







# 3/3/2/2/3/3

عَضِرَ عُرُولُا مُفتى عَارِينِ الْمُفتى عَارِينِ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ

خ ارز النبركات

گهوسئ ضِلع منو (يو، پي)



وا م عرب

# عرض مرتب

الحمد لولیه والصلاة والسلام علی حبیبیه و علی اله و صحبه "فتاوی شاریح بخاری" کی دو جلدی اس سے پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی جلد محرم الحرام ۱۳۳۳ مطابق دسمبر ۱۱۰ عیل بیارہ ویں عرس کے موقع پر ۱۲ مطابق دسمبر ۱۱۰ عیل چھی جس کی رسم اجراح سوقای صفر ۱۳۳۲ ہو ہیں چھی جس کی رسم اجراع سوقای صفر ۱۳۳۲ ہو ہیں چھی جس کی رسم اجراع سوقای صفر ۱۳۳۲ ہو ہیں تا کی ۔ اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ دونوں کے موقع پر مار ہرہ مطہرہ میں ذوالحجہ ۱۳۳۳ ہو اور اور ۱۲۰۱ ء کو ممل میں آئی ۔ اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ دونوں جلدیں چھیتے ہی ہاتھوں ہاتھ فکل گئیں، بلکہ یہ دونوں جلدیں پاکستان میں بھی چھپ چکی ہیں، جنھیں عالمی تحریک خبلی جلدیں چھیتے دار شادد عوات اسلامی کراچی نے شائع کیا ہے ۔ اور اب تیسری جلدی جلدیں جاری ہو ہی دونوں جلدوں کے چھیتے کے بعد احبابِ اہلِ سنت و متعلقین حضور شارح بخاری نے مبارک بادی کے پیغام بھیجے اور بقیہ جلدوں کی جلدے جلد اشاعت کا تقاضا بھی کیا۔ جامعہ اشرفیہ کے فرائفن منصی کے بعد میراجو بھی وقت ہو ہو جلدوں کی جلدے کے بعد احبابِ اہلِ سنت و متعلقین مقور شارح بخاری کی وشش ہے کہ فتاوی شارح بخاری کی مرابی سب فتاوی شارح بخاری کی ترتیب وقعے کے لیے نذر ہے۔ میری بھی یہی کوشش ہے کہ فتاوی شارح بخاری کی مرابی سب فتاوی شارح بخاری کی ترتیب وقعے کے لیے نذر ہے۔ میری بھی یہی کوشش ہے کہ فتاوی شارح بخاری کی مرامل سے گزر کر جلد منظر عام پر آجا ہیں، مگر سے کام بہت مشکل ہے۔ ناظرین دعاکریں کہ یہ عظیم علمی سرمابیہ ترتیبی مراحل سے گزر کر جلد منظر عام پر آجا ہے۔

يهلى جلد ٧٥ - صفحات ميرمتك بي جس مين ١٥٠١ فتاوى شامل بين اس مين مندرجه ويل ابواب بين:

(١) -عقائد متعلقه ذات وصفاتِ اللي عزوجل جلاله

(۲)-عقائد متعلقه نبوت

(٣)-عقائد متعلقه نبوت

(۴)-عقائد متعلقه ملائكيه

(۵)-عقائد متعلقه جن وشياطين

دوسری جلد ۱۷۷۰ صفحات برشتل ہے جس میں ۱۳۳۷ رفتادی شامل ہیں۔اس جلد میں مندرجہ ذیل

(١)-عقائد متعلقه صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

تعارف كتاب

فآوکی شارح بخاری کتاب لعقائد جلد

المواهب الالهية في الفتاوي الشريفية كتاب: المعروف به فآوي شارح بخاري فقيه اعظم مندشارح بخارى حضرت علامه فتي محد شريف الحق امجدى قدس سره تصنيف: سابق صدرشعبه افتاالجامعة الاشرفيهمبارك بوره أعظم كره ترتيب تخريج تحقيق بهجيج: مفتى محرسيم مصباحي استاذ ومفتى الجامعة الاشرفيه مبارك بور جانثين شارح بخارى حضرت مولاناحافظ حميدالحق بركاتي بسعى وابتمام: تخ تا و صحيح: مفتي محمودعلي مشابدي استاذ الجامعة الاشرفيهمبارك يور مفتی کہف الوری مصباحی مولوی محدفاروق رضوی مهتاب پیامی، پیامی کمپوژگرافتس،مبارک پور،اعظم گڑھ كمپوزنگ: س اشاعت: شعبان ۱۳۳۸ ه/جون ۱۱۰۲ء تعداد: دائرة البركات، كريم الدين بور، گھوي ضلع مئو

## ملنے کے پیخ

ارزة البركات، كريم الدين بور، گھوى ، شلع مئو

العلم على المجلس بركات، الجامعة الاشرفيه مبارك بور، اعظم كره

المجمع الاسلامي،ملت مگر،مبارك بور،اعظم گڑھ

اکیڈمی،مبارک پور،اعظم گڑھ

@ رضوی کتاب گھر ۲۳ سمر رشیا محل، جامع مسجد د بلی ۲

🕥 کتب ځاندامجدیه ۴۲۵ برشیامحل، جامع مسجد د بلی ۲

ے فاروقیہ بک ڈیوے/ ۳۲۲ رشیا محل ، جامع مسجد دہلی ۲

اسلامی پبلشر،گلی سرونه والی مٹیامحل جامع مسجد د ہلی

MARTINE DELLA COMO COMO DE LA SESTIMA LA LES EN DES DE

اسلاف کے عہد ہی سے عقائد وفقہ کی کتابوں میں بالاتفاق ہر طبقہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں ایک مستقل باب رکھاہے، جس میں ان افعال اور ان کلمات کو تفصیل کے ساتھ لکھتے آئے ہیں اور نہایت صراحت کے ساتھ بغیر کسی اشتباہ کے واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے بید کام کیاوہ کافراور جس نے بیہ قول کیاوہ کافر بلکہ خود قرآن مجید پر نظر کی جائے تواس میں عہدر سالت کے بہت سے نماز بوں،غاز یوں اورقسمیں کھا کھاکر کلمہ پڑھنے والوں کواس بنا پر کہ انھوں نے کوئی کلمہ کفریکا کافر فرمایا۔

ابن ابی شیبہ، ابن منذر، ابواشیخ عدی بن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی ہے کچھ لو گوں نے پیر

محمر برالفائل بيربيان كرتے بين كه فلال كى "يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا و اونٹنی فلال جنگل میں ہے آخیں غیب کی کیا خبر! كذا في يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب" بيكنے والے وہ لوگ تھے جھول نے اسے بارے میں بیراعلان كرديا تھا:

"امنا بألله وباليوم الأخر، إلخ" بم الله اور يجيك دن پرايمان لائے۔ اور جنفول نے ان زور دار الفاظ میں رسالت کا اقرار کیا تھا:

''نَشْهَدُ اتَّک لَرَسُوْلُ الله۔'' ہم گواہی دیے ہیں کہ حضور بلاشبہہ ضرور اللہ کے

جنفول نے حضور اقد س بڑالتا ایک زیارت کی جو حضور اقد س بڑالتا گیا گی اقترامیں نماز پڑھتے تھے، جو حضور اقدس بالشائلة كے ہم ركاب اور ان كے جھنڈے كے ينجے جہادے ليے نكلتے تھے، مگر جب حضور اقد س بالشائلة كو بياطلاع ملى كدانھوں نے سيكها ہے كہ محمد ﷺ كوغيب كى كيا خبر، تواضيس بلوايا اور ان سے مواخذہ فرماياكہ تم لوگوں نے ایساکہاہے؟ توانھوں نے کہا:

ہم تولوں ہی ہنسی اور تھیل کررہے تھے۔ الَّمَا كُنَّا لَخُوضٌ وَلَلْعَبْ. اُس پراللّٰد عزوجل نے ان زور دار کلمہ پڑھنے والے نمازیوں ، غازیوں ، مدنیوں کے بارے میں بی حکم

قُلُ أَبَاللَّه وَايَته وَرَسُوله كُنُتُمْ اے محبوب! ان سے فرما دو کہ کیا اللہ اور اس کی تَسْتَهْزِؤُنَ لَا تَعْتَلْرُوا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْلَ آیتوں اور اس کے رسول سے مصطحاکرتے ہو بہانے نہ

عرض مرتب فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد جلدسو

(٢)-عقائد متعلقه اوليائے كرام

(٣)-عقائد متعلقه اوليا\_

(۴)-بیعت وارشاد

(۵)-باب الفاظ الكفر

تبسری جلد ۵۸۸ صفحات میشتل ہے جس میں ۲۹۹ر فتاوی شامل ہیں۔ اس جلد میں مندرجہ ذیل

(۱)-باطل فرتے (قادیانی، رافضی، تبلیغی، دیوبندی، وہالی، شمع نیازی وغیر جم)

(۲)-رضویات

(m)-شخصیات

فتاویٰ کی تنینوں جلدیں عقائد پرمشمتل ہیں۔ پہلی دوسری جلد ناظرین مطالعہ کر چکے ہوں گے۔

حضور شارح بخاری قدس سره جهال ایک با کمال مدرس، مصنف، محدث اور فقید تنصے وہیں ایک ماہر مناظر بھی تھے۔ملک کے مختلف علاقوں میں آپ نے بہت سے مناظروں میں مختلف حیثیت سے شرکت فرمائی ہے۔ کہیں مناظر اہل سنت کاعلمی تعاون کیا، کہیں خود مناظرہ کیا، کہیں مناظرہ کی صدارت فرمائی۔ زمانہ طالب علمی ہی ہے آپ نے مناظرہ شروع کر دیا تھا۔سب سے پہلا مناظرہ بریلی شریف میں آپ نے قادیانیوں سے زمان طالب علمی میں کیا۔ باطل فرقوں کے رواور ان کے اعتراضات کے جواب میں آپ اپنے معاصرین میں متناز حیثیت رکھتے تصاور آب اس فن کے مردمیدان تھے۔

تیسری جلد کے پہلے باب میں تبلیغیوں، دبوبندبوں، وہابیوں، نجدبوں، قادیانیوں، رافضیوں وغیرہ

دوسراباب رضویات مے تعلق ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضاقدس سرہ پرمعاندین نے جواعتراضات کیے حضور شارح بخاري قدس سره نے بیش تر کا جواب تحقیقات حصد اول میں تحریر فرما دیا ہے اور جواعتراض بصورت استفتاحضرت کے پاس آئے جن کے جواب فتاویٰ کے رجسٹر میں منقول ہیں، ہم نے سب کوامک باب میں جمع کر کے آتھیں رضویات کاعنوان دے دیاہے۔اس باب میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے معاندین کے اعتراضات کا دندال شكن جواب م اور رضويات كے تعلق سے بہت سى مفيد معلومات بھى ہيں۔

اعلی حضرت قدس سرہ پرایک اعتراض بدکیاجاتاہے کہ انھوں نے دیوبندیوں کی تکفیر کیوں کی ؟ بدلوگ بھی الله ورسول پرائمیان رکھتے ہیں، قرآن وحدیث کی تعلیم دیتے ہیں،روزہ نماز وغیرہ تمام فرائض اسلام کے پابند ہیں۔

ايْمَانگُمْ

سعی مشکور بلکہ حقیقت میں سنت خداہے سنتِ رسول ہے۔اسے جرم کہنااور ایسے فرض شناس عالم کوموردِ طعن و تشنيع بناناخود بهت براجرم ب\_

صلحكى "تخذيرالناس، برابين قاطعه، حفظ الايميان" كے مصنفين كوكفرسے بجانے كے ليےاس كابهت زوروں سے بروپیگنٹرہ کرتے ہیں کہ استاذ الاساتذہ علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے معاصر علماہے اہل سنت نے اسامیل دہلوی کی قطعی یقینی حتی تکفیر کی یہاں تک علم دیا کہ جواس کے ان کفریات پرمطلع ہوکر اسے کافرنہ کمے خود کافر ہے۔ "تحقیق الفتویٰ" اور "سیف الجبار" وغیرہ میں اس کی تصریح موجودہے۔

کیکن مجد داخظم اعلی حضرت قدس سرہ نے مولوی اساعیل دہلوی کی تکفیرے کف لسان فرمایا ہے اس کے باوجود اہل سنت ان دونوں بزرگوں کو اپناامام اور مفتدیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ حالاں کہ یہ ہونا جا ہیے تھا کہ اگر علامه نصل حق خير آبادي والطيطانية كوحق برمانة بين، تومجد داعظم اعلى حضرت قدس سره كو كافرمانين -

اسی طرح مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ اور ان کے معاصر علمانے اہل سنت حتی کہ علمانے حرمین طیبین نے نانو توی، گنگوہی، ابلیمنی، تھانوی صاحبان کواگر کافر کہااور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ جوان کے تفریات پر مطلع ہوکراضیں کافرنہ جانے توخود بھی کافرہے پھر کوئی ان کی تکفیرے کف لسان کرے تووہ کافرنہ ہوگا۔ جیسے علامہ فضل حق خیر آبادی را التحالظ اور ان کے معاصر علمانے استعمل دہلوی کواسی تفصیل کے ساتھ کافر کہا مگر مجد دعظم اعلی حضرت امام احمد رضاقدس سره نے اس کی تکفیرے کف لسان فرمایا پھر بھی سب اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو ا پناامام اور پیشوانسلیم کرتے ہیں اور علامہ فضل حق ڈانٹھنے شیرہ کو بھی۔

بیر کلیوں کا ایک مغالطہ عامۃ الورود ہے چول کہ عوام توعوام علما تک مسلہ تکفیر کے سلسلہ میں پیچید گیوں سے واقف نہیں اس لیے اعجص میں پر جاتے ہیں۔اس مغالطہ نے ہزاروں آدمیوں کو گمراہ کر دیا۔ اس کے جواب میں آپ رقم طراز ہیں:

"اقول وبالله التوفيق- ہم نے يہلے شہد كے جواب ميں جو كھ تحرير كيا ہے اس ميں جو بھي غور کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس پر روشن ہوجائے گاکہ مولوی اساعیل دہلوی کے کلمات اور دیو بندیوں کے اقاشیم اربعہ کے کلمات میں کیافرق ہے ؟لیکن ہم آپ کی آسانی کے لیے اعادہ کیے دیتے ہیں۔

کلمات دوشم کے ہیں ایک جواپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے کفر ہیں مگران میں ایسے معنی کا احمال ہے جو كفرنهيں اور بيداخمال سيح ہواگرچيد خفي بعيد ہوجيسے بيہ جملہ كوئي كافرجہنم ميں نہيں جائے گااس كاظاہر معنى كفر ہے اور میمغنی کفری میں صریح و متبین ہے مگر اس کا بھی اختال ہے کہ اس کی مرادیہ ہوکہ چوں کہ قیامت کے دن قیامت کے احوال واہوال دیکھ کرکوئی کافرنہیں رہے گاسب سلمان ہوجائیں گے۔ایسے کلمات کے بارے میں بناؤ،مسلمان ہونے کے بعدتم بلاشہد کافر ہوگئے۔

عوض مرتب

عبدر سالت میں دو مخصوں میں جھڑا ہوا، مقدمہ جضور اقدس بڑا تھا گئے کی خدمت میں بیش ہوا۔ حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہاکہ اس کی حضرت عمر کے بہال انہیل کریں گے۔ دونوں حضرت عمری خدمت میں حاضر ہوئے معاملہ عرض کرنے کے اثنامیں جس کے حق میں فیصلہ ہواتھا اس نے یہ بھی بتادیا کہ حضور اقدس ﷺ نے میرے موافق فیصلہ فرمادیا ہے۔ دریافت فرمایا: کیار سول اللہ ﷺ ﷺ نے فیصلہ فرمایا ہے :عرض کیا: جی ہاں! فرمایاتم دونوں اپنی جگہر ہو، گھر کے اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کرباہر تشریف لائے اور اسے قتل کر دیاجس نے کہاتھا کہ حضرت عمر کے پہاں اپیل کریں، دوسرا بھاگ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ عمر نے میرے حریف کو قتل کر دیا۔ فرمایا: عمر سی مسلمان کو قتل نہیں کریں گے۔اس پر

جلاسو

اے محبوب! تیرے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھڑے میں شھیں عالم نہ بنائيں اور تم جو فيصله كردواس سے دلول ميں ركاوث نه پائیں اور اسے کماحقہ مان نہ لیں۔ فَلا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فَيْمَأَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِلُوا فِي أَنْفُسهم حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمُالَ

بهآیت کریمه نازل ہوتی:

حضور اقدس ﷺ النائل الشائل المقتل پر قصاص ياديت كچھ بھى نہيں واجب فرمائى۔ يدبد نصيب جس نے حضور آپ کومسلمان کہتا تھا مگر اللہ عزوجل نے نہایت واضح غیرمبہم الفاظ میں فرمایا کہ ایسے لوگ جومیرے رسول کے فیصلے كونه مانين مسلمان نہيں۔

اب نص قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اگر کسی ہے کوئی تفر سرزد ہو، یا اس نے کوئی کامئہ کفر بکا تووہ بلا شبہہ کافر ہے۔اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، جہاد کرتا ہواور اگر بالفرض ہیے جرم اہانت رسول کا ہے تب تومعاملہ بہت ہی سنگین ہے اور ایساسنگین کہ علمانے یہ تصریح فرمادی ہے کہ اگر کوئی گستاخ رسول توبہ بھی کرلے حاکم اسلام اسے زندہ نہ چھوڑے گااس کے لیے شفااس کی شروح، درر، غرر، در مختار وغیرہ، دیکھیں۔

اس سے ثابت ہوگیاکہ اگر کوئی محص اپنے آپ کومسلمان کہے اور نمازیں پڑھے، زکاۃ دے،روزہ رکھے، فج كرے، دن رات قال الله قال الرسول كاورس دے اور اتنابر اتنا براتناق بوك بھى خلاف شرع تھوكے بھى نہيں -كيكن اگراس سے کوئی فعلی تفرسرزد ہوجائے یاکوئی تفری قول بک دے تواسے کافرکہنا بہ نص قرآن فرض ہے۔ یہ جرم نہیں بہت بڑی عبادت ہے۔ بیجہاد بالقلم ہے، جہادِ باللسان ہے۔ اور اسلامی شریعت کو فاسد ماڈوں سے پاک کرنے کی

عقائدے متعلق جننے فتاوی ملے تھے ان میں منتخب فتاوی کوان تینوں جلدوں میں شائع کر دیا ہے۔ تیسری جلد کھل ہونے کے بعد عقائدے متعلق جلد کھل ہونے ہیں۔اور آئدہ اگر کچھاور فتاوی عقائدے کے متعلق ملیں گے توان سب کوآخری جلد میں "متفرقات" کے عنوان سے انشاء اللہ شائع کر دیا جائے گا۔

حسبِ سابق اس جلد کی تخرج و تصحیح میں مفتی محمود علی مشاہدی استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک بور نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ دومر تبدیجے کے بعد موصوف نے بوری جلد بہت غور سے پراھی اور مناسب تصحیح کی ، جہال کہیں حوالہ رہ گیا ان حوالوں کی تخریج فرمائی۔ مولاعز و جمل موصوف کو اور جملہ معاونین و محسنین کو جزائے خیر عطافر مائے اور ان کے علم وعل میں برکتیں عطافر مائے۔

اخیر میں ہم جملہ شہزاد گانِ شارحِ بخاری، عالی جناب ڈاکٹر محب الحق قادری، مولانا حافظ حمید الحق بر کاتی جانشین شارح بخاری، مولانا و حید الحق اور مولانا ظہیر الحق صاحبان کا شکریہ اداکرتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہمیشہ ہماری خبر گیری فرماتے رہے اور کام میں تیزی لانے کی راہیں بھی ہموار کرتے رہے۔ مولاعز وجل ان حضرات کو اپنی لازوال نعمتوں سے نوازے اور اجرعظیم عطافر مائے اور اس حقیر کو صحت و سلامتی اور کام میں برکت عطافر مائے۔ آمین۔

گدائے شارح بخاری محرنسیم مصباتی خادم الافتاءوالتدریس جامعہ اشرفیہ مبارک پور شلع اظم گڑھ ۸رشعبان المعظم ۱۳۳۲ھ سے کہ اگر معلوم ہوکہ قائل کی مراد معنی کفری ہے تووہ بلا شبہہ قطعًا یقینا کافرہے۔اور اگر میعلوم ہوکہ قائل کی مراد وہ بلا شبہہ قطعًا یقینا کافرہے۔اور اگر میعلوم نہیں کہ قائل کی مراد کیاہے؟ تواس کے بارے مراد وہ معنی بعیدہے جو کفر نہیں تووہ مسلمان ہے۔اور اگر میعلوم نہیں کہ قائل کی مراد کیاہے؟ تواس کے بارے میں سکوت کیا جائے گا بہج تقین فقہااور تنگلمین کا فرہب ہے جو مجد دافقہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مختارہے۔ لیکن جمہور فقہاا لیے کلمات کے قائل کو بھی کافر کہتے ہیں منح الروض میں ہے:

عوص مرتب

عدم التكفير مذهب المتكلمين عدم تكفير (اي كلمات مين) متكلمين كاندب والتكفير مذهب المقطاء فلا يتحد جاورتكفير فقها كاندب جاس لي نقيضين كاقائل القائل بالنقيضين فلا محذور.

دوسرے وہ کلمات جس کے ایک معنی ہوں یا چنداور سب کفری ہیں ان میں نہ تاویل قریب کی گنجائش ہے نہ بعید کی جیسے ہیے کہناکہ اللہ عزوجل معبود نہیں ایسے کلمات کے قائل کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ ضرور بالضرور حثماً جزماً کافرہے ایساکہ جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافرہے۔

وہ رور ہاری کر اردر ہاری کے کلمات میں اول ہے ہیں اور دیو بندیوں کے اقائیم اربعہ کے کلمات میں ثانی ہے، مولوی اساعیل دہلوی کے کلمات میں اول ہے ہیں اور دیو بندیوں کے اقائیم اربعہ کے کلمات میں اور ان جو کفری معنی میں متعقبی ہیں ان کا کوئی معنی خفی ہے خفی بعید سے بعید ایسانہیں جو کفرنہ ہوجس پر قائلین اور ان کے ہم نواؤں کی توجیہات اور علما ہے اہل سنت کے رد شاہدعدل ہیں۔" یہ فتویٰ ۲۲ر صفحات پر مشتمل ہے۔ تیسر اہاب شخصیات سے متعلق ہے۔

حضرت شارح بخاری ڈالٹھ کے پاس جن شخصیات کے متعلق سوالات آئے، ان سب کوہم نے بک جاکر کے شخصیات کا عنوان دے دیا ہے۔ اس باب کو کتاب العقائد میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بیش تر شخصیات کے ایمیان و کفر سے متعلق سوالات ہیں۔ ضمناً دیگر شخصیات کے متعلق فتاوی بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔

حضرت شارح بخاری و التخطیخی کے استاذ حضرت علامہ سردار احمد و التخطیخی محدث پاکستان کے محدث ہونے پرایک صاحب نے اعتراض کمیا تھا۔ میہ سوال مدینہ منورہ سے بریلی شریف بھیجا گیا۔ حضرت شارح بخاری قدس سرہ نے اس اعتراض کا انتہائی محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے جس پر حضور مفتی اظلم ہندقدس سرہ کی تصدیق ہے۔ اس فتوی کو بھی اس باب میں شامل کردیا گیا ہے۔

رو دی، بی بب من مالی می سید یا می می سید یا می استان قدس سرہ سے بہت والہانہ عقیدت تھی۔ اپنی مجلسوں معنی میں باربار آپ کا تذکرہ فرماتے متھے۔ اس لیے اس باب کا آغاز آپ ہی کے متعلق فتوگ سے کیا ہے۔ متحرت سے محریک دعوتِ اسلامی اور اس کے امیر حضرت مولانا محمد البیاس قادری مد ظلہ العالی کے متعلق حضرت سے متحریک دعوتِ اسلامی اور اس کے امیر حضرت مولانا محمد البیاس قادری مد ظلہ العالی کے متعلق حضرت سے





کا اشاعت ہوتی توہندوؤں ، سکھوں ، عیسائیوں کے پاس جاتے انھیں اسلام کی دعوت دیے لیکن تبلیغی جماعت کا ایک فرد کسی ہندویا سکھ یاعیسائی کے پاس نہ گیا نہ جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والے جو فرقے گراہ بد دین ہیں ان کو دیو بندی بھی گراہ بددین کہتے ہیں ، مثلاً روافض، قادیانی ، غیر مقلد ، مودودی ، ان کے پاس جاتے ان کی مسجد ول میں جاتے ، انھیں سنی بنانے کی کوشش کرتے ، مگر بھی بھی کوئی تبلیغی جماعت نہ رافضیوں کی مسجد میں گئی ، نہ قادیانیوں کی مسجد میں گئی ، نہ مودود دیوں کی مسجد میں گئی اس کا سارا میں گئی ، نہ قادیانیوں کی مسجد میں گئی ، نہ غیر مقلدوں کی مسجد میں گئی اس کا سارا زور الل سنت و جماعت میں صرف ہو تا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ تبلیغی جماعت والے اہل سنت و جماعت میں سمجھتے ، ہندوؤں ، سکھوں ، عیسائیوں ، قادیانیوں ، رافضیوں ، غیر مقلدوں ، مودود یوں جماعت کے بانی نے خوداس کو سے بڑھ کر گمراہ بددین جانتے ہیں اور انھیں پر ساراز ور صرف کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی نے خوداس کو سے بڑھ کر گمراہ بددین جانتے ہیں اور انھیں پر ساراز ور صرف کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی نے خوداس کو سے بڑھ کر گمراہ بددین جانتے ہیں اور انھیں پر ساراز ور صرف کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی نے خوداس کو سے بڑھ کر گمراہ بددین جانتے ہیں اور انھیں پر ساراز ور صرف کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی نے خوداس کو

مولاناالوالحس علی میاں ندوی لکھتے ہیں:

"انھوں (مولوی الیاس) نے جس کام کواپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا (اس کا) اظہار بہت کم کرتے تھے،
"استعینوا علی أمور ہم بالمستہان." (اپنا مقصد چھپاکر کامیابی عاصل کرو)۔ پھر بھی بھی اس کا
ترشح ہوجاتا۔ ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی ظہیر الحن سے فرمایا: ظہیر الحن میرا مدعاکوئی پاتانہیں، لوگ سجھتے ہیں
کہ یہ تحریک صلاق ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں، ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا، میاں
طہیر الحن ایک نئی قوم پیداکرنی ہے۔" (ا)

صاف ساف بتادیا ہے کہ تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں یا تا۔ تبلیغی جماعت کے حامیوں

کوخوداس کااعتراف ہے کہ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس نے اپنامقصد تھلم کھلائسی پرظاہر نہیں کیا ہے۔

اس عبارت کوبار بار پرٹھیے جو بھی انصاف و دیانت کے ساتھ اس عبارت کوپڑھے گااس پرواضح ہوجائے گا کہ تبلیغی جماعت کا جو ظاہر ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے اور وہ ایک نئی قوم پیدا کرنا ہے۔ نئی قوم کے لفظ پر غور کریں، جس کا ظاہر مفاد اسلام اور مذہب اہل سنت کے ماننے والے پر انے ہیں، ان سے ہٹ کر ان کے خلاف نئی قوم نئے مذہب کے لوگ پیدا کرنا تبلیغی جماعت کا حقیقی مقصد ہے اور کلمہ، نماز، دین و سنت کی باتیں صرف دکھاوے کے لیے ہے تاکہ مسلمان اس میں پھنسیں۔ اب بیائی قوم کیسے پیدا ہوگی؟ اس کو سنت کی باتیں صرف دکھاوے کے لیے ہے تاکہ مسلمان اس میں پھنسیں۔ اب بیائی قوم کیسے پیدا ہوگی؟ اس کو افھوں نے ایک بین بین بین بین بین بین بین ہوجائے گی۔ (۲) توبہ چاہتا ہے کہ تعلیم عام ہوجائے گی۔ (۲) توبہ چاہتا ہے کہ تعلیم عام ہوجائے گی۔ (۲)

تبليغي جماعت كالتعارف

مستوله: بيرناده سيد محمد سلطان محى الدين قادرى وهرورمث، گدوال، محبوب محر (اے في) ١٨ جمادى الاولى ١١١٨ احد

حرف این که مورخه کار اگست کام البحد نماز مغرب فقیرجامع معجد اگروال میں بیٹے ہواتھا کہ مسجد کے مضاب کے مورخه کار اگست کام البحد نماز مغرب فقیرجامع معجد اگروال میں بیٹے ہواتھا کہ مسجد کے المام صاحب قبلہ جو سے البعا کہ اس معجد میں چند تبلیغی کارکن آئے ہوئے تھے وہ اپنے رسی کام سے فارغ ہونے کے بعد آبکہ آوی ہمارے قریب آگر بیٹھا اپنی جماعت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب ہماری جماعت کے مبلغین اپنی کم علمی کی بنیاد پر قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن ، اسی طرح سحانی واقعہ کوولی کا واقعہ ، ولی کے واقعہ کو صحافی کا واقعہ بتادیت ہیں مگر کسی میں بیہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اسے بکڑ کر پوچھے یا بعرت و شرمندہ کردے۔ یہ بھی ہماری جماعت پر اللہ پاک کابہت ہڑاکر م اور احسان ہے۔ اس طرح کہنے والے من کرخاموثی اختیار کرنے والی جماعت کے ذمہ داروں کے سلسلہ میں جو شرعی احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں کن کرخاموثی اختیار کرنے والی جماعت کے ذمہ داروں کے سلسلہ میں جو شرعی احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں ان پرعائد ہوئے ہیں اس کی تفصیلات ہے آگاہ فرمائیں تاکہ اس تفصیلی جواب کو بطور سندلوگوں میں شائع کر کے اس مگراہ قوم سے بھولے بھالے جو العقیدہ سنی مسلمانوں کو بچایا جائے۔ ضرورت محسوس کی گئی تواسی جواب کو کتا بچی کی شراہ قوم سے بھولے بھالے بھالے کے العقیدہ سنی مسلمانوں کو بچایا جائے۔ ضرورت محسوس کی گئی تواسی جواب کو کتا بچی کی جواب عنایت فرماکر ہماری رہیری ور پنمائی فرمائیس گے۔ والسلام مع الاکرام۔ فقط۔

بہم اللہ الرحمن الرحیم ۔ دنیائی ترقی یافتہ بننے والی قوموں نے اپنی بات منوانے الرورسوخ پھیلانے کے لیے خفیہ محکے قائم کر لیے ہیں جیسے امریکہ کی ادر اور بندی اہل سنت کے مقابلے میں تحریری وتقریری مناظروں میں بارہامنہ کی کھانے پر دیو بندیت بھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت کے نام سے اپناایک خفیہ محکمہ قائم کر لیا ہے جنھیں دنی اپنے مرکز میں بلا کرٹرینڈ کرتے ہیں پھر جب وہ ہر طرح سے قابل اطمینان ہوجاتے ہیں تواضیں اہل سنت کی مساجد اور بستیوں میں جھیجے ہیں یہ لوگ اپنے تبلیغی دوروں میں کوئی اختلافی ہوجاتے ہیں مرف دین کی پابندی، دین کی اشاعت کی باتیں کرتے ہیں، پھر چلے میں لے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دیو بندی ند ہب کے بانیوں کی بزرگی کشف و کرامت کے جھوٹے قصے سناسناکر ان کا معتقد بناویے ہیں، اور پھر کسی دیو بندی کا مربد کرا کے اس کو پکا دیو بندی بنادیے ہیں، اگران لوگوں کا مقصد دین

00000 CIP) 00000

000 C (m) 0000

<sup>(</sup>۱) دینی دعوت، ص:۲۰۵

<sup>(</sup>٢) ملفوظات مولانا محمد الياس، ص:٥٧

اے فلال نکل جاتو منافق ہے۔ اے فلال "اخرج يا فلان فإنك منافق. اخرج يا فلان فإنك منافق."(۱) نگل جا تومنافق ہے۔

در مختار وغیره میں ہے:

"ويمنع عنه كل موذ ولو مجدت برايداوية والي كوروكا جائكا اگرچه وه زبان سے ایڈ اوے۔

اور جوعقیدہ خراب کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس سے بڑھ کر موذی کون؟ لہذا تبلیغیوں کو مسجد میں گھنے نہ دیاجائے۔ان کی سب سے بڑی آمرا ہی ہیہے کہ خود تبلیغی نے اقرار کیا کہ ہمارے مبلغین اپنی کم علمی کی بنیاد پر قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن ، اسی طرح صحالی کے واقعے کوولی کا واقعہ ، ولی کے واقعے کو صحافی کا واقعہ بتا دیتے ہیں، مگر کسی میں میہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اسے پکڑ کر بوچھے یا بے عزت و شرمندہ کردے میہ بھی ہماری جماعت پر اللّٰہ ماک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ قرآن کو حدیث بتانا ، یا حدیث کو قرآن بتانا گفرہے ، حدیث کو قرآن بتانے میں قرآن کی تحریف ہے اور قرآن مجید میں زیادتی ہے۔اسی طرح قرآن کو حدیث بتانا حقیقت میں اس کے کلام الہی ہونے سے انکار ہے رہیمی کفرہے۔ ایک جابل اپنی جہالت کی وجہ سے کفر کرے توفرض ہے کہ حاضرین اسے ٹوکیس اگر ہاو جو دعلم حاضرین اسے نہیں ٹوکیس گے توکفر پر راضی ہونے کی وجہ سے خود کافر ہوجائیں گے۔اسی طرح صحانی کے واقعے کوولی کا واقعہ بتانایاسی ولی کے واقعے کو صحافی کا واقعہ بتانا دجل و فریب ہے، افترا ہے باوجود علم کے اگر کوئی نہ ٹوکے تو وہ خود مجرم ہے ارشاد ہے: ' انگھٹر اڈا مِّنْکُلُّهُمُر۔ ''(<sup>۳)</sup> باوجودعلم کے نہیں ٹو کتے بیان پراللّٰد کاکرم نہیں بیکہ بیاللّٰد کی طرف سے ان کے دکوں پر مہر

دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تبلیغی جماعت کامقصود دین پھیلانانہیں بلکہ جس طرح بھی ہوعوام کو بے و قوف بناکر اپنے جال میں پھانسنا ہے، ظاہر ہے قرآن کو حدیث بتانا یا حدیث کو قرآن بتانا كفرىچىيلانا ہے، دىن ئىھىلانانہيں \_كسى كى طرف كوئى جھوٹا واقعەمنسوب كرنا دىن دارى نہيں فريب دہى ہے۔ موتی بات ہے کہ جو واقعہ کسی ولی کا ہے اسے صحالی کی طرف منسوب کیا توبیہ جھوٹ ہے جھوٹوں پر قرآن مجید میں لعنت آئی ہے اِلعنت کے ستحق دین کے مبلغ نہیں ہوسکتے ،اس طرح بھی تبلیغیوں سے بچناواجب ہے

(۱) عینی، شرح پخاری، ج:۱، ص:۲۲۱

(س) قرآن مجيد، سورة النساء، پاره:٥، آيت: ١٤٠

اس سے ظاہر ہو گیا کہ بلیغی جماعت کا مقصد نہ قرآن کی تعلیمات بھیلانا ہے، نہ احادیث کی ، اور نہ حنفیت مجھیلانا ہے، اور نہ اسلاف کے طریقے بھیلانا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی خاص تعلیمات بھیلانے کے لیے جبلیغی جماعت وجود میں آئی ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی خاص تعلیمات کی ہیں اس کے چند نمونے

ا شرف علی تفانوی صاحب کی بنیادی تعلیم بہ ہے کہ حضور اقدس شلاتی کے ایساعلم غیب ہرکس و ناکس بلكه بچوں، پاڭلوں اور تمام جانوروں كو بھى حاصل ہے۔ چناں چہ وہ اپنى كتاب حفظ الا بمان ميں لکھتے ہيں: '' پھر پيہ كه آب كى ذات مقدسه پر علم غيب كاتفكم كياجانالعني به كهناكه آپ غيب جانتے تقے اگر بقول زيد سيح موتودريافت طلب امربیہ ہے کہ اس غیب سے لینی حضور کوجو حاصل ہے بعض علم غیب مراد ہے باکل، اگر بعض علوم غیبیہ ہیں اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب توزید، بکر، عمرو بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی ماصل ہے۔"(۱)

یہی مولوی اشرف علی تھانوی اپنی دوسری کتاب بہشتی زبور میں 'دکفروشرک کی باتوں کا بیان'' کے تحت لکھتے ہیں: 'دکسی کو دور سے بیار نااور بیسجھناکہ اس کو خبر ہوگئ کسی کو تفع نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، کسی کے نام کی منت مانگناءکسی کی وہائی دینا،کسی کے نام کا بازو پر بیسیہ باندھنا،سہرا باندھنا،علی بخش جسین بخش، عبدالنبی وغیرہ نام رکھناکسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے جبینا، بوں کہنا کہ خدااور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہے گاتوفلال کام ہوجائے گا۔'' <sup>(۲)</sup>

نیزاسی میں میے عنوان ہے: "برعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان "اس کے تحت ہے: قبروں پر وهوم وهام سے میلہ (عرس کرنا) چراغ جلانا، چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا، بزرگوں کے راضی کرنے کو قبروں کی حدے زیادہ تعظیم کرنا، قبروں کو چومنا چاٹنا، مٹھائی جاول، گلگلاوغیرہ چڑھاناوغیرہ وغیرہ۔(۳)

اب آپ خودساری باتوں کوملائے توآپ کی سمجھ میں آجائے گاکہ تبلیغی جماعت کااصل مقصد کلمداور نماز نہیں، دایو بندی مذہب بھیلانا ہے اس کیے سنی مسلمانوں کو تبلیغی جماعت سے دور رہنا جاہیے ان کو مسجد میں ہر گزہر گزنہیں آنے دینا جاہیے۔ تفسیر صاوی وغیرہ میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے خاص جمعہ کے دن جمعہ ك وقت منافقين كونام لي الحكر مجدس تكالاصاف صاف فرمايا:

<sup>(</sup>٢) درِ مختار، ج:٢، ص:٤٣٩، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>١) حفظ الايمان، ص:٧

<sup>(</sup>۲) بهشتی زیور، ج:۱، ص:۳٤، ۳۵

<sup>(</sup>۳) بهشتی زیور، ج:۱، ص: ۳٥

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد كالمجلد وكالم

کہ اس میں قوی اندیشہ ہے کہ مسلمان ہیا عقاد کرنے لکیں کہ جو قرآن مجید ہے وہ قرآن نہیں کیوں کہ جب تبلیغی یہ کہتا ہے کہ قرآن کو حدیث بتا دیتے ہیں تووہ یقین کرلے گا کہ وہ قرآن مجید نہیں اس طرح اپنے ایمان سے ہاتھ دھولے گا۔اس طرح جب حدیث کو قرآن بتایا توعوام یہ گمان کریں گے کہ جو قرآن مجید نہیں ہے وہ قرآن ہے اس طرح کفر میں مبتلا ہوجائیں گے مسلمانوں کو کافر بنانا یہ دین چھیلانانہیں کفریھیلانا ہے۔ اور سنتے جب قرآن كوكهاك بيه حديث ہے اور وہ حقيقت ميں حديث نہيں ، حضور اقدس برا الله الله كا فرمان نہيں تواس نے حضور اقدس بٹلانٹیا ٹیٹر پر حجموث باندھااور حدیث میں ہے کہ:

"من كذب عتى متعمداً فليتبوا جومجه يرجهوث بانده اينا محكان جبنم يس مقعده من النار. "(1) بنائے۔

کہا حالال کہ وہ اللہ کا ارشاد نہیں تواس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اب آپ خود قیصلہ بیجیے ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ غرض کہ تبلیغی جماعت دین پھیلانے کے لیے نہیں نگلتی ہے ببکہ جھوٹ سچے بول کر کفروضلالت بک کر جس طرح بھی ہوعوام کواپنے جال میں پھانس کر دیو بندی بنانے کے لیے نگلتی ہے۔اللہ تعالی مسلمانوں کوحق و باطل بہجائے، حق کو قبول کرنے، باطل سے بچنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔

> کیا تبلیغی جماعت اسلام سے خارج ہے؟ مسئوله: محد فيروز ، اسال فيكثري ، نوبور - ١٦ رار بيع الاول ٩٠١٥ ٥

🕒 - 🕡 زید مسجد میں پیش اہ م ہے اور تقریباتین جار سال سے مسجد میں نماز پڑھار ہاہے ،ان جار سالوں میں امام نے ایک دومیت کے جنازہ کی نماز نہیں پردھایا، جب اس سے لوگوں نے نماز پر بھانے کے لیے اصرار کیا تواس نے کہا کہ میں اس میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ مرنے والا محص مبیغی جماعت سے تعلق رکھتاتھا یابوں کہیے کہ مشہور یہ تھاکہ وہ ''وہائی'' تھااور حقیقت مجھی یہی ہے کہ وہ حص ''وہائی د بوبندی تبلیغی جماعت " سے تعلق ر کھتا تھا۔

🕜 كياتبليغي جماعت والے اسلام سے خارج ہيں؟ اور كون كون سى جماعتيں اسلام سے خارج ہيں سے لوگ تونمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اسلام کے ضروری ارکان کو پابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ بیلوگ اسلام سے خارج ہیں ؟اس کی تفصیل عنابیت فرمائیں۔

(١) سنن ابن ماجة، ج: ١، ص:٥، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

🕝 ایساتخص جس کابوراگھرانہ وہانی، دیویندی تبلیغی ہواگراس کا انتقال ہوجائے اور امام کو یقینی علم نہ ہو کہ وہ سن سیجے العقیدہ تھا یا وہالی تھا اور اس نے صرف احتیاطًا نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس کو د ابو بندی وہائی تبلیغی وغیرہ نہیں کہا توالی صورت میں امام کا نماز جنازہ پڑھانے سے احتیاط کرنا درست ہے یانہیں ؟ اور اس پر شرعا كياالزام عائد ہوتاہے؟

→ 🕝 – 🕝 – وہالی، دیو بندی، تبلیغی اللہ عزوجل 'ور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج کا فرو مرتذہیں تفصیل کے لیے ''حسام الحرمین اور المصباح الجدید'' کا مطالعه كرين اوركسي كافر مرتذكي نماز جنازه پرهني كفر - حديث ميس فرمايا كيا:

فرق بإطله

"لا تصلوا عليهم." (١) ان كي نماز جنازه شهرهو.

شامی میں ہے:

"قد علمت أن الصحيح خلافه آپ کو معلوم ہے کہ مذہب سیج اس کے بر خلاف ہے تو مرتذ کے لیے دعامے مغفرت کرنا کفر فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية."(٢) ہے، عقلاً اور شرعاً اس کے ناجائز ہونے اور نصوص شرعید کی تکذیب کومسلزم ہونے کی وجہ ہے۔

اس لیے امام نے اگر وہابیوں، تبلیغیوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا توضیح کیا یہی کرنااس پر فرض تھا جب ایک مشتبہ ہے تواضیاط کا تقاضا یم ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پراھی جائے، ویسے بھی امام پر بید فرض مہیں کہ ہر سخف کے نماز جنازہ پڑھے۔واللہ تعالی اعلم۔

> کہلیغی جماعت کے عقائد کیاہیں؟ مسئوله: ذاكثرافتخار احمد عظمي، كربال صلع مئو (بو - بي - ) - ١٣٠٨ جمادي الاولى ١١٨١ه

اللہ علی جماعت کس عقیدے کی جماعت ہے؟ اگر دیو بندی جماعت ہے توان سے جب کہاجا تا ہے آپ لوگ دیو بندی ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، اور جب تقویۃ الائمیان، حفظ الائمیان وغیرہ کی گستاخی والی

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢

(٢) رد المحتار، ج:٢، ص:٣٣٧، باب مطلب في خلف الوعيد وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر، دار الكتب

این طور پر ٹریٹڈ کیا، خاص ہدایت کی کہ اختلافی باتیں ہر گرنہ بیان کرنا اور صرف کلمہ نماز کی بات کرنا، اور چلہ میں ساتھ لے چینے کی بات کرنا اور چھران کو ، نوس کر کے رفتہ رفتہ دیو بندی بنانا یکی طریقۂ کار تبلیغی جماعت کا ہے۔ یہ کہنا کہ حفظ الا ہمان وغیرہ کی کفری عبار توں کے بارے میں بڑے بڑے علماجانیں فریب ہے۔ ہر مسلمان کو بیدا ہمان رکھنا ضروری ہے اگر چہ وہ ہے پڑھا لکھا ہو کہ حضور اقد س بڑا تھا گئے گئے توہین کرنے والہ کافر ہے، اور جواس پراعتقادر کھے وہ مسلمان نہیں۔ یہ مسلمان نہیں۔ یہ مسلمان نہیں ۔ یہ مسلمان نہیں۔ یہ مسلمان نہیں اور جواس پراعتراض کرتا ہے توجان لیس کہ وہ بڑا عوام کو بھی فرض ہے کہ وہ گئت فیر سول کو کا فرج نیس ، مانیں اور کہیں اور جواس پراعتراض کرتا ہے توجان لیس کہ وہ بڑا مکار ، کیا د ہے ، دھو کا وے رہا ہے۔ اس سسلہ میں آپ لوگ علامہ ارشد القاوری صاحب قبلہ کی کتاب 'دہینی مکار ، کیا د ہے ، دھو کا وے رہا ہے۔ اس سسلہ میں آپ لوگ علامہ ارشد القاوری صاحب قبلہ کی کتاب 'دہینی مفصل جوابات دیے جاسکتے ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم .

#### تبلیغی تقبیر باز ہوتے ہیں مسئولہ: جناب فقیر محمد صاحب، محلہ انصار سنج بلڈ ہری-۲۲؍ ذوالحبہ ۱۳۰۹ھ

کے خروے وہلی ہیں میں ہو جی ہیں علاہے دین و مفتیان شرع متین مندر جہ ذیل مسئلہ میں کہ میرے یہاں ایک صاحب ابھی نوکری ہے ریٹا کرڈ ہوکرآئے ہیں وہ پورے ہندوستان ہیں گھوم کر تبلیغ کر چکے ہیں اور تبلیغی جماعت کے فروسے وہلی ہیں ہیعت بھی ہوچکے ہیں ، مسجد میں مولوی ذکر یاکی تکھی ہوئی کتاب و و تبلیغی نصاب" ایک صاحب کو دیے نتھے اور ایک دوسری کتاب محلہ کی مسجد میں ایک کتاب رکھے ہیں جس کو پڑھ کر بعد نماز سناتے ہیں ، عوام امتیاز نہیں کر پارہے ہیں کہ یہ فاتحہ میلا و بھی کرتے ہیں پرانے طور پرسٹی وہائی کی بہچان لوگ فاتحہ و میلاد ، سبجھتے ہیں اس لیے جواب طلب سے ہے کہ ان کی کتاب بعد نماز سنانا یا بھی بھی پڑھناکیسا ہے ؟ کیا سیفاتحہ میلاد کرتے ہیں یا اتفیہ کرکے لوگوں کو جال ہیں بھنساتے ہیں ؟

سیخف جب بنایی نصاب پڑھ پڑھ کرسن تا ہے اور کسی تبیغی دیو بندی کا مرید بھی ہے اور گھوم گھوم کر تبلیغی جماعت کے ساتھ گشت بھی کر چیا ہے توضر ور دیو بندی وہائی ہے۔ اگر چہ میلا دوفاتحہ کر تا ہو، جہاں اہل سنت کاغلبہ ہوتا ہے وہال دیو بندی تبلیغی میلا دوفاتحہ کرتے ہیں اور اندر اندر دیو بندیت پھیلاتے ہیں۔ چھوٹے توجھوٹے ان کے بہت بڑے حکیم الا مت اشرف علی تھانوی بارہ سال تک کان پور میں میلا دوفاتحہ کرتے رہے اور اندر اندر دیو بندیت پھیلاتے رہے اس شخص کے میلا دوفاتحہ سے دھوکانہ کھایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔

عبارت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم لوگ اس قسم کے جھڑے میں نہیں پڑتے ، یہ بڑے علما جائیں ، ہم صرف روزہ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری اصل کتاب تو تبلیغی نصاب ہے۔ (جواب فضائل اعمال کے نام سے چھپتی ہے) اس میں کولی گتاخی یا کفری عبارت یا کوئی غلط بات دکھائیں۔ لہٰذاان کی اس طرح کی باتوں کا آخر کیا جواب دیا جائے ، ان کو کیسے قائل کیا جائے ؟ یا عوام کو جوان کے فریب میں آرہ ہیں کیسے مجھایا جائے ؟ لہٰذا تبلیغی نصاب کی روشنی میں مسکت اور عام فہم جواب سے سرفراز فرمائیں۔

تبلیغی جماعت رہے ہورں جماعت ہے ، اور ان سب کے عقائد وہی ہیں جو دیو بندیوں کے ہیں بلکہ تبلیغی جماعت کے ہیں بلکہ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی محمدالیاس نے اس کوصاف صاف بیان کرویا ہے ، وہ کہتے ہیں:

"لوگ نیجھتے ہیں کہ یہ تحریب صلاۃ ہے میں جتم کہتا ہوں کہ یہ تخریب صلاۃ ہرگز نہیں۔ بڑی حسرت سے فرمایا، ظہیر الحسن میرامدعا کوئی پاتانہیں مجھے ایک نئی قوم بناناہے۔ "()

نئی قوم بنانے کے لفظ پر غور سیجے ، نئی قوم کا مطلب سے ہوتا ہے چہلے سے جو قوم ہے اس کے علاوہ دوسری قوم پیدا ہوگ ، اس کو بھی اٹھوں نے بہت صفائی سے بیان کردیا ہے ، انھوں نے بہت صفائی سے بیان کردیا ہے ، انھوں نے کہا:

''مولانااشرف علی تفانوی نے بہت کام کیا ہے ، میں چاہتا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تعلیمات مولانا کی سیال کی جائیں۔''(۲)

ان دونوں عبار توں کا خلاصہ بیہ ہوا کہ تبینی جماعت کا مقصد کلمہ اور نماز کی تحریک نہیں بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو پھیل کرنٹی قوم بنائے۔ اب آپ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابیں پڑھ لیجیے، زیادہ نہیں تو حفظ الایمان اور بہشتی زیور پڑھ لیجیے۔ بیہ سب دیوبندی مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں جن میں دیوبندی مذہب کی بنیادی باتیں کھی ہوئی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ تبلیغی جماعت کا مقصد دیوبندی ، وہابیت پھیل ناہے، البتہ طریقۂ کار بدلا ہواہے، وہمن سے مل کر وہمن کے گھر میں گھس کر اپنی چالا کیوں اور عیار یوں سے وہمن کو تباہ وہرباد کرنا آج کل ہر حکومت اور ہر سیاسی جماعت نے سکھ لیا ہے۔ جیسے امریکہ کا۔ C.I.A۔ دیوبندی میدان تحریر، میدان تحریر، میدان تحریر، میدان تحریر، میدان تحریر، میدان میدان میدان میا کر ایس کا میکا مولوی الیاس پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کے۔ C.I.A۔ کے طرز پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ ان کو جبکیں کہ ان کا مسیحامولوی الیاس پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کے۔ C.I.A۔ کے طرز پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ ان کو جبکیں کہ ان کا مسیحامولوی الیاس پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کے۔ C.I.A۔ کے طرز پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ ان کا مسیحامولوی الیاس پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کے۔ C.I.A۔ کے طرز پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ ان کا مسیحامولوی الیاس پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کے۔ C.I.A۔ کے طرز پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ ان کا مسیحامولوی الیاس پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کے۔ C.I.A۔ کے طرز پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ ان کا

<sup>(</sup>۱) دینی دعوت، ص:۵۰۱

<sup>(</sup>٢) ملفوظات مولانا محمد الياس ، ص٧٠

تبلیغیول سے مسکلہ بوجیناکیسا ہے؟ مسئولہ:افتخار احمد خان کھدولی، چناری سہسرام (بہار) -

جارسو

ورہ نہاز وغیرہ کے پابند معلوم ہوتے ہیں اور ہیا کو الے جوروزہ نماز وغیرہ کے پابند معلوم ہوتے ہیں اور ہیں لوگ فاتحہ، سلام، میلاد وغیرہ سے بہت ضدر کھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان سب کے بارے میں قرآن وحدیث میں کہیں بھی تھم نہیں ہے کیاان لوگوں کا کہن اور دلیل دینادر ست ہے، اور ان لوگوں سے محبت اور میل جول رکھنا بہتر ہے یاان لوگوں سے دین کے مسائل اور نماز کے احکام لوچھنے میں حرج ہے ؟ جواب سے تسلی فرماویں۔

وبالي، تبليقي، مودودي بيرسب جهاعتين حضور اقدس شالتها في كان توبين كرتي بير، ان سب كامشتركه عقيده بير ہے کہ معاذ اللہ حضور اقد س بٹرائٹ لیٹے مرکز مٹی میں مل گئے، نماز میں اگر کوئی شخص بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جائے تو حرج نہیں۔لیکن اگر نماز میں حضور اقد س ﷺ کا خیال آجائے تو نماز تو نماز ایمان کی بھی خیر نہیں یہ شرک ہے۔ پہلا ان کاعقبیدہ تقویۃ الر ہمان اور دوسراصراط متنقیم میں مذکور ہے۔ میہ دونوں کتابیں اساعیل دہوی کی ہیں، مولوی اساعیل وہلوی کو تمام وبوہندی، تبلیغی، مودودی، غیر مقلد اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں ، اس لیے تمام د بوبند بوں ، مودود بوں ، تبلیغیوں ، غیر مقلدوں کا وہی عقیدہ ہوا جو اساعیل دہلوی کا ہے۔ جواس نے تقویۃ الا میان اور صراط منتقیم میں لکھاہے۔ دلو بندی تبلیغی، مودود بول اور غیر مقلدوں سے بھی دوہاتھ آگے ہیں۔ ان کے امام مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھاہے کہ "خاتم النبیین کے معنی آخرال نبیا ہوناعوام کاخیال ہے، اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی بیدا ہوجائے تو پھر خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا"۔ان کے دوسرے امام مولوی رشید احمد گنگوہی وخلیل احمد اسبیٹھ نے براہین قاطعہ میں لکھا: "شیطان کے علم کی وسعت قرآن وحدیث سے ثابت ہے مگر حضور بٹراٹٹا گئے کے علم کی وسعت کی کوئی نص قطعی نہیں۔حضور اقد س بٹراٹٹا گئے کے لیے وسعت علم مانناشرک ہے۔" ان کے چوشے امام مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا:"کہ حضور جبیباعهم غیب توہر بکروعمروز مدوغیرہ بلکہ ہر بیچے پاگل اور تمام جانوروں اور کل چوپایوں کو بھی حاصل ہے" ان كفرى عبار تول كى وجدسے ديوبنديوں، تبليغيوں پرتمام علاے عرب وعجم، حل وحرم، مندوسندھ نے ان كے بارے میں فتویٰ دیاکہ بیکافر ہیں اور بیربات بالکل تھلی ہوئی ہے کہ آدمی اس کوامام و پیشوابنا تا ہے جس کے عقیدے پر رہتا ہے جب سے جاروں سارے دلو بند بول اور تبلیغیوں کے امام ہیں توسب دیو بندی و تبلیغی بھی کافر ہوئے جو کافر کوامام بنائے گاخود کافر ہے۔اس لیےان لوگوں سے میل جول ،سلام و کلام حرام و گناہ۔ حدیث میں ہے:

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا تم ان عدور موان كوا يخد دور كوكبيل تم ان عدور موان كوا يخد دور كوكبيل تم يفتنونكم." (۱)

ان سب جماعتوں کا فر بب الگ، ہم اہل سنت کا فر بب الگ۔ ان سے آپ مسلہ بو چھیں گے تواپنے فر بہب کے مطابق بتائیں گے جو اہل سنت کے خلاف بھی ہوسکتا ہے۔ اس لیے ان سے مسلہ بو چھنا جائز نہیں ، جھے قادیانی ہیں کہ اپنے آپ کو خفی کہتے ہیں، حفیوں کے طریقے پر نماز بھی پڑھتے ہیں کیاان سے مسلہ بو چھنا جائز ہیں کہ اپنے آپ کو خفی کہتے ہیں، حفیوں کے طریقے پر نماز بھی پڑھتے ہیں کیاان سے مسلہ بو چھنا جائز سنت ہوگا؟ بھی نہیں۔ رہ گیا میلاد، فاتحہ، نیاز کا معاملہ سے بدیدہ بہب اپنے برے عقیدے کو چھپانے کے لیے عام اہل سنت کو اس میں الجھادیتے ہیں، جب کوئی وہائی ہیں ہے، میلاد فاتحہ، قیام حضور نے نہیں کیا ہے تواس سے بدید خصور نے تو قاعدہ بغدادی اور پس خالقر آن پڑھتے کا حقوم نہیں دیا ہے پھرکیوں پڑھتے ہو؟ جہاں سے بدید فد بب قاعدہ بغدادی و پس نالقر آن پڑھتے کا شوت دیں گے وہیں سے میلادوقیام، نیاز وفاتحہ کا بھی شوت دے دیا جائے گا۔ آپ بغدادی و پس نالقر آن پڑھتے کا شوت دیں گے وہیں سے میلادوقیام، نیاز وفاتحہ کا بھی شوت دے دیا جائے گا۔ آپ کی تسلی رکھنے کے لیے آئی گزار ش ہے کہ بید وہا بیوں کا مغالطہ ہے کہ جو کام حضور نے نہ کیا ہویا جن کی سنت کی رہے کا حضور اقد س پڑالفیا گیائے نے فروایا:

"من سن في الإسلام سنة جوكوئى اسلام ش الجماطريقة ايجادكر اس ايجادكر في الاسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل ثواب ملح گااور جتنے لوگ اس كے بعداس پر عمل كريں گے سب بها من بعده من غير ذيكن ينقص كے برابر ايجادكر في والے كو ثواب ملح گا - بغير اس كے كم عمل من أجورهم شئ." (٢)

اس حدیث سے ثابت ہواکہ اگر کوئی طریقہ وسلے سے موجو دنہ ہواور کوئی ایجاد کرے تواگروہ چیزاچھی ہے تواس کا ایجاد کرنا بھی ثواب ہے ، اور اس پر عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ چوں کہ حضور نے نہیں کیا ہے یا صراحۃ اس کا حکم نہیں ویا ہے اس لیے ناجائز ہے۔ اس حدیث کا انکار کرنا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم.

جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں یانہیں؟ مسکولہ: مجمع عبدالقیوم، میڈیکل لائنس

Phama Centeial Distribatous Bandra Road Vijai Wada 520002

بم الله الرحمن الرحيم - بخدمت اقدس حضرت مفتى صاحب قبله دارالافتا اشرفيه يونيورسل

(١) مشكؤة المصابيح، ص:٢٨، باب الاعتصام

(٢) مشكؤة المصابيح، ص:٣٣، باب الاعتصام

() / OXXXX

فرق بإحله

فرق باطله

نہ نمازی بنانے کے لیے، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات پھیلا کرنئی قوم بینی دیو بندی قوم پیدا کرنا ہے۔ایسی صورت میں تبلیغی جماعت کو مسجد میں گھنے دیناجائز نہیں اور اگر گھس جائیں تو نکال کریا ہر کرناواجب۔ یہ بہت بے حیا ہوتے ہیں اگر ذرا بھی ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے تو پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں، در مختار میں ہے: "وينع عنه كل موذ ولو بلسانه."() محد سے برایدا دين والے كو روكا جائے اگرچہ وہ زبان ہی سے ایڈ ادیتا ہو۔

د بدبندی جماعت سے بڑھ کر موذی کون جو حضور اقد س بڑا ٹھا گھیا کی شان میں گت خیاں کرتے ہیں کیا کوئی تخص اس کو بر داشت کرے گا کہ اپنے باپ کے گنتاخ کو اپنے گھر میں رہنے دے ، اور اگر بالفرض کوئی باپ کا گتاخ گھر میں گس آئے توکیا اسے رات ہی میں گھرسے نکال نہیں دے گا؟ وبو بندی، تبلیغی ایمان کے چور ہیں، کوئی شخص کسی چور کوایینے گھر میں وہ مجھی رات میں رہنے دے گا۔ حدیث میں ہے:

حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن في الاست خطب دير ، الله كي حمد وثناكى ، يم فرمايا مجمع خوب منے منافقین فمن سمیته فلیقم معلوم ہے کہ تم میں منافقین کھے ہوتے ہیں جس کامیں نام لول وہ ثم قال قم یا فلاں فإنك منافق (محدے) طاح اے، پھر فرمایا: اے فلال اٹھ تومنافق ہے، یہاں حتى سمى ستة وثلثتين. "(٢) تك كرچيتين منافقين كانام ليا\_ (اوراضين مجد عنكالا)

زيرآيت كريمه:

''سَنُعَنَّ بُهُمُ مَرَّتَيْن - ''(") جلد بم النيس دوباره عذاب كري ك-یہ منافقین کمبحد اقد س میں نماز پڑھنے آئے تھے مگر حضور اقد س بڑاتھا گئے نے عین خطبے کی حالت میں ان کو متجدے نکال دیا۔ حضور اقدس ﷺ کے اس فعل کے بارے میں معترض کیا کہے گا۔ منافقین اور تبلیغی د یو بند یوں میں کیا فرق ہے۔ سوائے اس کے کہ منافقین لغض رسول چھیائے ہوئے تھے اور د یو بندی، تبکیغی اسے برمل لکھ کر چھاہتے ہیں، شائع کرتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ پھر جب حضور اقد س ہڑا تنا کا اُنٹیا کا اینے ان چھیے ہوئے وشمنوں کوعین حالت خطبہ میں مسجد سے نکالا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر سنیوں نے رسول اللَّه شِلْ النَّه اللَّهِ مِي كَلِّهِ مِوسِدُ اعد اكورات مِيس مسجد سے تكال ديا توكيا براكيا۔ والله تعالى اعلم-

مارك بور، أظم كره السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

جماعت اسلامی (مودودی)، تبلیغی جماعت ، اہل حدیث (غیر مقلد) سے تعلق رکھنے والے یاان جماعتوں سے ربط رکھنے والے یاان جماعتوں کی تائید و حمایت کرنے والے کیاسٹی مسلمان ہوسکتے ہیں یانہیں ؟ بینواو توجروا۔ الحواب

مودودی، تبلیغی، غیرمقلد حضور اقد س بڑائٹا ٹائٹی شان میں گت خی کرنے کی وجہ سے کافر مرتذ ہیں ایسے کہ جو ان کے کفریات پرمطلع ہوکر آخیس کافرنہ انے وہ بھی کافرے جولوگ ان جماعتوں کی تائیدان کے کفریات میں كرتے ہيں ياان كومسلمان مجھ كران كے ساتھ ربط ضبطر كھتے ہيں توبلہ شبہ سنى مسمان نہيں۔قرآن مجيد ميں ہے: "اتَّكُمْ الدَّا مثلُهُمْ \_"(٢) بي بي بور

اور اگر کوئی محفق ان سب جماعتوں کے افراد کو کافر مرتذ جانتا ہے پھر بھی ان سے ربط ضبط رکھتا ہے تووہ فاس وفاجرب والله تعالى اعلم.

سبلیغیول کومسجدسے نکالناکیساہے؟

مسئوله: عبدالرحيم خال، كيرآف خور شيدعام انصاري C/14-867 لولٹن كالونی، گونڈی، مبئى کے ر ذو تعدہ ١٠٠١ه

سے ال قریب ہی ایک مسجد ہے جس میں بہت دنوں سے تبلیغی جماعت آئی تھی ابھی کچھ مہینوں پہیے امام صاحب آئے جھوں نے مقتر اول کے ذریعہ جوان کے موافق تھے رات میں ڈیڑھ بجے بھگادیا (جو کہ انسانیت کے خلاف ہے)جس میں کچھ لوگول کا کہنا ہے کہ غلط کیا اور کچھ لوگول کا کہنا ہے کہ بہت اچھاکیا توان میں کن لوگول کاکہنا در ست ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ار شاد فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔

تبلیغی جماعت والوں کا مسجدے نکالناغیر انسانی فعل نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کے تھم پرعمل کرناہے،

تبلیغی جماعت والے متعصب وہانی، دیو بندی ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف دیو بندیت، وہابیت، پھیلانا

ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی کا قول دینی دعوت میں مذکورہے۔

"لوك بمجهة بين كه يه تحريك صلدة ب خداكي فتهم يه تحريك صلاة برگزنهين ،ظهير الحن ميرا مدعاكوني بإتا نہیں مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔"

یه نئی قوم کیسے پیدا ہوگی اس کوایئے ملفوظات میں بتایا:

"میں جا ہتا ہوں کہ ان کی (لینی اشرف علی تھانوی کی) تعلیمات عام کی جائیں۔"

اس سے ظاہر ہے کہ بیغی جماعت کامقصد اور ان کا گشت نہ لوگوں کو شریعت کا پابند بنانے کے لیے ہے

<sup>(</sup>١) درِ مختار، ج:٢، ص:٤٣٥، كتاب الصلوّة ، باب ما يفسد الصلاة، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>۲) صاوی، ج:۲، ص:۱٦٦

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت:١٠١، پاره:١٠

رسول کی بات ہوتی ہے، کسی مولوی نے اپنی تقریر میں کہا کہ بدعقیدہ کومسجد سے تکالنا بھی سنت رسول ہے، امام مسجد کہتا ہے ان کی صحبت سے دور رہولیکن مذکورہ بالا تخف کہتا ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤل گاکون مجھے مسجد ہے نکالتا ہے ، کیانبلیغی جماعت مذہب اہل حق ہے؟ وہ لوگ فاتحہ بھی لگاتے ہیں ، ایسے شخص کو ، ان دینا و اقامت كهنادرست بي يانهين ؟ بينواو توجروا-

بیعض یا توجابل صدی ہے یا پھر اندر سے وہانی اور باہر سے تقیہ باز۔ تبلیغی جماعت مولوی الیاس نے دیوبندیت پھیلانے کے لیے قائم کی ہے، لیکن اگروہ علائیہ دیوبندیت کی تبلیغ کرتا تواس کو کوئی کامی بی نہ ہوتی۔ اس نے حالاکی اور عیاری سے نماز کلمہ کی تحریک حلائی اور اندر اندر وہامیت پھیلائی اس نے خود کہا ہے دظم ہیر الحن میرا مدعا کوئی یا تانہیں لوگ سجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلاۃ ہرگز نہیں ،ظہیر الحسن مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔(دینی دعوت) اس کے ملفوظات میں ہے: مولانا (اشرف علی) تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تغلیمات ان کی کیصیلائی جائیں۔اس مخص کو مجھایا جائے اگر مان جائے فیہا اب بھی ضد پر اڑار ہے توسی رضوی مرکز نہیں ، تقیہ باز وہانی ہے۔ جو تبلیغیوں کی طرح تقتیہ کرکے وہابیت بھیلا نا جا ہتا ہے۔ اگریتبلیغی جماعت میں جانانہ حچوڑے تواسے اذان وا قامت ہر گز بر گزند کہنے دیاجائے۔سب مسلمانوں پرواجب ہے کہ اس کی بوری کوشش کریں کہ بید مسجد میں نہ کھنے ہائے۔ والله تعالى اعلم.

#### سیٰ مسجد میں تبلیغی نصاب نہ پڑھنے دیں تبلیغی جماعت کے افراد وہائی ہیں۔ مسئوله: محد عبدالله انصاري، جامع مسجد پریبار، سیتا مرهي (بهار)

سن رضا جامع مسجد قصبہ پریہار، سیتا مڑھی کے امام، مؤذن متولی سبھی لوگ سن سیح العقیدہ بریلوی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والے ہیں اور بہت دنول سے رضا جامع مسجد میں بعد نماز عصر مصافحہ و بعد نماز فجروجمعہ صلاۃ وسلام ومصافحہ پابندی سے ہوتا آرہاہے،ای وجہ سے تبلیقی جماعت کے چینداشخاص کچھ دنوں سے اپنے عقیدے کی کتاب تبلیغی نصاب سناتے ہیں ،سنی حضرات نے منع کیا تو پھے اوگ کہنے لگے کہ بیہ کام بھی تواچھاہے اگر کتاب سناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ تبلیغی جماعت کو سن معجد میں تبلیغی نصاب کتاب سنانا اور لوگول کواس کے عقیدے کی کتاب سنناکیساہے ؟ نیزیہ تحریر فرمائیں کہ اس جماعت کاعقیدہ کیا ہے؟اس جماعت سے سلام کلام، شادی بیاہ، لین دین کیساہے؟

تبلیغی جماعت میں جاناکیساہے؟ تبلیغی جماعت کا مقصد کیاہے؟ مستوله: نواب الدين، دريالور، ترياؤس، جمكت على يور، الريسه - ١٩ ربيع الاول ١٣٠٠ه

واضح ہوکہ میں محمد نواب الدین بن نواز حسین مقام دریا بور کارہنے والا ہول اور عقیدہ کے لحاظ سے میں ایک اصلی سنی ہوں ، فاتحہ کر تا ہوں اور قیام کر تا ہوں ، اور سنی مول ناکی تقریر سنتا ہوں اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جاتا ہوں اور میری بستی والے مجھے تبلیغی اجتماع میں جانے سے روکتے ہیں ، اور ہماری بستی ایک چھوٹی سی ستی ہے اور دین کے خاظ ہے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دنیا کودین پر ترجیح دینے والے ہیں اور مجھ ے کہتے ہیں کہ تم توبہ کرو، تبلیغی اجتماع میں مت جاؤاور ہم نے توبہ کرنے سے اعتراض کیا توبستی والوں نے مجھے بندش کردیااور جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے علاوہ بستی داری کے اعتبار سے ہر چیز ہے مجھے محروم كردي بيراس صورت حال مين علاے حق كيا فرماتے بير كه مين كيا تمل كرون؟

آپ فوراً بلاتا خیر تبلیغی جماعت میں جانا بند کردیں اور اب تک جوشریک ہو چکے ہیں اس سے توب کریں، تبلیغی جماعت کامقصد وہابیت، دیوبندیت کھیلانا ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس نے دینی دعوت میں صاف صاف لکھا ہے کہ لوگ بیجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاق ہے میں قسم کھاکر کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلاق ہر گزنہیں مجھے ایک نئ قوم پیداکرنی ہے۔ ان کے ملفوظات میں ہے: مول نہ (اشرف علی) تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے میں جاہتا ہوں طریقتہ کار میراہواور تعلیمات ان کی بھیلائی جیس۔ اشرف علی تھانوی وبی ہے جس نے حفظ الاممان کے ص: ک پر حضور اقدس بڑا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علم علی کوزید، عمرو، بکر، ہرکس وناکس، بچوں، پا گلول کے علم سے تشبید دی، اور اپنی کت بول میں میلاد، قیام، عرس، فاتحہ وغیرہ کو خرام و بدعت کہا۔ اب حاصل بید نکلا کہ تبلیغی جماعت کا مقصود مسلمانوں کو میلاد، قیام، فاتحد، عرس سے روکنا ہے اور حضور اقد س صل ﷺ کی توہین کامعتقد بنانا ہے اس لیے تبلیغی جماعت میں شرکت حرام،اس کے دورے میں جاناحرام۔ میں نے جو تفصیلات لکھی ہے ان سب کے جاننے کے بعد تبلیغی جماعت میں وہی مخص جائے گاجوعقیدے کے اعتبارے وہائی دنوبندی ہوگا۔ والله تعالی اعلم۔

تبلیغی جماعت کوحق پر کہنے والے کاحکم مسئولہ: حافظ عبدالرؤف الانصاری القادری، خطیب جامع معجد بانڈی، شاہ پورہ ضلع بھیلواڑہ، راجستھان

ایک معزز شخص جوایئے کورضوی کہلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تبینے میں جانا برانہیں ہے وہاں توامقد و

القارى شرح بخارى وغيره يرهين (١) دوالله تعالى اعلم.

تبلیغیوں کے ساتھ چلہ میں جانے والوں کا حکم مستوله: محمد اسرائيل اشرفي، طبيب آباد، ماليگاؤل بضلع ناسك، مهاراشنر-٢ رصفر ١٣١٥ ه

کے ۔ کچھ سی ایسے ہیں جوان کی تبیغی جماعتوں میں بھی چیہ کرنے جے جاتے ہیں بیالوگ مسلمان رہ جاتے ہیں یا کافر ہوجاتے ہیں؟

محض تبلیغیوں کے ساتھ چلّے میں چلے جائے سے کوئی سنی کافرنہیں ہوگا،البند فاسلؓ گنہ گار ضرور ہوگا۔ حدیث میں بدمذ ہوں کے ساتھ اٹھنے میٹھنے سے منع فرمایا گیا۔ ارشادہ:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ندان كي ساته الهويميمو،ندان كي ساته كهاؤ توا کلوهم ولا تنا کحوهم ولا تصلوا پیو، ندان سے شادی بیاه کرو، ندان کے ساتھ نماز معهم ولا تصلوا عليهم."(٢) پردهو، ندان کے جنازے کی تماز پردهو۔ واللہ تعالی اعلم

> د بوبندی، وہائی، تبلیغی، جماعت اسلامی کسے کہتے ہیں؟ مستوله: ماسرعبدالمالك قادري رضوي مصطفوي غفرلهٔ -٢٩ زوقعده ١٣١٩ه

> > الم المسلك مين الم المسلك مين ومفتيان شرع متين ال مسلك مين كه: د بوبندی، وہانی، تبلیغی جماعت وجماعت اسلامی کے کہتے ہیں؟

د بوبندي، و ماني، تبليغي، مودو دي (بهاعت اسلامي) اييخ بنيادي عقائد مين أيك بين، بيرسب عقائد مين مولوی اسامیل دہلوی کے پیرو ہیں اگر چہ بعض فروعی باتوں میں ان کے اندر اختلاف ہے ان سب عقائد کی تقصيل مندرج، فيل كتابون من مذكورج. "الكوكبة الشهابيه، سل السيوف الهنديه، حسام الحرمين، المصباح الجديد، منصفانه جائزه. "ان كامطالعه كرير والله تعالى اعلم.

(١) يا فيضانِ سنت، مصنفه مولانا محمد الياس قادري، مد ظله العالي پژهين، محمد نسيم مصباحي.

(r) المستدرك للحاكم. ج: ٣، ص: ٢٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٧٣

حلاسو

تبلیغی جماعت کے سارے افراد وہانی ، دیو بندی ہیں۔وہ نی دیو بندی شان انو ہیت ور سالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کا فرو مرتد ہیں ، ان کاعقبیدہ سیے کہ حضور ﷺ مرکز مٹی میں مل گئے ، سارے انبیاواولیا ذرہ ناچیزے تم ترجیارے زیادہ ذلیل ہیں۔حضور ہٹالٹا گیا کے بعد بھی نیانی آسکتا ہے،حضور ہڑا تھا گیا سے زیادہ شیطان لعین کاعلم ہے، حضور کے ایساعلم توہر زید، عمرو، بکر بلکہ ہر صبی ومجنون کو بھی بلکہ تمام جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ تفصیل کے کیے منصفانہ جائزہ اور کتاب علماہے دیو بند کے عقائدوا عمال کامطالعہ کریں۔ تبلیغی جماعت کامقصد دیو بندی مذہب پھیلانا ہے، تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس نے کہا ہے کہ لوگ جھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے میں بہت کہتا ہول یہ تحریک صلہ ہر گزنہیں میرامدعاکوئی پاتانہیں، مجھے ایک نئ قوم بنانی ہے۔(دنی دعوت)مولوی الیاس کے ملفوظات میں ہے۔مولانااشرف علی تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے میں جاہتا ہوں کہ طریقیۃ کار میراہواور تعلیم ت ان کی پھیلائی جائیں۔ تبدیغی جماعت والے جو کتاب پڑھتے ہیں اس میں وہائی عقائد بھرے ہوئے ہیں۔اس لیے سیٰ مسلمانوں پرلازم ہے کہ اپنی مسجد میں تبیغی کونہ کھنے دیں ، نہ کتاب پڑھنے دیں۔حضور اقدس بڑا تھا گائے نے خاص جعہ کے دن نماز جعہ کے وقت نام لے لے کر منافقین کومسجد سے نگلوادیا، جیساکہ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدين سيوطي التَّنَظِيْفِي فِي تَفْسِر در منتور ميں حديث تقل كى ہے، اگر سنى مسلمان آج نہيں مانيں گے توكل پچھتا سي گے۔ دیو بندیوں کے سرگروہ مولوی اشرف علی تھانوی ہارہ برس تک کان بور میں تقبیہ کرکے سنی ہے رہے اور اندر اندر دایو بندیت پھیلاتے رہے اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ، اس کیے مسلمانوں کواگر اپنی اولاد کو دیو بندیت سے بچانا ب توتبليغيول كواين مسجدول مين ند كهيف دير والله تعالى اعلم.

مبلیعی نصاب پڑھناکیوں منع ہے؟

مسئوله: بي \_ بتى \_ خان، كيراف اكبر في اسٹال، نوراني چوك، جهالي پوره، كھنڈوا( ايم \_ بي \_ ) - ٨ مفر ٨٠٧١ھ

علی اس میں بعد نماز فرض تبلیغی نصاب پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا پڑھنا جائز ہے یا گناه، گناه ب توکیول؟

تبلیغی نصاب میں جگہ جگہ دیو بندی عقائد بھرے ہوئے ہیں۔ نماز ، روزے ، درود شریف اور بزرگوں کی حکایت کے ساتھ وہانی عقیدے اس طرح چالائی سے لکھے ہوئے ہیں کہ عوام اس سے دھو کا میں پر جاتے ہیں اس کتاب کے پڑھنے سے عوام کے تمراہ ہونے کا اندیشہ ہے ، اس لیے اس کا پڑھنا جائز نہیں۔اس کے بجائے علامے اہل سنت کی کتابیں پڑھی جائیں۔ مثلاً سچی حکایات، سامانِ آخرت، شانِ حبیب الرحمن، نزھۃ

کے C.I.A. کی ہے جو دشمنوں میں دوست بن کر کھل مل جاتے ہیں اور وشمنوں کی فروعی باتوں کی تائمیریں کرتے ہیں جس سے وشمن مجھتا ہے کہ ہمارے بہت خیر خواہ ہیں، پھر بڑی مکاری اور جالا کی ہے وشمنوں کی صف میں انتشار پیدا کرکے انھیں تباہ و برباد کردیتے ہیں۔ تبلیغیوں کا نماز، روزہ وغیرہ کا وعویٰ اس قسم کا ہے اپنی ظاہری نماز روزے سے عوام کو اپناگرویدہ کرکے اپنے مولو بول کی جھوٹی تعریف کرکے عوام کواس سے مرید کراتے ہیں اور کٹر دلو بندی بنادیے ہیں ، اس لیے سنی مسلمانوں کو تبلیغیوں سے دور رہنا جا ہے۔ حضور اقد س ﷺ بڑی تعالیٰ آٹے عین جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت ان منافقین کو جوجمعہ پڑھنے آئے تھے مسجد سے نکلوادیا۔ حالال كه وه بهي كلمه برصة تنه، نماز برصة تنه، جهاد كرت تنه، مكر اندر اندر حضور اقدس مراثة المالية اور اسلام کے خلاف زہرافشانی کرتے ہے اس لیے ان کومسجد سے نکلوادیا۔ تبلیغی جماعت والوں کی کوئی کتاب نہ بڑھیں اٹھول نے اپن کتابول میں بڑی چال کی سے وہائی عقائد لکھ دیئے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث ہے کہ کچھ الركيال اصحاب بدرك حالات گار بى تهيس است ميں انھوں نے يہ مصرع پردھا۔ع

"فينا نبي يَعلم مافي غد" (١) بم بين ايك ايك بين جويه جائة بين كه

فرق باطله

اکل کمیا ہوئے والا ہے۔

حضور نے فرمایا وہلے جوتم گارہی تھی وہی گاؤ۔ حدیث صرف اتنی ہی ہے اس کی بنیاد صرف اس پر ہے کہ جال شاروں کا ذکر زیادہ پستد تھا، مگر تبلیغی نصاب کے مصنف نے اپنی طرف سے بد بڑھا دیا کیوں کہ میں بہنیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ عوام بے چورے کیا مجھیں گے کہ دیوبندی نے حضور اقدس بڑا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اپنا شھانہ جہنم میں بنالیاہے وہ دھو کا کھا سکتے ہیں، اور آمراہ ہو <u>سکتے ہیں اس لیے ان کی کتابیں ہرگز ہرگز نہ پراھی جائیں</u>۔ آپ لوگ نمازوں کے بعد فیضان سنت، تفسیر تعیمی، مشکوۃ کی اردو شرح مفتی احمد یار خال صاحب کی مراۃ المناجيج اور بخاري كي اس خادم كي للهي بوئي شرح "نزبة القاري" پرهيس والله تعالى اعلم.

> تبلیغی جماعت کے بائی کے بارے میں سوالات مسئوله: النيك محمد صنيف قادرى دبلوى -٧٢٥ فوقعده ١٣٩٩ احد

کیافرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ملفوظات مولاناالیاس صاحب ، مرتبه مولانا محد منظور نعماني الفرقان بك ذيو، نيا گاؤل مغرلي لكھنؤ \_ قسط نمبر ٣ ملفوظات نمبر ٥٠ ٥٠ - ١٥ ــ اس قسط کے تمام ملفوظات مولاناظفر احمد تھانوی کے مرتب فرمائے ہوئے ہیں۔ایک بار فرمایا کہ خواب نبوت کا

(۱) بخاری شریف، ج:۲، ص:۵۷۰، کتاب المغازی، مطبع رضا اکیدمی

### تبلیغی جماعت کی کتاب پر هناکیسا ہے؟

جس کے دل میں ذرہ برابرا بیان ہو گاوہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ مسئوله: سيدنذ برحسين، عامر نگر، نذبر رودٌ ، كريم نگر ، آندهرا

المناسب والمال وكرعكسي ص: ٩٩/ مصنف زكريا صاحب قطاعلى وكريه

حضور کاارشاد تمبرسلسله نمبره ۱۳ حضور سید عالم بالتالی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہراس محض کو تکالوجس نے لاالہ الااللہ کہا ہواور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہواور ہراس تخف کو نکال لوجس نے لاالہ الہ الدامتہ کہا ہویا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہویا کسی موقع پرمجھ سے ڈرا ہو۔ حدیث حضرت انس بٹائی گئا ۔ گزارش ہے کہ بیر حدیث تحریر چیج ہے یاغدط اور ہم اہل سنت و جماعت والے کیااس کوس سکتے ہیں اور اس کتاب کو سیحے سمجھ سکتے ہیں یانہیں؟

قوف: -اس ليے بيس جا بتا ہوں كه ابل سنت كون سى كتاب جومسجد بيس پروه كرستائيں اور عمل كريں، چند کتابوں کے نام تحریر فرمائیں میرے کوامید ہے کہ آپ ضرور مطمئن فرمائیں گے۔ تبلیغی جماعت کی کتاب اور جماعت کاازروئے شرع کیامقام ہے؟

مذكورہ بالاحديث في ج ب لااله الاالله پڑھنے سے مراديہ ہے كہ وہ مومن ہويہ حق ہے كہ جس كے ول میں درہ برابر ایمان ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور ایک وقت ضرور آئے گاکہ وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ تبلیغی جماعت انتہائی کٹر اور فسادی ، دیوبندیوں کی جماعت ہے جسے مولوی الباس نے صرف دلوبنديت بهيلانے كے ليے تياركياہے۔المحول نے خودكہاہے:

لوگ مجھتے ہیں کہ بیر تحریب صلاۃ ہے خدا کی قسم بیر تحریب صلاۃ ہر گزنہیں ،ظہیر الحسن میرامد عاکوئی پا تانہیں مجھے ایک نئ قوم پیداکرئی ہے۔(دین دعوت) پھر خود ہی وہ طریقہ وضاحت سے بتایا کہ نئ قوم کیسے بنے گی کہا مولانااشرف علی تھانوی نے بہت بڑا کام کی ہے میں جاہتا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی بے شار گمراہ اور اسلام کے خلاف باتوں میں سے صرف ایک آپ توث کرلیں۔ابنی کتاب حفظ الا بمان کے ص: ۷؍ پر حضور اقدی ہٹائٹا گٹا کے علم پاک کو بچوں اور پا گلوں اور ہر کس و ناکس حتی کہ چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی۔ اب دوسرے الفاظ میں بوں کہ، لیجے کہ تبلیغی جماعت کا مقصد اصلی میرہے کہ عوام میں میر پھیلائے کہ حضور اقد س بٹلاٹھا گیا کاعلم ایسا گھٹیا تھا۔ اس جماعت کی حیثیت امریکہ

فرق باطله

فآوی شارح بخاری کت بالعقائد

مدرسه والول اور خانقاه والول كو دين كي بهي تميز نهيل ہوئي اس كامطلب بيه نكلاكه دين محدي ختم ہوگيا تھا، روشني كي مولاناالیاس نے۔اکثر تبلیغی لوگ اینے وعظ میں کہ کرتے ہیں کہ جوشمع ہدایت نبی کریم بڑا الفائی نے روش فرمائی و شمع ہدایت ان کے سودوسوسال بعد بجھ گئی ، دینی اعتبار سے اندھیرا ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیری رحمهم الله تعالی میرسب اندهبرے میں نتھے ، انھیں دین کی کچھ تمیز نہیں تھی۔ روشنی کی مولاناالیاس نے بدیجی اس بی کی طرف اشارہ ہے کہ مولاناالیاس صاحب کونبی مان لو، بنفس تفیس خوو مولاناالیاس صاحب اسی طرف اشارہ فرمارہے ہیں کہ تفسیر خواب میں القاہوئی کہ تم مثل انبیاعلیہم السلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ نبوت کابیطرز آج تک سی نے اختیار نہیں کیا پہلے خواب کوبہت اہمیت دی اس کے بعد خواب کے ذریعہ آیت قرآنی کی تفسیر کی اور منتجہ میں وہ اپنی نبوت کو درجہ امکان میں لے آئے۔ مندرجہ ذیل آیت قرآنی کے ۲ار ترجمہ لطور نمونہ کے درج ہیں:

ترجمه، حضرت مولانا فتح محمه صاحب:

"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بألله ولو آمن اهل الكثب لكأن خير الهمر-''

جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہوکہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو، اور برے کامول سے منع کرتے ہو، اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے توان کے لیے بہت

ترجمہ: حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث وبلوی جتم ہو بہتر سب امتوں سے جو بیداکی ہوئیں لوگوں میں تھم کرتے ہو۔ پستدیات پراورمنع کرتے ہونا پسند سے اور ایمان لائے ہواللہ پراور اگرامیان لے آتے اہل كتاب توان كو بهتر تھا۔ دريافت طلب امور درج ذيل ہے:

● آیت قرآنی متذکرہ بالا کے جومعلی مولانا الیاس صاحب نے کیے ہیں ، یہ معنی سیحے ہیں یا مراہ کن

🗨 - بذریعه خواب قرآن مجید کی تفسیر کرنا جائز ہے یانہیں ؟

🕝 - قرآن و حدیث اجماع و تیاس کے علہ وہ خواب بھی دلیل بن سکتی ہے یانہیں؟

🕜 - جو تحض پیہ کیے کہ دین محمدی کی شمع بچھ گئی تھی ، روشن کی مولاناالیاس نے وہ تحض گمراہ ہے یا نہیں ؟

@-آیت شریفه: کنتیم خیر أمة سے لکان خیرا لهم تک تفیر جومولانا الیاس صاحب نے خواب کے ذریعہ کی اور جس کی تشریح ممل۔ "قل رب زدنی علماے لکان خیرا لھم تک بالکل چھیالیسوال حصہ ہے ۽ بعض لوگوں کوخواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدہ ہے نہیں ہوتی کیوں کہ ان کو خواب میں علوم میج القا ہوتے ہیں، جو نبوت کا حصہ ہے، پھر ترقی کیوں نہ ہوگی، علم ہے معرفت برهتی ہے اور معرفت سے قرب بڑھتا ہے۔ اس کیے ارشاد ہے: "قُلُ دَّتِ زِدْنِیْ عِلْمًا" پھر فرمایک آج کل مجھ پر علم چے کا القاہو تا ہے اس کیے کوشش کرو کہ مجھے نیندزیادہ آنے لگے بشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تومیس نے عكيم صاحب اور ۋاكترصاحب كے مشورہ سے سرييل تيل كى مالش كرائى، جس سے نينديس ترقى ہوگئے۔ آپ نے فرماياكه اس تبليغ كاطريقه مجمى مجمه يرخواب مين منكشف موار الله تعالى كاارشاد يه: " كُنْتُم خَيْر أُمَّاةٍ ٱخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" "كي تفير خواب مين القابوتي کہ تم مثل انبیاعلیہم انسلام کے لوگول کے واسطے ظاہر کیے گئے ہواور اس کا مطلب کہ اخرجت سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک جگہ کام نہ ہو گا بلکہ در بدر نکلنے کی ضرورت ہوگی۔تمھارا کام امر بالمعروف اور "نهى عن المنكو" ب- ال ك بعد "تؤمنون بالله "فرماكر به بتايا كياكه ال "امو بالمعروف ' سے خود محصارے ایمان کی ترقی ہوگی ورنہ نفس ایمان کا حصول تو ' "کُنْتُمْ خید امة ' ،ی سے معلوم ہو چکا ہے بس دوسرول کی ہدایت کا قصد نہ کرو، اینے نفع کی نیت کرو، ''اخرجت للناس''میں "للناس" - مراد عرب نہیں بلکہ غیر عرب ہیں۔ کیوں کہ عرب کے متعلق تو "لست علیهم بمصيّط وما انت عليهم بوكيل فرماكريه بتلادياكي تفاكه ان كمتعلق بدايت كاراده بوديا به، آپ ان کی زیادہ فکر نہ کریں۔ ہاں ' کنتھ خیر اھة '' کے مخاطب اہل عرب ہیں اور الن سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو عرب نہیں۔ جینال جہ اس کے بعد ''ولوآسن اہل الکتب لکان خیر الہم۔ ''اس پر قرینہ ہے اور بیان: "لکان خیرا لهمد-"فرمایا" لکان خیرا لکمر-" بنبی فرمایا کیول که مبلغ کو تو تبلیغ بی سے ا پنے ایمان کی تعمیل کا فائدہ ہوجاتا ہے ، خواہ مخاطب قبول کرے یا نہ کرے ، اگر مخاطب تبلیغ کا اثر قبول کر کے ایمان کے آئے تواس کا اپنافائدہ ہے۔مبلغ کا فائدہ اس پر موقوف نہیں ہے۔ملفوظات ختم شد۔

حدیث میں ہے:علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل- مدیث میں علماکوالفرادی طور پراینے کو پیش کرناخالی خطر نہیں ،غلام احمد قادیانی نے حقیقی نبی ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا بلکہ طل نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، علما ومحققین نے گفر کا فتویٰ دیا۔ تبکیغ الیاس کے ایک ذمہ دار شخص عام طور سے فرمایا کرتے ہیں کہ مدرسہ والوں کو اور خانقہ والوں کو دین کی بھی تمیز نہیں ۔ مولانا الیاس صاحب نے شمع ہدایت روشن فرہ ئی ، عرض ہے کہ شمع ہدایت نبی کے علدوہ کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیا بی طِرات الله دینی مدرسہ میں بھی تعلیم دیتے تھے اور خانقاہ میں تصوف کی تعلیم دیتے تھے، تمام اکابرین امت مدر سول اور خانقا ہوں سے منسلک رہے اور

میں ظاہر کی گئیں۔اس میں در بدر تکلنے کا شائبہ بھی نہیں۔بے چارے نے "اخرجت" کے معنی مجماکہ جو تکلے، حالال كدبير ماضي مجهول م اور "اظهرت" ك معنى مين م: "جلالين "مين "اخرجت " ك معنى "اظهرت" ند کورے اور بیصفت امت کی ہے۔مطلب سے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں پیداکی مئیں ان سب

"صاوى" ين بي ع: "قوله اخرجت للناس صفة لازمة. "(١)

"فازن"ش ب: "معناه كنتم خير الامم المخرجة للناس."(")

مگر ابنی من مانی تبلیغی کوششوں کوخواہ مخواہ اس آیت سے ثابت کرنے کے لیے بے جارے نے کیا کیا گل كطايار"اخرجت للناس"كو"كنتم"كي ضميرك صفت تظهرايا،"اخرجت "كو"خرجت "كمعني مي ليار بیدین کی خدمت نہیں وین کوڈھانا ہے۔ پھر"للناس"میں"ناس"سے مرادتمام دنیا کے غیرمسلم تھے، خواہ عرب ہول یاغیر عرب،ال میں سے عرب کو خارج کرویا۔ بیقرآن کی تخصیص بلا محصص ہوئی۔ بیجی تحریف معنوی ہے، پھر بیکہ کنتم" کے مخاطب اول صحابة کرام ہیں اور ان کے صدقے میں قیامت تک کی ساری امت ہے، خواہ عرب ہول خواہ غیر عرب، یہ جھی تحریف معنوی ہوئی اور لطف بیہ ہواکہ جب " کنتم" کے مخاطب اہل عرب ہیں اورآپ ہندی یا کم آپ کے جنف اوالے اکثر جمی ہندی توآپ تبلیغ کیوں کرتے ہیں۔

پھر غور کیجیے توظاہر ہو گاکہ قبلہ کی مراد"للناس" ہے وہ لوگ ہیں جن کے ایمان لانے کااراوہ نہ ہو، یعنی ازلی کافر تو پھر آپ مسلمانوں میں تبلیغ کیوں کرتے ہیں، اور اس آیت سے اپنی کارستانی پر دلیل کیسے لاتے ہیں ؟آپ کی من مانی تفسیر کا مطلب میہ ہواکہ اس آیت میں اہل عرب کے فضائل بیان ہوئے جو غیر عرب میں تبلیخ دین کرتے ہیں اور آپ کی جماعت غیر عربی تواس کواس سے کیا ملے گا؟

"للناس" سے مراد غیر عرب ہیں ،اس کی دلیل میں جو کھے فرمایادہ بھی عجب ہے۔فرماتے ہیں: کیوں کہ عرب كمتعلق أو: لست عليهم بمصيطر وما انت عليهم بوكيل فرماكر بتلا وياكيا تهاكم ان کے ایمان کا ارادہ ہو دیا ہے ۔ وہ تو آل جہائی ہو کیکے مگر جامع ملفوظات سبطی صاحب زندہ ہیں، ان سے کوئی بو چھے کہ پھر انھیں اہل عزب کے لیے کیوں فرمایا گیا۔

واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اسآيت يسهم الرجيعام بمرشان نزول الل عرب متعلق ہے جس پر آیت کاسیاق وسباق نص ہے۔ سورہ براء ت اس کے آگے پیچھے برام جا گے۔ یہ سيح بي ياغلط ب، قلط كهني وللصف والأس كناه كامجرم ب، وه مسلمان ربايانهير؟

🕥 – الیسی جماعت میں شامل ہونا، عمل کرنا، ان کی تبلیغ میں جانااور چلد دینا جائز ہے یانہیں؟

حبارسو

🕒 - گھربار چھوڑ کر چلہ دینااور چلہ میں جاناجائز ہے ۔ کتبلیغ کے مبلغ اس کو فرض و سنت بتاتے ہیں؟

🐼 – چلہ میں کاروبار چھوڑ کر جانا، قرض لے کر جانا، اگر کسی کا قرض دینا ہے، اس کو بغیر دیے جانا اور بیوی بچوں کا خیال ند کرنا، ان کے اخراجات کا خیال ند کرنا، نداس کا انتظام کرناجا تزہے؟

🗨 - موجودہ تبلیغ جو مولانا الباس نے جاری کی ہے وہ حضور نبی کریم بٹائٹا ٹیا سے ابدَ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خلقاے راشدین کے مطابق ہے؟

🕩 - اس تبلیغ میں آج تک کوئی غیرمسلم مسلمان نہیں ہوا ہے، چوں کہ تبلیغ غیرمسلم میں نہیں کی جاتی،

ال-شرع محمد ﴿ الله الله الله الله على معنى كيا بين ؟

السائيغ موجوده فرض ہے باسنت، کون سے درجے میں ہے؟

الفیروترجمه مولاناالیاس صاحب کاسیح ہے یاشاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کا؟ براہ کرم ہرسوال کا جواب مفصل دلیل کے ساتھ دیاجائے، بحوالہ کتب کے بینوا توجروا۔

صاعین کے سیے خواب کے بارے میں حدیث وارد ہے، وہ نبوت کے چھیالیس جزمیں سے ایک جزمے، مر وہ بھی سب نہیں تبلیغی جماعت کے بانی پر بقول ان کے آیة کریمہ: کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةَ أُخْرِ جَتْ للنَّاسِ (١) ک تفسیرالقاہوئی،وہ نبوت کے جھیالیس اجزامیں سے ایک کیاہوگی،سراسر قرآن مجید کی تحریف معنوی ہے۔ یہ تفسیراس کی دکیل ہے کہ تبلیغی جماعت کے بانی علم سے بالکل کورے تھے۔میزان،منشعب بھی یاد نہیں رہ گئی تھی۔وہ فرماتے ہیں،اس مطلب کواخرجت سے تعبیر کرنے میں۔اس طرف اشارہ ہے کہ ایک جگہ کام نہ ہو گابلکہ دربدر نکلنے کی ضرورت ہوگی۔ تبلیغی جماعت کے بانی کی ہاتھ کی صفائی اس وفت ظاہر ہوگی جب اس کا ترجمہ آپ ذہن نشین کرلیں فرمایا گیا: تم لوگ اچھی جماعت ہوکہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ (ترجمر مقانوی)

میں نے مولوی الیاس اور منتجلی دونوں کے مشترکہ آقا تھانوی کا ترجمہ اس لیے لکھاہے کہ سی تبکیغی کو مجال انکارنہ ہو۔اس ترجے کوسامنے رکھ کرسوچیں ،اس سے اشارہ بھی کہیں ٹکاتا ہے کہ ایک جگہ سے کام نہ ہوگا در بدر نكانا پڑے گا۔اس آیت كاصاف صاف مطلب بيے كداے امت مرحومه تم ان سارى امتول سے بہتر ہوجودنيا

 <sup>(</sup>۱) صاوی شریف، ج:۱، ص:۱۵۲، زیر آیت مذکور.
 (۲) تفسیر خازن، ص:۵۲۹، زیر آیت مذکوره.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة آل عمران، آيت: ١١، پ: ٤

فرق باطله

ہے۔ توخواب سے قرآن کی تفسیر میں تحریف کرنے والے کا ٹھکانہ بدر جداولی جہنم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جس جماعت کابانی قرآن مجید کی تحریف معنوی کرے گمراہ ہو دیکا اور وہ جماعت اب بھی اس کو اپنا پیشوامانتی ہو اس جماعت میں شریک ہوناحرام اگرچہ وہ دین کے نام پر بلائیں۔حدیث میں تمام مگراہوں کے بارے میں فرمایا: "إياكم و إياهم ولا يضلونكم ولا ال كواية عدور ركوان عاية كودور يفتنونڪم. "() رڪوکهيس تم کو گمراه نه کرويس، کهيس تم کوفتنه پيس نه ڈال ویں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

تبلیغ دین کے لیے گھر ہار چھوڑ کر جانا اس زمانے میں فرض نہیں۔ سنت البنتہ ہے۔ تبلیغ دین کے لیے قرض لے کر کاروبار چھوڑ کر بھی جاسکتے ہیں ، مگر نئ قوم پیدا کرنے اور وہابیت پھیلانے کے لیے حرام و گناہ بلکہ منجرالی الکفرے۔ بیوی بچوں کا نان ونفقہ واجب ہے، تڑک واجب گناہ اگرچہ دین کی تبلیغ کے لیے ہو، جب کہ تبلیغ فرض نہ ہوجبیہاعموماً اس زمانے میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

موجودہ تبلیغی جماعت نہ حضور اقدس بھل تا لیے ایک طریقے پر ہے ، نہ صحابہ کرام کے ، یہ سراسر بدعت سئيه صلالت ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

اگر تبلیغی جماعت کامقصد اسلام کی خدمت ہوتی توضرور بیالوگ غیرمسلموں میں بھی تبلیغ اسلام کرتے۔ ان كا مقصد تود بابيت كھيلانا ہے ، مسلمانول كود ہائى بنانا ہے ۔ اس ليے بير سراسر گناہ ہے۔ والتد تعالى اعلم ۔ تبلیقی جماعت کی تبلیغ نه فرض ہے نه سینت بلکه قطعی حرام ہے۔ والله تعالی اعلم۔

یہ کہنا کہ مدرسہ والوں، خانقاہ والوں کو بھی دین کی تمیز نہ ہوئی صریح گمراہی ہے۔اس کا ایک ظاہر پہلومیہ ہے کہ سب بے دین ہیں، کافر ہیں ایوں ہی ہے کہناکہ جو دین شمع ہدایت نبی کریم شاہنا فیڈ نے روش فرمانی وہ ان کے سودو سوسال کے بعد بچھ گئے۔ دینی اعتبار سے اندھیرا ہوگیا، کھلی گمراہی ہے اور سودو سوسال کے بعد تمام مسلمانوں کو بے دین خارج از ہدایت ممراہ بنانا ہے ، بلکہ کافرینانا ہے اور جوایسی بات کہے جس سے ساری امت كالمراه ہونالازم آئے وہ خود كمراہ ہے۔شفا قاضي عياض بيں ہے كہ:

"كذلك نقطع بتكفير كل قائل قال اور يول بى بم اس كے كافر بونے كالقين قولاً يتوصل به الى تضليل الأمة. "(٢) كرتے ہيں جوالي بات كے جس سے تمام امت كا کمراہ ہونالازم آئے۔

(١) مشكؤة شريف، ص:٢٨، باب الاعتصام والسنة، مطبع مجلس بركات اشرفيه

(٢) شفا قاضي عياض، ص:٥٢١

قرآن میں صریح تعارض ہے ، کیا جواب ہو گا۔ قبلہ نے جلالین بھی پڑھی ہوتی یا بھی پڑھی تھی اب یاد ہوتی توالیس غلطی نه کرتے۔ جلالین میں بیآیت کریمہ "وماانت علیهم ہو کیل "کے تحت ہے۔"و هذا قبل الامر بالقتال. "() يرقال ك عم ع يهل كاارشاد ب- اور: "لست عليهم بمصيطو" ك تحت فرمايا: هذا قبل الامر بالجهاد. "(٢)سيار شادجهاد كاعم مونے سے يملے بے \_ يعنى بيدوونول آيتيں منسوخ ہیں اور منسوخ کو دلیل بنانے والا جاہل ہے ، پاکمراہ ، کثرت کار اور قلت وقت کی وجہ سے اسے ہی پر اکتفاکرتا ہوں، ورنہ اس خواب کی خیالی تفسیر میں ابھی اور غلطیاں باقی ہیں۔اس قسم کی تفسیر تفسیر پالراہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے:

جس نے قرآن میں کوئی بات اپنی رائے سے "من قال في القرآن برائه فليتبؤامقعده من النار. " رواه الترمذي عن ابن عباس كبي وه اينا عمكان جبتم مين بنات\_ والله تعالى اعلم رضي الله تعالىٰ عنهما" (٣)

خواب میں بتائی ہوئی تفسیر کا حال گزرا جب اسی تفسیر میں مولوی الیاس کی جہالت ظاہر ہوگئی اور تھلی ہوئی قرآن مجید کی تحریف معنوی بھی۔ نیز یہ بھی کہ بیدان کی تفسیر خودان کے گلے کا ہار بن گئی، اور بحکم حدیث وہ اس تفسیر کی وجہ سے جہنم میں اپناٹھ کانہ بنا چکے۔ توبقیہ سوالوں کے جوابات کی ضرورت نہیں۔ خواب غیر نبی کا دلیل شرعی نہیں ۔ صحابہ کرام ، اولیا ہے عظام کے وہ خواب جو شریعت کے مطابق ہوں تواس کونسلیم کرنے میں حرج نہیں بشرط کہ خواب دیکھنے والا چھے العقیدہ متبحرعالم صالح و دین دار ہو۔ تبلیغی جماعت کے بانی کی طرح بددین جاہل نہ ہو، جو مریدین سے سرمیں تیل کی مالش کرنے کے لیے یہ کہتا ہوآج کل (خواب میں) کچھ علوم صیحہ کا القاہو تا ہے کوشش کروکہ جھے نیندزیادہ آئے۔الخ۔ایک علم کانمونہ آپ کے سامنے ہے ، بقیہ کواسی پر قیاس کرو۔ جانل آدمی کے خواب کی تفسیروہ بھی دراصل تحریف کا کیااعتبار، حدیث میں توبیہ: "من قال في القرآن بغير علم فليتبؤا مقعده جوقرآن من بغير علم كوئى بات كم وه اپنا محكانه

من النار. "رواه الترمذي عن ابن عباس (م) جينم مين بنائــــ جابل آدمی کی رائے کا اعتبار نہیں تو خواب کا کیا اعتبار ، اپنی رائے سے تعبیر کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم

<sup>(</sup>۱) جلالين، ص:۱۲۲

<sup>(</sup>٢) جلالين، ص:٤٩٨

<sup>(</sup>٣) ترمذي شريف، ج:٢، ص:١١٩، ابواب التفسير، مطبع زكريا

<sup>(</sup>٣) ترمذي شريف، ج:٢، ص:١١٩، ابواب التفسير، مطبع زكريا

جنتی ہو گئے ، تمھاراکوئی حساب و کتاب نہیں ؟ توالیسے بولنے والے کو شریعت کاکیاتھم ہے ؟ نص قطعی سے مدلل جواب مرحمت فرمائيس؟

یا لوگ تبکیغی جماعت کے افراد ہیں جوانتہائی حیالاک عیار ہوتے ہیں اور بظاہر بہت بھولے بھالے بنتے ہیں ان کا مقصود اصلی بے خبر سنی مسلمانوں کو دیو بندی بنانا ہے۔ کلمہ نماز کی تعلیم بہانہ ہے۔ اس جماعت کے بانی مولوی الیاس ہیں جس نے صاف بتادیا ہے کہ: لوگ بچھتے ہیں کہ تحریک صلاق ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ تحريك صلاة بر گزنبين مجھے ايك نئي قوم بنائي ب(ديني دعوت)اور كہاہے (مولانااشرف على) تھانوي نے بہت كام كيا ہے میں جا ہتا ہوں کہ طریقة کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔مولوی اشرف علی تھانوی دبوبند بوں کے حار سرغنہ میں سے ایک ہے، جھول نے دبوبندی مذہب کی بنیاد رکھی اسے پھیلایا۔ اپنی کتاب حفظ الایمان میں صاف صاف لکھ دیا کہ حضور اقدس بڑا ہا گئے کے ایساعلم توہر کس وناکس زیدوعمر و بکر بلکہ ہر بیجے اور پاگل تمام جانوروں اور جویاایول کوہمی حاصل ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی نے کہا مجھے نئ قوم بنانی ہے، تبلیغی جماعت کامقصد مسلمانوں کوشریعت کا پابند بنانانہیں بلکہ نیا فد جب پھیلا کرنیا فرقہ بنانا ہے۔ وہ کیسے بنے گاتواس کو بھی بتادیا کہ مولوی اشرف علی كى تعليمات يھيلاكردودو چارى طرح ظاہر ہوگياكہ تبليغي جماعت كامقصد سنيوں كوديو بندى بنانا ہے۔ليكن اگر تھلم كھلا سیکہ، دیں توکہیں گھنے نہ پائیں اس لیے امریکہ کے .C.I.A کی طرح نماز روزے کی تعلیم کے بہانے اپنے سے مانوس كرك وباني بناليت بين اس كيه ان لوگول كومسجد ميس كھنے نه دياجائے۔حضور اقدس بھي تا الله ان جمعہ كے ون خاص جمعہ کے وقت منافقین کا نام لے لے کرمسجد سے نکلوادیا اسی طرح سنیوں کو بھی چاہیے کہ ان وہانی ''تبلیغیوں کواپنی مسجد میں نہ آنے دیں۔ بیانچیج ہے کہ حضور اقد س بڑلاتھ کا پیٹے مکہ شریف اور مدینہ طیب سے باہر جاکر تھی تبلیغ فرمائی ہے مگر مسلمانوں میں نہیں کافرومشر کین میں ۔ان تبلیغیوں کا حال ہیہ ہے کہ مشرکین کے یہاں تبلیغ کرنے کیاجائیں گے مشرکین کودیکھ کرنمستے کہتے ہیں، رافضیوں، قادیانیوں کی بھی مسجد میں نہیں جاتے، سنیوں ہی کی مسجد ہیں آتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اہل سنت و جماعت کو مسلمان نہیں جانبے مشرک جانبے ہیں۔ سنیو اہم ان لوگوں کو بھولا بھالا مجھتے ہووہ کتنے بڑے عیار ہیں کہ تم کو کافرومشرک جانیں اور تم ان کو اپنا بھائی سمجھ کر اپنی مسجدوں میں تھہراؤ۔بدند ہبول کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

نہان کے باس اٹھو بیٹھو، نہان کے ساتھ کھاؤ "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواڪلوهم."(" پيو\_والله تعالى اعلم\_

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢

اوراس کہنے والے کویہ نہیں سوجھاکہ جب شمع ہدایت بجھ گئ تھی تومولوی الیاس کوایمانی ہدایت کی روشنی کسے ملی، کیاان کے پاس وحی آئی، کیانگ کتاب انزی اور ذرابیہ بھی بتائیے کہ مولوی الیاس کے استاذ باپ دادا کافر تھے کہ مسلمان ہدایت پر تھے کہ ممراہ۔ خلاصہ سے کہ اس سخص پرجس کا ذکراس سوال میں ہے توب و تجدید المان لازم، بيوى والاب توتجديد نكاح بھى \_ والله تعالى اعلم \_

مجدو برصدی میں ہوتا ہے حدیث میں: "علی رأس كل مائة. "ہے اس كے معنى بيں برصدى کے شروع میں ۔ مجد د کاعالم متبحر مرجع خلائل صحیح العقیدہ ، دین دار پابند شرع ہونا لازم ہے۔ اور یہال بوری جماعت علم ہے کوری تھی حتی کہ بانی جماعت بھی ہے۔ جس کی نظیر گزری، بیہ بھی ممکن ہے کہ کئی افراد مجد و ہوں۔ والله تعالى اعلم \_

#### تبلیغی جماعت کے ساتھ حسن سلوک کرناکیساہے؟ مستوله: محمد قمر الزمان، نجرى رود، برتامور، جهايا، نييال، ١٥٠ ربيع الأخر ١٩١٩ه

کیا فرماتے ہیں عمامے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ آٹھ دس آدمی ک ایک جماعت آئی ہے، ملک کے لسی بھی خطے ہے ، ان جماعتی ہے سوال کرنے پر رہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب سنی مسلمان ہیں اور سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں؟ ہم لوگ صرف اسلام کی دعوت ویہ اور کلمہ گولوگوں کوار کان اسلام یاطریقہ نماز بتانے کوآئے ہیں ، یہ بھولے بھالے مسلمان ہیں انھیں کچھ بھی صراطِ متقیم کا پہتہ نہیں ہے کہ صراطِ متقیم کیا ہے؟ بدلوگ بظاہر درود شریف پڑھتے ہیں ،لیکن قیام، فاتحہ، وعانذر ونیاز، حیادر وغیرہ بیرسب چیزول کونہیں مانتے ہیں اور خفیہ طور پرمنع بھی کرتے ہیں، بیرسب کرنا شرک ہے ، ویسے کہتے توبہت کچھ ہیں ؟ توالی جماعت کو مسجد میں آنے دینا، اپنا بیڈنگ بستر تکمیہ وغیرہ مسجد میں رکھ کر تین دن یا دو دن سونے دینا۔ یا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا سلام کلام، مصافحہ کرنا یا ان لوگول سے کوئی جانی، مالی امد ادلینایا ابنی جگہوں میں بیٹھنے دینایا ان لوگوں سے کاروباری میں نسی قسم کی شریک رکھنایا چندہ، فطرہ، امداد لے کر مسجد بنانا یا مدرسہ کے لیے کوئی قشم کا امداد لے کر معلم کو وظیفہ دینا یا امام کی تنخواہ لیناان سب اقوال کادلیل قاہرہ سے جواب مرحمت فرمائیں۔

ویگر بات بیہ ہے کہ وہ لوگ اپنی محفلوں میں کچھ لوگوں کو جمع کرکے ہاتھ اٹھاکر بیہ وعدہ کیتے ہیں کہ رسول الله صرف گھر میں رہ کر تبلیغ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ ساتھیوں کو لے کربا ہر بھی جایا کرتے تھے۔ لہذا دوستوتم لوگ بھی اینے بال بچوں کو چھوڑو، وطن کی محبت کو فراموش کرکے نکل جاؤاس میں اگرتم مرگئے توبلا حساب

تنبیغی، شیعه، قادیانی اور سلمان رشدی پرکیا حکم ہے؟ مسئولہ: عبدالشکور، مکان نمبر ۵۵، لی نمبر ۱۳۰۳ سٹریٹ مکان روڈکراس، بنگلور ۱۲۱۰ ریج الآخر ۲۱۳اھ

اکیاتی میں چندمسائل پراختلاف بڑھتاجارہاہے اس لیے آپ سے رجوع کیاجارہاہے، حقائق ہے سرفراز فرمائیں۔جزاک اللہ۔

 بزرگان دین کے اعراس میں بالالتزام شریک ہونااور شرکت کی ترغیب دیناکیساہے؟ 🗨 قادیانیوں پر کفر کا فتوی ہے، جواز کی علت کیار ہی؟ سر ظفر اللہ جن کا (اقوام متحدہ) میں تقریری ریکارڈ موجود ہے کس چیزنے حقیقت کو سجھنے سے روکا؟

- مرزاغلام احد قادیانی کوآخر کیول اپناوطن عزیز نہیں رہا، غلامی کوآزادی پر تریج دیتے رہے ؟ کیاان کا عنمیر زندہ تھا، فرنگی پیارے ان کی غلامی پیاری ۔ لہذا ہند جیسے وطن کی آزادی ناپسند کچھ توبات تھی جس کی وجہ سے دارین کی تباہی ملی، شرعاکیاوہ حق بجانب ہے آج بھی ان کے پرستاروں، بھائیوں کوملک کا غدار ، تقمیر فروش، المت وملک فروش کہانہ جائے تواور کیا کہاجائے؟ مہربانی سے توسیح فرمائیں۔

🕜 - كما ال تشيع شرعًا مسلمان نهيس؟

اسی طرح تبلیغ والے کمیا کافر نہیں جھی توبریلوی علامسجد میں آنے سے روکنے کو کہتے ہیں، اتفا قاکوئی آگیا تو مسجد کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے مسجد کو د صلواتے ہیں ، بلہاری میں اور کئی مقامات میں آثاہے ، چم بات ہے مطلع فرمائیں۔

۔ سلمان رشدی پر ایرانی حکومت آخر کس بنیاد پر قتل کا فتویٰ صادر کی ہے ؟ آپ کیا اس فیصلہ ہے

@- ہمارے ایک دوست کا قول ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا مولوی احدر ضاخال صاحب رضِی اللّٰہ عنہ صحابی رسول ہیں بیر سعادت تنہاان کے حصہ میں آئی ہے، آپ کے سواکوئی صحابی رسول صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہیں کیا ہمارے دوست کا قول سی ہے؟

۵ - شریعت اور طریقت کیا دومتضا د چیز بی بین ؟ شریعت کے تابع طریقت ہے آپ ان دونوں میں کس کوتر جیج دیتے ہیں، واضح فرمائیں ۔امید کہ واضح جواب سے مسئلہ کوحل کرنے میں مد د فرمائیں۔

● - وہائی دیو بندی بزرگان دین سے عوام کودور کرنے کے لیے عرس کوناجائز وحرام اور شرک وبدعت کہتے

بدمذ ہبوں کی کتابیں پڑھنے کاکیا علم ہے؟ مسئوله: مجرغوث رضوي نوري، مالك مبارك بهوتل، ميسور - عام ذوقعده ١٣٩٩ه

کیافرماتے ہیں علماہے دین اس مسلم میں کہ؟ مندر جہ ذیل کتابیں پڑھناکیساہے؟

- كتاب فضائل تبليغ اداره اشاعت دينيات، بستى نظام الدين د بلى ايضاً -

خطبات تعمير ملت (مرتبه سيد عبدالغنى تنوير) فاضل پنجاب-

تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الباس نے خود کہاہے: میرامد عاکوئی باتانہیں لوگ بچھتے ہیں کہ تحریک صلاقہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ ہر گز تحریک صلاق نہیں۔ایک روز بڑی حسرت سے فرمایاظہیر انحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔(دینی دعوت) اخیس کے ملفوظات میں ہے: مولاناتھانوی (اشرف علی) نے بہت کام کیا ہے میں چا ہتا ہوں کہ طریقة کار میراہواور تعلیمات مولاناتھانوی کی پھیلائی جائیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی کے ان دونول فرمودات سے سیر بات واضح بوگئ كەنتلىغى جماعت كامقصود اسلام كھيلانا يااسلام كااحيا يالوگوں كوشريعت كاپابند بنانانهيں بلكه نئ قوم پیداکرنا ہے ظاہر ہے کہ مسلمان نئ قوم نہیں قدیم ہیں تونی قوم کے معنی بیہ ہوئے کہ مسمانوں کے علاوہ اور کوئی قوم پیداکرناچاہتاہے،اور مسلمانوں کے علاوہ جو قوم بھی ہوگی وہ مسلمان نہ ہوگی کافر ہوگی، پھراس کو ملفوظات میں اور صاف کردیا کہ جلینی جماعت نہ قرآن کی تعلیم پھیلانا چاہتی ہے، نہ احادیث کی نہ اسلامی تعلیمات بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات بھیلانا جا ہتی ہے، اور بیواقف کار پرواضح ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی وہابیت، دلو بندیت کے چوتھے ستون ہیں۔ انھول نے وہابیت، دلو بندیت کھیلانا جاہا ہے۔ لینی تبلیغی جماعت ہی کی طرح مودودی جماعت بھی وہابیت کی ایک شاخ ہے۔ وہابیوں کی بنیادی کتاب تقویة الایمان کو اپنا ایمان جانتی ہے۔ انبیاے کرام، اولیاے عظام کی توہین و تنقیص ان کابھی نصب العین ہے۔ عرس میلادوفاتحہ سب ان کے نزدیک بھی حرام شرک ہے،اس کیے مسلمانوں پرواجب ہے کہ تبلیغی جماعت، مودودی جماعت میں ہر گز ہر گز شریک نہ ہوں۔ان کے ساتھ میل جول ندر تھیں ،ان سے دور رہیں۔ حدیث میں بدمذہبول کے بارے میں ہے:

"إياكم و إياهم ولا يضلونكم ولا تم ان عدور بوان كوايخ عدور ركهو كبيل تم كوممراه نه كردي، كهيس تم كوفتنه ميس نه ۋال دي ...

یمی حکم ان کتابوں کا بھی ہے ان کو ہرگز ہرگز نہ پر مطاحائے۔خصوصا سے دو کتابیں جن کا نام سوال میں ورج ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

(١) مشكوة، ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة

لوگ سجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں ظہیر الحسن میرامدعا کوئی یا تا نہیں مجھے ایک نئی قوم بنانی ہے (دینی دعوت) انھوں نے صاف صاف اقرار کر لیا ہے۔ مولانا (اشرف علی ) نے بہت کام کی ہے میں چاہتا ہوں کہ طریقة کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائے۔(ملفوظات مولانا الیا ً ) مولوی اشرف علی تفانوی دیوبندی مذہب کے چار بانیوں میں سے ایک ہیں انھوں نے لین کتاب حفظ الاممان میں حضور اقدس ﷺ علم پاک کوزیدو عمرو بکر برکس و ناکس حتی کہ بچول پانگلوں جانوروں ، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی ہے جس پر علماے عرب وجم حل وحرم ہندوسندھ نے بالاتفاق حضور اقدس بٹالٹٹائیڈی توہین کرنے کے جرم میں کافرو مرتد کہا۔ تبلیغی جماعت نماز کی آڑمیں مولوی اشرف علی تھانوی کی آخیس گندی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش كرتى ہے جوائيان دار كے ليے برداشت سے باہر ہے۔ گنتاخ رسول سے بڑھ كرىجس كون ہوسكتا ہے اسى ليے سى مسلمان انھيں مسجدوں ميں آنے نہيں وية اور ندبيہ جائز ہے كه انھيں مسجدوں ميں آنے ديا جائے۔حضور اقد س مَّنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنار مين بها:

"ويمنع عنه كل موذ ولو بلسانه."() محبر سي بر اليا وين والي كوروكا جائ

،اگرچەدەزبان سے ایڈادے۔

ظاہرہے کہ گنان خرسول سے بڑھ کر ایذادینے والا کون ہوسکتا ہے؟ اس لیے تبلیغیوں کو معجد میں ہرگز شرآنے دیاجائے۔واللہ تعالی اعلم۔

۔ حیرت ہے رشدی کی خباشوں سے آپ واقف نہیں اس بدباطن نے ایک کتاب لکھی ہے۔ "شیطانی آیت" جس میں اس نے حضور اقد س بڑا تھا گئے گئی شدید توہین کی ہے مسلمانوں کااس پراجماع ہے کہ جو حضور اقدس شرا الله الله الله الله عنى كى توبين كرے اسے قتل كر ديا جائے۔ حتى كه سلطان اسلام كو حكم ہے كه اگروه توبہ بھی کرلے تو بھی زندہ نہ چھوڑے قتل کرڈالے۔ در مختار میں ہے:

جومسلمان مرتذ ہوکر توبہ کرے اس کی توبہ "وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا الحافر بسب نبى من الأنبياء فإنه يقتل مقبول م مريوسى في كي توبين كرنے سے مرتد ہوتو حدًّا ولا تقبل توبته مطلقاً "(") توب ك بعديمي التي الما عائ كا اور اس كي توب مطلقًا قبول نہ کی جائے گی۔

بلاشبەر شدى واجب القتل ہے۔ والله تعالى اعلم-

ہیں، چوں کہ دیو بند بوں کاعقبیرہ بیہ کہ انبیا ہے کرام واولیا ہے عظام مرکز مٹی میں مل گئے اور بید ذرہ ناچیز سے کم تر جیار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ حالال کہ بزرگان دین کے اعراس جائز وسنحسن ہیں جیسا کہ داو بند بول کے پیران ہیر جناب حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں تحریر فرمایا ہے کسی جائز وسنحسن چیز کو حرام و گناہ شرک وبدعت کہناا تنابزاجرم ہے کہ گفر تک منجرہے ،ایسی صورت میں جب کسی جائزو سخس کام کوحرام وبدعت کہ، کررو کا جاتا ہواور اس کے حرام وشرک و بدعت ہونے کاعالم میں پرویگنٹرہ کیاجاتا ہو تواس پر عمل کرناواجب ہوجاتا ہے تاکہ حکم شریعت محفوظ رہے ،اور کمراہ بددین باطل پر ستوں کا پر دیگنٹرہ بے اثر ہوا س کی مثال اونٹ کا گوشت ہے اس کا کھانافرض وواجب نہیں صرف مباح ہے کوئی نہ کھائے تواس پر کوئی گناہ نہیں کیکن حضرت عبداللہ بن سلام وَثُلَيْكَا جَوْ مِهلِ يبودي تقے يبودي مذہب ميں اونث كا كوشت كھانا حرام ہے، اسلام لانے كے بعديہ اونث كے گوشت کونہیں کھاتے تھے اس پر فرمایا گیا:

اے ایمان والو! اسلام میں نورے نورے يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً وَّلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوات الشَّيْطن إِنَّهُ لَكُمْ عَنُوً الطَّيْط وافر شيطان كے قدموں پرنہ چلو، بيتك وه معصارا کھلا وہمن ہے۔

اس کے پیش نظر اگر کوئی بزرگان دین کے عرب میں بالالتزام شریک ہوتاہے اور لوگوں کو شریک ہونے کی ترغیب دیتاہے تووہ چیچ کام کرتاہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

● 🗗 قادیاتی بالا جماع کافرو مرتد ہیں، مسلمان نہیں مرزاغلام احمد قادیاتی نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے او پروحی انزنے کا ادعاکیا، حضرت عیسیٰ غِلاِیَّلاً کی توہین کی جس کی وجہ سے بوری دنیا کے مسلمانوں نے اسے کافر کہا، مسلمانوں پر فرض ہے کہ قادیانیوں سے دور رہیں، ان سے میل جول، سلام کلام ہر گزنہ کریں، مرجائیں تو ان کے جنازے کفن وفن میں ہر گزشر بیک شہوں۔واللہ تعالی اعلم۔

 ⊕-شیعه کافروم رتدین اس پراال سنت کا اجماع ہے،عالم گیری یس ہے: "واحدامهم احدام المرتدين. "(٢) واللدتعالى اعلم-

☑ تبلیغی جماعت والے اصل میں دیو بندی ہیں اور دیو بندی مذہب پھیلانے ہی کے لیے ان کی ساری جدوجہدہے بلکہ تبلیغی جماعت کو دیو بندی مذہب پھیلانے ہی کے لیے تیار کیا گیاہے،اس جماعت کے بانی مولوی الیاس انتهائی متعصب کثر د بوبندی نصے انھوں نے خودصاف صاف کہ دیا ہے:

(٢) درِ مختار،ج:٢، ص:٤٣٥، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة البقرة، آيت:٢٠٨، پاره ٢

<sup>(</sup>٢) عالمكيرى، ص:٢٦٤، ج:٢، كتاب السير، الباب التاسع ف أحكام المرتدين، رشيديه، پاكستان

<sup>(</sup>١) درِ مختار،ج:٢، ص:٤٣٥، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها، دار الكتب العلمية، بيروت.

ال کے تحت شامی میں ہے: `

ہے اس کی جنہیز وتکفین کی اور ایک سن سیح العقیدہ چنص نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، دعاہے مغفرت کی تواب وریافت طلب امریہ ہے کہ ایک بدعقیدہ وہائی جس کی اس حالت میں موت ہوئی سنی کا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور دعاے مغفرت کرناشر عاکیا علم رکھتا ہے؟ اور جن سنی حضرات نے اس کی افتداکی ان لوگوں کے لیے شرعا کیا تھم وار د ہو تا ہے۔ مذکورہ باپ بیٹے کا ایک ساتھ رہن ہن شرعاً کیا تھم رکھتا ہے۔

غیر مقلدین کے عوام دوقتم کے ہیں ایک تووہ جواینے اکابر کے کفر پرمطلع ہیں پھر بھی آخیس اپنا پیشوا جانتے ہیں ایسے لوگ ضرور کافرو مرتد ہیں، یہ مرجائیں توان کو نہلانا ان کو کفن دینا، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام وگنہ ہے، یہ مرجائیں تو بغیر مسل و کفن دیے ہوئے مردار کی طرح کسی گڑھے میں ڈال کر مٹی برابر کروینی جاہیے۔ور مختار میں ہے:

رہامرند تواس کو کتے کی طرح کسی گڈھے ہیں "أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب."(أ

"ولا يغسل ولا يكفن." (٢) اورندبي العنسل دياجائ اورندبي كفن ـ اوران کی نماز جنازہ پڑھنی کفرے۔دوسرےوہ عوام غیرمقلدین ہیں جو غیرمقلدین کی طرح نماز پڑھتے ہیں، نیاز فاتحه مراسم اہل سنت کوناجا تزویدعت کہتے ہیں، مگروہا بیول کے تفریات پرمطلع نہیں، ان کاعلم مرتد کانہیں بیگمراہ ضرور ہیں ان کی نماز جنازہ پریھنی گفر نہیں البتہ گناہ ضرور ہے یہ غیر مقلد کس شم کا تھااس کی تعیین کرکے اس کی نماز جنازہ برڑھنے والول کے بارے میں خود عمم متعین کرلیں میل جول، سلام و کلام البتہ دونواق سم کے غیر مقلدین سے حرام ہے ان سے میل جول رکھنے والاگنہ گار ہے۔ جیسے داڑھی منڈانے والاء نماز جھوڑنے والاء بید دوسری بات ہے کہ غیر مقلدین میل جول رکھناوین کے لیے بہٹ مفتر ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

> کیا یہ سے کہ دلو بندی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانے؟ كياد بوبندي وغير مقلد مسلمان نہيں؟ مسئوله: فيروزاحد أطمى، چمن بور بازار، بهرائج (بو\_یی\_)-۱۸۷ رجب ۱۳۱۷ه الم المرات بين علا دين مسلد ذيل مين كد:

جہال تک میرا گمان ہے بیہ بات کسی نے نہیں کہی ہے اور نہ کوئی اس کو کہ سکتا ہے کہ مجد د عظم اعلیٰ حضرت قدس سره صحافی ہیں، جھوٹ باند صنا، افتراکر ناسخت حرام وگناه ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا: "إِنَّهَا يَفْتُرِي الْكَذَبِ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ جُوثُ مُونَ، بَهْتَانِ وَبَي بِانْدِ صَتَ لِيل جُو الله كي .، (۱) آيتول پرايمان شين رڪھتے۔ والله تعالی اعلم۔

جلدسو کا مالیہ

شریعت اصل ہے طریقت اس کی فرع \_ واللہ تعالی اعلم \_

تفليد كا ثبوت كهال سے ہے؟

مستوله: حيدر على قادري، مدرسه مخدوميه تعليم الاسلام، موري رود، ما هم مبئي- ١٩ر رجب المرجب ١١٧١ه

وے الیہ فرقہ وارانہ فساد میں مسلمانوں کے مالی نقصان کی وجہ سے ان کی امداد کے لیے آئے ہوئے اہل خبیث محلہ کی مسجد میں نماز اداکرتے ہیں اور بعد صلاۃ مغرب تبلیغ بھی کرتے ہیں، ہمیں سخت اندیشہ ہے كەلدادكى آرمين لوگول كوڭمراه كردى كے \_ للنداآپ جلدے جلد جواب عنايت فرمادى كرم ہوگا۔

کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفنتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ تقلید کا ثبوت کہاں ہے ہے ؟ نیز غیرمقلدین کاشری عظم کیاہے؟آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب عنایت فرمائیں، مہر ہانی ہوگی۔

تقلید کا شوت قرآن مجیدے ہے، ار شاد ہے: "فَسْتَلُوْااَهُلَ الذَّكُو انْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "" "تواكلو كواعلم والون سي بي جيواكر تنصيل علم نه مو تفصیل کے لیے "انتصار الحق" اور "جاء الحق" کامطالعہ کریں۔

غیر مقلدین حضور اقدس ﷺ کا توہین کرنے کی وجہ ہے اور کچھ توہین کرنے والوں کو مسلمان مان کر كافرومر تذبين \_والله تعالى اعلم \_

> عیرمقلد دوطرح کے ہیں مسئوله: محمد حسام الدين جيبي، كوتوال محله، بوسث گوجيدره، بالاسور (اژبيس)

وہانی (غیر مقلد) شخص تھااس کا بیٹااور اس کے اکثرور ٹاسنی ہیں زید کی موت پر اس کے ور ثانے سنت طریقہ

<sup>(</sup>١) در مختار، ج:٣، ص:١٣٤، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنازة، مطبع زكريا، ديوبند.

 <sup>(</sup>۲) در مختار، ج: ۳، ص: ۱۳٤، کتاب الصلوة، باب صلاة الجنازة، مطبع زكريا، ديو بند.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة النحل، ١٦، آيت:١٠٥، پاره:١٤

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد، سورة الانبياء، آيت: ٧، پاره ۱۷

دوسراتکم رکھتا ہے؟ اس سلسلے میں ان کے نابالغ بچے اور بچیوں کا کیاتکم ہے آیا ان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے، پڑھائی جائے یانہیں؟

بينوا و توجروا بالتفصيل والأدلة القاطعة الظاهرة الباهرة الذاهبة بالرجس والنجاسة والآتية بالطهارة والامن والامانة والسلامة لأن الناس منازعون جدا في الأسئلة المذكورة في هذه الديار.

الجوابـــ

● وہاتی مذہب کی بنیاد کفر پرہے وہ بھی کفر کی سب سے بدترین قسم انبیاے کرام خصوصاً سید الانبیاء علیہ وعلیم الصوٰۃ والتسمیم کی توہین پر وہالی بلاشبہ کافرومر متداسلام سے خارج ہیں، تفصیل کے لیے حسام الحرمین، الصوارم الہندیہ، منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں۔ کفرواسلام کے در میان کوئی واسطہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

۔ وہانی دیو بندی سے عام ہے ، ان کی مختلف شاخیں ہیں ایک شاخ دیو بندی بھی ہے وہانی اصل میں محمد بن عبدالوہاب کے متبعین کو کہتے ہیں ، اس مذہب کو ہندوستان میں لائے والے مولوی اساعیل وہلوی ہیں۔
اب ہندوستان میں مولوی اساعیل دہلوی کے ماننے والوں کو وہائی کہا جاتا ہے۔ وہائی مذہب کی مختلف شاخیس ہیں۔ دیو بندی، غیر مقلد، مودودی ان شاخوں کے مابین کچھ فروعی اختلافات ہیں، مگر عقائد میں سب منفق ہیں ہیں۔ دیو بندی، غیر مقلد، مودودی ان شاخوں کے مابین کچھ فروعی اختلافات ہیں، اور اس کی کھی ہوئی کتابوں کو اپنے میں بنیاد۔ واللہ تعالی اعلم۔

مذہب کی بنیاد۔ واللہ تعالی اعلم۔

۔ جیسے امریکہ کے۔ مجاعت میں شریک ہونا حرام اس جماعت کا اللہ ور سول کی باتیں بظاہر کرنافریب ہے۔ جیسے امریکہ کے۔ C.I.A کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس نے صاف صاف اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے راز داروں کو بتا دیا ہے کہ ظہیر الحن میرا مدعا کوئی پا تانہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاق ہے میں قشم سے کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلاق ہر گرنہیں، ظہیر الحن میرا مدعا کوئی پا تانہیں۔ (ایک بار اور وضاحت سے بتا دیا۔ مولانا (اشرف علی) تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے میں جا بتنا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تعلیمات ان کی بھیلائی جائیں۔ (۳) ان حوالوں سے ثابت ہوگیا کہ دیو بندی جماعت کا مقصد اللہ رسول کی باتیں بھیلائی نہیں بھیلائی جائیں۔ (۳ ان حوالوں کے باتیں بھیلائی نہیں بھیلائی جائیں۔ (۳ ان حوالوں کی باتیں بھیلائی ہا کہ دیو بندی مولویوں کی باتیں بھیلائی اور دیو بندی نہ جب بھیلانا ہے۔ تفصیل کے لیے علامہ ارشدالقادری کی کتاب دونبلیغی جماعت " پڑھیے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(۱) دینی دعوت، ص:۲۰۵

● کیا یہ سے ہے کہ غیر مقلد اور دیو بندی لوگ آنحضور بڑلٹٹائٹٹا کوخاتم النبیین نہیں مانتے ہیں؟ ● کیا یہ سے ہے کہ غیر مقلد اور دیو بندی خیال کے لوگ مسلمان نہیں اگر یہ سے ہے توقر آن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا جائے ؟

جلدسوا

الجواب

۔ • مولوی قاسم نانوتوں نے تحذیر الناس میں لکھاہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی عوام کا خیال ہے سے مقام مدح میں ذکر کے لائق نہیں اس سے اللہ عزوجل کی طرف فضول کا توہم ہوتا ہے، اور حضور اقدس ﷺ کے مرتبے کی کمی کا اختمال پیدا ہوتا ہے اور قرآن میں بے ربطی لازم آتی ہے اگر بالفرض حضور کے زمانے میں یاحضور کے زمانے کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوجائے توخا تمیت محمدی میں پچھ فرق نہ آئے گااس میں یقینا حضور اقد س ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے ، اس لیے خاتم النبیین کامعنی آخر النبیین ہی کے میں بیں ، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے ، مسلمان نہیں۔ یہی عقیدہ تمام دیو بندی اور غیر مقلدین کا ہے غیر مقلدین بھی اس عبارت کو مجھے مانے ہیں اور اس کے قائل کو بزرگ و پیشوا کہتے ہیں اس لیے یہ دونوں کافرومر تد ہیں۔ تفصیل کے لیے حسام الحربین اور الصوارم الہند سے کامطالعہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

وہائی مذہب کی بنیاد کفر پرہے۔ کفروا بیان کے در میان واسطہ نہیں۔ وہابیت کی مختلف شاخیس ہیں۔

مستوله: حافظ محر شمير الدين قادري، مدرس مدرسه غوشيه رضوبيه، پائلي، بلامون (بهار)- • سار رجب سالهماه

المعامل مندرجه ذيل من كه:

۔ نہ ہب وہائی بٹنی بر کفر ہے یا بٹنی بر ایمان یا بٹنی بر چیزے دیگر؟ کیا کفروایمان کے پی اور کوئی تیسری راہ بھی ہے؟

🗨 - دیو بندی وہانی ایک ہی ہیں یا دونوں دو؟اگرانتحادہے توکیسے اور افتراق ہے توکیوں؟

۔ تبلیغی جماعت میں شامل ہوکر چلہ پوراکر ناجس میں دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں کیسا ہے؟ ہرکس و ناکس بیمل کرسکتا ہے یا کچھ مخصوص؟ ایساکرنے والداجر گاستحق ہے یاز جرکا؟اس کاکیا تھم ہے؟

۔ وہائی، دیو بندی، تبلیغی والوں کے ساتھ سلام وقیام قعود وقیام ان کی تشریف ان کے ساتھ خورد و ان خورد و نوش خرید و فروخت کاکیا تھم ہے؟

● - وہائی دیو بندی اور ثبلیغی والوں کے جنازہ کا احترام کرناان کے جنازہ کی نماز پڑھنا پڑھانا جائزہے یا

 <sup>(</sup>۲) ملفوظات مولانا محمد الیاس، مرتبه: منظور سنبهلی

توہین کرنے والے کو اپنا امام و پیشوا مانے وہ بھی کافر ہے تفصیل کے لیے رسالہ مبارکہ"الحو ڪبة الشهابية، سل السيوف الهنديه" كامطالعه كرين والقد تعالى اعمم

غیر مقلدوں کومسجد سے روکناکیسا ہے؟ غیر مقلدوں کے چندعقائد۔ مستوله: حجر نور الله شريف، بالاجي اندسريز، آزاد نگر، چرز در گه، كرنانك استيث

السے اس مسجد میں تقریباً دو یا تین سال سے غیر اس مسجد میں تقریباً دو یا تین سال سے غیر مقلدین جوایے آپ کواہل صدیث کہتے ہیں میسجد میں امام کی اقتدامیں بعنی باجماعت نماز کے دوران آمین بالجبر كہتے ہيں اور رفع بدين كرتے ہيں جب كه مسجد اور امام حنفی المسلك ہيں ، كياان كاايساكر ناتيج ہے ياغلط؟ چندون البلے چندی سی العقیدہ حضرات ایک بورڈ لکھواکر مسجد کی دیوار پر لگوائے ہیں جس کے کلمات سے ہیں: سلطانی جامع مسجد مسلک سنی حنفی الل سنت و جماعت ہے۔

المصلى سى حقى المسلك ب، امام سى حقى ہے۔

السامنع ہے۔

انتظامیه میں کوئی دخل نه دین؟ متولی واراکین مسجد چتر درگه۔

یہ بورڈ لکھوانے سے پہلے متولی صاحب کی اجازت لیے ہوئے تھے۔ اب چند مقتد اول نے تیسرے جملے پراعتراض کیا کہ او پر مذکورہ تیسر اجملہ جو حضرات لکھوائے ہیں وہ گمراہ ہیں ، کافر ہیں اور ملحد ہیں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا مذکورہ کلمات لکھواکر لگوانا خلاف شرع ہے؟ جب کہ مسجد سی حنی السنك ب كيااييالكهوان والے كنه كار بي يااييالكهواناليح بي ياغلط؟كيااعتراض كرنے والے صاحب حق پر بيل اگر نہیں توان پر شرعاکیا تھم عائد ہوتا ہے ؟عامة المسلمین کوان کے ساتھ کیاسلوک کرناچا ہیے؟مفتی صاحب کافتویٰ اور شریعت کا حکم توعائد ہوگا اس کون مانے والول کو کیا مجھیں ،اور ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟

یہ جملہ بالکل سیج اور حق ہے اہل سنت وجماعت پر واجب ہے کہ غیر مقلدین کو مسجد میں گھنے نہ دیں۔ وسعت ہوتے ہوئے جواس میں کمی کرے گاگنہ گار ہوگا، غیر مقلدین حضور بڑا ﷺ کی شان اقد س میں گستاخ ہیں ان کاعقبیدہ ہے کہ حضور اقد س شرات اللہ مرکز مٹی میں مل گئے ، اور ان کاعقبیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جائے اس سے کئی گنا زیادہ برا سے ہے کہ حضور اقدس ہڑا تھا گئے کا خیال نماز

● ویو بندیوں تبدیغیوں کے ساتھ میل جول، سلام کلام حرام ہے حدیث میں بدند ہبوں کے بارے میں قرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ندان كے ساتھ اٹھو بيٹھو، نہ كھاؤ پيو، اور نہ شادی بیاه کرو۔ والله تعالی اعلم۔

۔ دیو بندیوں کے جنازے کا احترام کرناحرام اور ان کی نماز جنازہ پڑھنی حرام سخت حرام بلکہ برینائے قول سیج کفر، ویو بندیوں کے جو بچے نابالغ ہوں ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی جو ہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔

غيرمقلد كافرېين يانېين؟ مستوله: محد صغير، جوزاتيمل، بوسث مار كومنذا بالع ديو گفر (بهار) - ١١٨ ريج الآخر ١٩١٩ اه

- كيافرمات بي علا حرام ومفتيان عظام الل سنت وجماعت مسائل ذيل مين: وہائی (غیرمقلد) کوکیا کہ اجائے کافریامسلمان؟

بے پڑھے کھے لوگوں پرواجب ہے کہ جوہات نہ جانتے ہوں وہ علماسے پوچیس اور جوعلما بتائیں اس کے مطابق عقیده رکھیں اور تمل کریں۔عوام کو کسی معاملہ میں از خود فیصلہ کرناجائز نہیں۔

سارے وہانی مولوی اساعیل وہلوی کو اپنا امام و پیشوا مانے ہیں اور جوعقیدہ مولوی اساعیل وہلوی کا ہے وہی عقیدہ ہروبالی کا ہے۔ مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی کتابوں میں حضور اقدس ہڑا ﷺ کی توہین کی ہے مثلاً صراطِ منتقیم میں لکھاکہ حضور اقدس بڑاتنا اللے کا خیال بیل وگدھے کے خیال سے بدر جہابدتر ہے۔ تقویۃ الایمان میں لکھاکہ حضور اقدس بٹلا تھا گئے مرکز مٹی میں مل گئے۔اب مسلمان خود فیصلہ کب،اپنے ایمان سے بوچیس کہ جو خص حضور اقدس بڑا تھا گئے گئے تو ہین کرے وہ کافر نہیں تواور کیا ہے ؟ اسی طرح جولوگ ایسے گستاخ رسول کو ا پناامام و پیشوامانیں وہ بھی کافر نہیں تواور کیابیں ؟ سے کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی اس کوامام و پیشوامانتا ہے جس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ آج کل کے وہائی غیر مقلد جب مولوی اساعیل دہلوی کو اپناامام و پیشوابنائے ہوئے ہیں تو ضروران کابھی عقیدہ وہی ہے جوان کے امام و پیشوا کا ہے۔

اس لیے آج کل کے وہائی، غیرمقلدین سب کے سب بلاشبہ جماً یقیناجمہور فقہاکی تصریحات کے مطابق کافر ہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ جو تخف حضور اقد س بڑا تنا بھٹا کی توہین کرے وہ بھی کافرہے اور جواس

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم، ص: ٦٣٢، ج:٣، السنة لابن عاصم، ص: ٤٧٣، ج: ٢

قرآن مجید میں ان کے پیشواؤں کے بارے میں فرمایا کیا:

' وَإِذَا لَقُوالَّذِينَ المَنْوَا قَالُوا المَنَّا وَإِذَا المَنَّا وَإِذَا المَانَا وَالْول علي توكبيل كريم المان خَلُوا إِلَّى شَيْطِيْنَهِ مِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّهَا لا عَاورجب اليِّي شيطانول كي باس اكيلي مول توكبيس نَحْنُ مُنْسَتَهْزَءُ وْنَ-" (0) مَعْسَلِمُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَال اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

وہاں کمزور دیے کیچے ہوں گے اس لیے دم دبائے رہتے ہوں گے جہال ان کی شوکت ہے ، اکثریت ہے ، وہاں احناف کا جینا مشکل کرویتے ہیں کتنی حنفیوں کی مسجدوں پر قبضہ کیا، کتنے کو بے گناہ قتل کیا، سنی حنفی مسلمانوں کوان کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ایسے بدند ہبول کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا المخ كوان عدور ركهوان كواية عدور ركهو يفتنونكم. "(") كيس تم كوكمراه نه كروس، كبيس تم كوفتنه ميس مبتلانه كروي... جواس فنوى پرعمل نەكرے وہ سخت گنه گار ہوگا۔والله تعالی اعلم۔

یہ کہناکیسا ہے کہ وہا بیوں سے تعلقات رکھومکران کاعقیدہ نہ اپناؤ مسئوله: مولاناا خرحسين، چندن بإزار، مجدرك، بالاسور (اژيسه)

← عمر کا کہنا ہے کہ وہائی عقائد کے لوگ کافر ہیں ان سے رشتہ تعلق رکھولیکن ان کے عقائد کو مت اپناؤاور جس نے ان کے عقائد کواپنالیاوہ بھی کافراور بیا بھی کہتاہے کہ میرے سراور ہاتھ کاٹ دیجے جامیس تب بھی ان کے عقائد کونہیں اپناؤں گااور جب کہ عمرے سسرال کے تمام اشخاص وہالی عقائد پر قائم ہیں۔ عمر کا ان کے گھر آناجانا، لین دین، شادی بیاہ، مصافحہ، قدم ہوس اس کے علاوہ وہائی عقائد کے بزر گوں کی عزت وتعظیم كريابرابرر ہتاہے۔ لہذاا يسے حالت ميں ہم اہل سنت وجماعت كے لوگ عمر كوئس عقائد كالمجھيں اس كے ليے کیاظم شرع ہے؟ جواب سے سرفراز فرمائیں۔

موجودہ تفصیلات کے پیش نظر عمرو عقیدة سی ہے اسے وہانی پاکافر کہنا جائز نہیں مگریہ کہ، کرکہ وہابیوں ے تعلقات رکھواور وہابیوں سے تعلقات رکھ کران سے سلام مصافحہ بلکہ ان کی قدم بوی کرکے ان کے بروں کی تعظیم کرے گنہ گار فاسق ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔

(١) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:١٤، پاره:١

(٢) مشكؤة شريف، ص: ٢٧، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

میں لائے۔اس سے آدمی مشرک ہوجاتا ہے، بیل اور گدھے کے خیال میں ڈو بنے سے ریکامومن رہتا ہے۔ عقیدہ ہے کہ گنتی کے چند غیر مقلدین کو جھوڑ کر ساری دنیا کے مسلمان کافرو مرتذ ہیں جو سارے جہال کے مسلمانوں کو کافرومرنڈ جانے وہ خود کافرومرنڈ ہے ،اور کفار مرنڈین کومسجد کے اندر آنے دینا جائز نہیں۔حضور اقدس الله الله الله الله المارية المار

"ويمنع عنه كل موذ ولو بلسانه."(1) معريس آنے سے برايدادين والے كوروكا

فرق باطله

جائے، اگرچہ وہ زبان سے ایڈا پہنچائے۔

ان غیر مقلدین سے بڑھ کر موذی کون جو گستاخ رسول ہیں اور مسلمانوں کو کافرومشرک کہتے ہیں، علاوہ ازیں جب بیہ مسلمان نہیں توان کی نماز نماز نہیں ہے آگر صف میں کھڑے ہوں گے توقطع صف ہوگی ، اور قطع صف مکروہ تحریمی اور گناہ اس لیے غیر مقلدین کوئسی قیت پر مسجد میں گھنے نہ دیا جائے۔اس عبارت کے لکھنے والے کوجس نے کافرو ملحد کہااگر بطور گالی کہا توسخت فاجرو فاسق ہوا اور اگر کافراعتقا دکرکے اسے کافرو ملحد کہا تو وہ خود کا فرہو گیا۔ در مختار میں ہے:

اے کافر کہ، کر گالی دینے والے کو سزا دی جائے گی۔ اور کیاوہ کافر ہوجائے گا؟ ہاں اگر مسلمان کو کافراعتقا د کرلے ور نہ نہیں۔

"عزر الشاتم بياكافر وهل يكفر؟ إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا."(٢)

حدیث میں ہے:

جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تواس کا کہنا اس "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها

مسلمانان اال سنت پر واجب ہے کہ عظم شرعی کونسلیم کریں اور اس پر عمل کریں کس قدر تعجب کی بات ہے کہ غیر مقلد تو حنفیوں کو کافر و مشرک اور جہنمی کہیں اور حنفی سنی مسلمان ان کی پاسداری میں اپنے بھائیوں سے لڑیں، ماناکہ علانیہ ایسانہیں کہتے مگران کا عقیدہ یہی ہے۔ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ان کی کتابوں میں احناف کے بارے میں یہی لکھاہے ، مگریہ قوم تقیہ میں رافضیوں سے بھی چار ہاتھ آگے ہے ، اہل سنت کواینے جال میں پھانسنے کے لیے ملیٹھی ملیٹھی باتیں کرتے ہیں اور اندر دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) درِ عنتار، ص:٤٣٥، ج:٢، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة

<sup>(</sup>٢) درِ مختار، ص:١١٦، ج:٦، كتاب الحدود، باب التعزير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف، ص:٥٧، ج:١، كتاب الايمان، فاروقيه.

کیاغیرمقلد کواپنار ہنماتسلیم کیاجاسکتاہے؟

◄ - کیاا یے لوگ ازروئے شرع مسلمان ہیں یانہیں؟

◄ - كياان كا تكاح بإطل موايانهيں؟

ایسے لوگوں سے موافقت رکھنے والوں پر کیا حکم ہوگا؟

کیا ایسے لوگوں کے لیے نماز جنازہ میں شرکت و الصال ثواب و دعاے خیر کیا جاسکتا ہے یا

نهين؟بينوا وتوجروا بحوالة القرآن والحديث بالتفصيل.

غیر مقلدین شان الوہیت ورسالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرومر تدہیں ،ان کو اپنار ہنما بنانا حرام وگناہ خصوصاابیها بااختیار رہنماکہ وہ سیاہ وسفید کا مالک ہوجائے اور اہل سنیت کے ادارے بیس اتناد خیل ہوکہ وہ ملاز مین اور اراكين سے انتعفىٰ لے اور جارج لے اور چرايتى طبيعت سے دوسرى لميثى بنائے -ارشاد ہے:

الله كافرول كومسلمانوں پر كوئى راہ نہ دے گا۔ ''كَنُ يَّجْعَلَ اللهِ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤمِنين سَبِيلاً \_ "()

احادیث میں بدمذ ہوں کے بارے میں فرمایا گیاہے:

بدمذ ہبوں کے پاس نہ بیٹھوا تھو، نہ کھاؤ ہیو۔ "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا

جن لوگوں نے کسی غیر مقلد کواپیار ہنما بنایاوہ سب بحکم قرآن و حدیث فاسق و فاجر ہیں ،جہنم اور اللہ کے غضب کے مستحق اور یہی تھم ان لوگوں کا بھی ہے جن لوگوں نے اس مرتد غیر مقلد کو استعفٰ دیا، مگراس کی وجہ ہے بیلوگ کافر و مرتذ نہیں ہوئے اس لیے ان کی عور تیں ان کے ٹکاح میں ہیں اور اگر اس حال پر مرجائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر جن لوگوں نے اس غیر مقلد کور ہنما بنایا توبہ کرلیں اور اس غیر مقلد مرتد کے قبضے مدرسہ نکال لیس توبہتر ہے ، ورنہ مسلمانان اہل سنت ان لوگوں کامکمل بائیکاٹ کردیں۔ بائیکاٹ کے اعلان کے بعد اگران میں سے کوئی مرجائے تواس کے جنازے میں ندشریک ہوں۔واللہ تعالی اعلم۔

(۱) قرآن مجید، سورة النساء، آیت:۱٤۱، پ:٥

(٢) المستدرك للحاكم، ج:٢، ص:٢٣٢

فرق بإطليه حلدسوا فآوي شارح بخاري كتاب لعقائد

غير مقلد اور ديو بندي کيول کافرې ي

مسئوله: محمد مشتاق احد بر کاتی بریلوی، سنی مدر سه و حید میفی العلوم، مقام ربلا، ربوا، سستی بور (بهار)

الركوني شخص جماعت ابل حدیث كومسلمان كيج اور ديوبندي حضرات كوبھی مسلمان كيج تواس شخص پر کمیا شریعت کا حکم نافذ ہو گا؟ جماعت اہل حدیث کس بنا پر مسلمان نہیں ہے ، اور دیو بندی حضرات کس بنا پرمسلمان نہیں ہیں؟ ذرا خلاصہ کرے جواب عنایت فرمائیں۔

یہ سب حضور اقدس بڑا ٹھا گھا کی توہین کے مرتکب ہیں جوان کی کتابوں میں جھیا ہوا ہے۔ مثلاً تقویة الائيان اور صراطِ متقيم، تخذير الناس، براهين قاطعه، حفظ الائيان، اور امت كانس پراجماع ہے كہ جوتسى نبي كى توہین کرے وہ کافرہے ، وہ بھی ایسا کافر کہ جواس کے کفرمیں شک کرے وہ بھی کافرہے۔شفااور اس کی شرح ملا علی قاری اور شامی میں ہے:

"أجمع المسلمون على أن شاتم النبي مسلمانون كاس پراجماع ہے كه في كى توہين ڪافر من شك في عذابه و كفره كرنے والا كافر ہے جوال كے عذاب اور كفريس شك كفر، "(ا)

اس لیے جولوگ دیو بندی اور غیر مقلدوں کے کفریات پرمطلع ہوتے ہوئے ان کومسلمان جائیں وہ لوگ بھی کافر ہیں۔واللہ نعالی اعلم۔

غیر مقلد کو حکم بناناکیساہے؟ مستوله: مسلمانانِ تلسى بور شلع گونده (بولي) - ١٥٥ رزيج الآخر ااسماره

کیا فرماتے ہیں علماے وین مسلہ ذیل میں کہ ایک سنی سیجے العقیدہ ادارہ جس میں مولوی، عالم، منتی، کامل وغیرہ کی تعلیم عرصہ دراز ہے ہوتی چلی آر ہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سے چند شرپسندلوگوں نے اس کی لعلیمی حیثیت کو برباد کر دیااور آپسی جھگڑا کر کے کرس کی لاپچ کی بنا پر چیندلوگوں بھے کہنے پر ملاز مین ومدرسین موجودہ اور اراکین موجودہ وسابقہ نے تمامی اہل سنت وجماعت کو چھوڑ کرایک غیر مقلد (وہانی) کو اپنار ہنمانسلیم کیا ہے اور بدبات متفقہ طور پرتسلیم کیا ہے کہ بھی حضرات اپنااتعفیٰ رہنماصاحب کے حوالے کرویں۔جس میں سے چند حضرات استعفیٰ دے چکے ہیں اس کو یہ تحریری اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سب سے استعفیٰ نیز چارج اور

(۱) رد المحتار، ج:٥، ص: ٣٧٠، باب مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء، دار الكتب العلمية، لبنان

فرق بإطله

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ندان كے پال المحو بيشو، ندان كے ساتھ كھاؤ تواكلوهم ولا تناكحوهم."() پيو-ندان عشادي بياه كرو-

ندان کو گھربلاناجائز، ندان کے جلسول میں جاناجائز، بے پڑھے لکھے عوام کیاجائیں کہ مودودی لکچررجن باتوں کو دین کی باتیں بتار ہاہے وہ دین کی باتیں ہیں یا خاص مودو دی مذہب کی باتیں ہیں۔اس کی مثال ہیہ ہے بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ بینی چیا کے گھر میں کچھ بچیاں گار ہی تھیں اور اشعار میں اصحاب بدر کا واقعہ ذکر کرر ہی تھیں ، ایکا یک انھوں نے نعت کا بدمصرع پڑھا:

"فينا نبي يعلم مافي غد."(١) بم مين ايك ايس بي بين جو آئده كل بون والى

حضور اقد س بٹرا تفاطی نے فرمایا جوتم پہلے گار ہی تھیں وہی گاؤ، حدیث میں صرف اتناہی ہے۔ایک مودودی مقرر نے اس کے ساتھ سے چیکا دیا۔ "کیول کہ میں غیب نہیں جانتا۔" بے پڑھے لکھے عوام نو یہی سمجھے کہ آخر کاجملہ مجھی حدیث ہی ہے حالال کہ بیر حدیث نہیں۔ مودودی کاافتراہے اور حدیث میں جو مضمون ہے اس سے کسی طرح بیر ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضور ہٹال ٹاٹی غیب نہیں جانتے تھے اس فرمانے کا مقصد کہ تیہلے جو گار ہی تھیں وہی گاؤ۔ صرف بیہے کہ جال نثاروں کا ذکر زیادہ پسند تھا ایہ امو تاہے کہ ہر محض کو اپنے جال نثار پیارے ہوتے ہیں ان کا ذکر پیاراہوتاہے۔بہرحال عوام کواس کی اجازت نہیں کہ مودود بوں کالکچر سنیں، دین کی باتیں معلوم کرنی ہے توعلماے اہل سنت کے بہاں بیٹھیں، اپنی مسجد وں اور محلول بیں ان کا وعظ رکھیں ، ان سے دین کی باتیں سنیں ۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### مودود نول کے عقائد کیا ہیں؟ مستوله: محمد نذر سلامی، اکبرپوری، مرادآ باد (بوینی)-۲۸ر جمادی الاولی ۱۳۱۹ ه

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ فی زماننا جو فرقہ جماعت اسلامی کے نام سے جاناجاتا ہے جسے مودودی جماعت بھی کہتے ہیں جس کے ممبران اور پجنل اسلام، دعوت اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انتہائی پرجوش ومستعد نظر آتے ہیں۔ زید کہتا ہے کہ بیدلوگ عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا کافر ہیں خارج از اسلام ہیں۔ جب کہ عمر کا کہناہے کہ ایسا ہر گزنہیں ہے بلکہ بیہ لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحت خالص اسلامی اصولوں کی پابندی کے ساتھ طریقة رسول کے

جماعت اسلامی کے عقائد کیا ہیں؟

مسئوله: حاجی منورخان بھائی عباسی، وایا، کوٹرا چھاؤنی شلع اور بے بور، راجستھان –۲۵۸ جمادی الآخرہ ۱۲۱۸ھ

سے کیا فرماتے ہیں علیا ہے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟

● جماعت اسلامی، سیاسی جماعت ہے یا فرہی جماعت ہے؟ اگر فد جبی جماعت ہے توان کے عقائد کیاہیں، اور اتمدار بعد میں ہے س امام کی تقلید کرتے ہیں؟

🗨 جماعت اسلامی کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، جو ان کے عقائد کو نہیں مانتے ہیں، خاص کرستی سی العقیدہ مسلمانوں کے بارے میں (لینی بریلوی)؟

- جماعت اسلامی کے جلسہ و جلوس میں عام مسلمانوں کو اور خاص کر سنی سیجے العقیدہ مسلمانوں کواس غرض ہے کہ بچھ دینی باتیں سیکھیں گے ، شریک ہونا جا ہے یانہیں؟

۔ سنی مسلمان اگر اپنی مسجد یا اپنے مدرسہ یا اپنے گھر میں جماعت اسلامی کا تقریری پروگرام رکھے اس غرض ہے کہ کچھ دینی یاونیاوی ترقی کی باتیں ان سے سیھیں گے ،ان جگہوں پران کا پروگرام رکھ سکتے ہیں یانہیں؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں کتب احناف کے حوالہ سے جواب مرحمت فرمائیں۔

مودودی جماعت جے آپ نے جماعت اسلامی لکھا ہے دہاہیوں کی ایک شاخ ہے۔ مودودی جماعت والوں کے عقیدے بھی وہی ہیں جو تمام وہابیوں کے ہیں۔ جماعت اسلامی مذہبی جماعت بھی ہے اور سیاس جماعت بھی ہے، مودودی جماعت کامقصد وہائی مذہب پھیلانا بھی ہے اور ایک وہائی حکومت قائم کرنا بھی ہے، جیساکہ ان کے دستور اساسی سے ظاہر ہے۔ مودودی جماعت کے بائی مسٹر ابوالعلی مودودی نے اپنی کتاب میں ا پنے کچھ عقائد باطلہ صراحت کے ساتھ لکھے ہیں۔ مثلاً اولیائے کرام کی کرامتیں ویو مالائی کی حکایتیں ہیں، عرس، نیاز، فاتحہ، مشر کانہ بوجایاٹ ہے۔جولوگ اجمیریاسید سالار کے مزارات پر حاجتیں طلب کرنے جاتے ہیں وہ قتل، زناہے بڑھ کر گناہ کرتے ہیں، سارے دیو بندیوں کی طرح مودو دی بھی اسامیل وہلوی مصنف صراط متنقیم اور تقویۃ الاممان کو اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں اور کچھ مخصوص عقائد ان کے ایسے بھی ہیں جو عام وہا ہیوں سے الگ ہیں۔مثلاً سنیما دیکھنا جائزہے، چوری کی سزامیں ہاتھ کا ٹنااور زناکی سزامیں کوڑے مارناء سنگ سار کرناظلم ہے، تصویر بنانا جائز ہے۔ بناءً علیہ مودود بول کا وہی علم ہے جوعام وہابیوں کا ہے۔ ان سے میل جول، سلام کلام، شادی بیاہ حرام جیساکہ روافض کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم، ج:۲، ص:۲۳۲، السنة لابن عاصم، ص:٤٧٣، ج:۲ (۲) بخارى شريف، ج:۲، ص:٥٧٠، كتاب المغازى، رضا اكيدمي.

فرق باطليه

حضرات جوابنی سن لڑک کی شادی وہانی لڑ کے سے کرائیں شرعااس پر کیا تھم وارد ہے ؟ اور مید کہ شریعت کے تھم کی نافرہائی کرنے والے لوگوں سے میل جول در ست ہے؟ شریعت کا کیا فیصلہ ہے۔ بینواو توجروا۔

قادیانی خواہ عامی ہوں خواہ خواص سب کے سب کافر مرتد ہیں اس لیے کہ قادیانی وہ ہے جوغلام احمد قادیانی کونی مانے یا کم از کم سیح موعود جانے اس لیے ہر قادیانی ضرور کافرہے اور مرتد کھی اور مرتد کا ٹکاح دنیا میں کسی سے درست نہیں، جس نے اپنی لڑکی کا بیاہ کس قادیانی سے کیادہ زنا کا آلئہ کار ہوا، اس قادیانی کے ساتھ اس لڑکی کی جتنی قربت ہوگی زناہے خالص ہوگی اور ان سب کے زنا کا وبال اس محض پر ہوگا، جو اولا و ہوگی اولاد الزنا ہوگی اور اگر معاذ اللہ قادیانی کو مسلمان جان کراپٹی لڑکی بیابی تو کافر و مرتذ ہو گیا، اور اگر کافر جانتے ہوئے اسے لڑکی دی تو کافر نہ ہوگا، صرف گنہ گار ہوا۔ ایسے محص سے میل جول حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

قادیانی کے عقائد کسے تھے؟ یه کہناکیسا ہے کہ فروعی مسائل کو چھوڑ کرعالمی اتحاد کی طرف جلنا چاہیے۔

و زید جواہل سنت کا مذہبی رہنماتھی کہلاتا ہے اور پیر طریقت بھی، اس نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمانوں کو چھوٹے جھوٹے فروعی مسائل سے ان کی توجہ ہٹاکر ایک عالم گیر اتحاد کی طرف ان کولگانا میر آج کی ضرورت ہے۔اس کے متعلق دریافت طلب امریہ ہے کہ مسلمانوں کواس طرح کی دعوت دیناکیا مسلک الل سنت کے مطابق ہے؟ اور عالم گیر اتحاد کے لیے مذہب کے فروعی مسائل سے مسلمانوں کو ہٹانے کی تحریک حلاناکیاازروئے شرع درست ہے؟

🐨 -اس نے اپنی تقریر کے دوران میر بھی فرمایا جمھے سے سی نے مسئلہ بوچھاکہ اگر خنزیر اور مرزائی ، دونوں ایک جگہ ہوں توکیاکرناچا ہیے؟ کسی نے کہاتھاکہ اس نے میہ سوال ایک سے بوچھاتھاکہ اگر خنزیر اور مرزائی دونوں ایک جگہ ہوں توکیاکریں تواس نے کہاکہ خزیر کو بچالواور مرزانی کو قتل کردو۔ مجھ سے اس نے تقریر میں پوچھا آپ کیاکریں گے ، میں نے کہا خنزیر ، مرزانی ایک جگہ ہوں اور دونوں میں سے نسی کا قتل کرنا ہو تومیں خنزیر کو قتل کرول گا، اور مرزائی کو اپناسجا دین سکھاؤں گا۔ (لیعنی اسے بحپالوں گا) اس میں اس نے بیہ بھی کہا کہ کوئی مولوی اسلامک لامیں اختیار نہیں رکھ سکتا کہ جب جاہے جس کے لیے جاہے قتل کا فتویٰ دیدے۔ یہ حکومت اسلامیہ کا کام ہے میہ کورٹ آفجسٹس کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے یا حکومت اسلامیہ فیصلہ کرسکتی ہے کہ فلال

مطابق دینی خدمات کے لیے جدو جہد کرتے ہیں۔ البذا خواہ مخواہ بلا وجہ اسلام کے مخلص مبلغین و مجاہدین کویدعقیدہ و کافر بتاکر مخالفت کرناوین کے کام میں روڑاا ٹکانا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا؟ بقول زبیر حقائق کے اعتبار سے واقعی ہولوگ شرعا کافرومر مذہبی، اگر ہیں تو نمونے کے طور پر چند بنیادی

مودودی جماعت وہابیوں کی آیک شاخ ہے دیگر وہابیوں کی طرح سے مودودی جماعت والے بھی اسائیل دہلوی کواپنااہام و پیشوا ہانتے ہیں اور اس کی کتاب تقویۃ الایمان وغیرہ کوحق اور سیجے قرار دیتے ہیں اور ہر وہائی کی طرح میہ لوگ بھی انبیاے کرام و اولیاے عظام کی شان میں انتہائی گستاخ ہیں۔ مثلاً ان کامھی عقیدہ ہے کہ "معاذ الله حضور اقدس بڑالٹائی مرکر مٹی میں مل گئے ، سارے انبیاے کرام و اولیا حیار ہے بھی زیادہ ذلیل ہیں، ذرۂ ناچیز سے کم تر ہیں۔ حضور اقد س ہڑا ﷺ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گا یا کفر پر۔ "نماز میں حضور اقدس بڑا ﷺ کا خیال لاناایے بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابدتر ہے۔ صاف صاف لکھ دیا کہ خدا کے پہال کوئی کسی کا وکیل اور سفارشی نہیں، قرآن مجید سے ثابت ، بعض احکام کو کہتے ہیں کہ بیظلم ہے۔ مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں رافضیوں کی طرح کھلے بند صحابۂ کرام پر اعتراضات کے ہیں۔ کشمیر میں ہزاروں بے گناہ اُن سی مسلمانوں کو قتل کیا جو بھی العقیدہ سی تھے۔ کہیں سے اس بہانے ہتھیاریا میسے لیتے ہیں کہ تشمیر کو آزاد کرائیں گے اور اس کے ذریعہ فوجی عظیم قائم کرتے ہیں، سی مسلمانوں کو بالجبر وہانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں مانتا آخیس مشین گنول سے بھون ڈالتے ہیں۔ ان تفسیلات کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ مودودی مسلمان ہیں یا کافر؟ اب آپ اینے سوالات کے جوابات ليجيے \_ بلاشبہ مودودي كافرومر متدبيں \_ واللہ تعالی اعلم \_

قادیانی کسے کہتے ہیں؟ قادیانی کا حکم۔ مستوله: محد حسام الدين جيبي، كوتوال محله، يوست كوجيدره بالاسور (الريسه)-١٥ رجب ١٠١١ه

ار بدایک سن شخص تھااس نے اپنی لڑی کی شادی ایک قادیانی لڑے سے کرائی تواب دریافت طلب امریہ ہے کہ زیدنے اس قادیانی (جس کا تفرظاہرہے اسے وہانی بھی کافر سمجھتاہے)کومسلمان سمجھ کرائن لڑکی کی شادی اس ہے کرائی یا کافر سمجھ کر۔اگر مسلمان سمجھااس کافر مبین کو تواس کے لیے شرعاکیا حکم ہے؟ اور اگر كافرسمجها تومسلمه كا نكاح كافرى درست مجهن پرشرقااس پركياهم وارد بهوتا ہے كياايے مخص يا مذكوره بالاوه

ہے۔ یہ مسلمان بول کر بدیذ ہب، کلمہ گو، مرتذین، قادیانیوں، وہابیوں کو بھی مراد لے رہاہے جب کہ قادیاتی، مرزائی اور وہائی سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ان کے تفریات پرمطلع ہوتے ہوئے ان کومسلمان کہنا خود اسلام سے ہاتھ دھونا ہے ، اور فروعی مسائل ہے ان کی تکفیراور ان سے مقاطعہ بھی مراد لے رہاہے۔ وال کہ ان ضروریات دین کے متکرین گتاخان انبیاو مرسلین کی تکفیر کامسئلہ فروعی نہیں جزوامیان اور بنیادی ہے۔ جو شخص ضروریات دین میں کسی ایک کا منکر ہو پاکسی نبی کی توہین کرے وہ کافرو مرتذ ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے بیشخص سنی مسلمان ہر گر نہیں صلح کلی، دنیا دار، بندہ زرہے۔واللہ تعالی اعلم۔

🗨 - مرزائی یا قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کے امتیوں کو کہتے ہیں۔ اس مخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ازالیّہ اوہام میں لکھا: "خداے تعالی نے براہین احمد سیمیں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھااور نبی بھی۔ "اوہام آتہم میں

(حضرت عیسنی فِلایتِلائے کہا) اور ان رسول کی بشارت 'ْوَمُبَشِّرًام بِرَسُولِ يَّأَتَىٰ مِنْم بَعْدى اسْبُهُ أَحْبَلُ - " ( ) سناتا ہوں جومیرے بعد تشریف لائیں گے افکانام احمہے۔

اس سے اپنی ذات مراد لیامسلمانوں کا پیطعی یقینی عقیدہ ہے کہ حضور اقد س ہڑا تھا گئے خاتم النہیین ہیں۔ اں معنی کرے کہ حضور اقد س ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی جوشخص حضور اقد س ﷺ کا کا اُنتہا گیا گئے کے بعد کسی کوئی مائے یا خود نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافرومر تذہبے۔ صرف استنے ہی سے مرزااحمد قاویاتی دحال نے واقع البلامين لكها: "مجمير كوالله تعالى فرماتا ہے" أنت مني بمنزلة أولادي أنت مني وأنا منك. "أنو میری اولاد کی جگہ ہے توجھ سے ، میں تجھ سے ہول۔ "(") میہ خود کشیر کفریات کام کب ہے۔

ازالهٔ اوہام میں ہے: '' حضرت رسول خدا ہڑا تھا گئے کے الہام ووحی غلط نکلی تھی۔ ''(م اس میں ہے: ''حضرت موٹی کی پیشین گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت مویل نے اپنے ول میں امید باندھی تھی۔غایت مافی الباب۔ سیہے کہ حضرت سیح کی پیشین گوئیاں زیادہ

(١) ازالة اوهام، ص: ٥٣٢

(٢) قرآن مجيد، سورة الصف، ٦١، آيت:١

(٣) دافع البلا، ص:٦

(٣) ازالَهُ اوهام، ص:٦٧٧

(۵) ازالهٔ اوهام، ص:۸

تحض مرتدہے وہ واجب القتل ہے۔ یہ ہر شخص یا مولوی اس کے پاس یہ یاور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کا فتویٰ دیتارہے اور میں سے بچھتا ہول کہ جو نادان لوگ اس قسم کا فتوی دیتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کام كرد بين اب السلط مين مندرجه فيل امور دريافت طلب بين \_

الف: -قتل كامعاملہ جب خزريا ور مرزائى كے در ميان دائر ہوجائے تودين اعتبار سے كس كاقتل الفع ہے؟ ب: -اگر مرزائی کا قتل اسلامی تعزیرات کے مزاج سے ہم آہنگ ہے تواس کے مطابق فتویٰ دینے والے کو جو تخص ناوان کہتاہے اس کے لیے شرع میں کیا علم ہے؟

**ت:** - ضروریات وین کے منکر اور اہانت رسول کے مرتکب کا شرعی تھم کیا ہے اور تھم بتانے کا

ہے ہے؟ ونت⊸ مرتذاورواجب القتل ہونے کافتوی دینااور خل قتل کا تھم صادر کرنادونوں ایک ہے یادونوں میں فرق ہے؟ ن -خزریے مقابلے میں مرزائی مرتذ کے قتل کے فتویٰ کی بنیاد شریعت میں موجود ہے یانہیں؟اگر موجود ہے توجس محص نے اسے چھوڑ دینے کا فتوی دیا ہے اس نے مرزائی کی حمایت میں شریعت کی خلاف

🗨 - اس نے اپنی تقریر میں بہ بھی کہاہم اپنی جیبوں میں کفرو نفاق کی ہروقت مہر لے کر نہیں چلتے ہیں کہ جب چاہیں کافر کی مہر لگادیں اور جب چاہیں جس پر منافق کی مہر لگادیں۔ ہم کافر بنانے والے نہیں ہیں ، ہم جانے ہیں ہمارا ممان الله برہے اور اس کے رسولوں پر ، الله تعالى نے رسولوں کواس کیے بھیجا ہے کہ کافروں کو مسلمان کرونہ کہ مسلمانوں کو کافریناؤ۔اس کے متعلق دریافت طلب امریہ ہے کہ:

الف: -تقریر کابیہ حصد کیاان علماے حق کی تھلی ہوئی مذمت نہیں ہے جو مرزائیوں اور گتاخان رسول كوعلى الاعلان كافرومر متد قرار دية بين؟

ب: - ند كه مسلمانول كو كافر بناؤ ، كاجمله كيااسي مفهوم كي طرف مشير نهيس ہے كدا نكار ضروريات دين اور اہانت رسول کی بنیاد پر علماہے اہل سنت نے جن لوگوں کے خلاف کفروار تذاد کا فتویٰ صادر کیا ہے، زید اتھیں مسلمان مجھتاہے۔اخیر میں زبدے بارے میں دریافت طلب امریہ ہے کہ اسے اہل سنت کا فدہی پیشوا سمجھاجائے یانہیں ؟اس سے بیعت اور اس کی اقتدا شرعا کیج ہے یانہیں ؟

● -زیدگی بیہ بات بظاہر حق ہے واقعی مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں الچھ کر لڑائی جھڑا ا نہیں کرنا جا ہیے بلکہ ایساکرنا حرام و گناہ ہے۔ کیکن زید اپنی چالاک سے کلمہ حق بول کر باطل معنی مراد لے رہا

فرق بإطليه

"من شك في كفره وعذابه جو شخص اليے گتائ كے كافر اور ستحق عذاب ہوئے ميں فقد ڪفر ."(1) فقد ڪفر ...

يهي وجهب كه علماے عرب وجم ، حل وحرم ، مندوسندھ نے اس قادیانی د حال كے بارے ميں به متفقه فتوی دیاکہ بیبلاشبہ یقینا خا کافرومرتدہ۔ اور جواس کامتیع ہواسے نبی مانے یااسے مہدی موعود جانے یاس از تم مسلمان مانے وہ بھی کافرومر تدہے۔اس وجہ سے پاکستان میں قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دیا گیاہے جب قادیانی اہات انبیا کی وجہ سے مرتذ ہیں تو حاکم اسلام کو حکم ہے کہ اسے فوراً قتل کردے۔ مگر اب جب کہ حکومت اسلام نہیں ، خصوصا بالینڈ جہاں کے باشندے وہاں کے دستور کے مطابق اس کے پابند ہیں کہ وہاں کے باشندوں میں سے کسی کے جان مال سے تعارض نہ کریں گے ،اس لیے وہاں یا کہیں بھی عوام کویہ حق حاصل نہیں کہ کسی مرتذ کو قتل کریں۔ اگر قتل کریں گے تو قتل کی سزایائیں گے ، اور بدعہدی بھی ہوگی اس لیے ہے کہنا کہ میں مرزائی کو قتل کروں گا چے نہیں ، البتہ بیر کہنا در ست ہے کہ مرزائی واجب الفتل ہے۔ خنزیر بجس العین ، غلیظ کی طرح سے اس کارواں رواں ناپاک ہے، مگر وہ غیرمسلموں کی ملک ہے اور ان کے لیے مال ہے جب ہم سیر معاہدہ کر چکے ہیں کہ اس ملک کے غیرمسلموں کے جان مال سے تعارض نہ کریں گے تو خزیر کو قتل کرنا جائز نہیں کہ بیربدعہدی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایساموقع ہو کہ خنویر اور مرزائی جمع ہوں اور دونوں خطرے میں ہوں اور· ان دونوں میں سے صرف ایک کی جان بحائی جاسکے تو مرزائی کوہلاک ہونے دیا جائے اس کیے کہ مرزائی گستاخ رسول ہے اور منکر قرآن ہونے کی وجہ سے خزیرے بدتر ہے۔قرآن کریم نے عام ی کفار کے بارے میں فرمایا: "أولئك كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ-" (٢) وه جويايون كى طرح بين بلكدان عيره كرمراه-

اور مرتد کفار کی بدترین فتهم ہے اور مرتدین میں گتاخان رسول سب سے بدتراس طرح مرزانی چوپایوں سے تین گنابہ تر۔ زیداہل سنت کا نہ ہبی رہنمائھی کہلا تا ہے اور پیر طریقت بھی۔ قادیانی نے حضرت عیسلی روح الله، كلمة الله عليه الصلوة والتسليم كي شان اقدس ميس جو كلمات كيه بين وبي كلمات الركوكي زيدياس كي باب کے بارے میں کہ، دے تو پھر زبیر کا پارہ ناپے بھی نہیں نے گا، اتفاق و اتحاد کی وعظ گوئی حتم ہوجائے گی۔ حیرت ہے مذہبی رہنمائی اور پیر طریقت ہونے کا ادعا اور حال بیہے کہ انبیاے کرام علیہم الصلوة والنسیم کی اتنی بھی محبت نہیں جتنی اپنی ذات اور اپنے باپ کی ہے ، زید کا پیر کہنا'' اور مرزائی کواپناسچادین سکھاؤں گا۔'' سراسر فریب اور دھوکا ہے کوئی اس سے پوچھے ، اب تک کتنے مرزائیوں کو اپناسچا دین سکھایا ، اگر زیدعالم ہوتا تواپیا

(۱) رد المحتار، ج: ٦، ص: ٣٧٠، باب مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء، دار الكتب العلمية، لبنان.

(٢) قرآن بحيد، سورة الاعراف، پاره:٩، آيت:١٧٩

اسی میں ہے: "ایک باد شاہ کے وقت میں چار سونبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشین گوئیال کیں اور وه جيموڻي نگليس اور ٻاد شاه کوشکست جوئي بلکه وه اسي ميدان ميس مرگيا- "(١)

ازالة اوبام مين لكھا: "برايين احديد خدا كاكلام ہے۔" الله ار بعین می*ں لکھ*ا: 'مکامل مہدی نہ موسیٰ تھانہ عیسی۔ ''<sup>(س)</sup>

واقع البلاميں لکھا: "ابن مريم كے ذكر كوچھوڑو،اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ " (")

ضمیمہ انجام آتہم میں لکھا: 'آپ کا تنجریوں (رنڈیوں) سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے۔ورنہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک نوجوان تنجری کوید موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے ، اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطراس کے سر پر ملے اور اپنے ہالوں کواس کے بیروں پر ملے میجھنے والے رہیجھ لیں کہ ایساانسان کس چلن کا آدمی ہوسکتا ہے۔" (۵)

نیزای رساله میں آخیں حضرت روح الله کلمة الله پر نهایت سخت سخت حملے کیے مثلا: "نشریر، مکار، بدعقل، فخش گویدزبان، جھوٹا، چور، خلل دماغ دالا، مد قسمت، نرافریبی، پیروشیطان کہا۔ <sup>۱۹۲۰</sup>

ازالهٔ اوہام میں لکھا: ' قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریقے کو استعال کررہاہے۔ ''(ا

جس مسلمان کے ول میں ذرہ برابرائیان ہے اسے میہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کفریات کی وجہ سے مرزاغلام احد بدتزین کافرو مرتدہے۔ کسی نبی کی اونی سی توہین کرنے والا باجماع مسلمین کافرہے۔ کسی نبی کو جھوٹا کہنے والا ، قرآن مجید کوعیب لگانے وال بھی ، اسی طرح باجماع مسلمین کافرے اور ایساکہ اس کے کفریات پرمطلع ہو کر جو شخص اس کو کافرنہ جائے وہ بھی کافر۔ ایسے دریدہ دہنوں کے بارے میں درر غرر، الاشباہ والنظائر، در مختار وغيره مين تصريح ہے:

<sup>(</sup>١) ازالة اوهام، ص:٢٩

<sup>(</sup>۲) ازالة اوهام، ص:۳٥٥

<sup>(</sup>m) اربعین ص:۲-۱۳

<sup>(</sup>٣) دافع البلا، ص:٢٠

<sup>(</sup>۵) ضميمه انجام آتهم، ص:٧

<sup>(</sup>٢) ضميمه انجام آتهم، ص:٧

<sup>(2)</sup> ازالة اوهام، ص:٢٦-٢٧

والنظائر ہے گزرا۔ واللہ تعالی اعلم۔

ج: -- ضرور یات دین میں ہے کسی کا انگار کرنے والا یاسی رسول کی توہین کرنے والا کافرومر تدہے۔ اور على ہی کو حکم شرعی بتانے کا اختیار ہے کسی جاہل کو خواہ وہ سلطان ہو یا حاکم ، پیر ہو یا واعظ ، حکم شرعی بتانے کا اختیار نہیں بلکہ حدیث میں فرمایا:

جو بغیر علم فتویٰ وے اس پر آسمان و زمین کے "من أفتي بغير علم لعنته ملتكة السلوت والأرض."٥ فرشة لعنت كرتے ہيں۔والله تعالى اعلم۔

و: - دونوں دوباتیں ہیں، فتویٰ دیناتھم شرعی بتاناہے۔قتل کرناتھم شرعی کانفاذہے۔ پہلا کام علما کاہے،

دوسراحاكم اسلام كا\_والتد تعالى اعلم\_

ه: - گزر چکاکه خنز برغیر مسلمول کامال ہے اسے قتل کرنابد عہدی اور فتنے کو ابھار ناہے ،غیرمسلم کامملوک "خنزير" واجب القتل نبين اور مرزائي شرعاواجب القتل ٢- والله تعالى اعلم -

جواب (۳)الف: - بيركون كهتا ہے كه ہروقت ياسى وقت كفرونفاق كى مهر جيب ميں لے كر چلو، البته یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہر آن اپنے عقیدے پر قائم رہے۔عقیدے کی سچائی پر یقین کامل رکھے اور بوقت ضرورت برانسی جھجک کے اسے ظاہر کرے، گتاخ رسول کو کافر، مرتذ جاننا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کی سچائی کالقین ہروقت دل میں رکھنا فرض ہے اور بوقت ضرورت اس کا اظہار بھی، ورنہ پھراپنے ایمان کی خیر نہیں۔ یہ بھی چیج ہے کہ ہمیں سے حکم ہے کہ اس کی جدوجہد کریں کہ کافر مسلمان ہوجائیں مگر ہمیں میر بھی حکم ہے کہ جوگتاخ رسول ہیں ان ہے مسلمانوں کو دور رکھیں ،اور اس کے کافر ہونے کا اعلان عام کریں ،ار شادہے: عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْرُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّلِّيبِ "" تم موجب تك جدانه كرد كُند كوستقر عد-اور بیراسی وفت ہوگا کہ بدباطن کو بدباطن کہا جائے اور اس کا اعلان عام کیا جائے، قرآن کریم نے خود

بہانے ندبناؤتم کافر ہو چکے مسلمان ہوکر۔

کتاخان رسول کے بارے میں سے فتویٰ دیا: 'لَا تَغْتَدُرُوْا قَالُ كَفَرْتُمْ بَعْدَالِيْمَانِكُمْ \_ ''(٣) دوسری جگه فرمایا:

(١) جامع الصغير في أحاديث البشير التذير، ج: ٢، ص: ١٤١، بحوالة مسند للإمام أحمد بن حنبل

(۲) قرآن مجید، سورة آل عمران، پاره: ۳، آیت:۱۷۹

ہر گزنہیں کہتا۔ مرزائیوں جیسے ، دربیرہ دہنوں کے بارے میں فرمایا گیا:

"نُمَّدُ لَا يَعُوْدُونَ-" اسلام <u>اسلام عَ نَكِن</u>ے كے بعد پھراسلام ميں سہيل لوٹيس گے۔

ارباب باطن نے فرمایا کہ گستاخ رسول کو توبہ نصیب نہ ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

 € - زیدنے جو بید کہا 'کوئی مولوی اسلامک لامیں اختیار نہیں رکھ سکتا الخ۔'' بیداس کا کھلا ہوا دجل ہے ، فتوی دیناعلاہی کاحق ہے۔ حکومت کے کار پر دازوں کانہیں۔ قرآن مجیدنے ہمیں حکم دیا ہے:

تواے الو گواعلم والول ہے بوچھوا گرشھیں علم نہ ہو۔ "فَسْتُلُوّا أَهْلَ الذِّكُو إِنْ

اہل ذکر سے علما ہی مراد ہیں۔ میہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جونہ جانتے ہووہ حکومت کے کارپر دازوں سے یو چھو۔ حکومت خود علما کی محتاج ہے۔ بلا شبہ علما کو بیہ پاور ہے کہ جو واجب القتل ہو اس کے قتل کا فتویٰ دیں۔ بلکہ ان پر واجب ہے۔ زید نے علما کو نادان کہا اور واجب القتل کے فتویٰ وینے کو تعلیمات اسلامیہ کے خلاف کہااس کی وجہ سے بھی اس پر توبہ و تجدید ایمان و نکاح لازم ہے۔الاشباہ والنظائر میں ہے:

"الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر."(٢)

اب آپ نفصیل وار جوابات ملاحظه فرمائیں:

**جواب(۲)الف: -**قتل كامعامله جب خزير اور مرزائى كے در ميان دائر ہو تومرزائى كے قتل كوشرعا ترجیج ہے اور یہی دینی اعتبار سے انفع بھی ہے، ملکہ واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم-

ب: -گزر حیاکہ مرزائی کا علم یہی ہے کہ اسے قتل کردیا جائے۔ حتی کہ اگروہ توبہ بھی کرلے جب بھی

نہیں چھوڑاجائے گا،اس لیے کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ تنویرالابصار و در مختار میں ہے:

"کل مسلم ارتد فتوبته مقبولة برمرندی توبه مقبول بے سوااس کے جوکسی نی کی إلا الكافر بستِ نبي من الأنبياء فإنه توبين كي وجد علام بوتوب في بعد بهي ال كوبطور عد يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقاً ومن قتل كياجائ كااوراس كي توب مطلقا قبول نهيس، اورجو

اس کے عذاب و کفر میں شک کرے وہ خود کا فرہے۔ شك في عذابه وكفره كفر."(٣) اس تحكم شرعى بتائے والے كونادان كہنے والے پر توبہ و تجديد ايمان و تكاح لازم ہے۔ جيساكہ الاشباه

(۳) تنو يو الابصار و در مختار

(٣) قرآن مجيد، سورة التوبة٩، پاره:١٠، آيت:٦٦

<sup>()</sup> قرآن مجيد، سورة الأنبياء، ، پاره: ١٧، آيت:٧

الأشباه والنظائر، ص:٨٧، ج:٢، كتاب السير، مطبوعه :ادارة القرآن

قادیانی کافر مرتد ہیں، مسلمان نہیں، ان کا تھم ہندوؤں ہے بھی زیادہ سخت ہے، قادیانیوں سے ملنا جلنا حرام ہے جو شخص میہ جانتے ہوئے کہ فلال قادیانی ہے، پھراس سے ملتا جلتا ہے توفاسق فاجرہے اس لیے بستی کا میں سردار جو قادیانیوں کی برات میں شریک ہواضرور گنہگار ہے۔ اور اگر کسی کو معلوم نہیں کہ فلال قادیانی ہے پھراس سے ملتا جلتا ہے تواسے اس پر پچھ گناہ نہیں لیکن جس شخص کو معلوم ہے اس پر واجب ہے کہ اسے بتائے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### مرزائیوں اور دیو بندیوں کومسلمان جاننے والاخود کافرہے۔ مسئولہ:محمد اسلام، جامع مسجد سورینام (امریکہ)

این مرزائی اور وہائی نظریات کے کلمہ گولوگ رہتے ہیں، جن کے در میان تقریبانصف صدی سے محاذ آرائی ہے، من ظرے، مجادلے اور افہام وتقہیم کی راہیں آپس میں اختیار کی گئیں شروع شروع ميس مولا ناعبدالعهيم صديقي اور مولاناشاه احمد نوراني كي تقريرون اور مناظرون كاليجعاخاصه اثرتجعي ہوااور بہت سے بدعقیدے توبہ کرکے مسلک حتی اہل سنت وجماعت میں لوث جھی آئے اور باقی مرزائی اپنے مذہب میں رہ گئے اور اس کی ترجمانی و تبلیغ کے لیے لاہور وغیرہ سے مبلغین علما کو بھی بلایا۔ چیال چیہ آج تک ان کے علما بدغہ ہی اور برگمانی کی تبلیغ کررہے ہیں اور وہابیوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے دو فارغین د بو بند بھی چھوڑ دیا ہے جوانشرف علی تھانوی کوولی کامل اور حضرت امام احمد رضا کو کافر کہتے رہتے ہیں جس سے یہاں پر پاکستانی مولانا کاکئ بار مناظرہ بھی ہواہے۔ چندسال بہلے کی بات ہے کہ سورینام میں ایک ایسے مولوی صاحب تشریف لائے جس کوسورینام کے مسلمان سی عالم دین اور اپنامقند البحصتے ہیں، تشریف آوری کے بعد ا تھوں نے بتایا کہ ولی کامل اور سلسلہ نقشبندی بھی کہا چناں چہ کچھ سنی مسلمان ان سے بیعت بھی ہوئے۔ سورینام کی سب سے بڑی جھیت نے ان کی خوب عزت کی جس کی وجہ سے بورے عوام میں ان کا نام لیا جانے لگا اور مربدوں کا حلقہ بھی وسیع ہوتا گیا۔اب جب تشریف لائے ہیں بجائے سنی جماعت کے ایسے محص کے یہاں قیام کیاجس کا وہائی مرزائی وغیرہ سے بہت گہرا رابطہ ہے۔ باوجودے کہ مولوی صاحب یہال کے حالات سے باخبر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ندیبال کوئی مرزائی ہے اور ندیبال کوئی وہائی جن لوگوں نے مرزائیوں، وہابیوں کواییخے سینوں سے الگ کیا انھوں نے اچھانہیں کیا، ہم لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اشرف علی تھانوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں توانھوں نے برسرمجلس سے جواب دیا کہ وہ لوگ بھی عالم تھے ان کو کافرو فاسق کہنے کاحق سورینام کے ان پر مسلمانوں کو نہیں ہے۔اس جواب پر وہابیوں نے نعرے بھی لگائے اور اسی ' اسلام میں آکر کافر ہوگئے۔ '' گفکو وا بَعْدَ اسْلاَ مِهِمْ۔'' کی ایک حکم شرعی بتانے کی وجہ سے تضحیک و تحقیر ہے جو ضرور کفر ہے۔ بلاشبہ زید کا میہ جملہ علمائے آئل سنت کی ایک حکم شرعی بتانے کی وجہ سے تضحیک و تحقیر ہے جو ضرور کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ب: -بلاشبہ شاتمان رسول منکران ضروریات دین کوان کے عقائد کفریہ پرمطلع ہونے کے باوجود زید
نے ان کو مسلمان کہاجس کی وجہ سے یہ خود کافروم رقد ہوگیا۔ نیزاس نے علاے اہل سنت پر یہ الزام لگایا کہ وہ
مسلمانوں کو کافر بتاتے ہیں یہ اس کا دوسرا کفر ہوا۔ مسلمان کو کافر بتانا یقینا حقاً کفراور علاے اہل سنت نے
کافروں کے کفر کو ظاہر فرمایا جو فرض ہے اور کسی فرض کو کفر کہنا کفر صریح۔ زید نہ سن ہے بہت نی فد ہی پیشےوا۔ ایک
صلح کی ، بے دین ، طالب دنیا ہے۔ اور یہ بلاشبہ کافروم رقد ہے۔ نہ اسے امام بنانا جائز ، نہ اس کے چیھے کسی کی نماز
صیح ۔ اس کے چیھے ٹماز پڑھنی قضا سے بھی بدتر ہے۔ در مختار میں ہے:

"وإن أنكر بعض ماعلم من الدين ضرورة جو ضروريات وين بين على كامكر كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً."(٢)

اس سے مرید ہونا جائز نہیں ، اس کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ اس سے مرید ہونا اپنے ایمان کو خیر آباد کہنا ہے اور نہ اس سے مرید ہونا اپنے ایمان کو خیر آباد کہنا ہے اور نہ اس سے معظ کہلانا جائز اور نہ اس کا وعظ سننا جائز بلکہ فرض ہے کہ اس سے میل جول ، سلام کلام بند کر دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔

قادیانی مسلمان نہیں ان کا حکم ہندوؤں سے سخت ہے۔ قادیانیول سے ملنا جلنا گناہ ہے۔ مسئولہ: محدیوسف شاہ ادھانتھ تگر، پوسٹ سورو، طبلع بالاسور، (اڑیسہ)-۵؍ ذوقعدہ ۱۳۱۰ھ

کوئی آدمی جان بوجھ کر قادیا نیوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے تواس کے بارے میں کیا تھم ہے اور جو بغیر جان بوجھ کر ملتا ہے اس کے بارے میں کیا تھم ہے ؟ بستی کے سر دار جان بوجھ کر قادیا نیول کے برات میں گئے ہیں اس کے لیے کیا سزا ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة التوبة ٩، پاره: ١٠، آيت: ٧٤

<sup>(</sup>٢) درِ مختار، ج: ١، ص: ٥٦١، باب الامة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص: ٣٠٠، ج: ٢

طرح ان کی تقریر ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہوئی ہے۔مولوی موصوف کے اس رویہ کی بنا پریہاں کے مسلمانوں نے ان کی بیعت فوراً توڑ دی اور مسلک کی سب سے بڑی عظیم سے مطالبہ کیا کہ مولوی صاحب سے چند سوالات کرنے جاہیے تاکہ ان کی دینی حقیقت ظاہر ہوجائے ، انھوں نے تحریری جواب دینے کا وعدہ بھی کیا اوراس کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں دیااور وہ یہاں سے جیے بھی گئے۔لہذااب سنی مسلمان ان کے ساتھ کیابر تاؤکریں ؟ کیوں کہ اب چندماہ بعد آنے والے ہیں۔

حبارسوا

●-آیا تفیس سی مفتد اجان کران کی عزت کی جائے؟

● یاان سے سنیوں کو کنارہ شی کرنی جاہیے؟

⊕یاان کی تردیدیهاں کے سنی مسلمانوں پر ضروری ہے؟

●-ا کابر وہاہیہ جیسے اشرف علی تھانوی، رشیداحمر گنگوہی، خلیل احمد البیتھی، قاسم نانو توی، نیزغلام احمد قادیانی اور ان کی جماعت کو کافر جانے اور کہنے کاحق سورینام کے مسلمانوں کو ہے یانہیں؟

ی خص (عبدالوہاب صدیقی) سی مسلمان ہر گزنہیں بلکہ سلح کلی ہے یہ حقیقت میں مرزائی، قادیانی، وہانی، د بدبندی ہے، د بوبند بول کا پر اناظر بقہ ہے کہ جہال کے اہل سنت خوش عقیدہ ہوتے ہیں اور کسی بدمذ ہب کو ا بنے یہاں گھنے نہیں ویتے وہاں کسی انتہائی چالاک شاطر دنیا دار کو یہ ہدایت کرکے بھیجتے ہیں کہ ابتداءً وہاں جاکر تقیہ کرکے اپنے آپ کو سچا رکیا سن ظاہر کرو اور اپنے ریا کارانہ عبادت و ریاضت و تقوی سے سنی مسلمانوں کو اپنا گرویده اور معتقد بناؤ اور جب دیکی لوکه همارے پاؤل خوب جم جائیں تو پھر مرزائیت ، وہابیت کا اظہار کرو۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ سی سے مانوس ہوجاتا ہے توبڑی مشکل سے اس کاساتھ چھوڑتا ہے۔ مولوی حسین احمد ٹانڈوی سالق صدر مدرسہ و یو ہندنے اپنے شاگر دوں ، مریدوں کوخا° سطور سے اس کی ہدایت کی ہے اس فار مولے پر عمل کرتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی نے کان بور میں بارہ سال تک اپنے آپ کوسنی ظاہر کیاجس کے نتیجہ میں سیکروں سن وہائی ہو گئے،اسی فار مولے کے مطابق ظلیل احمد بجنوری،بدایوں آگررہا، وہا بیوں کی تکفیر کرتارہا، ان کے ساتھ انتہائی سخت برتاؤ کرتارہا۔ تقریبًا بیس سال تک اس کا یہی رویہ رہا، پھر اخيريس اينے آب كوظا ہر كيا، سوال ميں لكھے ہوئے واقعات سے ظاہر ہے كہ يہ تحص (عبدالوہاب صديق) بھى اسی قشم کا در انداز تھس پیٹھ ہے۔ سنی مسلمانوں کو فرض ہے کہ جماعتی طور پراس سے بیزاری کا اعلان کردیں اور ا بنی بیعت اس سے توڑویں ، اس کا ممل بائیکاٹ کریں۔ میشخص اپنے ان اتوال کی وجہ سے خود کا فرمر تد ہوگیا۔ اس نے بید کہا کہ سورینام میں نہ کوئی مرزائی ہے نہ کوئی وہائی جن لوگوں نے مرزائیوں وہابیوں کواپیخ

سنیوں سے الگ کیاانھوں نے اچھانہیں کیا۔ نیز تھانوی، گنگو ہی، نانو توی وغیرہ کے بارے میں اس کا بیا کہنا کہ وہ لوگ بھی عالم ہتھے ان کو کافرو فاسق کہنے کاحق سورینام کے ان پڑھ مسلمانوں کونہیں ہے۔ پہلے قول کی بنا پر اس وجہ ہے کافر ہو گیا کہ اس نے مرزائیوں، وہا بیوں کو کافر نہیں جاتا جب کہ مرزائی اور وہائی ختم نبوت کے منکر اور انبیاے کرام کی شان اقد س میں توہین کی وجہ سے کافرو مرتذ ہیں اور کافرول کو کافر کہنا کافر جاننا فرض جیساکہ ابھی آرہاہے۔ مرزائی، تھانوی، گنگوہی کے بارے میں حل وحرم، عرب وعجم، ہندوسندھ کے علما کا متفقه فیصلہ ہے کہ وہ کافرو مرتد ہیں۔ایسے کہ ان کے کفریات پرمطلع ہونے کے بعد جو شخص ان کے کافر ہونے میں شک كري وه خود كافر ب\_الاشباه والنظائر، پھرعالم كيري ميں ہے:

جَوْض بيرنه جائے كه حضور اقدس برات أليَّة آخرالا نبيابي وه مسلمان نهيں \_

"إذا لم يعرف الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم." (1)

شفااوراس کی شرح شامی میں ہے:

"أجمع المسلمون أن شاتمه كافر من شك في عذابه وكفره كفر. "(r)

مسلمانوں کااس پراجاع ہے کہ نی کی توہین کرنے والا کافرہے جواس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ

نیز درر وغرر الاشباه وانظائر، در مختار وغیره میس سی نی کی توبین کرنے والے کے بارے میں ہے: "من شك في كفره وعذابه كفر." (الله عنداباور كفريس شكر عدابه وه خود كافري-يد علم جس طرح سے علا كے ليے ہے اس طرح بے پر سے لكھے عوام كے ليے بھى جو كافر ہے اسے كافر کہنا جاننا عوام پر بھی فرض ہے۔ان کو کافرنہ کہنا ہلکہ عالم و پیشوا ماننا کفراس جاہل ہے کوئی بوچھے فرعون ، ہامان، ابوجہل وغیرہ کو کافر کہنا، سورینام کے بے پڑھے لکھے مسلمانوں پر فرض ہے کہ نہیں، آگر فرض اور ضرور فرض ہے تو پھر انبیاے کرام کی شان اقد س میں گتاخی کرنے والے مرزائی، وہانی کو کافر کہنا سورینام کے مسلمانوں پر كيول فرض نہيں خود قرآن يا كـــ ميں حضور شل الله الله الله الله ميں گستاخي كرنے والول كے بارے

<sup>(</sup>١) الاشباه والنظائر، ص:٩١، ج:٢، فتاوى عالمگيري، ص:٣٦٣، ج:٢، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، رشيديه، پاكستان.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ص: ٣٠، ج: ٦، كتاب الجهاد، الباب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان.

<sup>(</sup>٣) در مختار، ص: ٣٠، ج:٦، كتاب الجهاد، الباب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان.

"قُلُ كَفُرُتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ-" فَالْكُمْدَ-" فَالْمُعَانِكُمْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

' وَكَفَرُوْا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ لِهِ (٢) اسلام مِن آكر كافر بوكَّد

کی قرآن مجید نے جن لوگوں کو کافر کہاانھیں کافر کہنا سورینام کے بے پڑھے لکھے مسلمانوں پر فرض نہیں یہ وہی کیے گا جو گتاخ رسول ہو گا اور اپنے ہم عقیدہ، دو سرے گتا خان رسول کی پر دہ بوشی کی کوشش کرے گا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بیشخص سن صحیح العقیدہ ہر گزنہیں۔ بظاہر سلح کلی، بے دین ہے اور ہو سکتا ہے باطن میں مرزائی یا وہانی ہوستی مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کریں اور حتی الوسع اس کا بھر بور رد کریں ہر ہرستی مسلمان کو اس سے دور رہنے اور اس سے بچنے کی تلقین کریں، علیا پر اپنے مقدور بھر، ذی اثر، ذمہ دار افراد پر ایٹے مقدور بھراس کا رد کرنافرض ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

حلدسو

#### قادیانی کو کافرنہ مانے والا کافر ہے مسئولہ: محد محفوظ علی نوری، ہی مملال، الکمار 1816, G9 ہالینڈ

ایک مولانا شبر نے اپنی تقریر کے دوران کہا، جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، سب کے سب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ کلمہ والی بات پر بہت زور دیتار ہاکہ روزِ قیامت صرف دوگروپ ہوں گے ایک مشرک اور ایک مسلم۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو حق نہیں کہ کی کو کافر کہے، یہ صرف اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے۔ کسی کو کافر بنانا جو گستا خے رسول ہے، خاص کر مرزائی کے متعلق یہ صاحب کا خیال ہے کہ سب کلمہ گوہیں، لہٰذااان کو کافر نہیں کہنا جا ہے تو آیا ایسے خص کو امامت پر مقرر کر سکتے ہیں ؟ جواب قرآن و صدیث کی روشنی سے مطلوب۔

یہ فخص اپنی تقریر کی بناپر صلح کلی ، بدمذہب ، کافرومر مذہب۔ اے امام بنانا حرام۔ اس کے بیچھے نماز پڑھنا قضا کے برابر بلکہ اس سے بدتر منجرالی الکفر۔ جولوگ حضور اقدس ﷺ یاکسی نبی کے گستاخ ہیں وہ ہا جماع امت کافرومر تذہیں ، ایسے کہ جوان کے کفنسسر میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔ شفااور اس کی شرح اور شامی میں ہے:

"اجمع المسلمون على ان شاتم كافر من شك في عذابه وكفره كفر."(ا

(١) قرآن مجيد، سورة التوبة، پاره: ١٠، أيت: ٦٦.

(۲) قرآن مجيد، سورة التوبة، پاره: ۱۰، آيت: ٧٤.

او کما قال – مرزائی دووجہ سے کافر ہیں۔ایک توغلام احمد کو اپنا پیشوا بناکر اور اسے نبی مان کر۔ حضور اقد س پڑا تھا گئے خاتم النبیین جمعنی آخر النبیین ہیں۔ حضور اقد س بڑا تھا گئے گئے کے بعد کسی کا نبی ہونا شرعًا محال ہے۔ حضور کے بعد جوکسی کو نبی مانے یانبی ہونے کو ممکن جانے وہ بھی ہا جماع کافرو مرتذ ہے۔

شفاشريف بين ب: "اجمعت الامة على حمل هذالكلام على ظاهر ، و ان مفهومه المراد به بدون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها."
حضرت امام غزالي والمستنطق كتاب الاقتفاد بين مضمون بالداب الفاظ مين لكهن ك بعد فرمات بين:

"لا يمنع الحكم بتكفيره."

الم عبد الني نابلسي والتفائل شرح الفرائد مين مضمون بالواب الفاظ مين تحرير كرك فرمات بين: "وهذا احدى المسائل المشهورة كفرنا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالى."

دوسراان کا گفریہ ہے کہ قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور ان کی والدہ ماجدہ رضی ﷺ کی شان میں گنان میں گنان میں گنان میں گنان میں گنان میں گنان میں موجود ہے۔ یہ سی کے کافر اللہ بناتا ہے ، پس جسے اللہ نے کافر بنایا تواللہ کے بندوں پر فرض ہے کہ اسے کافر جانیں ، کافر مانیں ، کافر کہیں ورنہ اللہ عزوجل کی مخالفت لازم آئے گی۔ گستاخ رسول کے ہارے میں خوداللہ تعالی نے فرمایا:

"لاَ تُعْتَنَارُواْ قَلَ كَفَرْتُم بَعْلَ بِهِا فِي مِهَافِ مُومَن بُوفِ كَ بِعد بِلاشْهِمْ مَ اِنْهَانَكُمْ \_ "" كَافْرِ بُولِيَّ \_ كَافْرِ بُولِيَّ \_ كَافْرِ بُولِيَّ \_ كَافْرِ بُولِيَّ \_ كَافْرِ بُولِيَ

اس لیے جو بھی گنتائے رسول ہو، خواہ قادیائی ہویا دلو بندی وہ بلاشہہ کافرہے ، جواسے کافرنہ مانے وہ بھی کافر۔ اس لیے جو قادیانیوں کو کافرنہ جانے وہ مسلمان نہیں ، نہاس کی نماز نماز ، نہاس کے جیجے کسی کی نماز تھے۔ ایسوں کوماننا توبڑی بات ہے ، ان سے سلام کلام جائز نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

ہر کلمہ گومیں اصل بیہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ قادیانی سے ملنے جلنے والا قادیانی نہیں ہوجائے گا۔ مسئولہ:غلام نی خال،غریب پور، بھاگلیور

→ کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدتین بھائی ہے۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج: ٦، ص: ٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا.

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد، سورة التوبة٩، پاره:١٠ آيت:٦٦

وبوبندی جماعت کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی نے اپنے مشہور گالی نامہ انشہاب الثاقب مطبوعہ رحيميه ديوبندمين لكها: "محمر بن عبدالوباب كاعقيده تفاكه جمله ابل عالم وتمام مسلمانان جهال مشرك و كافر بين اور ان سے قتل وقتال کرناان کے اموال کوان سے جیمین لینا، حلال وجائز بلکہ واجب ہے۔ ''(<sup>()</sup> چینال چیہ نواب صدایق حسن خال نے خود اس کے ترجمہ میں ان دونوں ہاتوں کی تصریح کی ہے۔علامہ محمد امین بن عابدین شامی قدس سره في رد المحارباب البغاة ميس لكصة بين:

حبیباکہ ہمارے زمانے میں عبدالوہاب کے قبضه کیا وہ اینے آپ کو صنبلی کہتے تھے، کیکن ان کا کے اعتقاد کے مخالف ہیں مشرک ہیں، اس عقیدہ کے مطابق اٹھوں نے اہل سنت اور ان کے علماکے قتل کومباح جانا بہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی شوکت توڑ دی، اور ان کے شہروں کو وریان کردیا

"كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا متبعين بين جونجد الكے اور حرمين پرانھول نے على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم اعتقاديه تهاكه صرف يمي مسلمان بين اورجوان المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخزب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين اورمسلمانول كے تشرول كو ١٢٣٣ه ميں ان ير ومائتين وألف."(٣)

اور جو تحص سارے جہاں کے مسلمانوں کو کافر کہے وہ خود کافر جیباکہ حدیث میں ہے:"فقد باء بھا احدهما."(")وبوبنديول كي يهي تيخ الاسلام في لكها: شان نبوت وحضرت رسالت على صاحبها الصلوة والسلام میں وہابیہ نہایت گتاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مماثل سرور کا نات کر۔ تے ہیں،اوراس پرامت کا جماع ہے کہ شان نبوت ورسالت میں ادنی سی گستاخی کرنے والا کافرومر مذہب۔ والله تعالى اعلم \_

> جیسے پہلے کسی زمانے میں حرمین طیبین پر رافضیوں کا تسلط تھا اور قرامطہ کا اس طرح اس وقت ہماری شامت اعمال سے حرمین طیبین پر آل سعود نجدیوں کا قبضہ ہے، آل سعود سب کے سب ابن عبد الوہاب

نجدی کے ہم عقیدہ اس کے پیرواس کے متبع ہیں ،ان کے عقائد کیا تھے ان میں سے ہم صرف دوعقیدہ لقل

(١) الشهاب الثاقب، ص:٥٥، مطبوعه رحيميه، ديوبند.

(٢) الردالمحتار على هامش الدرالمختار،ص:٦٣، ٢٥، ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية

(٣) مسلم، جلد اول، ص:٥٧

اس میں سے دو بھائی قادیانی مع اہل و عیال کے ہیں اور ایک بھائی اپنے کواہلِ سنت و جماعت اعلان کرتا ہے۔ صرف عیداور بقرعید کی نماز عید گاہ بیں جاکر پڑھتے ہیں جمعہ میں بھی شریک نہیں ہوتے اور رمضان شریف میں بھی مسجد نہیں آتے۔ زید کوایک بوتا تولد ہوا۔ اس کے بعداس کے بھائی جو قادیائی ہیں اس کے لڑے بھی آئے ہوئے تھے، دونوں بچوں کا ایک ہی جانور میں عقیقہ کیا جو کہ ذرج کرنے والے ان کے بھانچ ہیں جو کہ اینے کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ زید کے دونوں بھائی جو قادیانی ہیں مع بال بیچے قادیانی ہیں،سب آتے جاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ کھاتے پتے ہیں۔ ایسی صورت میں زید پر از روے شرع کیا علم عائد ہو تاہے، سی

ہر کلمہ گومیں اصل بیہے کہ وہ مسممان ہے جب تک کہ بیدولیل سے ثابت نہ ہوکہ اس سے کوئی کلمئے گفر صادر ہواہے۔ جب زیدایے آپ کوسنی کہتاہے اور سنیوں کی معجد میں سنیوں کے ساتھ عیدین پڑھتاہے تو اس کوسٹی ہی کہا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی تحریریا تقریر سے میہ ثابت ہو جائے کہ وہ قادیائی ہے توضرور اس کو قادیانی کہاجائے گا۔ مگر محض اس بنا پر کہ اس کے بھائی قادیائی ہیں وہ ان سے ملتا جلتا ہے یا اپنے بچوں کاعقیقہ ان کے بچوں کے ساتھ کیازید کو قادیانی کہنا درست نہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا، مانا جلنا، سلام و کلام كرناحرام وكناه ضرور ہے مكر كفرنہيں۔اس ليے تحض ملنے جينے ،ساتھ اٹھنے بيٹھنے ، كھانے بينے پر قادياتی ہونے كا تحكم نهيں دياجا سكتا۔البتہ زيد فاسق وگنہ گار ضرور ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حرمین طیبین کے موجودہ حکمرال کے عقائد کیا ہیں؟

مسئوله: حافظ محمد ناصر حسين، مدرسه قاسميد دارالقرآن، سمري بختيار بور، سهرسه (بهار) - • سام شوال ١١٨٨ه 🕰 - حرمین طیبین (مدینه منوره، مکه مکرمه) پر حکمرال لوگ مسلم ہیں ؟ بحواله قرآن مجید و حدیث پاک

مع مستند کتب اول فرصت میں دے کرعند الله ماجور موں \_ بینواو توجروا\_

نجدی سارے جہاں کے مسلمانوں کو کافر کہ، کے اور حضور اقد س بھاتھ لگائی گتانی کرکے کافر ہوگئے، تونہ ان کی نماز نمازے نہ ان کے پیچھے کسی کی نماز سیجے ۔ ان کے پیچھے نماز پڑھن حقیقت میں نماز قضاکرناہے۔

یادر تھیں کہ مکہ عظمہ میں جس طرح ایک نیکی پر ایک لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے اس طرح ایک گناہ پر لاکھ گناہ کا وہال ہوتا ہے۔ نجدی امام کے بیچھے نماز پڑھنے والے نمازیں قضاکر کے روزاً نہ پانچ ماکھ نمازیں چھوڑنے کا گناہ سر پر لیتے ہیں۔

اور عمرونے جو کہا کہ وہاں گفر نہیں تھیلے گا اور کافر کی حکومت نہیں ہوگی، یہ حدیث ہے: عمرو کا یہ کہنا غلط ہے اس نے حضور بڑا تھا گئے پر جھوٹ باندھا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایہ۔ ایس کوئی حدیث نہیں۔ چالیس سال سے میں سارے وہا بیوں کو چیلئج کر رہا ہوں مگر آج تک کوئی وہا نی بیہ حدیث نہیں دکھا سکا اور نہ مرتے دم تک کوئی وہا نی بیہ حدیث نہیں دکھا سکا اور نہ مرتے دم تک کوئی وہا نی دکھا سکتا ہے۔ اس طرح عمرونے جو دوسری حدیث بتائی کہ حضور اقدس بڑا تھا گئے نے حضرت عمر وہائی کہ کھوں اقدس بڑا تھا گئے پر متعدّد جھوٹ باندھا کعبہ کی چانی دی بیہ بھی جعل، جھوٹ ہے، اور اس میں عمرونے حضور اقدس بڑا تھا گئے پر متعدّد جھوٹ باندھا ہے۔ اول یہ کہ حضور اقدس بڑا تھا گئے نے حضرت عمر وہائی کو کعبہ کی چانی دی۔ دوم بیہ کہ قیامت تک بیہ چانی خصارے خاندان میں رہے گی۔ تیسرے بیہ کہ محصارے ہی نسل سے امام رہیں گے۔ عمرو حضور اقد س بڑا تھا گئے نے فرما یا:
پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے اپنا ٹھ کانہ جہنم میں بنا دیا۔ حضور اقد س بڑا تھا گئے نے فرما یا:

"من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده جو مجم ير قصداً جموث بانده وه ابنا تمكانه من النار."()

حضرت عمر وَثَاثِقَا كُونه توحضور اقد س ﷺ فَالْمَالِيَّا فَيْ اللهُ عَلَى الممت عمر وَثَاثِقَا كُونه و خاندان ميں الممت باتی رہنے کی پیشین گوئی فرمائی۔ حضرت عمر وَثَاثِقَا کُوبھی کعبہ کی چابی نہیں ملی، حتی کہ ان کے دور خلافت میں بھی، اور نہ ان کے خاندان کے لوگ امام رہے۔ عمرو کا جھوٹ اس سے ظاہر ہوسکتا ہے کہ کس وہائی، مودودی سے بین کہ آج حرمین طیبین کے امام کس خاندان سے ہیں، یہی عمرو کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ عمروکی ترکی تو تمام ہوگئی۔اب آپ کے افادے کے لیے لکھوا تا ہوں۔

سیدالشہداسیدنا امام حسین ﷺ کے عہد مبارک میں حرمین طیبین پریزید کی حکومت تھی اور اس کے بعد از مدیر وسطی میں قریب قریب اسی نوے سال تک مصر کے عبیدی رافضیوں کی حکومت رہ چکی ہے اور حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ بنی دوس کی عورتیں ذوالخرامہ بت ک

(۱) مشكؤة شريف، ص:٣٢، كتاب العلم، تجلس بركات.

### نجدی، د بوبندی کے عقائد سیجے نہیں۔

یہ کہناکہ عرب میں گفرنہیں تھیلے گایا کافر کی حکومت نہیں ہوگی ، غلط ہے۔ مسئولہ: محمد قمر تمررضا، مسجد پنجابیان، نیلی بھیت شریف (بو۔ پی۔)-۲۱ررہیج الآخر ۱۸۱۸ھ

خیا کہ امام کی کافر ہوں سوال کیا کہ آپ کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف کے اماموں کو کیا کہتے ہیں تو دید نے جواب دیاان کے عقائد بھی نہیں ہیں کیوں کہ وہاں نجدی حکومت ہے اور نجدی کافر ہیں توامام بھی نجدی ہوں گے ،امام بھی کافر ہوئے ، توعمرو نے حدیث کو پیش کیا کہ حضور ہڑا تھا گئے نے فرمایا کہ بہاں بھی کفر نہیں پھیلے گااور نہ کافری حکومت ہوگی تو وہال کفر کیسے پھیل گیا؟ اور دوسری حدیث پیش کی کہ حضور ہڑا تھا گئے نے حضرت عمر بڑا تھا گئے تھا کہ سے فرمایا کہ اے عمر! ہیں تم کو خانہ کعبہ کی چابی دیتا ہوں تاقیامت تمھاری ہی نسل میں رہے گی ،اور تمھاری نسل میں سے فرمایا کہ ایم کیا ہوگ ، تو یہ حدیث بین مجھے ہیں یانہیں ، وہال کے اماموں کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں ،اگر نہیں ہوگی تو کیوں اور دہال کی حکومت کیسی ہے ،اور زید پر شریعت کا حکم کیا ہوگا ، زید کا جواب خط ہے یا چھے ؟

زید نے صحیح کہا، اس وقت حرمین طیبین پر نجد یوں کی حکومت ہے اور دونوں حرم میں نجدی عقید کے امام ہیں، نجدی اور میں نجدی ہوئی۔ کے امام ہیں، نجدی اور مین نجدی اور است نہیں، اگر کوئی پڑھے گا تونماز نہ ہوگ، قضا کے برابر ہوگ۔ علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار جلد ثالث باب البغاۃ میں لکھا ہے کہ خبر یوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف وہ بی مسلمان ہیں اور سارے جہان کے کلمہ گو کافرومشرک ہیں، انھیں قتل کرنا تواب اور ان کا مال لو ثنا تواب (۱) اور یہی دیو بندی جماعت کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹائڈوی نے الشہاب الثاقب میں لکھا ہے: عما نے فرمایا جو کہ حدیث میں بھی ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کے وہ خود کافر ہے۔ نیز انھیں ٹائڈوی صاحب نے اس الشہاب الثاقب میں لکھا کہ نجدی شان رسالت علی صاحبها الصلوۃ والتحیہ میں انتہائی گتا خانہ کلمات استعال کرنے کی وجہ سے گتا خرسول ہیں توان سے کلمات استعال کرنے کی وجہ سے گتا خرسول ہیں توان سے کلمات استعال کرنے کی وجہ سے گتا خرسول ہیں توان سے کلمات استعال کرنے کی وجہ سے گتا خرص کی شون سے کہ جو کسی نمی شان میں گتا خی کرے وہ ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر بڑھ کر کافر کون ؟علما کا اس پر اجماع ہے کہ جو کسی نمی شان میں گتا خی کرے وہ ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر بیں شک کرے وہ بھی کافر۔ (شفا قاضی عیاض، شرح شفا، الاشباہ والنظائر، ورر، غرر، ور فرور و فیرہ کافر و شفا قاضی عیاض، شرح شفا، الاشباہ والنظائر، ورر، غرر، ور فیل کافر۔ (شفا قاضی عیاض، شرح شفا، الاشباہ والنظائر، ورر، غرر، ور فیل کافر۔ (شفا قاضی عیاض، شرح شفا، الاشباہ والنظائر، ورر، غرور ور ور فیل کافر۔ (شفا قاضی عیاض، شرح شفا، الاشباہ والنظائر، ورر، غرور ور ور فیل کافر۔ (شفا قاضی عیاض، شرح شفا، الاشباہ والنظائر، ورر، غرور ور ور فیل کافر۔

<sup>(</sup>۱) الردالمحتار على هامش الدرالمختار، ص:٤١٣، ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية، لبنان.

الگ ندہب رکھتے ہیں وہ اہل سنت کی جماعت سے الگ ہے میدانبیاے کرام خصوصًا سید الانبیاصلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نہایت گتاخ ہیں، اپنے علاوہ سارے جہال کے مسلمانوں کو،مشرک جے نتے ہیں، اضیں قتل کرنا،ان کے مال کولو ثنا،ان کی عور توں کولونڈی بنانا جائز جانتے ہیں۔ شفاعت کے منکر ہیں،انبیااول سے توسل واستمداد کو شرک کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، روضدانور کابوسہ لینے کومنع کرتے ہیں۔اس پر بوسہ لینے والے کو مارتے ہیں ، دھکا دیتے ہیں اور وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ بوسہ دینے میں دھکم دھکا ہو تا ہے بیکہ اس لیے کہ وہ بوسہ ویے کوشرک جانتے ہیں منع کرتے وقت جلاتے بھی ہیں ، شرک شرک ، شرک ۔ واللہ تعالی اعلم۔

حرمین طیبین کے امام کاعقیدہ کیساہے؟

مستوله: محد حامد على، مكان سي١٥/٥٥ سرجي ٢ ما تاكنثر له بوره، وارانسي (بويني) ٢٣٣ر جمادي الآخره ١١٧١ه

موجوده سعوديه عربيه كي حكومت نے خانه كعبه اور مسجد نبوى برناته في ميں جوامام مقرر كيا ہے ان کے عقیدے کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ وہ سن سیجے العقیدہ اور ائمہ اربعہ میں ہے کے مقلد بھی ہیں یانہیں؟ پس جوسی سیج العقیدہ حجاج کرام فریصنہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں وہ اس امام کی اقتداکر سکتے ہیں یانہیں ؟ جب کہ کتب فقد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے اور اگر کسی نے دانستہ یا تاوانستہ ان کے پیچھے نماز اداکرلی تونماز ہوگی یانہیں؟ اس تخص کے بارے میں علماے اہل سنت کی کیاراے ہے یااس کا ایمان رہایا تجدید ایمان و ذکاح کرنا پڑے گا،اور دیگر کون کون سی قباحتیں لہ زم آئیں گی،اگر علماے اہل سنت کے نزدیک حرمین طیبین کے موجودہ اماموں کاعقیدہ واضح ہوتوقلم بند فرماکر ممنون ومشکور فرمائیں ، احفر کے والدین اور کچھ متعلقین امسال حج بیت اللہ کے لیے جارہے ہیں۔

حرمین طیبین کی دونوں مساجد کے امام نجدی ہیں اور ابن عبدالوہاب نجدی کے عقیدے پر ہیں سیحقیق شدہ بات ہے اور اگر کسی کو شبہ ہوتو وہ ان امامول سے ملاقات کرکے معلوم کرسکتا ہے۔ علامہ محمد املین بن عابدین شامی قدس سرہ نے روالمخارمیں لکھاکہ نجدیوں کاعقیدہ بیہ ہے کہ صرف وہی مسلمان ہیں ان کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمان مشرک ہیں اور یہی بات مولوی حسینِ احمد ٹانڈوی صدر مدرسہ دیو بند جن کو دیو بندی سیخ الاسلام مولانامدنی کہتے ہیں نے بھی الشہاب الثاقب میں للھی ہے۔ نیزیمی بات مولانا محد زید صاحب نے مقامات خیر میں بھی لکھی ہے۔ نیز مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے لکھاکہ ''وہاہیے'' نجدید، شان رسالت میں انتہائی گتاخانہ کلمات استعال کرتے ہیں۔سارے جہاں کے مسلمان توبہت ہیں جونسی ایک مسلمان کو کافر

یوجا کے لیے ناچیں گی نہیں۔ اور فرمایا: اور میں اس چھوٹی پنڈلیوں والے حبشی کو دیکھ رہاہوں جو کعبہ کاایک ایک پتھر اکھیٹر رہا ہے۔غالبًا میہ حبثی کعبہ ڈھانے والا بھی عمرو کے نزدیک مسلمان ہوگا۔ ایسے خداناترس انسانوں سے بات ہی کرنا فضول ہے جو ایسا جری، بے باک ہو کہ نجد بوں کی جمایت میں حدیثیں گڑھے، حضور اقدس الله المنافظ برجموث باندهے والله تعالى اعلم \_

نجدی جمہور فقہاکے نزدیک کافرہیں مسئوله: مجمد عبدالعلی، انصار نگر، ڈوگرا، مرزا نگر ضلع ویثالی (بہار) –۲۷۸ زوقعدہ ۱۴۱۴ھ

و از بد کہتا ہے کہ عرب میں جو مسلمان ہیں نا!زید کا اتنابولنا تھاکہ بکرنے یوں کہاکہ عرب میں مسلمان نہیں ہیں، عندالشرع دونوں پر کیا تھم واردہے؟

 ● - زید کہتا ہے کہ عرب میں مسلمان ہیں ، بحر کہتا ہے کہ عرب میں مسلمان نہیں ، زید کا کہنا تھے ہے یا كركا ازروئے شرع دونوں پركياعكم وارد ہوگا؟

 ⊕-زید کہتا ہے کہ بکرنے مسلمانوں کو کافر کہا ہے کیوں کہ عرب میں مسلمان ہیں، جیسے صدام حسین اور بکرکہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کافر نہیں کہا ہے بلکہ عرب میں جن کی حکومت ہے وہ وہائی، دیوبندی کی ہے اور وہ لوگ کافر ہیں اور صدام حسین ووسرے ملک کا ہے اور عرب سے مراد سعودی عرب بتلا تاہے اور كہتا ہے كه سعودى عرب بين سنى مسلمانوں كو بركام سے روكا جاتا ہے۔ مثلاً روضة انور كوبوسه دينے اور علاقيه سنی کی کتابوں کو پڑھنے سے اور یہ بھی کہتاہے جو بھی وہاں مسلمان ہیں ہم ان کومسلمان ماننے اور کہتے ہیں اور جو وہاں کافر ہیں ہم ان کو کافرمانے اور کہتے ہیں۔عندالشرع دونوں پر کمیا جرم عائد ہو تاہے؟

@-زید کا کہنا ہے کہ روضۂ انور کو بوسہ دینے سے وہال کی حکومت روکتی ہے تو شیک کرتی ہے کیول کہ وہاں اوگ دھکم دھکا کرتے ہیں، بکرنے اس بات کے کہنے سے منع کیا، لیکن زیداتی بات پراڑارہا توزید پر کیا حکم

● 🗨 عرب شریف حتی که سعود بول کی حدود مملکت میں بلکہ خودان کے دارالسلطنت ریاض میں مسلمان سنی، تیج العقیدہ موجود ہیں۔البتہ وہال کی حکومت نجد بول کی ہے جن پربہ وجوہ کثیرہ کفرلازم ہے،جس کی بنا پر نجدی جمہور فقہا کے نزویک کافرو مرتد ہیں۔ یہ کہناکہ ''عرب میں مسلمان نہیں'' مجیح نہیں اگر چیہ عرب ہے قائل کی مراد سعود یہ عربیہ ہو مگراس قول کی بناپر قائل کافرنہ ہوگا۔ البتداس پر توبہ فرض ہے۔ نجدی الک

خلافت ممیٹی کی شکل میں کہ سعودی بادشاہت ختم کرو، خلافت واپس لاؤ، ٹھکرادی اور اپنی خاندانی موروثی حکومت قائم کرلی، کیایہ کتاب وسنت کی رویے سے ہے ؟

● مناسک ع کے موقع پر ایرانی زائرین و عجاج پر جیسا کہ سننے میں آتا ہے حکومت سعود یہ نے بن قوت کے مظاہرہ میں گولیاں جلائیں۔ ایساکیوں ہوا جب کہ جلسہ و جلوس کی اجازت بھی مرحمت فرمانی۔ جس م متعلق ایرانی سفارت خانے بولتے ہوئے تھک بھی نہیں رہے ہیں۔ اگر حقیقتاً ایسا ہوا تواس میں مجرم کون ے، اگراس کی نشاند ہی ہوجائے اور اسلامی جمہورید ایران اور حکومت سعودیہ جوان دنوں طاقت کے نشے میں چنگھاڑرہے ہیں ان پر اتفاق رائے سے جو حد جاری ہوئی ہوکتاب وسنت کی روشنی میں مرحت فرمائیں۔

● سعودید عربید حکومت کے ڈکٹیٹر اور اس حکومت کے تمام ارکان اور ان کی ہم قوم ساری نجدی برادری کا عقیدہ بیر ہے کہ دنیا میں صرف وہی مسلمان ہیں بقیہ بوری دنیا کے مسلمان حق کہ حجاز مقدس اور حرمین طیبین کے باشندے بھی کافر ہیں، صرف کافرہی نہیں کافروں کی بدترین قسم مشرک ہیں۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے پیش رونے حرمین طبیبین پر حملہ کیا اور وہاں کے باشندوں اور علما و مشامح کو بے در لیغ قتل کیا اور ان کے مال دمتاع کولوٹا، جبیباکہ علامہ تحقق شیخ محمد امین شامی نے روالمحتار حاشیہ در مختار میں لکھا:

" كا وقع في زماننا في أتباع عبد جيماكه بمار نافي من عبد الوباب ك الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا متبعين ہيں جو نجدسے نكلے اور حرمين پر انھول نے على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب قبضه كياوه ايخ آب كوطبلي كت شع، ليكن ال كا الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم اعتقاديه تفاكه صرف يبى مسلمان بين اورجوان المسلمون وأن من خالف اعتقادهم كاعتقادك مخالف بين مشرك بين، اى عقيره کے مطابق انھوں نے اہل سنت اور ان کے علما کے مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل قتل کو مباح جانا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوکت توڑ دی، اور ان کے شہروں کو ویران کردیا شوكتهم وخرب يلادهم وظفر بهم اور مسلمانوں کے کشکروں کو ۲۳۳ساھ میں ان پر عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف."<sup>(()</sup>

اور بعینہ میمی مضمون مولوی حسین احمد ٹانڈوی صدر دارالعلوم دبوبند نے الشہاب الثاقب میں لکھا: کیکن

(١) الردالمحتار على هامش الدرالمختار، ص:٦٣ ٤، ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية

فآوی شارح بخاری کتاب لعقائد کم جلد سوم فرق باطله

کے وہ خود کا فرہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی معمولی گتاخی کرنے والاجھی کافرہے اس کیے نجدی اپنے کفری عقائد کی بنا پر کافرو مرتد ہیں اور جو کافرو مرتد ہوا س کی نماز ، نماز نہیں نہ اس کے پیچھے نسی کی نماز درست۔ اس وجہ سے نجدی اماموں کے بیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ، ان کے بیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا نماز قضاکر دی، مکہ معظمہ کی شان رہے کہ وہاں جہاں ایک نیلی پر لاکھ کا تواب ملتا ہے وہیں ایک گناہ پر لاکھ گناہ بھی لکھا جاتا ہے توجن لوگوں نے نجدی امام کے پیچھے نماز پربھی جو حقیقت میں قضا ہوئی، ان کے گناہوں کا شار کیا ہوگا۔ رہ گیا جماعت کامعامہ توجماعت کا ثواب اس وقت ملے گاجب نماز چے ہوگی اور جب نماز ہی چیج نہیں تو جماعت کا تُواب کیسا۔ فرض سیجیے آپ کسی مسجد میں پہنچے اور اس کا امام قادیا نی ہے توکیا جماعت کے شوق میں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ؟ جولوگ نجدیوں کے عقائد کفرید پرمطلع ہوں اور میہ جانتے ہوں کہ امام نجدی ہے پھر بھی اس کے بیچھے نماز پڑھ لیس وہ لوگ یقیینا سخت گنہگار ہیں اور نماز کے تارک، کیکن جولوگ نجد یوں کے عقیدے سے واقف نہیں جیسے عام حجاج اور وہ لوگ وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں توان پر کوئی مواخذہ نہیں \_واللہ تعالی اعلم \_

نجری حکومت کا حکم \_ روضة اقدس پر حاضری کے آداب\_ روضهٔ اقد س پرایک صحافی کابارش کے لیے استفاثہ کرنا۔ مسئوله: جناب انوار حسين الجم، الديثر ماه نامه كأف نون، شيابرج، كلكته-١٩ جمادي الآخره ١٨٠٨ ٥

۔ ● - حکومت سعود میے مقامات مقدسہ، مقابر صحابۂ کرام، ازواج مطہرات اور نشانات اوائل اسلام وغیرہ مقدس مقامات کومسمار کرنے کے لیے جو بہانہ تراشہ ہے کہ اس قبر پرستی سے توحید میں خلل پرتا ے اور مظاہر پرسی کی بنیاد پڑتی ہے اس <del>سلسلے</del> میں آپ کی کیا رائے ہے ، کیااس سے حقیقتا تو حید میں خلل پڑر ہا ہے، یامظاہر پرستی کی بنیاد پڑر ہی تھی ؟ کتاب وسنت کی روشنی میں آگاہ کریں۔

🗨 - حکومت سعود بیانے حضور مجاہد ملت اور موجودہ مفتی عظم ہندعلامہ اختر رضاخال از ہری صاحب قبلہ کے ساتھ نارواسلوک کرے بغیر حج کے واپس کر دیا، اور الزام عائد کر دیا کہ اجماع امت کے خلاف انھوں نے اقدام کیے اور ملت اسلامیہ میں افتراق کے باعث بے۔ یعنی حج کی جماعت سے الگ جماعت کرنے کی كوشش كيا، بير الزام مي الرسيح ب الرسيح ب توجماعي طريقه كار سے احتراز كيوں فرمايا؟ اور جو احتراز فرمايا اس كى وجوہات پر کتاب وسنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

● - مولانا سید سلیمان ندوی ، مولانا شوکت علی، مولانا محد علی اور دنیا کے مسلمانوں کی مشترکہ مانگ

"قد أباح السلف أن يبني على قبور للف في علما اور مشارع مشهورين كي مزارات المشائخ والعلماء المشاهير ليزورِهم الناس پر ممارت بنانے كو جائز قرمايا تأكم لوگ ان كى ويستر يحون فيه بجلوس فيه. "() زيارت كري اوراس ميل بيه كرآرام پائي -

ای طرح انبیاے کرام اولیاے کرام کے مزارات پر حاضری اور ان سے استعانت اور ان سے دعاکے لیے در خواست عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام امت میں رائج و معمول ہے ، امام ابو بکر ابن الی شیبہ استاذ امام بخاری ومسلم اپنے مصنف اور امام بیہقی دلائل النبوۃ میں سند چیج کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم وَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَ عَهِد خلافت مِينِ ايك بار قبط پراايك صاحب (حضرت بلال بن حارث مزني) وَ اللَّ مزار اقدی بڑا تھا گئے پر حاضر ہوئے عرض کی یار سول اللہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پولی مانکیے کہ وہ ہلاک ہوئے جارہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ ان صحالی کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا عمر کے پاس جاکراہے سلام پہنچااور لوگوں کو خبر دے کہ اب پائی آیا جا ہتاہے اس حدیث کوعلامہ ابن حجر عسقلاتی نے منح الباري میں نقل فرمایا اور علامہ احمد خطیب قسطلانی شارح بخاری نے المواہب اللدسيه میں نقل فرماکر فرمایا که

خضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی المنتظ نے نے اشعة اللمعات شرح مشکوة جلد دوم میں امام غزالی کا بید

قول نقل فرمايا: ورجس نے زندگی میں مدومانگی جاست ہے۔ اس سے بعد وصال بھی مدومانگی جاسکتی ہے۔" اور اس میں سیدی احمد بن مرزوق قدس سرہ کا بیدار شاد تقل فرمایا: " بید دیار مغرب کے صف اول کے علما ومشائح میں تھے کہ شیخ ابوالعباس حضری نے مجھ سے بوچھاکہ زندہ کا مدد کرنا زیادہ قوی ہے یا وصال فرما جانے والے کا، میں نے کہاایک قوم کہتی ہے کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ وصال فرما جانے والے کی مدوزیادہ قوی ہے اس پرشنخ ابوعباس حضری نے کہاکہ تم تھیک کہتے ہواس لیے کہ وصال فرماجانے والا الله

(۱) محمود الرواية حاشيه شرح النقاية، ص:١٣٩

صرف اس دعویٰ سے کہ صرف ہمیں مسلمان ہیں بقیہ سارے جہاں کے مسلمان مشرک ہیں انھیں کامیانی نہیں ہونی تو انھوں نے نجد کے جاہل ان پڑھ بدوؤں کو سے پٹی پڑھائی کہ چوں کہ حرمین طیبین کے مسلمان قبر پرستی کرتے ہیں اس لیے مشرک ہیں اور یہی حال دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہے ،کیکن حقیقت ہے ہے کہ حرمین طیبین ہویا دنیا کا کوئی حصہ کوئی مسلمان کسی قبری پرستش اور بوجانہیں کرتا۔ پرستش اور بوجاعبادت کا ترجمہ ہے۔ عبادت اور چیزہے اور تعظیم اور چیز دونوں میں زمین اور آسان کا فرق ہے، کسی کام کے عبادت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ کام کیا جادے اسے معبود اعتقاد کیا جائے، بغیر اعتقاد کے کوئی کام عبادت نہیں ہوسکتا۔ مثال کے طور پر قبلہ رخ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، نماز میں عبادت ہے مگر سارے علاے اہل سنت یہ تحریر کرتے ہیں کہ جب حضور ہڑا تھا گئے کے مزار اقدس پر حاضر ہوتو منھ حضور ہڑا تھا گئے کے مزار اقدس کی طرف کرے اور جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے ویسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو۔ فتح القديم ميں ہے:

"رواه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الم أظم الوصيف وَاللَّهُ عَلَيْكُ تَ اللَّه منديس مسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها حضرت عبدالله بن عمر يَا الله عد روايت فرماني قال من السنة أن تاتي قبر النبي على من كمست يهم كمني الماليات المارياك يرقبله قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة كى طرف سے عاضر ہواور اپنى پیٹے قبلہ كى طرف وتستقبل القبر بوجهه. "(1) كرے اور من مزار اقدى كرف-

عالم کیری میں ہے:

ایسے کھڑا ہوجیسے نماز میں کھڑا ہو تاہے مگر ریہ کھڑا ہونا عبادت نہیں تعظیم ہے۔

"رواه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في "ويقف كما يقف في الصلوة كذا في الاختيار شرح المختار."(٢)

اور دونوں میں فرق وہی اعتقاد ہے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تواللہ عزوجل کو معبود اعتقاد کرکے کھڑا ہوتا ہے اور مواجہد اقدس میں کھڑا ہوتا ہے تو حضور اقدس ﷺ کو معبود نہیں اعتقاد کرتا بلکہ اللہ عزوجل کا محبوب بندہ اور رسول اعتقاد کرکے کھڑا ہوتا ہے اس لیے سے عبادت نہیں تعظیم ہے ، اس کی دوسری مثال دوزانو بیٹھنا ہے نماز میں دو زانو بیٹھتے ہیں یہ عبادت ہے مگر بوری دنیا کے مسلمان اپنے اساتذہ اور مشارخ کے سامنے

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير، ص:٩٥، ج:٣، مسائل منثورة، رشيديه پاكستان.
 (۲) عالم گيرى، ص:٢٦٥، ج:١، كتاب المناقب، مطلب زيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم،

کسی کی نماز سی اس کیے در مختار میں فرمایا:

"وإن أنكر بعض ماعلم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به

اگر کوئی ضروریاتِ دین میں سے نسی ایک کا انکار کرے جس کی وجہ سے وہ کافر ہوجائے تواس کی

الی صورت میں نجدی امام کے بیچھے نماز پڑھنی نہ پڑھنے کے برابر، قضاکرنے کے مرادف حرم شریف میں نماز پڑھنے کامقصد یہ تھاکہ ایک نماز پرلاکھ نماز کا ثواب ملے گا،اور جب نماز ہی نہیں ہو کی توثواب کیسا۔ اس لیے ان اکابر نے ان کے پیچیے نماز نہیں پڑھی اپنی الگ جماعت قائم کی۔ اس کی نظیر واقعۂ کربلا ہے کہ یزید یوں کی فوج ہزار ہاہزار تھی۔ حضرت امام عالی مقام ﷺ کے ساتھ صرف بہتر افراد ستھے حضرت امام عالی مقام وَثَنْ عَلَيْ فِي اللَّهِ جماعت كي - ان ہزار ماہزار بزیدیوں كے ساتھ ان كے امام كي اقترانہيں كي -والتد تعالى اعلم\_

🖝 - خلافت کمیٹی کا مطالبہ حق تھا، ابتدامیں ابن سعود نے اسے منظور کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا مگر جب باشندگان حجاز اور دنیاے اسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوگیا تواہے تھکرادیا اور اپنی ذاتی حکومت قائم کرکے حجاز مقدس كواپنى ذاتى ملك بناليا - بيدابن سعودكى منافقت تصى - حديث مين منافق كى علامت بتانى كئ: "اذا وعد غدر." وعده كرك پيمرجائـ

ابن سعود کی بیہ مزکت یقینا کتاب و سنت کی روے غلط اور غصب کے مرادف ہے اس پر اس کی جتنی تھی ملامت کی جائے وہ کم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

 امسال حج کے موقع پر جو شرم ناک افسوس ناک واقعہ رونما ہوااس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہ ، سکتے ، ہر حکومت کا بیہ طریقہ بن حیکا ہے کہ قرآن وسنت اور انسانیت کو بالاے طاق رکھ کر اپنے مخالف کو بدنام كرنے اور اپنے كو بے واغ ثابت كرنے كے ليے بلا در يغ جھوٹ بولتے اور پھيلاتے ہيں يہى نجدى حکومت بھی کرر ہی ہے اور ایران کی رافضی حکومت بھی۔ بیہ حادثہ کیسے ہوا، کیوں ہوا بیرآج تک بھی طور پر سیجے ذرائع سے معلوم نہ ہوسکا۔ ہندوستان میں نجدی حکومت کے وظیفہ خوار نجد بوں کی بول بول رہے ہیں اور ایرانی رافضی حکومت کے وظیفہ خوار ان کی بول بول رہے ہیں ایسی صورت میں تینج صورتِ حال کی تحقیق مجھ جیسے گوشہ نشیں آدمی کے لیے قریب قریب محال ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

(١) درمختار، ج: ٢، ص:٢٦٤، كتاب الصلؤة باب الامامة، دارالكتب العلمية لبنان.

عزوجل کی بار گاہ میں ہے۔" نیز فرمایا کہ ایک بہت بڑے شیخ نے فرمایا کہ میں نے اولیاے کرام میں جار حضرات کو دیکھا کہ وہ اپنے

مزارات میں رہتے ہوئے ویسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے اپنی حیات میں یا اس سے زیادہ۔ حضرت شیخ معروف کرخی، غوث عظم شیخ عبدالقادر جبلانی اور دوسرے دواور بزرگ۔

عارف بالله ملاعبد الرحمن جامی قدس سره نے تفحات الائس میں بھی اسے تقل فرمایا اس سے ثابت ہوگیا کہ انبیاے کرام اور اولیے عظام کے مزارات پر حاضر ہوناان سے دعاکی در خواست کرنی ، ان سے استعانت کرناعہد صحابہ سے آج تک تمام دنیا کے مسلمانوں میں رائج ہے۔ بیہ شرک دبدعت نہیں ، مگر نجد یوں کامقصود تھا ملک گیری، حکومت کی لا کچ اس کے لیے اٹھیں فوج کی حاجت تھی، حرمین طبیبین پر حملہ کرنے کی ہمت وہ تھی مسلمانوں کو تسل کرنے کی جرات کون کرتااس کے لیے چالاک نجدیوں نے یہ تراشہ کہ یہ لوگ قبر پرئ کی وجہ ہے مشرک ہیں مسلمان نہیں۔ اس لیے ان سے لڑنا، ان کو قتل کرنا، ان کے مال و متاع لوٹنا، باعث اجرو ثواب ہے، اس طرح جال بدو گنواروں کی فوج تیار کی اور حرمین طیبین اور بورے حجاز مقدس و نجد پر قابض ہو کراسے اپنی ذاتی ملکیت بنالی۔ واللہ تعالی اعلم۔

جلدسو

ره - حضرت مجاہد ملت بِرُلِنَّ عِلَيْنَ إور موجودہ مفتی اعظم مند مولانا اختر رضا خان صاحب مد ظله العالی کا بیر ممل کہ ان حضرات نے نجدی امام کے بیچھے نماز نہیں پڑھی اور اپنی الگ جماعت کی ، کتاب وسنت کی روشنی میں بالكل حق ہے بلكہ ان حضرات پرايساكر نالازم تھا۔اس ليے كہ نجدى حضور اقدس ﷺ كَيْ شَاكُ شَان اقدس ميں انتهائی گستاخ ہیں، مولوی حسین احمد ٹانڈوی سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند الشہاب الثاقب میں لکھتے ہیں:"شان نبوت و حضرت رسالت علی صاحبها الصلوٰة والسلام میں وہاہیہ نہایت گتاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں۔" (۱) اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جو بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر و مرتد ہے۔امام قاضی عیاض شفامیں اور علامہ شامی روالحقار میں نقل فرماتے ہیں:

"أجمع المسلمون أن شاتمه كافر ملمانول كاال پراجماع م كدجوكى في كى من شك في عذابه وكفره كفر "(٢) توبين كرے وه كافرے جواس كے كفر وعذاب ركاك ميل کرے وہ بھی کافرے۔

اور نماز تھی جونے کے لیے ایمان شرط۔ جب یہ مومن ہی نہیں تونہ ان کی نماز نمازے، نہ ان کے پیچھے

<sup>(</sup>۱) الشهاب الثاقب، ص:٤٧.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، باب مطلب مهم في حكم سابّ الأنبياء، دارالكتب العلمية، لبنان.

صورت میں کہ ان کے مرشد برحق مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقید س سرہ العزیز و دیگر علما ہے اہل سنت کے واضح اور غیرمبہم فتاوی موجود ہیں ، میں کسے باور کرلوں کہ انھوں نے ایساکہا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

آج کل کے روافض، دیو بندی، وہانی کاکیا علم ہے؟

كافركي بطريق مسنون تجهيز وتكفين والصال ثواب حرام قطعي \_ مرتذكي نماز جنازه\_ مسئوله: مدرسه اسلامیه، موضع فیروز بور، ڈاک خانه آندر، سیوان (بہار) – ۲۸۸ ذو قعدہ ۳۰۰۱ھ

کیا فرماتے ہیں علماہے دین اس مسکلے میں کہ زید کی شادی خاند آبادی شیعہ کی لڑگی سے ہوئی، زید اور زید کی شریک حیات مذہب اہل سنت وجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ دنوں سے زید کی خوش دامن (لینی ساس)مہمان کے طور پران کے گھر آئی ہوئی تھی،اور شیعہ خیال کی تھی احیانک اس کا انتقال زید کے گھر ہوگیا۔اس کی نماز جنازہ وتجہیز وتکفین زیدنے اہل سنت وجماعت سے اداکروادیا۔لہذااس صورت میں اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والے پر شریعت کا کیا تھم ہے؟اس کے لیے قرآن خوالی کرواناکیسا ہے؟وہائی، ولوبندى كى تماز جنازه اواكر سكتے بيں يانہيں؟

يهال كروافض مرتدين، عالم كرى مين ب:"أحكامهم أحكام المرتدين."(" يهال س مراد آج کل ہندوستان میں پائے جانے والے روافض ہیں،اسی طرح وہائی، ویو بندی بھی کافر مرتد ہیں اس لیے کہ انھوں نے حضور اقد س ہڑا ﷺ کی توہین کی ۔ کسی کافر کی بطریق مسنون جمہیز وتکفین حرام قطعی و گناہ۔ اس طرح الصال ثواب بھی اور الصال ثواب کے لیے قرآن خوالی کرنا اس سے سخت تر حرام و گناہ اور نماز جنازہ پڑھناان دونوں سے بدر جہااشد بلکہ علم ہیہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے ، پڑھانے والے سب توبہ و تجدید ائیان اور اگر بیوی والے ہیں تو تجدید تکائے بھی کریں۔ شامی میں ہے:

"قد علمت أن الصحيح خلافه آپ نے جان لياكه لم برجي تي اس كے برخلاف

فرق باطله

فالدعاء به كفر." (۲) معفرت كرناكفرب-

(۱) فتاوی عالم گیری، ج: ۲، ص: ۲۲٤، کتاب المرتد، مطبع ماجدیه. (۲) ردالمحتار، ج: ۲، ص: ۲۳۷، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دارالکتب العلمية لبنان

#### كياد فع شركے ليے نجرى امامول كى اقتداميں نماز پڑھنے كى اجازت ہے؟ مسئوله: ادارهُ استنقامت، كان بور (يو\_يي\_)

سے - حکومت سعود یہ نجدیہ حج وعمرے کے موقع پر ایرانیوں ویر یلولیوں کی خفیہ تلاش کرتی ہے ، نت نے جھیس میں سی آئی ڈی ہر چہار جانب تھیلے ہوتے ہیں، شبہ ہوجانے پراے حکومت کا باغی قرار دیا جاتا ہے، نیز تھیٹروں اور تھوسوں کے ساتھ اسے قیدو بند کے حوالہ کر دیاجاتا ہے اور پھر فجے و عمرے کی سعادت سے بھی اسے محروم کردیاجاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی سنی مسلمان دفع شرکے لیے بھی بھی حرمین شریفین کے امام کے بیچیے نماز پڑھ لے بیغی نیت نہ کرے صرف نقل نماز کرے اور پھر فوراً اپنی نماز کا اعادہ کرلے ، ساتھ بی بلاتا خیر حرم شریف میں توبہ شرعیہ بھی کرلے توازروئے شرع مطہرہ ایس مخص مجرم ہو گایا نہیں ، واضح ہوکہ مدینه طبیبه اور خود اینے ملک ہندوستان میں بہت سے وہ سنی حضرات لطور گواہ اب بھی موجود ہیں جن کوخلیفہ اعلیٰ حضرت مولاناضیاءالدین صاحب مہاجرمدنی بھالے فنے نے دفع شرکے لیے نجدی امام کے چھے نماز بڑھنے کی اجازت مذکورہ بالاشرائط کے ساتھ دی، مہا جرمدنی موصوف کا بیاضم شریعت مطہرہ کی روہے کیساہے؟

انبیاے کرام کی شان اقد س میں گتاخی کرنے کی وجہ سے نجدی کافر ہیں، ندان کی نماز، نماز ہے ندان کے پیچھے کسی کی نماز چھے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھناقضا کے حکم میں بلکہ اس سے بدتر منجر الی اللفر، اس کیے محض اس اندیشے سے کہ آگراس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو پکڑے جائیں گے،ان کے اقتداکی اجازت نہیں دی جاسکتی سے محض ایک وہم اور وسوسہ ہے۔ جمدہ تبارک و تعالیٰ سے خادم بھی مج وزیارت سے مشرف ہوا ایک نماز بھی نجدی امام کے چھے نہیں براھی اور کی نے مجھ سے کھ پوچھا بھی نہیں ایے بی محدہ علماے اہل سنت بلکہ بہت سے عوام بھی ان کے پیچیے نماز نہیں پر مصقے اور کوئی ان سے نہیں او چھتا، حافظ ملت رُاسَّنَطِ اللهِ في يهي كيا بلكه دونول حرمول مين الله وقته باجهاعت نماز اداكي اور يجه بهي نه بهوا، حضرت مجاہد ملت اور حضرت علامہ از ہری یا حضرت شیر بیشتہ اہل سنت کے ساتھ جو کچھ ہواوہ ہندو ستان کے شریسند وہابیوں کی چغلی اور ان کے اکسانے پر ہوا، نجدی امام کی اقتدا ہر گز ہر گزنسی قیمت پر نہ کی جائے، اپنی نماز الگ پراھی جائے اور او قات میں تو بوری ونیا نمازیں پر ھتی رہتی ہے کوئی ان سے نہیں بوچھتا صرف مغرب کے وقت تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے مگر ایسی نہیں کہ کسی پریشانی کاموجب ہو۔ان کی جماعت ہونے کے بعد نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں بسبب عدر اتنی تاخیر میں کراہت بھی نہیں۔ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب

ادرجس مسكه مين اختلاف مواس مين توبه

ورر، غرر اور ور مختار میں ہے:

"وما فيه خلاف يؤمر بالتوبة و

کفروار نذاد کے بعد نسب کی شرافت کا کوئی اعتبار نہیں۔بلکہ بنص قرآن وہ نبی کے اہل ہونے سے خارج

ے۔ حضرت نوح بِنَالِاً کے کافر بیٹے کے بارے میں ارشادہ: "الَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلَک،" (0) وہ تیرے الل ہے نہیں۔

اس لیے اگر واقعی کوئی شیعہ، رافضی سادات کے نسل سے ہو بھی تورافضی ہوجانے کے بعد وہ سید نہ رہا۔ ویے عموماً دوافض سیج النسب نہیں اس لیے اگر بالفرض کوئی رافضی اپتے آپ کوسید کہے تو بھی وہ سید نہیں اور نہ اس کی تعظیم و تکریم جائز بلکه حرام وگناہ ہے،ان کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا مناربوهم ولا مناربوهم ولا تشاربوهم ولا

جب ان کے ساتھ میل جول اور کھانا پینا جائز نہیں ، ان کی تعظیم کب جائز ہوگی۔ رہ گیا کسی رافضی کا بیہ دعویٰ کہ میرے اوپر فلال بزرگ جن آتے ہیں ہے اس کا فریب ہے اس پر اعتبار کرنا درست نہیں ، اور اگر بالفرض ليج بھی ہوتو جنوں میں بھی کافر ، مسلمان ، سنی ، رافضی ، وہائی بھی ہیں ہیے کہناکہ فلال بزرگ رافضی عورت کے پاس جاتے تھے کسی طرح درست نہیں۔ بزرگ ہوکر رافضی عورت کے پاس کوئی کیے جاسکتا ہے۔ ابھی حدیث گزری کدرافضیوں سے میل جول حرام، ثانیا اجنبیہ عورت کے پاس جانے والا بزرگ ہویہ محال ہے۔رہ گیا ہے کہنا کہ درویشی کے رنگ کو ہم کیا مجھیں شیطان کا فریب ہے۔ کا فرکی تعظیم و تکریم درویشی نہیں شیطان کی پیروی ہے جو شخص رافضیوں سے ملتا جلتا ہوان کی تعظیم و تکریم کر تا ہواگر جید سے بہانا بناکر کہ بیہ سیدہے ہ ست و فاجر ے۔ اور اگر اسے جائز جھتا ہے تو گمراہ بددین اس سے مرید ہونا جائز نہیں۔ اگر مرید ہو چکا ہے تو بیعت سے کرنا

د بوبندى اور رافضى كومسلمان كهناجائز نهيس -مسئوله: محد خالد، ۲۸۲، عبدالرحن اسريث R.25 ببئ - بمي صفر ۱۳۱۹ه

- دیوبند اور رافضی کو کافر کہاجا سکتا ہے یانہیں ؟ ولائل وبراہین کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔

ریند روں وہابیوں کے پیشواؤں نے حضور اقدس شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں۔ مولوی

تجديد النكاح."() اور تجديدِ نكاح كاحكم دياجائے گا۔والله تعالى اعلم

رافضی کے احکام۔ جو سیررافضی ہوجائے اس کا نسب باطل ہوجاتا ہے۔ مسئولہ: ذوالفقار محر نیج کی مسجد، چیب محلہ، چتور گڑھ (راجستھان) - مهر ربیج الآخر ۱۳۱۰ھ

المسلمانول پر لازم وضروری ہے لیکن کیاشیعہ جوایے آپ کوسادات کہتے ہیں وہ بھی لائق احترام ہیں۔ اگر کسی شیعہ کے دعویٰ کے مطابق ان کے یہاں کوئی جن بزرگ آتے ہیں توکیا اس نسبت سے اس شیعہ کا احترام کیا جائے گا اور اگر کوئی سنی سیعہ کوچسنی وحینی ساوات سمجھ کر احترام کرے تو اس کے بارے میں علم شرع کیا ہے ؟ بعض لوگوں کا بیکہناکہاں تک چھے ہوگاکیہ ہمارے بعض سی بزرگ نجارہ کی ایک شیعہ عورت کے بیبال آیا جایا کرتے تھے اور سیر سمجھ کراس کی عزت وتعظیم کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کا احترام کرنا جا ہے اور ان کے معاملہ میں ہمیں وخل نہیں دینا چ سے کہ درویتی کے رنگ کو ہم کیا مجھ عیس چول کہ ان بزرگول کا اب وصال ہو دیا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ واقعی وہ سیر سمجھ کر شیعہ کی تعظیم کرتے تھے یا کہ بعض مفاد پر سنوں کی ان پر محض بيه الزام تراش ہے۔ چوں كه بعض ساده لوح مسلمان اے بنياد بناكر شيعه كواپنا مركز تعظيم بجھنے لگے ہیں۔ للمذا ان کے اس ڈگرگاتے ہوئے ایمان کو بچانے کے لیے آپ سے مؤدبانہ عرض ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خال صاحب بریدی بھال خنے کے مسلک کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ جواب تحریر فرماکر ممنون فرمائیں۔ نیز یہ بتائیں کہ جو محص شریعت کا حکم جانبے کے باوجود محص ضد اور ہٹ دھرمی سے شیعہ کی عزت واحترام کررہا ہے۔ کیااسے اپنا پیریاامام بنانا در ست ہے؟ بینواو توجروا۔

ہمارے دیار میں جوشیعہ پائے جاتے ہیں وہ اثناعشرید، امامیہ ہیں اور بیراسلام سے خارج کافرومرتہ ہیں۔ عالم کیری میں ان کے بارے میں قرمایا:

اور یہ قوم دین اسلام سے خارج ہوگئ اور ان "فلهـــؤلاء القــوم خـــارجون عن ملة الاسلام وأحكامهم أحكام المرتدين."(١٦) کاظم مرتدول جیساہے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، پاره: ١٢، سورة الهود، آيت: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢.

<sup>(</sup>۱) درمختار، ج: ۲، ص: ۳۹۰، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان

<sup>(</sup>۲) فتاوي عالم گيري، ج:٢، ص:٢٦٤، الباب التاسع في احكام المرتدين.

رافضیوں نے سیکڑوں کفریات مجے جن میں چند یہ ہیں، موجودہ قرآن مجید ناقص ہے اور اس میں بہت تغیرو تبدل ہے، اصل قرآن امام غائب کے کرسٹر من رأی کے غار میں جھپ گئے ہیں یہ تمام صحابة کرام کو باستثناے چند منافق اور کافرمانتے ہیں۔ قرآن مجید کے خلاف ام المومنین محبوبۂ محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ مِناتِق ﷺ کو معاذ اللہ زنا کا مرتکب قرار دیتے ہیں، بدء کے قائل ہیں لینی یہ کہ اللہ عزوجل ایک کام کافیملد کرتاہے پھریہ جان کرکہ اس سے بہتر، دوسراحکم ہے جہلے کوبدل کر دوسراحکم دیتاہے اس عقیدے کولازم کہ اللہ ایک وقت جاہل رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔اسی بنا پر علماے سلف نے ان کو کافرومرند کہا۔فتاوی عالم گیری میں ہے:

"فَهْوُلاء القوم خارجون عن ملة توية قوم وين اسلام عن خارج بوكن اوران كا الاسلام وأحكامهم أحكام المرتدين." كم مرتدول جيباب-

ان كرويس رد الرفضه، راد الرافضه، نصيحة الشيعة وغيره كتابيس ويكصين والله تعالى اعلم رافضیوں کے بارے میں علم شرع کیاہے؟ رافضیوں کی مجلس میں جانا، ماتم وتعزیے کے جلوس میں شریک ہونا، تعزبیہ دفن کرنے کے لیے کربلاجانا حرام وگناہ ہے۔ بیہ کہناکیساہے کہ جولوگ حضور کے رفضے پر دیدار کے لیے جاتے ہیں ان کوکیاملتاہے؟ مسئوله: وْاكْرْ مُحْد اسلام، جاند بور، كان بور (بولى ي -) - ١١١ر يع الآخر ١٩١٠ه

ورافضیوں کی محفل میں آنا جانا اور ان کو اہل سنت کے یہاں بلانا اور ان سے پردھوانا ایک سنی مولوی

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

صاحب رافضیوں کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کی انجمن کے ممبر بھی ہیں۔جس کا نام رضوبیہ ہے ان کوچندہ بھی دیتے ہیں اور مجلسوں میں راقضیوں کے رنگ میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کدان کوخوش کرنے کے لیے پڑھنے میں ہی جلا جلا کرروتے ہیں اور رافضی کی طرح اس طرح نعرہ لگاتے ہیں ، نعرہ تکبیر ، نعرہُ رسالت ، نعرہُ حیدری ، نعرهٔ صلوق، اتم کی تلقین کرتے ہیں اور رافضی سینہ زئی کرنے لگتے ہیں اور وہ شامل رہتے ہیں اور محفل ختم ہونے پر ان کی شیرنی کنک لے کر کھاتے ہیں۔ جب کہ ان کی محفل میں صلاۃ وسلام کھڑے ہوکر بھی نہیں پر تھاجا تاہے اور اخیر میں سینہ کوٹ کر مائم کر کے ختم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے تعزیبہ اور تابوت میں شریک ہوتے ہیں اور چندہ دیے ہیں جب کہ رافضی چھر بول سے سینہ زنی کرتے ہیں اور سنی مولوی صاحب ان کے ساتھ ساتھ ان کے کربلا تک جاتے ہیں۔ یہی سنی مولوی صاحب اہل سنت کی محفلوں میں رافضیوں کوخوش کرنے کے لیے ان کوہلاتے ہیں اور پرطواتے ہیں اور منبررسول پرآنے سے پہلے استقبالی نعرہ لگاتے ہیں اور ان کی غلط روایتوں کو سنتے ہیں۔ایک رافضی مولوی نے آخیں سی مولوی کے بیہاں محفل میں شرکت کی اور رافضی مولوی نے اپنے بیان میں کہا کہ جو تحف حضور کے روضے کے دیدار کے لیے جاتا ہے اس کوکیاماتا ہے وہ توظلمت کاستارہ لے کروہاں ہے واپس آتا ہے،اس پر چندسنی حضرات نے منع کیا کہ یہ تو حضور کی توہین ہے مگر وہ مولوی صاحب ان کو خوش کرتے ہوئے ان کی موافقت کرنے لگے۔رافضیوں کے بہاں مجلسوں میں جانااور اہل سنت کاان کوبلاکرا پنی محفلوں میں شرکت کرانااور پڑھواناکیساہے؟شرعی علم واضح سیجیے۔

میر خص جس کے حالات سوال میں مذکور ہیں گئی وجہ سے فاسق، فاجر مستحق نار مستوجب غضب جبار ہوا۔ رافضیوں کے ساتھ میل جول، سلام کلام، خوردونوش حرام و گناہ ہے۔ حضور اقد س بٹالٹہ لی اُن اللہ اُن ا

ارست اد قرمایا:

بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے کیے "إن الله اختارني واختارلي اصحاب واصهار (خسر اور داماد) چن لیے جلد ہی ایک قوم أصحابا وأصهارأ سياتي قوم يسبونهم آئے کی جواتھیں براکہے گی،ان کی شان گھٹائے گی،تم ان وينقصونهم فلا تجالسوهم ولا کے پاس مت بیشنا، ندان کے ساتھ کھانا پینا، ندان کے تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا ساتھ نماز پڑھنا، ندان کے جنازے کی نماز پڑھنا۔ معهم ولا تصلوا عليهم."(١) .

(١) فتاوي عالم گيري، ج:٢، ص:٢٦٤، الباب التاسع في احكام المرتدين.

اس نیت سے رافضیوں کے بچوں کو پڑھاناکہ شاہدوہ ہدایت پاجائیں جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ البنة رافضيول ميميل جول، سلام وكلام حرام وكناه ب- حديث ميس ب:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ندان كے ساتھ الله ويشفو،ندان كے ساتھ كھاؤ بيو-

الم پر فرض ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ رافضیوں ہے میل جول، نہ رکھے ،اگر توبہ کرلے تو پھراس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر توب نہ کرے تواسے امامت سے معزول کردیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔

رافضی کو تقریر کے لیے بلاناکیساہے؟

مسكوله: شكيل احمد قادري، محله تركيانه چركهاري شلع جمير بور (بويي)-۱۱۲ رايع الاول ۲۰۸۱ه

ا من خطابت المناسم الم كرنے كے ليے جس مقرر كوبلايا وہ رافضي تھا، چېرے پر داڑھي نام كى بھي نہيں تھى، عالم بھي نہيں تھا، پائنٹ اور کوٹ میں ملبوس ہوکر مقرر نے تقریر کی ابتدا تا انتہاا کی بارجھی درود پاک نہ پڑھااور نہ پڑھنے کی تاکید کی۔ بعد اختنام تقریر نه سلام پڑھا۔ جلسہ میں اس مقرر کو بلوانے والے بھی سنی اور چند آدمیوں کو چھوڑ کر باقی سامعین بھی سن کیج العقیدہ ، الیمی صورت میں از روئے شریعت جس نے ایسے مقرر کو ہلایا اور جس نے ایسے مقرر کی تقریر سی اس پر شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ خداراجواب سے جلداز جلد نوازیں کیوں کہ یہاں کا ماحول اس واقعه کے بعد کافی مسموم ہے۔

نوف: - جلسكرانے والے اور سننے والے بھی مقرر کے عقيدہ و جال چلن سے پہلے ہی واتفيت رکھتے تھے۔

جس نے رافضی کو جلسہ میں تقریر کرنے کے لیے بلایاوہ گنہگار ہوا،اور جولوگ جلسے میں شریک ہوئے وہ سب بھی۔ سب پر اپنا اپنا گناہ الگ الگ ہو گا اور سب کے برابر اس بلوانے والے پر۔ رافضی ہے میل جول، سلام کلام حرام ہے۔ چید جائے کہ اسے بلواکر آتیج پر بٹھایا جائے۔اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ حضور اقد س بِلْ اللَّهُ اللَّهِ فِي الصِّيول كم بارك مين قرمايا:

(١) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣.

سے حدیث خاص روافض کے بارے میں وارد ہے۔اس کے علاوہ مطلقا ہر کمراہ بددین کے بارے میں فرمایا: "إياكم و إياهم لا يضلونكم بين م كريس م كريس م كور ربو، ان كوات م دور ركو ولا يفتنونكم."()

ان حدیثوں سے ثابت ہواکہ رافضیوں کے جلسوں میں جاناان کواپنے جلسوں میں بلانا،ان کے لسی مجمع میں شریک ہوناحرام و گناہ ہے ، پھران کااستقبال کرنا،ان کواپنے اپنج پر بٹھانا،ان سے تقریر کرانا پہلے ہے بھی زیادہ بڑھ کراور بدتر گناہ ہے ، تعزبیہ کے حبوس میں شریک ہوناالگ گناہ ان کوخوش کرنے کے لیے بناؤتی طور پر رونا ڈبل گناہ۔ رافضیوں کی طرح نعرۂ صلوۃ لگانا الگ گناہ، ان کی شیرینی کھانا، لیناوغیرہ الگ گناہ، اس طرح زبیر ایک ہی نہیں اکتھے کئی گئا ہوں کا مرتکب ہوا۔ جس رافضی خبیث نے بیہ بکا کہ جولوگ حضور کے روضے پر دیدار کے لیے جاتے ہیں ان کو کیاماتاہے وہ توظلمت کی الخ۔

یقینااس نے حضور اقدس ﷺ التھا ﷺ کی شدید توہین کی اور وہ تورافضی ہونے کی وجہ سے پہلے ہی ہے کافر ومرتد تھا یہ گفریک کر کافر در کافر ہوا۔ اور بیہ مولوی اس رافضی گتاخ، دربیہ دبن کی موافقت کرکے خود كافرومرتد بوگير-اس كے سارے اعمال حسنہ برباد ہوگئے ،اس كى بيوى اس كے نكاح سے نكل كئے۔اس برفرض بے کہ ہالا تاخیراس سے توبہ کرے۔ پھرسے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو،اور اپنی بیوی کور کھنا جا ہتاہے تواس سے دوبارہ نکاح كرے اور اگر بالفرض اس سے توب نہيں كرتا، تجديد ايمان و نكاح نہيں كرتا تومسلمانوں پر فرض ہے كه اس نام نهاد سى مولوی سے بھی میل جول، سلام کلام بند کردیں۔ آگروہ اس حال میں مرجائے تونداسے بطریق مسنون کفن، فن دیں، نداس کی نماز جنازه پردهیں۔خلاصہ بیہ نکلا: رافضیوں کی مجلس میں جاناان کواپنی مجلس میں بلانا،ان کااستقبال کرناان کو عرت کے ساتھ اللیج پر بھاناان سے تقریر کراناان کی تقریر سننا، ماتم کی محفل میں شریک ہوناتعزبیہ کے جلوس میں شريب ہونا، تعزيب وفن كے ليكربلاجاناحرام وكناه ب\_والله تعالى اعلم\_

> رافضیوں کے بچوں کو پڑھاناکیسا ہے؟ رافضیوں سے میل جول۔ مسئوله: عبدالباسط، ساكن بنكي كهال، مير تنج، گوبال تنج (بهار) - • ١٣٠ فروالحجه ٢ • ١١٥ه

اماری مسجد کے امام صاحب شیعہ کے بچوں کو پرهاتے ہیں، امام صاحب کاشیعہ کے یہاں آنا جانااوران کے بچوں کو پڑھاناازروئے شرع کیا تھم رکھتاہے؟ایے امام کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) مشكؤة شريف، ص:۲۸، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبع مجلس بركات، جامعه اشرفيه ، مبارك پور.

ان پر کیا تھم عامد ہو تاہے؟

ال حدیث کے راوی ضعیف ہیں، ایسے خص کے بارے میں عندالشرع کیا تھا کہ میں کہ اس کے ایسے کا استان کا استان کی کہ استان کے استان کا استان کے استان کی سان دالا صفات پر تبراکرنے والوں کے لیے شرع تھم کیا ہے؟ یا جب کوئی سنی مسلمان حضرت خلاف کے شان والا صفات میں قرآن باک کی آیت یا حدیث مبارک بیان کرے اور وہ شخص آیت کریمہ کے بارے میں نہیں ہے یاان کے سامنے حدیث رسول بیان کی جائے تو یہ کہ بارے میں نہیں ہے اور اگر حدیث کے وجود کا اقرار بھی کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اس حدیث کے وجود کا اقرار بھی کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اس حدیث کے راوی ضعیف ہیں، ایسے شخص کے بارے میں عندالشرع کیا تھم ہے؟

۔ چنداحادیث کریمہ جو حضرات خلفاے راشدین کے بارے میں ہوں تحریر فرمادی، نیزوہ احادیث مشہورہ جن میں خلفاے ثلاثہ ہی کے مناقب ہول تحریر فرمادیں۔

﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

فرمادي.

◄ - حضرت امام شافعی کابیر عربی کامشهور شعرے
 لو ڪان رفضا حب أهل بيتی فليشهد الثقلين أنا رافضی
 حضرت امام شافعی نے بيشعرکس موقع پراور کيوں کہا تھا؟ اس کو بھی قلم بند فرماديں۔

ے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور خلفاے ثلاثہ کے مابین کیا کیا تعلقات سے ؟ برائے کرم تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے دینے کی زحمت فرمائیں، کرم ہوگا۔

اک انداز ہو۔ ان میں عام طور پر جو شیعہ پائے جارہ جا ہیں کہ ان سب کو شار کر نااور ان سب کا تعارف کر انا ایک انہم کام ہوگیا ہے، مجھے نہ آئی فرصت اور نہ اب اس کی ضرورت ۔ ان میں سے اکٹرنا پید ہوگئے ۔ سلاطین صفویہ کا جب عراق ایران وغیرہ پر تسلط ہوا توان خبٹائے سارے علماے شیعہ کو جمع کرکے بڑی بڑی شخواہیں وے کر اس مذہب کے اصول مقرر کرائے، کتابیں لکھیں اور ان سب پر بزور شمشیر سب شیعول کو اکٹھا کیا۔ جب سے ان کا انتشار کچھ ختم ہوا اور اب ان کی بڑی تعداد اپنے آپ کو اثنا عشریہ امامیہ کہتی ہے ، ہندوستان ایران وعراق میں عام طور پر جو شیعہ پائے جارہے ہیں وہ سب اپنے آپ کو اثنا عشریہ امامی کہتے ہیں ان کے علاوہ بہرے ، خوج تفضیلی شیعے بھی ہندوستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں ، اگر چہ ان کی علاوہ بہرے ، خوج تفضیلی شیعے بھی ہندوستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں ، اگر چہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے بلکہ اثنا عشری رافضی ان کو شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ، ان میں سب سے اقل قلیل تعداد بہت تھوڑی ہے بلکہ اثنا عشری رافضی ان کو شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ، ان میں سب سے اقل قلیل تعداد بہت تھوڑی ہے بلکہ اثنا عشری رافضی ان کو شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ، ان میں سب سے اقل قلیل تعداد بہت تھوڑی ہے بلکہ اثنا عشری رافضی ان کو شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ، ان میں سب سے اقل قلیل

بلوانے والے اور جلسہ میں تمام شریک ہونے والوں پر توبہ فرض ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

رافضیوں کی تکفیر کیوں ہوتی ہے۔ تفضیلی کے کیا احکام ہیں ، شاہ نیاز بریلوی تفضیلی تنھے۔ حدیث اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ مسئولہ: جنب سیدعبدالرحیم صاحب درگاہ اجمیر شریف (راجستھان)-۲۲ محرم ۱۳۰۸ھ

اشتہار: من كنت مولاه فعلى مولاه: من جس كامولى بول يس على بھى سركے مولى بين \_

حدیث شریف: - اے میرے پروردگار جو شخص اس سے (علیٰ) سے دشمنی کرے اسے آگ میں اوندھاکر کے گرا۔ نیز فرمایا خدا وند تو دوست رکھ اسے جوعلی کو دوست رکھ اور دشمن رکھ اسے جوعلی سے دشمنی رکھے۔علی کرم اللہ دجہ کا بوم شہادت حسب سابق امسال بھی خواجہ عظم امام دین و ملت حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے آستانہ عالیہ پر نور پر عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا جارہا ہے۔ لہذا جملہ صاحب ایمان سے در خواست کی جاتی ہے کہ شرکت فرماکر سعادت دارین حاصل کریں۔

بروكرام

مولائي لنكرا ١/ رمضان السارك ، بمقام مقبره

بیان فضائل شهادت --- بمقام احاط و نور --- محفل ساع --- در و دوسلام --- فاتخه خوانی ، بمقام احاط و نور منجانب مولائی گروه خدام خواجه غریب نواز

كيافرمات يبي علما دين ومفتيان شرع متين حسب ذيل مسائل مين؟

الل تشيع كركتني اقسام بين؟

۔ جو حضرات اہل تشیع کی طرف داری کریں حبِ اہل ہیت میں اتنا غلو کریں کہ ان کے قلم اور بیان سے خلفاے ثلاثہ کے مناقب و فضائل جو احادیث و قرآن سے ثابت اور اظہر من الشمس ہیں۔ (معاذ اللہ) ان پر پردہ ڈالیس اور یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ ہمیں فضائل اہل ہیت کے علاوہ سی سے کیا مطلب۔ عندالشرع

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج:٢، ص:٤٨٣.

والاان حضرات کی عظمت و برتری کواور اسلام میں جوان کامر تبہہے اس کوتسلیم شہیں کرتا اور ان حضرات کو . ایک عام انسان جانتا ہے اور میراصل تبرااور رفض ہے۔

ثانيًا:-اشاره كنابير جانے ديجے اس نے صاف كه، ديا جم كوكس سے كيا مطلب،كس سے اس نے خلفاے ثلاثہ کو مراد لیااب اس کے جملے کا صاف صاف مطلب سے ہوا ہم کو حضرات خلفاے ثلاثہ سے کیا مطلب بير ڪلا ٻوا تير ااور رفض ہے۔

المان ای کی طرف داری کرتا ہے جس کوحق پرست جانتا ہے جب بیدلوگ روافض کی طرف داری کرتے ہیں تواس کا مطلب سے کہ سے لوگ روافض کوحتی مانتے ہیں سے دلیل ہے کہ بیہ لوگ رافضی ہیں اور بطور تقیہ اپنے آپ کو کچھ اور ظاہر کرتے ہیں ان لوگول کا حکم وہی ہے جوابن حبان وابن عقیل کی حدیث

میں ند کورہے کہ قرمایا: "إن الله اختارني واختارلي اصحابا وأصهاراً سياتي قوم يسبونهم وينقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم (أو كما قال صلى الله تعالىٰ عليه

بے شک اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے اصحاب اوراصهار منتخب كركيي بهت جلدامك قوم آئے كى جوانفيس براكم كى ،اوران كى شان گھٹائے كى ،تم ان کے پاس مت بیٹھنا، ندان کے ساتھ کھانا بینا، ندان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا، ندان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھنا۔ (یااس طرح حضور سید عالم ﷺ في الله الله على الله الله تعالى اعلم

فرق باطله

وسلم)."(0 ان لوگوں کا یہی حکم ہے بیدلوگ کم از کم گمراہ بددین ہیں اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے ول میں گفر بھراہوجس کی وجہ سے بیرمنافق ہوں،ان سے میل جول سلام و کلام حرام وگناہ۔قرآن کریم میں ہے: یادائے پرظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ ''فَلَا تَقْعُلُ بَعْدَ الذَّكُويُ مَعَ الْقَوْمِ الظُّلميني-"(٢)

اور ایکی نمبر ۱۷ میں حدیث گزر چکی جو آیات مبارکہ ان حضرات کے فضائل میں نازل ہوئی مروی ہیں ان کا انکار کرنا یقینا ان کی شان گھٹانا ہے اور یہی رافضیت کی بنیادہے اس کیے ایسے لوگ

(١) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣.

(۲) قرآن مجيد، سورة الأنعام، آيت: ٦٨، پاره: ٧.

تفضیلی ہیں ، بیراصول و فروع سب میں اہل سنت و جماعت کے موافق ہیں۔ البتہ ان کاعقبیدہ بیہ کہ حضرت علی رضِی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سارے صحابۂ کرام حتی کہ حضرت صدیق اکبرو فاروق اعظیم ہے بھی انصل ہیں۔ان کا کہنا یہ ہے کہ خلافت کا استحقاق صرف اہل ہیت کو ہے بیہ اگر اپنی مرضی ہے کسی کو سپر دکر دیں تووہ خلیفہ ہوجائے گا۔ جیبیاکہ حضرت علی رضِی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے حضرات خلفاہے ثلاثہ کو تفویض کی اس بنا پروہ لوگ خلیفہ برحق ہوئے، کیلن اگر اہل ہیت خود کاروبار خلافت انجام دینا چاہیں اور کسی کو تفویض نہ کریں تو دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہوسکتا۔ ماضی قریب میں اس کے داعی برلی شریف کے شاہ نیاز احمد گزرے ہیں آج بھی ان کے جانشین اور خصوصی مربدین کا یمی عقیدہ ہے۔ بدلوگ تبرانہیں کرتے اور نہ قرآن مجید کوناقص بتاتے ہیں ، اور نہ خلفا ہے ثلاثه کی خلافت کے حق ہونے سے انکار کرتے ہیں اور نہ صحابۂ کرام کو منافق اور غاصب کہتے ہیں، مگر چوں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی وال علی خلفے خلفاے ثلاثہ ہے بھی افضل سے اور یہ اہل بیت کو خلافت کا حق دار مجھتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت سے خارج کمراہ بددین ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ تمام فاروق اعظم مِنْ عَلَيْ فَيْ فِي خلافت كا استحقاق بالاصالة ابل بيت كونهيس كه وه جب تك دوسرے كو تفويض نه كريں دوسراخلیفہ نہ ہوسکے۔ایسانہیں ہے بلکہ یہ حق حضرات اہل حل وعقد کو ہے وہ جے منتخب کریں وہ خلیفہ برحق ہو گا یا پھر یہ حق خود خلیفہ کو ہے کہ وہ جے منتخب کردے گاوہ ہو گا اس پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے، ان دو اجماع کے خلاف عقیدہ رکھنے کی وجہ سے تفضیلیہ اہل سنت سے خارج اور تمراہ ہیں، رہ کئے اثناعشریہ توبیداور اسی طرح بوہرے اور خوجے بیرسب ہاتفاق اہل سنت وجماعت کا فرومر متر ہیں ان کے کفریات کی فہرست بہت طویل ہے جو تحفیہ اشاعشر بید میں ہاتفصیل مذکور ہے۔والله تعالی اعلم۔

🐨 -روافض کابنیادی عقیدہ تقیہ ہے اور دوسرابنیادی عقیدہ کتان،اس لیے ان کو پیچانٹااور ان کی گرفت کرنابہت مشکل ہوتاہے، جن لوگوں کے مذکورہ بالااحوال آپ نے لکھے اس سے ظاہر یہی ہورہاہے کہ بدلوگ انناعشری تبرائی رافضی ہیں ورنہ خلفاہے ثلاثہ رضوان الله تعالی علیم اجمعین کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے ان کی زبان کیوں گونگی ہوتی ،ان کاقلم کیوں ٹوٹٹا، پھر پیر جملہ کہ ہم کوئسی اور سے کیاغر ض میہ خود تبرا ہے۔ اولاً: -خلفاے ثلاثہ جو دین کے اہم ستون ہیں جن میں دو حضرات حضور اقد س ﷺ کے وزیر ہیں جن کی بدولت دنیامیں اسلام پھیلا، اسلام کوفروغ حاصل ہوا، بوری دنیامیں اسلام کی دھاک بیتھی، جن کے فضائل ومناقب الله عزوجل اور حضور اقدس ﷺ اور خود حضرت على خِنْاتَيْنَا نِهِ عَلَى اللهُ عظمت و برتری کوسلیم کیا۔ان کوایسے عامیانہ لفظ سے ہم کوئس اور سے کیامطلب کے ساتھ تعبیر کیا یہ دلیل ہے کہ کہنے

ترندی میں حضرت عمر ﷺ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سر دار ہیں اور ہم سب ے بہتر ہیں اور رسول اللہ بٹالٹائٹاؤ کوسب سے زیادہ بیارے ہیں۔(<sup>0)</sup>

فرق باطله

ای میں حضرت ابن عمر رہن انتھا سے روایت ہے کہ حضور اقد س بڑا انتہا گئے نے حضرت ابو بکرے فرمایاکہ تومیراغار میں بھی ساتھی ہے اور حوض میں بھی میراساتھی ہے۔(۲)

بخاری ومسلم میں حضرت ابوسعید خدری وَنَيْ اَقِيلُ سے مروی ہے کہ رسول الله بین اَفِيْ اِللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِن تھا کہ میں نے بید دیکھا کہ کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے جارہے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر کرتے ہیں بعض کے سینے تک پہنچ رہے ہیں اور بعض کے اس کے شیچے تک اور مجھ پر عمر بن خطاب پیش ہوئے اور ان پر اتنالمباکر تاتھا جے وہ زمین پر گھسیٹ رہے تھے، لوگوں نے دریافت کیا آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، ارشاد فرمایا: "وین" ۔ (۳) انھیں دو نول کتابوں میں حضرت ابن عمر پینا پہنے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بڑا تھا گئے نے فرمایا کہ میں سو رہاتھاکہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس کو پیایہاں تک کہ میں محسوس کررہاتھاکہ سیرانی میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی پھر میں نے بچا ہوا عمر بن خطاب کو دیا، لوگوں نے بوچھا یار سول اللہ!اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا دھلم " (")

ترمذی میں حضرت ابن عمرے اور ابوداؤد میں حضرت ابوذر پینائی تھا سے مروی ہے کہ حضور اقد س بڑا تھا تا گیا

(۱) سنن الترمذي، ص:٩٦٦، رقم الحديث: ٣٦٦٥، باب في مناقب أبي بكر الصديق، دارإحياء التراث العربي، لبنان، ونصه: عن عمر بن الخطاب، قال: أبو بكر سيدنا و خيرنا و أحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٢) سنن الترمذي، ص:٩٦٦، رقم الحديث: ٣٦٦٥، باب في مناقب أبي بكر وعمر، داراحياء التراث العربي، لبنان، ونصه: عن ابن عمر أن رسول الله على قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض، وصاحبي في الغار.

(٣) الصحيح لمسلم، ص:١٠٠١، باب من فضائل عمر ، رقم الحديث:٦١٨٩، دار الكتاب العربي لبنان، ونصه عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علي و عليهم قمض، منها ما يبلغ الثدى، ومنها ما يبلغ دون ذلك ، ومرّ عمر بن الخطاب و عليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذَّلك يا رسول الله؟ قال الدين.

(٣) الصحيح لمسلم، ص:١٠٠١، باب من فضائل عمر، رقم الحديث: ٢١٩٠، دار الكتاب العربي، لبنان و نصه عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم، إذ , رأيت قدحاً أتيت به، فيه لبن فشربت منه حتى وأني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمرين الخطاب، قالوا: فما أولت ذُّلك يا رسول الله؟ قال: العلم.

يقييتاً رافضي بين \_ والله تعالى اعلم \_

🐨 - امام بخاری وسلم نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے (وَ اَنْ اَنْکُنَّهُ )روایت فرمایا کہ نبی اللّٰ اللّٰا اللّٰ لللّٰ اللّٰ ا

فرقِ باطله

ا پنی صحبت اور مال میں سب سے زیادہ مجھے افع "إِن أَمَنَّ الناس عليَّ في ماله وصحبته پہنچانے والے ابو یکر ہیں اگر میں ایٹ پرورد گار کے أبوبكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لا تخذت أبابكر خليلا."(1) سواکسی کو خلیل بنا تا توابو بکر کوبنا تا۔

"أمن"كي معتى سب سے زيادہ احسان كرنے والا ہے ميں نے ادباً اس كانز جمہ تقع پہنچانے والاكيا ہے، تفظی ترجمہ میہ ہو گاسب سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے والا ابو بکرہے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جوسب ہے نے اس کواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص فرمایا۔اس حدیث کامطلب سے ہواکہ مخلو قات میں سب سے زیادہ حضور اقد س الله الله المنظمة المرحوب المرحوب المرحديث سے دو طرح حضرت صديق اكبرى افضليت ثابت ہوئی، ایک بول کہ وہ بل استناتمام صحابہ کرام سے زیادہ حضور بھالنائی کوقع بہنچانے والے ہیں یاحسب ارشاد حضور پراحسان فرمانے والے ہیں بیراس کی دلیل ہے کہ وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔حضور کو نفع پہنچاناسپ سے بڑی طاعت وعبادت ہے، اس میں صدیق اکبرسب سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ وہ سب سے زیادہ الفنل ہیں بوں ہی کسی کے ساتھ حضور کی محبہ اس کی دلیل ہے کہ وہ سب سے زیادہ بزرگ و

بخاری وسلم بی میں حضرت جبیر بن مطعم وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكِ عَلْكُ ہوئی اس نے حضور ہے کسی معاملے میں بات کی ، فراغت کے بعد اس کو واپس ہونے کاحکم دیااس نے عرض کیا یا رسول الله! اگر میں حاضر ہوں اور آپ کونہ پاؤں توکس کے پاس جاؤں فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے توابو بکر کے

(۱) مسلم شریف، ص:۲۷۲؛ ج:۲، کتاب الفضائل، باب من فضائل ابی بکر الصدیق رضی الله عنه، رضا اکیڈمی بمبٹی

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم، ص:٩٩٩، رقم الحديث: ٦١٧٩، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، دار الكتاب العربي، لبنان و نصه: عن جبير بن مطعم، أن أمرأة سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جثت فلم أجدك؟ فإن لم تجديني فاتي ابا بكر.

فرماؤں جس سے فرشتے حیا فرماتے ہیں۔

تر ذری میں حضرت عبد الرحمٰن بن خباب وَثَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ سے روایت کی کہ جیش عسرت کے موقع پر حضرت عثان نے اپنی نذر پیش کی توفرمایااس کے بعد اگر عثان کوئی ممل نہ بھی کریں توکوئی حرج نہیں۔(\*)

ترندی میں بی حضرت انس بن مالک و الله و الله علیہ اللہ موقع پر اپنا ایک ہاتھ دوسرے پررکھالینی حضرت عثان کی طرف سے خود بیعت فرمائی۔ توحضور اقدس ﷺ گاڈی کا دست مبارک حفرت عثان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہترہے۔

بخاری میں حضرت انس خِنْ عَلَقْ ہے مروی ہے کہ نبی شِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ احد پر چڑھے اور ابو بکرو عمراور عثمان بھی تو احد ملنے لگا، حضور نے اپنا پاؤں اس پر مارااور فرمایا تھہر جااے احد تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دوشہید میں \_ والله تعالی اعلم \_ <sup>(س)</sup>

اس وقت عديم الفرصتي كي وجه سے صرف ابن كثير كى بدايہ نہايہ سے وہ عبارت پيش كردے رہا مون اس مين مي: "و بايعه على بن أبي طالب أولا و يقال آخرا. "(٥) اور حضرت عثمان كي حضرت علی بن انی طالب نے سب سے جہلے بیعت کی اور ایک قول سے کہ آخر میں کی۔اس سے روافض کو بھی انکار

(۱) صحيح مسلم، ص:١٠٠٥، باب من فضائل عثمان بن عفان، رقم الحديث: ٢٦٠٩، دار الكتاب العربي، ونصه: عن عائشة رضى الله عنها ، قال رسول الله عليه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.

(٢) سنن الترمذي، ص:٩٧٤، ٩٧٥، باب في مناقب عثمان بن عفان، رقم الحديث: ٣٦٠٩، دار إحياء التراث العربي، لبنان. ونصه: عن عبد الرحمٰن بن حباب قال: شهدت النبي ﷺ: وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان. إلي أن قال:. فأنا رأيت رسول الله ﷺ ينزل عن المنبر و هو يقول : ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه.

(٣) مصدر سابق، ص:٩٧٥، ونصه: عن أنس بن مالك قال: لما أمر رسول الله على : ببيعة الرضوان كان عنمان بن عفان رسول رسول الله على إلى أهل مكة، قال: فبايع الناس ، قال: فقال رسول الله ﷺ. إن عثمان في حاجة الله و حاجة رسوله ، فضرب بإحدى يديه على الأخرىٰ ، فكان يد رسول الله ﷺ لعثبان خيراً من أيديهم لأنفسهم.

(٣) صحيح البخاري، ص: ٧٥٠، باب مناقب عثمان، رقم الحديث: ٣٦٩٩، دار الكتاب العربي، ونصه: عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي ﷺ أحداً، ومعه أبو بكر و عمر و عثمان، فرجف، وقال: أسكن أحد. أظنه: ضربه برجله فليس عليك إلا نبي و صديق و شهيدان. (المشاهدي)

نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے حق عمر کی زبان اور ول پرر کھ دیا ہے وہ حق ہی بولتے ہیں۔ (۱) ترمذي مين حضرت عتبه بن عامر والتي السيالي على مروى ب كه حضور اقدس بالتفاطية في ارشاد فرمايا اكر میرے بعد کوئی نبی ہو تا تو عمر ہوتے۔(۴)

ترمذی میں حضرت انس بڑنا تھا ہے مروی ہے کہ حضور اقد س بڑا تھا گئے نے ارشاد فرما یا کہ ادھیڑ عمر کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان سب کے سردار ابوبکر و عمر ہیں، انبیاومرسلین کو چھوڑ کر سارے اگلوں اور پچھلول کے \_(۳)

ای میں حضرت حذیفہ زِنْ ﷺ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایاان لوگوں کی اقتداکر و جومیرے بعد ہوں گے ،ابو بکرو عمر\_<sup>(۳)</sup>

ترفدی میں ہے: ہر نبی کے دووزیر آسان والول میں سے بیں اور دووزیر زمین والوں میں سے،آسان والول میں سے میرے وو وزیر جب رئیل و میکائیل ہیں اور زمین والول میں سے میرے دو وزیر ابو بکرو

مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ بین تھالیے سے مروی ہے کہ فرمایا میں ایسے شخص سے کیوں نہ حیا

- (٣) ايضاً مصدر سابق، ص:٩٦٨، باب في مناقب أبي بكر و عمر، رقم الحديث، ٣٦٧١، دار إحياء التراث العربي، لبنان. ونصه: عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر و عمر.
- (۵) سنن الترمذي، ص: ۹۷۱، باب في مناقب أبي بكر و عمر، رقم الحديث: ٦٣٨٩، دار إحياء التراث العربي، لبنان و نصه :عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ ، ما من نبي إلاوله وزير ان من أهل السهاء ووزير ان من أهل الأرض ، فأما وزير أي من أهل السهاء فجبريل و ميكائيل، وما وزير اي من أهل الأرض فأبوبكر و عمر.

(۵) بدایه نهایه، جلد. سابع، ص:۱٤۷.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، ص: ۹۷۱، باب في مناقب عمر، رقم الحديث: ٣٦٩١، دار إحياء التراث العربي، لبنان و نصه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه.

<sup>(</sup>۲) ايضاً، مصدر سابق، ص:٩٧٢، باب في مناقب عمر، رقم الحديث:٣٦٩٥، دار احياء التراث العربي، 

<sup>(</sup>٣) ايضاً مصدر سابق، ص:٩٦٨، باب في مناقب أبي بكر و عمر، رقم الحديث، ٣٦٧٣، دار إحياء كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين.

تحكم صادر ہو گا؟ براہین و دلائل ہے تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔

ہمارے دیار میں بائے جانے والے روافض جواپنے آپ کوشیعہ کہتے ہیں، اثناعشری رافضی ہیں سے باتفاق الل سنت كافرومرندين عالم كيري مين ہے:

"فَهُولاء القوم خارجون عن ملة توية قوم دين اسلام عن ادران كاعم الاسلام وأحكامهم أحكام المرتدين."(1) مرتدون جيبام-

غالبًا عمروروافض کے تفریات سے واقف نہیں اس بنا پران کے کافر ہونے سے انکار کیا اگر واقعہ یہی ہے توعمرو پر کوئی الزام نہیں ، عمرو کوروافض کے تفریات سے مطلع کیا جائے ، روافض کے تفریات پرمطلع ہونے کے بعد اگر اخیس کافر کیے فبہاور نہ عمر وخود کافر جوجائے گا۔ واللہ تعالی اعلم -

تفضیلی شیعه کافرنہیں گمراہ ہیں۔فتاوی عالم گیری کے مصنف کون؟ مسئوله: فتاویٰ۵ ۱۲۰۷ کے متعلق سوالات

المعام عالم كيرى كب اوركهال بهلى بارتصنيف مولى؟

ادرے دیارے مراد کتناعلاقہ ہے اور کس دلیل ہے؟

● اگر دیار سے مراد بوراملک ہندوستان ہے تولفظ دیار کی جگہ ملک کیوں نہیں ہے؟

● جمارے دیار کے شیعہ کافر مرتہ ہیں تو دوسری جگہوں کے شیعہ اس حکم سے خارج کیوں ہیں؟

 کیاہم سی لوگ فتاوی عالم گیری ودر مختار کی تمام باتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب دے کرشکریہ کاموقع عنایت فرمائیں۔

● - فراوی عالم گیری سلطان محی الدین اورنگ زیب عالم گیرنے اس وقت کے علاے احناف سے تصنیف کرائی جس میں فقہ حنفی کے وہ مسائل جوقد یم کتابوں میں درج تھے ان کو جمع کرایا سے ہندوستان ہی میں گیار ہوئی صدی ہجری میں تصنیف ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم۔

🗨 🐨 - 🦫 - چوں کہ شیعوں میں خود مختلف فرقے ہیں ان میں ایک فرقہ تفضیلیہ کا ہے جواصول و فروع میں اہل سنت و جماعت کے موافق ہیں نہ توقرآن کومحرف اور ناقص بتاتے ہیں اور نہ صحابۂ کرام کومنافق

(۱) فتاوي عالم گيري، ج: ۲، ص: ۲٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی بیعت کی اس لیے اس کے لیے زیادہ زور مارنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر روافض انکار کرتے یا کوئی انکار کرتا توضر ورت تھی۔ واللہ تعالی اعلم۔

🗨 - بیدزمانه وه تفاجب خوارج کازور تھاعباس حکومت ان کے قلع قمع کرنے میں لگی ہوئی تھی بیر خبشا اہل میت کرام پر طعن کرتے ان کے رد کے لیے امام شاقعی ڈائٹٹائٹٹے اہل میت کرام کے فضائل و مناقب بیان کرتے اس پر خوارج اور نواصب نے ان پر پھبتی کسی کہ وہ رافضی ہو گئے تو فرمایا:

لو كان رفضاً حب أهل بيتى فليشهد الثقلين أنا رافضي اور بیہ شعر اپنی جلّه بالکل حق ہے، اہل سنت دونول لعنی صحابہ کرام خصوصًا خلفاے ثلاثہ سے محبت کرتے ہیں اور ہرایک کی عظمت ان کے شایان شان کرتے ہیں۔اب اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ ہے کوئی کسی کورافضی کیے تواس کے کہنے سے وہ رافضی نہ ہوجائے گا۔ رافضیت صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور تبرا کا نام ہے بیشعرعلی سبیل الفرض ہے جبیباکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا:

" قُلْ انْ كَانَ لِلوَّ مُعلَى وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ فَأَنَا أَوَّلُ فَأَنَا أَوَّلُ بِينا مِوتاتُو الغبدائين-'، (۱) ميں سب سے پہلے اس کی پرتش کرتا۔

 ایوری تاریخ پڑھ ڈالیے کہیں کوئی ایس بات نہیں ملے گی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ حضرت علی وَثُنْ اللَّهُ الله حضرات سے عداوت یا کدورت رکھتے تھے۔ ہر موقع پر ان حضرات کی اعانت فرماتے تھے، ان کی عظمت كرتے تھے اٹھيں سيح مشورہ ديتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم والتي كے زمانے ميں مجرمول پر حد قائم کرنے کی خدمت انھیں کی سپر دکھی، حضرت فاروق اعظم وہن تا ہے اپنی صاحب زادی ام کلثوم کا نکاح فرمایا، حضرت عثان عنی وفاقی کی حفاظت کے لیے اپنے صاحب زادگان حضرات سنین کوان کے دروازے پر مقرر فرمايا وغير ذالك والله تعالى اعلم ـ

مسئوله: مجمد اجمل احد، خير آباد، مئومعرفت مولانا محد اختر كمال صاحب، استاذ جامعه اشرفيه- ۱۰ صفر ۱۳۵۵ ه

و اس پر میر کا کہنا ہے کہ شیعہ کے متعلق بحث جلی، زید کا کہنا ہے کہ شیعہ کافر ہیں اور عمرو نے اس پر میہ کہا کہ نہیں شیعہ کافرنہیں اگر شیعہ کافرنہیں توزید پر کیا تھم صادر ہو گا؟ اور اگر ہے تواس کے گفر کے متکر عمرو پر کیا

<sup>(</sup>۱) قران مجيد، سورة الزخرف، ايت:۸۱، پاره:۲٥.

ہوسکتا ہے، اور نیزیہ بھی فرمائیں کہ شیعہ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب سے جلد

المديه شيعه جوايني آپ كوا ثناعشريه بھى كہتے ہيں، اپنے كثير عقائد كفريدكى وجه سے اسلام سے خارج كافرمرتديين -عالم كيرى مين ان كے بارے ميں ہے:"أحكامهم أحكام المرتدين.""اكراس كے رافضی ماں باپ تنگ دست ہوں توان کو بقدر ضرورت نان و نفقہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر مرجائیں تونیوسل دے، ندلفن میں شریک ہونہ جنازے میں ، نہ دفن میں آگراس کے ہم مذہب رافضی اس کولے جائیں تولے جائیں، ور نہ ان کو بغیر نہلائے ، بغیر کفن بہنائے لیے جاکر کسی گڑھے میں دبادیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

فرقة ناجيه كون سي جماعت ہے؟ رافضيول كے عقائد۔ رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنے والے پر کیا علم ہے؟ مستوله على احمد عثاني، امام مسجد نزدديبك، رام بور (بو في -)-١/ راجع الآخر ١١١١ه

۔ اہل سنت و جماعت اس زمانے میں کون سافرقہ ہے؟ فرقۂ ناجید کی توضیح کرتے ہوئے سے بھی بیان فرمائے کہ آیا جو شخص اپنے کو اہل تشیع ہے نسبہ کرے کیا اس پر سنی ہونے کا اطلاق کیا جانا

● - کیا اہل تشیع کا دین صنیف کے اصول و فروع میں اہل سنت وجماعت ہے کچھ اختلاف ہے۔ نیز موجودہ شیعہ فرقہ اپنے کو کون سے امام سے نسبت کرتا ہے اور اس کے مورث اعلیٰ کا کیاعقیدہ ہے؟

 ● کیا آج کے شیعہ حضرات اسلام سے خارج ہیں اگر نہیں توسیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فاقتلوهم فإنهم مشركون قال قلت يا رسول الله ما علامتهم قال يفرطونك مِمَّاليس فيك ويطعنون على السلف. (وفي رواية أخرى) آية ذلك أنهم يسبون أبابكر و عمرو من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين."(دارفطي) كاكيامطلب ہو گاجب کہ موجودہ شبیعہ حضرات شیخین و دیگرا کابر دین صحابہ رخ<u>انطان</u>یم پرسب وشتم کرتے ہیں۔

(١) فتاوي عالم گيري، ج:٢، ص:٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

اور جہنمی کہتے ہیں ، حضرات خلفاے ثلاثہ صدیق اکبر، فاروق عظم ، عثمان عنی والنظیم کی خلافت کوبرحق مانے ہیں صرف مسئلہ تفضیل میں اہل سنت سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابة کرام میں سب سے افضل حضرت صدایق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم پھر عثان غنی ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ۔ اس کے برخلاف تفضیلیہ کا عقیدہ بیہے کہ حضرت علی فِٹی ﷺ تمام صحابہ کرام ہے افغال ہیں، حتی کہ حضرت صدیق اکبر ہے جھی۔ وَلِنْ عَقِدُ۔ اس بنا پر یہ گمراہ ہیں کافرو مرتد نہیں، تفضیلیہ شیعہ ہندوستان میں بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں اور باہر ممالک میں بھی ہیں۔ان کوشتنی کرنے کے لیے میں نے "جمارے دیار''کی قیدلگانی اسے مراد ضلع عظم گڑھ اور آس پاس کے اصلاع جونپور،غازی بور، بنارس، بلیام ادہیں کہ میں ذاتی طور پریہال کے شیعوں سے واقف ہوں کہ ان کے عقائد کفریہ ہیں اگر میں لکھتا کہ تمام شیعہ کافر ہیں تووه بول سيح نه ہو تاكه شيعوں ميں تفضيليه بھي ہيں اور وہ كافر نہيں گمراہ ہيں۔والله تعالی اعلم۔

@-انسان سے بتقاضاے بشری لغزش اور خطا ہونی لازم ہے اس سے انسان کی تصنیف کروہ کوئی بھی کتاب خالی نہیں، عالم گیری اور در مختار میں بھی کچھ ضعیف اور مرجوح مسائل درج ہیں جس کی محقیق و تنفیح فقہاے احناف کر چکے ہیں اس لیے بید دونوں بلکہ کوئی بھی کتاب کسی مذہب کی حرف برحرف قابل عمل نہیں، البتدان دونوں کتابول کے اکثر مسائل قابل عمل ہیں اور شیعوں کے بارے میں جو میں نے لکھاہے، وہ صرف عالم گیری ہی میں نہیں اور جوور مختار ہے لکھاہے وہ بھی صرف در مختار میں ہی نہیں بلکہ اہل سنت کی فتاویٰ اور عقائد کی اکثر کتابول میں ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ شیعہ جو ہمارے دیار میں پائے جاتے ہیں جو ا ہے آپ کوا ثناعشری یا امامیہ کہتے ہیں اور بوہرے کافرومر تذہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### امامیر شیعه اسلام سے خارج ہیں۔ مسئوله: رياض حسين انتظاري، ملتان، پاکستان

کیا فرماتے ہیں علما ہے کرام ومفتیان عظام مسئلہ ہذا کے متعلق کہ زید کے والدین وتمام بھائی مہن ایک شیعہ پیرکی پیروی کرتے ہیں جب کہ زید مکمل طور پر اہل سنت وجماعت سے تعلق رکھتاہے اور رشتہ کے تمام لوگ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں ایسی صورت حال میں زید کو کیا کرنا جا ہے جب کہ زید چاہتا ہے کہ اس کے والدین شیعہ پیر کو ماننا جھوڑ دیں کیکن والدین کی عقیدت شیعہ پیرے مضبوط ہوگئ ہے وہ شیعہ پیر کو جھوڑ نانہیں جاہتے اور زید والدین کو جھوڑ نانہیں جاہتا اس پیجیدہ مسلہ کا اسلامی قانون کے اعتبارے کیاحل

الاسلام وأحكامهم أحكام المرتدين." مرتدول جيماع-

رافضی بارہ امام پر عقیدہ رکھتے ہیں جن میں سے ایک امام غائب ہے جو بچین میں ہی " سُرْسَسُنْ رای " کے غار میں رافضیوں کا مخصوص قرآن اور علوم اہل بیت کے بورے لے کرغائب ہو گئے ہیں ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت کے مخصوص اقوال جورافضیوں کی تصنیف کردہ کتب میں مذکور ہیں واجب الریمیان اور واجب العمل ہیں۔اگرچہ وہ قرآن کے صریح معارض ہوں ،ان کاعقبدہ ہے کہ قرآن گھٹادیا گیاہے اور جو موجود ہے اس میں تھی ترتیب بدلی ہوتی ہے، ردوبدل ہے۔اعراب غلطہ وغیرہ وغیرہ ۔واللہ تعالی اعلم۔

حضرت مجد دصاحب كابية فرمان حق ہے۔ والله تعالى اعلم۔

🗨 -رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں بلکہ منجرالی الکفر ہے ، کیکن پڑھنے والے کورافضی نہیں کہا حاسكتاا حتياطًارا فضيول كي نماز جنازه پر مضخ والول پر توبه تجديدا بميان و نكاح واجب والله تعالى اعلم -🕒 - ميرسب حرام وگذاه ہے - والله تعالی اعلم -

رافضی کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟

مسئوله: جناب محدر فيع خال، سلطان بيري وركس، پوسٹ مابل ضلع عظم گڑھ (بو۔ بي۔) ١١٧ محرم ٨٠٣١ھ

اسے اور سے تصبہ میں ایک شیعہ کا انتقال ہوگی جوں کہ سیاسی آدمی سے ہر آدمی سے تعلقات سے اس کیے جبی لوگ گئے اور سنی نے تجہیز و تکفین میں شرکت کی ۔ شیعہ نے الگ نماز جنازہ پربھی اور سنی نے الگ نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھی جواب طلب یہ ہے کہ سن حضرات گناہ کے مرتکب تونہیں ہوئے اگر گناہ کے مرتكب ہوئے تواس كاكىيا كفار ہ اداكر ناہو گا؟ فقہ و حديث كاحوالہ دے كربندہ كومطمئن فرمائيں اگر سنيوں كوشيعہ کی نماز جنازہ ، قرآن خواتی والصال ثواب درست ہے تو بحوالہ فقہ و حدیث ، قرآن سے جواب دے کر بندہ کو اطمینان بخشیں تاکہ آئدہ کے لیے ہم لوگوں کے پاس سندر ہے۔

ہندوستان میں بائے جانے والے روافض کثیر ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں، عالم كيرى من ع: "أحكامهم أحكام المرتدين." (الم كافروم مذكى نماز جنازه پرهناكفراس كيه كه نماز جنازہ پڑھنااس کی دلیل ہے کہ اسے مسلمان جانا،کسی کافر کی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور کسی مرتد کو

(۱) فتاوی عالم گیری، ج: ۲، ص: ۲٦٤، کتاب السیر، الباب التاسع فی احکام المرتدین، رشیدیه پاکستان. (۲) فتاوی عالم گیری، ج: ۲، ص: ۲۲۵، کتاب السیر، الباب التاسع فی احکام المرتدین، رشیدیه پاکستان.

🌑 - مجد و دين و ملت حضرت امام رباني محبوب سبحاني مجد د الف ثاني شيخ احمد الفارو قي السر ہندي وَثَنْ مَثَلُّةُ ك دفتراول ك مكتوبات سے ان ك كفرى توثيق موتى ہے تو مجد دصاحب كافرمان لائق اقتداب يانہيں؟ اگرشیعی جنازہ پر کوئی سن نماز پڑھے یا پڑھائے تواس کا شمول فرقہ شیعیہ میں ہوگایاوہ سن ہی رہے گایال پرازروئے شرع تجدیدایمان واجب ہوگا؟

●-اہل تشیع کے جلنے و جلوس میں شریک ہونا یا ان کی مدح سرائی کرنا بہ مقتضائے شرع کیا ہے؟ مندرجه بالامسلك كے جوابات قرآن و حدیث واجماع امت كی روشنی میں دلائل قائم فرماكر عنایت فرمائیں۔

 آپ کا بیر سوال بہت تفصیل طلب ہے بالاختصار ہیہ ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت وہ ہے جو اس طریقے پر ہو جو عبد رسالت سے لے کراب تک قرفاً بعد قرن متوارث حیلا آرہاہے جس پرائمہ اربعہ حضرت امام عظم ابوحنيفه، حضرت امام مالك، حضرت امام شافعي، حضرت امام احمد بن صبل يناتفين اجمعين تص جس پران کے مقلدین قرنا بعد قرن قائم رہے۔ ہندوستان میں جس طریقے پر حضرت سے احمد سرہندی مجدو الف ثانی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث د بوی وغیره تھے، ماضی قریب میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے ہم عصر علماجس پر تھے مثلا سیف الله المسلول، حضرت مولانا فضل رسول صاحب بدائونی، حضرت مولاناار شادحسين صاحب رام بوري وغيره جس طريقة مرضيه كي مجد داعظم اعلى حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے نشرواشاعت کی جس پراس عہدے تمام علماہے اہل سنت تھے۔ مثلاً مولاناغلام وتنگیر تصوری، مولاناعبدا سيخ صاحب رام بورى ، مولاناعبد المقتدر صاحب بدايونى وغيره جواية آب كوابل سيح كهتاب وه فرقة ناجيد ابل سنت ميس واخل منهيس رافضي ہے۔ والله تعالى اعلم-

🕒 🐨 اہل تشیع لیخنی رافضی ایک نہیں متعدّد اصول و فروع میں اہل سنت کے مخالف ہیں جس کی پوری تفصیل حضرت مولاناشاہ عبرالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تحفهٔ اثناعشریہ میں کردی ہے بیالیک نہیں کئی کئی ضروریات دین کے منکر ہیں۔مثلاً بیر قرآن مجید کوناقص مانتے ہیں ان کے یہاں ایمان کا جزیہ بھی ہے کہ حضرت علی وَخُنْ اللَّهُ كُو خليف بلافصل مانے اور حضرات خلفاے ثلاثہ کوغاصب جانے سوائے معدودے چند کے تمام صحابہ کرام کو منافق جانے نیزائمہ اثناعشریہ کورافضیوں کے مخصوص معنی کے لحاظ سے امام مانے وغیرہ وغیرہ اس لیے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ رافضی اسلام سے خارج کافر مرتذ ہیں۔عالم کیری میں ہے:

"فَهُولاء القوم خارجون عن ملة توبيقوم دين اسلام عارج باوران كاعم

مسلمان جاننا كفر\_نيز نماز جنازه دعاے مغفرت باور كافركى دعاے مغفرت كفر -شامى مي ب

تو مرتذ کے لیے وعامے مغفرت کرنا گفر ہے "فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلًا اور شرعًا اس کے جائز نہ ہونے اور تصوص قطعیہ عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص کی تکذیب کومشکزم ہونے کی وجہ ہے۔

اس کیے جِن لوگوں نے اس رافضی کی نماز جنازہ پڑھی ان سب لوگوں پر توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے مگر بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ شرماحضوری میں لوگ نماز بوں کی صورت بناکر کھڑے ہوجاتے ہیں اس میں ان کی کچھ مصلحت ہوتی ہے ان لوگوں پر تجدید ایمان و نکاح لازم نہیں، مگر حرام یہ بھی ہے اور ان لوگوں پر بھی توبدواجب ہے اور یہی علم ایصال ثواب کا بھی ہے کہ اگرواقعی ایصال تواب کیا تو توبہ ، تجدیدایمان و نكاح لازم اوراگراس مجلس مين بيشاقرآن شريف پرها، ممرايصال ثواب نهين كياتومهمي گناه گار هوا توبه واجب

اس دیار کے رافضی کا قربیں۔ د کھاوے کے طور پر رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے۔ مسكوله: سيد تنويراشرف، بسكهاري، فيض آباد (يو\_لي\_)-٧٦ شعبان ١١١١ه

- - رافضیوں شیعوں کے کفروعدم کفرکے بارے میں علماے حق کاکیافتویٰ ہے؟

● شیعوں کے مردے کی نماز جنازہ پڑھنایا پڑھانایا پڑھنے کا حکم دیناکیسا ہے؟

🗨 - شیعوں کے مردے کی نماز جنازہ جن لوگوں نے قصداً جان بوجھ کر پڑھی یا پڑھائی یا پڑھنے کا حکم دیا

ایسوں کے پیچیے نماز پڑھنے اور تعلقات رکھنے ، سلام کلام کے بارے میں شرعاکیا علم ہے؟

🗨 - شیعوں کی دل جوئی کے لیے شیعہ مردے کی نماز جنازہ بلااکراہ شرعی الٹی سیدھی فی نارجہتم وغیرہ کہ،

کرپڑھنا پڑھانا یا پڑھنے کاعکم دیناکیساہے ؟

●-وقت ضرورت حق مسئلہ بتانے ہے چشم بوشی کرنااور حق کے خلاف قدم اٹھاناکیسا ہے؟

● - مداهنت فی الدین اوراستهزاءبالشریعت کے بین اوراس کے مرتکب کاشرعاکیا حکم ہے؟

شیعہ مردے کی نماز جنازہ عمرو نے الٹی سیدھی پڑھائی اور زید نے الٹی سیدھی پڑھانے کا حکم دیا

ليكن مقتديوں كوجوسنى مسلمان ہيں ان كو كچھ خبر نہيں عمرو كوعلم والاسمجھ كراپينے طور پر نماز جنازہ تيجيح پرهمي اور عمرو وزید پر جوصاحب علم ہیں اور سنی بھی ہیں بھروسہ کیا جب عالم ہوکر جنازہ پڑھارہے ہیں تونماز پڑھنا بچے ہوگا، ایسی صورت میں عام مقتد بوں اور جس نے امامت کی اور زبیر جس نے نماز پڑھانے کا حکم دیا ان سب کے بارے میں شرعاکیا حکم ہے؟ بینواو توجروا۔

ہارے دیار کے روافض کافروم رند ہیں عالم گیری میں ہے:

"أحكامهم أحكام المرتدين."() ان كاعم مرتدول جياب-اور کسی کافر مرتدکی نماز جنازہ تونماز جنازہ اس کی دعاہے مغفرت کرنی بربنائے مذہب سیجے کفرہے۔شامی

"قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلاً ولاشمرعا ولتكذيبه النصوص

کے عقلًا اور شرعًا جائز نہ ہونے اور نصوص قطعیہ کے انکار کومنتازم ہونے کی وجہسے۔

لیکن بہت سے علمان طرف گئے ہیں کہ گفرنہیں اگر چہ بھیج اور محقق سے ہے کہ جس چیز کے گفر ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہواس کے قائل یا آمریا مرتکب کو کافرنہیں کہا جائے گا، مگر توبہ او۔ تجدید

ايمان و نكاح كاعلم دياجائے گا۔ در مختار ميں ہے:

"وما فيه خلاف يؤمر بالتوبة والاستغفار و تجديد النكاح بثاثة عليه."(٢)

اورجس میں اختلاف ہواس میں بھی اس پر بنا كرت موع توب واستغفار اور تجديد نكاح كاظم ديا

آپ نے جان لیاکہ فد جب سے اس کے برعکس

ہے تو مرتذ کے لیے دعامے مغفرت کرنا کفرہے اس

فرق باطله

جن لوگوں نے کسی رافضی کی واقعی نماز جنازہ پڑھی ان پر توبہ و تجدید ایمان و نکاح لازم ہے کیکن جن لوگوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی مگر نماز پڑھنے والول کی طرح رافضی کی ناپاک مردار لاش کے قریب کھڑے ہوگئے، اگرچہ کھڑے ہوکراہے گالیاں دیتے رہے فی النار والسقر کہتے رہے خواہ وہ امام کی جگہ کھڑے ہول یا

(١) فتاوي عالم گيري، ج: ٢، ص:٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

(r) ردالمحتار، ج: ٢، ص: ٢٣٧، باب صفة الصلؤة زكريا بك أيو.

(٣) درمختار، ج:٦، ص:٣٩، باب المرتد، زكريا بك أيو.

(۱) شامى، ص: ۲۳۷، ج: ۲، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، دارالكتب العلمية لبنان.

"احدامهم أحدام المرتدين." (الله المرتدول جيما -

وہابیوں کے بارے میں خواہ وہ دیو بندی ہوں یاغیر مقلد ، علماے حل و حرم ، عرب و عجم ، ہندوسندھ نے بالاتفاق بيہ فتویٰ دیا کہ بیہ کافر ہیں اور ایسے کافر کہ جوان کے گفر پرمطلع ہوکر آخییں کافر نہ مانے وہ خود کافرے۔ تفصیل کے لیے فتاوی حسام الحرمین اور الصوارم الهندید اور منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں۔ وجہ بیہ ہے کہ اِپ لوگوں نے حضور اقد س بڑا تھا گئے گئے شان اقد س میں گتا خی کی اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی توہین کرنے والا کافرہے اور وہ بھی ایساکہ جواس کے کفر پرمطلع ہونے کے بعد کافر نہ مانے وہ خود کافرہے۔شفااس کی

شروح اور شامی میں ہے:

"أجمع المسلمون أن شاتم النبي ڪافر من شك في كفره وعذابه كفر."(٢)

کرے وہ خود کا فرہے۔

اور کوئی بھی نماز پڑھنے والا جے امام بناتا ہے اسے مسلمان ضرور جانتا ہے اس لیے کہ ہر کلمہ گواتتی بات تو مانتا ی ہے کہ نماز تھے ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ کافر کی نماز ند نماز ہے نداس کی افتد اٹھے در مختار

اور اگر ضروریات دین میں ہے کسی کا انکار کرے تو کافرہے۔لہٰڈ ااس کی اقتداقطعا سیجے نہیں۔

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کی توہین

کرنے والا کافرہے جواس کے عذاب اور گفر میں شک

"وإن أنكر بعض ماعلم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح به الاقتداء أصلاً."(٢)

اور جِب بیدان کے بیچھے نماز کو جائز مجھتا ہے اور ان کی اقتدامیں نماز پڑھتا ہے تووہ آنھیں مسلمان ضرور جانتاہے اور کسی کافر کومسلمان جاننا کفر۔ واللہ تعالی اعلم۔

(۱) فتاوي عالم گيري، ج:٢، ص:٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، مطبع رشيديه ياكستان.

(٣) درمختار، ج:٢، ص:٣٠٠-٣٠١، كتاب الصلؤة ماب الإمامة، مطبع زكريا.

مقتد بوں کے ساتھ وہ فاسق معلن معصیت کارجہنم کے سزاوار ضرور ہوئے۔ اولاً: - نماز جنازہ جوایک مشروع عبادت ہے اس کاسوانگ رچایا، ڈرامہ کیا۔

**ٹائیا:** - عوام کود حو کامیں ڈالالوگوں کو کیا خبر کہ ان لوگوں کے دل میں کیا ہے لوگ تو یہی ہمجھیں گے کہ مولا ناصاحب نے اور فلال فلال نے رافضی کی نماز جنازہ پڑھاتی یا پڑھی اسی طرح جس نے اس ڈھونگ کے ر جانے کا حکم دیاوہ بھی فاسق، معصیت کار، جہنم کا سزاوار ہے ان دونوں فریق پر فرض ہے کہ علانیہ توب کریں سب مسلمانوں کو بتائیں کہ رافضی کی نماز جنازہ پردھنی سخت حرام بعظیم گناہ ،منجرالی الکفر ہے۔ اور میں نے نہ تو

نماز جنازہ پڑھی تھی اور نہ نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا تھا، تھر میں بیٹھ کر توب بیکارہے۔ "توبة السر بالسر والعلانية بهشيره كناه كي توبه بهشيره اور تعلم كلا كناه كي توبه لانبة."

جن لوگوں نے اس بنا پر رافضی کی نماز جنازہ پراھی کہ ایک سی عالم پڑھار ہے ہیں ان سب پر بھی توبہ، تجدیدا بیان و نکاح لازم ہے۔ یہاں ناواقفی عذر نہیں جن لوگوں نے رافضی کی نماز جنازہ واقعی پڑھی یاواقعی نہیں پڑھی نماز جنازہ کا ڈھونگ رچ یاان کے بارے میں جو حکم شرعی او پر مذکور ہوا، اگر بیالوگ اس پر عمل کرلیں فبہا ورنہ ان کو امام بنانا گناہ، ان کے چیچے پڑھی ہوئی نمازوں کا دہرانا واجب اور ان سے میل جول، سلام کلام

> رافضيول اور د بوبند بول كى اقتدا كوجائز بجھنے والے كاحكم مسئوله: مولاناسر دار احد میلسی، ملتان، پاکستان ۱۲- جمادی الاولی سااسهاره

ایک شخص کہتاہے کہ دیو ہندیوں، وہابیوں، شیعوں، رافضیوں، غیر مقلدوں کی اقتدامیں نماز میں جائزای نہیں سمجھتا بلکہ جب موقع کے پڑھ لیتا ہوں۔اس محص کے بارے میں کیا علم ہے۔

یر محص جب دایو بندایوں، وہابیوں، رافضیوں، غیر مقلدین کے چیھے ان کی افتدا میں نماز کو جائز کہتا ہے اور وہ اپنے اس عقیدہ کے مطابق ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اگروہ ان بدمذہبوں کے عقائدواقوال تفریہ پرمطلع ہے تووہ کافر مرتداسلام سے خارج ہے، اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت، تمام نیکیاں ضائع، اس کی جورواس کے نکاح سے باہر، بیوی کے ساتھ جتنی قربت کرتاہے زنامے خالص اور اس سے جواولاد ہوگی اولاد زناہوگی ہے سب بدمذ جب اسلام سے خارج اور مرتد ہیں، روائض کے بارے میں عالم گیری میں ہے:

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار، ج: ٦ ص: ٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا ديوبند.

خمینی رافضی تھا۔رافضیوں کے چیندعقائد کا بیان مسئولہ: محمراجمل قادری، خطیب مجد آستانہ، ہلدوانی ضلع نینی تال (بویی)

المارسو

**ک** اللہ واتی شہر کی جامع مسجد کے امام صاحب نے عراق کی کامیانی کے لیے لائن نمبر ایک میں ہونے دالے دعائیہ جلسہ میں اپنی تقریر کے دوران شیعوں کے امام حمینی کی اہل حق جیسی تعریف کی اور اس کو آیۃ اللّٰہ حمینی علیہ الرحمۃ والرضوان کہا۔ قاری غلام محی الدین خان صاحب ڈالٹھنٹے کے عرس کے موقع پر حضرت على مدسيد محمدعارف صاحب كے سامنے اس بات كور كھا گيا، انھوں نے فرمايا: امام جامع مسجد كوتوبركى عیا ہیے اور جتنی نمازیں ان کے اس قول کے بعد پڑھی گئی ہیں ، دو ہرائی جانی جاہمیں۔ اگر انھوں نے حمینی کوعلیہ الرحمه كها ہے - حضرت قارى عبد الغفور، قارى ابوالحن و حاجى نواب جان صاحب نے امام جامع مسجد ہے ملا قات کی اور ان ہے کہاکہ لائن تمبر ایک میں آپ نے دوران تقریر حمینی کوعلیہ الرحمة والرضوان کہا تھا، البذا آب توبر کر کیجیے۔غالبًاآب نے سبقت لسانی میں کہ دیا ہو گا۔ اس پرامام مذکور نے جواب دیا، نہیں۔ حمینی کے بارے میں جب تک تحقیق و ثبوت سے میہ باور نہیں ہوجا تا کہ میہ مسلمان نہیں ہے ، اس وقت تک میں اپنے قول سے رجوع نہیں کروں گا، مزید یہ بھی کہا کہ شیعوں میں ۲۲ر فرقے ہیں۔ آپ لوگ کتنے فرقول کو خارج از اسلام مجھتے ہیں اور حمینی کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ حاجی نواب جان صاحب نے کہاسد عارف صاحب اور قاضِی عبدالرحیم صاحب ہے ہم نے معلوم کر لیا ہے۔امام مذکور نے کہا، میں کسی کونہیں جانتاآ ہے یا کوئی بھی علامہ حمینی کوان کے کسی قول یا تحریر سے ثابت کر دے کہ وہ صاحبِ ایمان نہیں تھے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ امام جامع مسجد اشرف صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جائے یانہیں اور جو نمازیں ان کے اس قول کے بعد پراهی گئی ہیں ، ان نمازوں کا اعادہ کرنا جاہیے یانہیں مقصل ، مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

اللهم هدایة الحق والصواب جامع مسجد بلدوانی کے امام صاحب پر خینی کوآیت اللہ اور اس کے بارے میں علیہ الرحمۃ والرضوان کہنے کی وجہ سے علائیہ توبہ فرض ہے اور وہ ضرور بالضرور فاسق معلن ہوئے اور اس قول کے بعد ان کے بیجھے جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں، سب کا اعادہ واجب اس لیے کہ امام صاحب کواتنا ضرور معلوم تھا کہ خینی رافضی تھا اور رافضیوں کا امام اور اتنا طے ہے کہ رافضیوں کے ۲۲ر نہیں صاحب کواتنا ضرور معلوم تھا کہ خینی رافضی تھا اور رافضیوں کا امام اور اتنا طے ہے کہ رافضیوں کے ۲۲ر نہیں مادر فرقے ہوں سب کے سب لااقل کم راہ ضرور ہیں اور کی بدعقیدہ کم راہ کوآیت اللہ کہنا اور اس کے بارے میں علیہ الرحمۃ والرضوان کہنافس وگناہ ضرور ۔ حدیث ہیں ہے:

"اذا قال الرِجل للفاسق يا سيدي فقد اغضب ربه."

اور ظاہر ہے کہ کسی کو آیت اللہ یا اس کے بارے میں علیہ الرحمۃ والرضوان کہنا، اس سے بڑھ کرہے۔ اس لیے سے بدرجہ اولی حرام اور بہت زیادہ اللہ عز وجل کی ناراضگی کا موجب، کم راہ جو فاسق اعتقادی ہے۔ فاسق عملی سے بدرجہابدتر۔

غنية شرح منية ميں ہے:

"المبتدع فاسق من حيث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حيث العمل لأن المبتدع فاسق من حيث العمل الأن الفاسق من حيث العمل يعترف بأنه فاسق و يخاف ويستغفر بخلاف المبتدع."

الفاسق من حیب العصل یعتری باری کی جایک اور ان سے دریافت کریں کہ اثنا تو آپ کو تسلیم ہے کہ خینی شیعہ تھا۔ اب آپ یہ بھی بتا ہے کہ شیعوں کے ۲۲ فرقوں میں سے وہ کس فرقے میں تھا اور وہ فرقہ جس سے فینی تھا جن پر ہے یا کم راہ۔ اور اگر وہ کہیں کہ میں نہیں جانتا تو پھر ان سے بوچھے، کیا شیعوں میں کوئی ایسا بھی فرقہ ہے جو جن پر ہے گم راہ نہیں۔ اور شیعوں کے سب فرقے کم از کم گم راہ ہیں جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب فرقہ ما تھا تھا تھا تا تعلق المحتلف و سبعین ملة فرقہ ہے جو جن پر ہے گم راہ نہیں۔ اور شیعوں کے سب فرقے کم از کم گم راہ ہیں جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں انتاز آلا ملة واحدة. "" کا مفاد ہے۔ پھر ان سے بوچھاجائے کہ اب آپ بی بتائی کہ کسی کم میں انتاز آلا ملة واحدة. "" کا مفاد ہے۔ پھر ان سے بوچھاجائے کہ اب آپ بی بتائی متعصب اور راہ بدرین کو اگر چہ وہ کافر نہ ہو صرف اعتقاداً فاحق ہو '" آپت اللہ" "اور اس کے بارے میں " علیہ الرحمت والرضوان " کہنے کا کیا تھم ہے ؟ اس طرح امید ہے کہ بات ان کی مجھ میں آجائے گی۔ خینی انتهائی متعصب اور فالی ، اہل سنت کا جائی ڈمن رافعنی تھا۔ اور شہروں کو جائے دیجے خود ایران کے وار السلطنت تہران میں رضا فالی، اہل سنت کا جائی ڈمن رافعنی تھا۔ اور شہروں کو جائے دیجے خود ایران کے وار السلطنت تہران میں رضا پر ھے تھے۔ مگر خینی نے اپنے دور میں اہل سند کی مخصوص مبورین تھیں، جن میں وہ اسپے طور پر سنی امام کے پیچھے نماز کیا ہیں بیٹی نہیں بلکہ سنیوں کو کہیں بھی سنی پر ھے تھے۔ میران میں سنیوں کو عیدین کی نماز پڑھنے ہے روک دیا۔ یہی نہیں بلکہ سنیوں کو کہیں بھی سنی امام کے پیچھے عیدین، جمعہ و بی گھا کانہ نماز پڑھنے ہے قانونا روک دیا۔ یہی نہیں، تمام مساجد میں علانیہ تمرابازی وی جو تی تھی۔ جو تی تھی۔ جو تی تھی۔ جو تی تی گھی کی در میں بائی سنیوں کو عیدین کی نماز پڑھنے سے قانونا روک دیا۔ یہی نہیں، تمام مساجد میں علانیہ تمرابازی وی تھی۔ جو تی تی گھی کی جو تی تھی۔ جو تی تی گھی کی در میں بائی میں بی تھی افور بی تھی افور بی کی نہیں بائی میں بی خوات تا تھا۔

المراوان من عليا أمير المؤمنين و مين اسبات كي كوابي دينا بول كمبلاشيهم على بلافعل "أشهد أن عليا أمير المؤمنين و

<sup>(</sup>١) اخبار اصبهان لأبي نعيم، ج:٢، ص:١٦٨

<sup>(</sup>r) غنية المستمل في شرح منية المصلى، ص:٥١٤

<sup>(</sup>٣) مشكؤة المصابيح، ص: ٣٠

اوصياء لينى ائمه كوطاعت مين رسولول

جوائمہ کی امامت کا انکار کرے وہ اس منکر کی

طرح ہے جواللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی

کے ساتھ شریک کرو۔

جہاں تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نہیں پہنچ سکتا۔

مقرب ولا نبي مرسل. "الحكومة الاسلامية "ميني

الله تعالى نے وحی کے طور پر رسول کریم بڑا اللہ ا "والرسول الكريم قد کلام فرمایااور اس میں میر حکم دیا کہ جو شخص ان کے بعدان کا خلیفہ كلمه الله وحياً ان يبلغ ما انزل و جانشین ہو گااور جو نظامِ حکومت حلائے گااس کے بارے میں اليه فيمن يخلف في الناس الله كاجوهم ان پر نازل ہواہے وہ لوگوں كو پہنچا ديں اور اس كی ويحكم هذا الامر فقد اتبع تبلیغ و اعلان کر دیں۔ تو آپ نے اللہ کے اس علم کی تعمیل کی اور امر به و عين امير المؤمنين خلافت کے لیے امیر المومنین حضرت علی کونام زوکرویا۔ للخلافة. (٢)

"وفي غدير خم في حجة الوداع عينهُ النبي حاكمًا من بعده."

ججة الوداع میں غدر پنم کے مقام پررسول اللہ 

اس کتاب میں ہے:

"قد عين من بعده والياً على المومنین (علی) کولوگوں پروالی کی حیثیت سے نام زد کر دیااور الناس أمير المؤمنين واستمر إنتقال پھر ولایت اور امامت کا بیر منصب ایک امام سے دوسرے الإمامة والولاية من إمام إلى إمام إلى ان انتهى الأمر إلى الحجة المم كي طرف برابر منتقل بوتار بايبال تك كدالحجة القائم (امام غائب) تک بنج کربیرسلسله اپنی حد کو بنج گیا۔

امام صاحب کو میساری عبارتیں سنائی جائیں۔ میاس بات کی دلیل ہے کہ خمینی رافضیوں کے مشہور غالی تبرائی فرقے اثناعشریہ کا فرد تھا۔ اس کے سارے اعتقادات اور معمولات اثناعشری رافضیوں کے مطابق تھے۔ جسے ذرا بھی شبہہ ہووہ خینی کی مذکورہ بالا کتابیں دیکھ لے ۔ اس لیے جو شخص خمینی کے ان حالات اور معتقدات پرمطلع ہوتے ہوئے اس کومسلمان جانے،مسلمان بھی نہیں بلکہ اس کو آیت اللہ اعتقاد کرے،اس

(١) الولاية التكوينية، ص:١٥٢

(r) الحكومة الاسلامية، ص:٤٢، ٣٣

(٣) الحكومة الاسلامية، ص:٩٨

خليفة رسول الله بلا فصل"- اميرالمومنين اوررسول الله ك خليف إيل-

اس جملے کا صریح مطلب بیہ ہے کہ حضرات خلفاہے ثلاثہ خلیفة برحق نہیں ، غاصب ، خائن اور شیعوں کے مسلمات کے مطابق کافرو مرتز ہیں۔شیعوں کاعقیدہ یہ ہے کہ مومن ہونے کے لیے اللہ عزوجل کی الوہیت ووحدانیت اور حضور اقدی ﷺ کی رسالت کے ساتھ ساتھ حضرت علی سے لے کرامام غائب تک کے بار ہوں اماموں کی امامت کی تصدیق شرط ہے۔ان کا مذہب سیہ کہ اگر کوئی شخص توحید ورسالت کی شہاوت وے اور بارہ اماموں میں ہے کسی امام کوخلیفة برحق تسکیم ندکرے وہ مسلمان نہیں۔

اصول کافی میں ہے:

"سعت أبا عبد الله يقول اشرك بين الأوصياء والرسل في الطاعة." اسی میں ہے:

"من انكر ذٰلك كان كس انكر معرفة الله تبارك و تعالى و معرفة رسول الله.(١)

اسی میں ہے:

جب تک کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول اور "لا يكون العبد مؤمناً حتى يعرف تنام ائمه اور امام زمال كونه بيجاني مومن نبيل -الله ورسوله والأثمة كلهم وامام زمانه. اور یہی عقب ہو جمینی کا بھی تھا جوان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔جس کا جی چاہے ان کی مندرجہ ذیل کتابیں دیکھ لے۔

الولاية التكوينية، الحكومة الإسلامية، كشف الاسرار.

بم صرف ايك عبارت يراكتفاكرت بين - حينى ف"الولاية التكوينية" من لكها ب:

"وان من ضرورة مذهبنا ان لأئمتنا مؤتمنا مقاماً لا يبلغه ملك

اور ہمارے مذہب (اثناعشرید) کے ضروری عقائد میں بیہ عقیدہ بھی ہے کہ ائمیہ معصوبین کووہ مرتبہ عاصل

معرفت کاانکار کرے۔

(۱) اصول کافی، ص:۲۰۱

(۲) اصولِ کافی، ص:۱۰۵

"لوقد موا فاسقا يائمون بناء على ان كراهة تقديمه كرامة تحريم ."(١) ورِّ مُتَارِشُ ہے: "كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها." والله تعالى اعلم-(٢)

> حینی کوابصال تواب کرنااس کی قبر پرفاتحہ پڑھناکیساہے؟ مستوله: شريف خال قاوري، بإزار گارد، حيدرآباد-١٦ محرم ١٧١٥ ه

ایک صاحب جوایئے آپ کواعلی حضرت امام احمد رضا خال علیہ الرحمہ کے سیحے پیرو کار وسلسلہ عالیہ قادر بیر رضوبہ سے وابستہ بتاتے ہیں اور اپنے نام کے بعد رضوی لکھتے ہیں ، کہلاتے ہیں صاحب موصوف ایک مسجد کے خطیب وامام بھی ہیں۔ چندروز ہوئے مولاناموصوف شیعہ فرقہ کے مشہور عالم آیت اللہ حمینی کے چہلم میں شرکت کی غرض سے ایران تشریف لے گئے۔ موصوف کے ساتھ ایک وفد بھی تھاجس میں اکثریت شیعہ فرقہ کی تھی، موصوف چہلم کے تمام مراسم حمینی کی قبر پر فاتخہ خوانی اور چہلم کا کھاناوغیرہ سے فارغ ہوکر تشریف لائے ہیں۔ ہم وفادارانِ رسول وآل واصحاب رسول بڑی بے چینی میں مبتلا ہیں کیوالیے عالم کے لیکھے نماز جائز ہے؟

كياسى عوام الي آدمى سے ديني ميل جول ركيس ايسے عالم كے ليے كياتكم شرع ہے جوامام احمد رضافال عليه الرحمه كي تصانيف سے ثابت مو، بيان فرماكر عند الله ماجور فرمائيس-

خینی بہت غالی اثناعشری رافضی تھاجواس کی تصانیف سے ظاہرہ، نیزاس کے کردارہے بھی،اس نے سنیوں کو بالجبررافضی امام کی افتدامیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور تواور تہران میں رضاشاہ پہلوی کے دور تک اہل سنت جمعبہ وعیدین و پنج گانہ سنی اماموں کے پیچھے پڑھتے تھے، مگر حمینی نے سارے سنی اماموں کو معزول کر دیا، ہر جگہ رافضی امام مقرر کیا اور سنیوں کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ کہیں سنی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔اثنا عشری رافضی کافرو مرتد ہیں۔عالم گیری میں ہے:

"أحكامهم أحكام المرتدين."(") ان كاعكم مرتدول جيمام-نسی کی قبر پر فاتحہ پڑھنااس کے ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہونااسے مسلمان جانناہے۔ اتنی بات ہر

(۱) فتاوىٰ عالم گيرى، ج: ٢، ص:٢٥٧، باب احكام المرتدين، مكتبه ماجديه كراچى پاكستان.

کو رحمت و رضوان کاستحق جان کر اس کے بارے میں علیہ الرحمة والرضوان کیے وہ ضرور بالضرور کافرو عالم گیری میں ایسے رافضیوں کے متعلق فرمایا:

یہ قوم مذہب اسلام سے خارج ہے، ان "فَهٰؤلاءالقوم خارجون عن ملة الاسلام واحكامهم احكام المرتدين. ١٩٠٠ کے لیے مرتدین کے احکام ہیں۔

اور جو شخص مرتذکے ارتذاد پراور کافر کے گفر پر مطلع ہو کر اسے مسلمان جانے وہ خود کافر۔ فقہانے متفقہ طور پرتصریح فرمانی ہے:

"من شك في كفره وعذابه فقد كفر."(<sup>(۲)</sup>

تحكر چوں كه امام صاحب ميد كه سكتے ہيں، ميں مدنہيں جانتا تھاكه حميني غالى اثناعشري ہيں اور اس قسم كا ہندوستان میں کافی پروپیگیندہ بھی کیا گیا ہے،اور شبہہ کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے،اس لیے ان کو کافرنہیں کہاجائے گا۔ در مختار میں ہے:

"إذا كان في المسئلة وجوه توجب جب مسئلے ميں چند وجبيں بمول تو مفتى پر الحفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما واجب بكراس معنى يرحم لكائي جوكفرنهين ـ اب ينعه ثم لو نيته ذلك فسلم والالم ينفعه الرقائل كى مرادويى معنى ب تووه مسلمان ب،ورند حمل المفتى على خلافه: "(") مفتى كااس معنى يرحمل كرنا قائل كوفع شدو كا

مگر چوں کہ ان کو اتنا معلوم تھاکہ وہ شبیعہ تھا بلکہ شیعوں کا امام اور شیعوں کے تمام فرقے کم از کم کم راہ ضرور حتیٰ کہ ان میں سب سے اخف تفضیلی ہیں جو حضرات خلفاے نلاشہ کی خلافت کو حق مانتے ہیں ، مگر چونکہ حضرت علی کو خلفاے ثلاثہ ہے افضل مانتے ہیں اس لیے کم راہ ہیں۔اس لیے حمینی کو 'آیت اللہ'' اور اس کے بارے میں "علیہ الرحمة والرضوان" کہنے کی وجہ سے فاسق معلن ضرور ہوئے، ان پر علانیہ توبہ فرض ہے۔ اگر توبہ کریں فبہا، ورنہ انھیں امامت سے معزول کر دیا جائے۔ اس قول کے بعد ان کے بیچھے جتنی نمازیں پڑھیں سب کا اعادہ کیاجائے۔غنیۃ میں ہے:

<sup>(</sup>۲) درِ مختار، ج: ۲، ص: ۳۷۰، کتاب الجهاد، باب المرتد، مکتبه زکریا .

<sup>(</sup>٣) درِ مختار، ج:٦، ص:٣٦٨، كتاب الجهاد، باب المرتد، مكتبه زكريا .

<sup>(</sup>١) غنية شرح منية، ص:١٣٥، فصل في الامامة، مكتبه زكريا.

<sup>(</sup>٢) در مختار، ج:٢، ص:١٤٧، كتاب الصلزة، باب صفة الصلاة، مكتبه زكريا.

 <sup>(</sup>٣) فتاوي عالم گيري، ج:٢، ص:٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم نه ان كے ساتھ الله بيا ان كے ساتھ الله ويا ان كے ساتھ الله ويا ان كے ساتھ ولا تواكلوهم."(ا)

بلکہ اس نے بطور طنزیہ جو بکا کہ بیرسب تم مولو بول کے لیے ہے اس کی وجہ سے وہ گمراہ بددین ہو گیا، جتنے لوگ اس سے مرید ہو چکے ہیں، سب پرلازم ہے کہ اس کی بیعت توڑ دیں اور آئدہ کسی کو بیہ جائز نہیں کہ اس ہے مرید ہو، پیر چے ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ دیندار صالح ہو، فاس گمراہ نہ ہو۔ والله تعالى اعلم\_

اگرکسی رافضی نے بیہ وصیت کی ہوکہ اسے سنیوں کے طریقہ پر دفنایا جائے تواس کے لیے کیا حکم ہے؟

مسئوله: محدوارث بهكريثري ينتيم خانه صفويه، كرنيل تنج، گونده (يولي)-٢٥/ جمادي الاولي ١٠٥٠ه

کے کیا فرماتے ہیں علماہے دین مسئلہ ذیل میں کہ جمارے یہاں ایک شخص مسمی جانباز خال عرصهٔ درازے رہتا تھا، سنیوں سے خلط ملط زیادہ تھا آگر چہ وہ بندات خود رافضی تھا اور اپنے رفض میں حد درجہ رائخ تھ ، مگر چوں کہ ہمارے قصبہ میں اس کا کوئی ہم عقیدہ نہ تھااس لیے اس کی نشست و برخاست سنیول کے ساتھ ر ہی حدیہ ہے کہ اس کی اولاد بھی سنی چیج العقیدہ ہیں۔اچانک ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا۔اب مسّبہ بیہ پیش ہواکہ اس کی جمہیز و تکفین کس طرح کی جائے جب کہ اس کارفض اظہر من الشمس تھا۔ متوفی کی تجمیز و تکفین کے سلسلہ میں جب لوگوں نے ایک دینی ادارے کے علما کی طرف رجوع کیا تو حضرات علماہے کرام نے اس کے رفض کو مد نظر رکھتے ہوئے ، نماز جنازہ نیز تجہیز وتکفین میں شرکت سے اٹکار کر دیا۔ نیزعوام پر شرعی مسائل بیان فرماکراس بات کی وضاحت کردی که ایسامخص از روئے شرع مومن نہیں۔ کیوں که اس کی توب کسی بھی اعتبار سے ثابت نہیں۔ لہذا اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جاسکتی ہے اور نہ تجہیز وتکفین میں شرکت کی جاسکتی ہے۔اس پرلوگ اس کے لڑکے کو جوعاقل بالغ ہے ، نیز سن بھی ہے اگر چہ غیر متشرع ہے اپنے ہمراہ لائے اور اس نے بیر بیان دیا کہ مجھے میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے سنیوں کے طور طریقے پر دفنایا جائے، اس سلسلے میں لوگوں نے مندرجہ ذیل باتیں بیان کیں۔

● متوفی کے ہم جلیس افراد میں سے دوافراد نے یہ بیان دیاکہ ایک موقع پر متوفی نے یہ کہا تھاکہ میرا

(۱) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

مسلمان جانتا ہے کہ ایصال ثواب کا اہل صرف مسلمان ہے اور کافر کو ایصال ثواب کرنا کفر۔ اس لیے ان صاحب پراور جتنے لوگ ان کے ساتھ حمینی کے چہلم میں شرکت اور اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے سب پر توبہ تجدید ایمان و ثکاح لازم ہے۔ اس وقت سے اب تک جتنی نمازیں اس امام کے پیچھے پڑھیں اور توبہ و تجدید ایمان کرنے تک جتنی پڑھیں گے ، سب کی قضافرض۔ یہ امام صاحب توبہ و تجدید ایمان و نکاح کرلیں تو بہتر ور نہان کوامامت سے فوراً بلا تاخیر معزول کر دیا جائے۔ مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ فتاوی رضوبہ میں فرماتے ہیں: ''کافر خواہ مشرک ہو یا غیر مشرک جیسے آج کل کے عام رافضی کہ مکر ضروريات دين بين -اسے ہر گزئسي طرح تسي تعل خير كا ثواب نہيں پہنچ سكتا۔ قال الله تعالى:

''وَمَالَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔''<sup>()</sup>

انصیں ابصال تواب کرنا، معاذاللہ خودًراہ کفری طرف جاناہے کہ نصوص قطعیہ کوباطل تھہراناہے۔" (۲) والله تعالى اعلم \_

رافضی کے یہاں کھانے اور وہابیوں، دیو بندیوں سے میل جول رکھنے والے پیر

کے بارے میں کیا تھم ہے؟ مسئولہ: محد بونس قادری، قاضِی شہر مہبی، مکان نمبر ۱۲۰ بالیاث نمبر ۱۳ مالونی ملاڈ، ایبٹ مبئی، ۱۲ ر ذوالحجہ ۱۲۳اھ

وزیداور شاکر دونوں ایک سن کے وہاں کونڈے کی نیاز میں شریک تھے، زید پیر کوایک شیعہ نے نیاز کھانے کی دعوت دی اس کی دعوت پر موصوف تشریف لے گئے واپسی پر شاکرنے زید بیرے سوال کیا گیا کہ آپ شیعہ کے وہاں دعوت کھائے اس پر زید ہیرنے کہاکہ میں پیر فقیر ہوں ، میرے پاس وہانی ، دیو بندی چلیا سب آتے ہیں میں سب سے ماتا ہوں اور مجھ سے سب سلام و دعا کرتے ہیں میرسب تم جیسے مولو بول کا کام ہے صورت مسئولہ میں شیعہ کے وہاں کھانے پر اور وہانی ، دیو بندی چلیّا وغیرہ سے میل جول رکھناکیہا ہے؟

رافضی کے بیباں کھانے، رافضیوں وہابیوں، سے میل جول رکھنے کی وجہ سے سے پیرفاس معلن ہوگیا، حدیث میں خاص روافض کے بارے میں فرمایا:

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضو یه،ج:٤، ص:١٩٦، مطبوعه رضا اکیدُمی.

القطعية."())

یے خص جس کے احوال سوال میں مذکور ہیں بلاشبہ غالی متعصب رافضی تھا، بلا شبہ مرتد تھا۔ جب مدة العمروه عیدین کی بھی نماز روافض ہی کے ساتھ پڑھتا تھااور سارے مراسم رافضیوں ہی کے طور وطریقے پرادا کرتا تھا تواس کے رافضی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔رہ گیا بعض افراد کا بیے کہنا کہ اس نے بھی کہا تھا کہ میراعقیدہ حاجی وارث شاہ صاحب پرہے اور آئیں کی طرح ہے اس کا تقیہ تھا، ور نہ جب حافظ صاحب نے اس سے کہا تھا کہ میری طرح ہوجائیے تووہ کیوں خاموش رہا۔ بناءٔ علیہ جن جن لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی سب پر توبه وتجديد ايمان اور آگر بيوي والے ہول تو تجديد نكاح بھي لازم ہے۔ در مختار ميں ہے:

"وما فيه خلاف يؤمر بالتوبة و جس مين اختلاف م اس مين مجى توب اور تجديد النكاح." (٢) تجديد النكاح."

ہاں اگر نماز جنازہ پڑھنے والے یہ کہیں کہ چوں کہ اس کے ساتھیوں نے بیہ کہا تھا کہ میراعقیدہ حاجی وارث علی شاہ صاحب پرہے اور انھیں کی طرح ہے۔ اس سے ہم نے سیمجھ لیا تھاکہ وہ رفض سے تائب ہوکر سیٰ ہو گیا تھااس لیے ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو تجدیدایمان و نکاح تولازم نہیں ہو گامگر توبہ بہر حال فرض ے،اں لیے کہ جب مقامی علمانے لوگوں کو بتادیا تفاکہ بیرافضی ہے۔اس کی تجہیز وتکفین نہ کرو، جنازہ نہ پڑھو، پھر بھی ان لوگوں نے بیرسب کچھ کیا اس وجہ سے توبہ ضرور فرض ہے۔ اسی طرح اسے بطریق مسنون نہلہ نا ، کفنانا، دفن کرناسب حرام و گناہ تھا، جتنے لوگ ان سب میں یاان میں سے کسی میں شریک ہوئے۔ سب پر توب فرض ہے۔ اگریدلوگ توبہ نہ کریں۔ اور پہلی صورت میں تجدید ایمال و نکاح نہ کریں توان ہے میل جول، سلام وكلام بندكر دياجائے۔ان كے ساتھ بيٹھنااٹھنا کھانا پيناحرام ہے۔قرآن مجيد ميں ہے:

''فَلَا تقعل بعد الذكوى مع يادآني برظالمول كرماته مت بيضو-القوم الظالمين-''(\*)

(١) شامى، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص:٢٣٧، ج:٢، دارالكتب العلمية، لبنان.

(٢) درمختار، ج:٦، ص:٣٩٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

(٣) قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت:٦٨، پاره:٧.

عقیدہ حاجی وارث علی شاہ بِمَالِلْضِنّہ و بوہ شریف پرہے اور آخیس کی طرح ہے۔

🗨 متوفی نے ایک حافظ قاری جو دینی ادارے کے ذمہ دار ہیں ، نیز خطیب و امام ہیں ان سے میہ کہا تھا کہ میرے جنازے کی نماز آپ پڑھائے گا۔ اس پر موصوف نے یہ جواب دیا کہ آپ بعد توبہ میری طرح ہوجائیں، پھر مجھے جنازے کی نماز پڑھانے میں کوئی عذر نہ ہو گا۔اس پر متوفی خاموش رہااور کوئی جواب نہ دیا ۔ دریافت طلب امر میہ ہے کہ ایسانتھ جواینے رفض کے اعتبار سے انتہائی رائخ ہوا در بھی سنیوں کی معجد میں نماز تک نہ پڑھی ہوحتی کہ جمعہ یاعیدین کسی بھی نماز میں المبھی اس کونہ دیکھا گیا ہو۔ بلکہ عیدین کے موقع پروہ الی جگہوں پر حلاج تار ہاہوجہاں اس کے ہم عقیدہ افراد کی تعداد جماعتی اعتبار سے ہواور جملہ مراسم اپنے عقیدہ کے اعتبار سے اپنے ہم عقیدہ افراد میں مل کراداکر تارہا ہو۔ کیاایے شخص کی بعد موت مذکورہ بیان کی روشنی میں نماز جنازہ نیز تجہیز تکفین سن سیح العقیدہ افراد کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور اگر علماے کرام کے باز رکھنے کے باوجود لوگول نے کسی سنی کے ذریعہ نماز جنازہ پڑھواکر اور خود بھی نماز میں شرکت کرکے اس کی تجہیز وتکفین کی ہوتو شرع اعتبارے ایسے افراد کے لیے کیو تھم ہے؟ آیا ایسے افراد سے اجتناب کیاجائے یا جملہ اختلاط روایات سابقہ کے طور پربر قرار رکھے جائیں۔اگر دینی اعتبار سے نماز جنازہ پڑھنااور تدفین وغیرہ میں شرکت کرنا جرم ہے تو ایسے افراد کے لیے ازروئے شرع کیا علم ہے؟ بینواو توجروا۔

ہوتا ہے کہ قرآن مجید ناقص اور محرف ہے۔ کیج اور ململ قرآن امام غائب لے کر "سُرَّمَنْ رأی" کے غاریس غائب ہیں۔اس لیے ہمارے دیارے روافض کافرومرند ہیں۔ان کے بارے میں عالم گیری میں فرمایا: "أحكامهم أحكام المرتدين. "(1) ان كاعم مرتدول جيباب-

سی بھی مرتداور کافرکی نماز جنازہ پڑھنی کفرے، نماز جنازہ دعاہے مغفرت ہے، اور کافرکے لیے دعاہے

مغفرت بربناے مذہب میچ کفر۔ شامی میں ہے:

آپ کومعلوم ہے کہ مذہب سیجے اس کے برعکس ہے، البذامرتد کے لیے دعاے مغفرت کرنا کفرہے، عقلًا اور شرعًا اس کے ناجائز ہونے اور نصوص قطعیہ "قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص

<sup>(</sup>۱) فتاوي عالم گيري، ج: ٢، ص: ٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

فرقه مهدویه باطل فرقه ہے۔امام مهدی کاظهور کب ہوگا؟ مسئوله: جناب محدر مضان صاحب، کوکری آگار ، ایس \_ ایم \_ روڈ ، انثابِ ال ممبئی - ۱۸ رصفر ۱۸ - ۱۳ ارص

ے-جناب رمضان بھائی چودھری سلام مسنون <u>-</u>

من جانب سید من مہدوئی کے معلوم ہوکہ مجھے تمھارے برادر سے معلوم ہواکہ تم اور چند تمھارے جیسے بھائی دین مہدی سے پھر گئے ہیں اور مرتد ہوتے ہیں، تمھارامرتد ہوجاناکوئی نئی بات نہیں ہے، ہرزمانہ میں ابیا ہو تا آیا ہے اور تم نے ایک انجمن بھی قائم کی ہے اور اس کے ذریعہ ایک اشتہار بھی جھاپہ ہے اور ہر جگہ تقسیم کیااس اشتہار سے تمھاری عقل مندی کا پہتہ چل جاتا ہے کہ تمھاری عقل کی رسائی کہاں تک ہے۔ حدیثوں سے ولیل پیش کرناتم جیسے عامی کا کام نہیں ہے۔جب تک سے نہ معلوم ہوجائے کہ کون سی حدیث سی جے ہے ،کون سی غلط ہے، کون ی وضع کی گئی ہے۔ جب کہ ائمہ مجتہدین حدیثوں کے انتخاب میں پریشان ہیں تووہال تمھاراکیا مُعَانه بي تِمَام ابل اسلام إس بات پر متفق بين ، تمام حديثين سي تنبي بين تم في مبيديت كے متعلق حديثين اشتہار میں لکھی ہیں، اس کا میچے ہونے کا تمھارے پاس کیا ثبوت ہے، اگر تمام حدیثیں سیجے ہوتیں تواسلام میں سے جار مکتب حنقی، صنبلی، شافعی، مالکی الگ الگ کیوں ہوتے ،اس کے کیا اسباب ہیں ؟اس کا اظہار کرناتمھارے انجمن كا كام ہے كتابوں ميں لكھى ہوئى ہر بات كو سيح سمجھ كر چلنا يہ سخت نادانى ہے۔ مذہبى كام كوئى و كان دارى نہیں ہے خیرجانے دو ممھارے بس کی بیات نہیں ہے، میں اس خط کے ہمراہ آفاق نامی روز نامہ میں مہدیت ے متعلق شائع شدہ مضمون روانہ کررہا ہوں اس میں شائع شدہ مضمون دہلی، مصر، بغداد وغیرہ مقامات سے شائع شدہ حدیث ہے لیا گیا ہے یہ حید رآباد ہے شائع ہوا ہے ، حید رآباد کا نام س کر پریشان نہ ہو، محصندے دل ے اس کو پڑھو، ہدایت دینا میہ کام اللہ کا ہے اگر ایسانہ ہوتا توحضرت نبی کے چیا ابوطالِب ، ابولہب ، ابوجہل میہ کافرنہ ہوتے وہ نبی پر ضرور امیان لاتے ہر مخص کی نیکی وہدی خود اس کے لیے ہوتی ہے لیکن کلام اللہ میں ارشاد ہے کہ بری باتوں سے منع کرواور نیک کام کا حکم کرواس لیے بیہ زحمت اٹھائی ہے ، اچھی طرح س لو کہ مہدی عِلْمِينَا فرمان حضرت رسول کے مطابق آئے اور گئے ،اب تاروز حشر کوئی مہدی آنے والے نہیں ہیں جس کو

انظار کرناہے وہ کرتے رہیں کسی کے مرتد ہونے سے مہدیت میں چھ فرق ناہوگا۔ امرحق،باطل نظر آتاہے ہرادباش کو

ناچیزعاصی سید من سامیان مهدوی

● - کیا فرماتے ہیں علما ہے دین کہ ایساعقیدہ رکھنے والے از روئے شرع مسلمان ہیں کہ نہیں اور ان

ایک روایت کے متعلق سوال مسئوله: عبدالغفار قادري، چرياكوث، أعظم گره (بو\_ني\_)-٣٠مفر • ١٩٧٠ه

المسكدين على على المسكدين؟

مجاہد سے روایت ہے کہ ابو عمرو اور ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ ﷺ ك پاس ينظم تف است ميس سلمان فارس، ابوذر غفارى، مقداد بن اسود، عمار بن ياسر، حذيف بن اليمان ابوالطفيل آئے، ان کے جبرے سے آثارِ ملال ظاہر تھے ان لوگوں نے کہا یار سول الله ﷺ پیٹے بعض اہل نفاق آپ کے ابن عم علی کے بارے میں اس باتیں کہتے ہیں جسے س کرر کج و ملال ہو تا ہے ، آپ نے فرمایاوہ لوگ کیا کہتے ہیں ؟اٹھوں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں سبقت الی الاسلام میں علی کو دوسروں سے کیا فضیلت ہے جب کہ وہ طفل نابالغ منتھے رسول اللہ نے فرمایا میں تم لوگوں سے ایک نقل بیان کرتا ہوں، شایدتم نے اسے کتب سابقہ میں بھی دیکھا ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیدا ہوئے توان کی والدہ نے بوقت غروب آفتاب ان کو در خت کی چھال کا ایک پارچہ پہنادیا اس وقت ابراہیم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے منہ اور سرپر ہاتھ کھیرنے لگے۔کلمہ توحیدورد زبان کیااور جس کپڑے میں آپ تھے ،اس سے اپنامنہ اور ہاتھ صاف کرنے لگے۔اے گروہ صحابہ شھیں معلوم ہے کہ فرعون موکٰ کی تلاش میں تھاوہ حاملہ عور تول کے شکم چاک کروا تا اور بچوں کو ، رڈالتا، یہاں تک کہ مویٰ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے کہااے مادر گرامی! مجھے ایک تابوت میں ر کھ کر دریامیں ڈال دیجیے ، یہ کلام س کران کی مال خوف زدہ ہوئیں اور کہاکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تو دریامیں ڈوب كر ہلاك نه ہوجائے۔موىٰ ﷺ فيلائلائے جواب ديااے مادر مهربان كچھ خوف وانديشہ نه تيجيے الله تعالى مجھے بچائے گا، اور سیج سالم آپ تک پہنچا دے گا۔ اے میرے صحاب اس وقت کو یاد کروجب مریم حضرت عیسنی کو قوم کے پاس لائیں اور کہا کہ جو کچھ لوچھنا ہواس بچہ سے پوچھواور اس وقت حضرت عیسیٰ نے بقدرت خداکلام کیا۔ و على هذا القياس.

بدروایت اہل سنت کی کسی کتاب میں میری نظرے نہیں گزری اور نداہل سنت کی کتاب میں بدروایت ہو سکتی ہے یہ روافض کذابول کی من گڑھت ہے، رافضیوں کی کتابیں یہال موجود نہیں جس میں یہ روایت ہوسکتی ہے ور نہاس میں ہے آپ کونشان و پہتہ نکال کر بتادیتا۔ والله تعالی اعلم بالصواب۔ مذكوره سوال كے شوت ميں پيچاس آدمي گواه يا۔

بہائی رافضیوں کے ایک انتہائی غالی، تبرائی بدزبان فرقے کا نام ہے جس شخص کے یہال بید نام نہاد پیرآیا اگر واقعی وہ بہائی عقیدے کا ہے تواس کے یہاں میلاد شریف کے لیے جانا ہی حرام و گناہ تھا۔ پھر بید ہمیز پیر میلاد شریف کے وقت اور نام نہاد مولوی بستر پر لیٹارہا، بیدان دونوں کی انتہائی بے ہودگ ہے، ذکر پاک کی عظمت تو یہ ہے کہ حضور اقد س شریف اقد س شرید اقد س میں زمین پر تشریف رکھتے اور حضرت حسان بن ثابت وظمت تو یہ ہے کہ حضور اقد س شریف اقد س شریف فیت پڑھتے۔ مجد دافظم اعلی حضرت امام احمد رضا قد س سرہ وظافی کا خریف کے تشریف رکھتے۔ کا طریقہ تھا کہ میلاد شریف کی معلل میں میلاد خوان منبر پر ہوتے اور اعلی حضرت و تائی تی شریف رکھتے۔ کا طریقہ تھا کہ میلاد شریف کی مرید نہ ہواسی طرح اس بے ادب مولوی کے چیھے کوئی نماز نہ پڑھے۔ اس بے ادب مولوی کے چیھے کوئی نماز نہ پڑھے۔ اس بے ادب مولوی کے چیھے کوئی نماز نہ پڑھے۔ اس بے ادب مولوی کے چیھے کوئی نماز نہ پڑھے۔ اس بے ادب مولوی کے چیھے کوئی نماز نہ پڑھے۔ اس بادب مولوی کے پیھے کوئی نماز نہ پڑھے۔

حلدسو

د بوبند بول سے شادی کرنا، ان کوز کاۃ و فطرہ دیناکیسا ہے؟ مسئولہ: محدامتیازر ضوی، مقام جھرکی، بوسٹ ساڑم، ضلع گریڈیہ (بہار) ۲۰ فوالحجہ ۱۳۹۱ھ

سے بریلوی عقائد کی شادی د بو بندی عقائد میں کرناکیسا ہے؟ اور اگر شادی کرلی گئی توان کے گھر آنا، جانا کھانا پیٹاان سے فطرہ ز کا قالینا دیناکیسا ہے؟ ان کی شادی جائز ہوئی یا ناجائز؟

الجواب و البحواب و البحوات كل و البحد البحد و البحد البحد البحد البحد البحد البحد البحد البحد و البحد الب

' دیو بند بوں کی نماز جنازہ نہ پڑھانے والے امام کوبرابھلا کہنے والے پر کیا تھم ہے؟ مسئولہ: محد حذیف خادم معجد گورہ پٹی، فیض آباد (بو۔ پی۔)۲؍ رہیج الاول ۱۳۱۲ھ

کیافرماتے ہیں علماہے دین شرع متین مسکلہ ذیل میں محد شوکت قریشی کے بارے میں؟

ہمارے محلے میں بھلر نام کا ایک وہانی رہتا تھا جو قرآن کی آیت: وما انت بمسمع من فی القبور۔ پرعقلی ولیس قائم کرکے انبیاے کرام کی شان میں اہانت کیاکر تا تھا۔ نیزایک مرتبہ خدا کے محبوب ص شرا تھا گھی کے وصعافہ ولیلیس قائم کرکے انبیاے کرام کی شان میں اہانت کیاکر تا تھا۔ نیزایک مرتبہ خدا کے محبوب ص شرا تھا گھی کے وصعافہ ولیلیس قائم کرکے انبیاے کرام کی شان میں اہانت کیاکر تا تھا۔ نیزایک مرتبہ خدا کے محبوب ص

ے رشنہ ناتا، سلام کلہ م کرناکیسا ہے؟ نیزیہ لوگ اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کرکے مسلمان ہونا چاہیں توصرف توبہ کافی ہے کہ کلمہ پڑھنااور تجدید نگاح بھی ضروری ہے؟

۔ جیساکہ فرقۂ مہدی کاعقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی بنی ﷺ جون بور کہ مھ میں پیدا ہوئے اور وفات • ۹۱ھ میں ہیدا ہوئے اور وفات • ۹۱ھ میں ہوئی۔ مگر ہم مسلمانوں کا حضرت امام مہدی و اللہ ﷺ کے سلسلے میں کیاعقیدہ ہونا جا ہیے ؟ اکابر علاے کرام کاکیا خیال ہے؟

الجواب

ان کی توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہیں میں اس فرقۂ مہدویہ سے توبہ کرتا ہول یہ فرقہ بات کی توبہ کرتا ہول یہ فرقہ باتل کی اور ضروری ہے، اگر کلمہ پڑھ لیس تو بہتر ہے اور اپنی بیولیوں سے تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ باتل کی اور ضروری ہے، اگر کلمہ پڑھ لیس تو بہتر ہے اور اپنی بیولیوں سے تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

۔ یہ بالکل غط ہے کہ جون بور میں امام مہدی پیدا ہوئے اور پھر وہ مرگئے ، سیجے احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک زمانے میں ہوں گے اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ بِیّلِیاً اُسان سے اس وقت نزول فرمائیں گے جب وجال آ جکے گا، پہلے وجال آئے گا پھر حضرت عیسیٰ بِیّلِیاً اُسان سے نزول فرمائیں گے اور انھیں کے عہد مبارک میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، ابھی نہ وجال ظاہر ہوا ہے نہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا ہوا ہے۔ پھر امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

بہائی کون سافر قدہے؟ حضور ﷺ نمین پر تشریف رکھتے اور حضرت حسان کومنبر پر بٹھاتے۔ میلا دخوال منبر پر ہوتے اور اعلی حضرت نیجے۔ مسئولہ: صوفی اسلام الدین چشق، گاڈر واڑہ ٹورجی، جھالاواڑ، راجستھان –۲۵ ر ذو قعدہ ۱۳۲۰ھ

کی اڈرواڑہ نور جی بیں علاے دین شرع متین مسئلہ ذیل میں ، ہماری بستی گاڈرواڑہ نور جی بیں عبدالصمد
بہائی (بہائی ایک فرقے کا نام ہے جو بہاء الدین کی طرف منسوب ہے)۔ ۲۷۷ ربیج الثانی ۱۳۲۰ھ کو بموقع
گیر ہویں شریف بہار سے مفتی صاحب تشریف لائے جو مسلمانوں کو مرید بھی کرتے ہیں ، مجلس میلاد شریف
میں بھی وہ اور ان کے ساتھ ایک عالم بستروں پر لیٹے رہے اور نہ ہی بوقت صلوۃ و سلام تعظیم کے لیے کھڑے
ہوئے ان دونوں کے لیے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے ؟ کیا ایسے مفتی و پیر کی تعظیم کرسکتے ہیں کیا وہ ہمارے امام
بن سکتے ہیں ؟ کیا ہم ان سے مریدین سکتے ہیں ؟ مدل شرعی جواب سے باخبر کریں۔ عین نوازش ہوگ۔
فقط والسلام۔

ٹوٹ جاتا ہے؟ نیزو ہانی کی نماز جنازہ نہ پڑھانے والے پیش امام کو پیشخص کافر کہتا ہے اور اسی سلسلے میں ایک معیدے بیش امام کودھوکاہے بکڑ کراپنے گھرمیں بند کرکے ان کے ساتھ اخلاق سے گری ہوئی نہایت ہی نازیبا حرکتیں بھی کر دیاہے اور بیرسب کھے محلے کے مسلمانوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے جو شورش پسند ہونے کی وجہ سے اں تخص سے ڈرتے ہیں، ورنہ محمد شوکت قریقی کی طلم و جبر کی آہنی دیواروں کو شہر کے باغیرت مسمان بی علاے کرام کی رہبری کرنے پر توڑیں گے۔ براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیانِ عظام رہبری فرمائیں کہ شریعت اسلامی کی روہے اس ظالم وجابر محص کے ساتھ کیاسلوک کیاجائے؟

د یو بندی الله عزوجل اور اس کے حبیب شکاتھا اللہ اللہ عن اللہ عزوجل اور اس کے حبیب شکاتھا لیے گئی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں۔ عرب وجم ، حل وحرم ، ہندوسندھ کے علماہے اہل سنت کا متفقہ فتویٰ ہے بیدلوگ کافرومر تدہیں ، تفصیل کے لیے حسام الحرمین ، الصوارم الہند ریہ اور منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے حضور شل تناطیق شان میں گستاخی کی تھی ار شاد فرمایا:

بہانے نہ بناؤ میرے محبوب کی توہین کرنے کی وجدے ایمان کے بعد کافر ہوگئے۔

فرق باطله

''لاَ تَعْتَىٰرُواْ قَلْ گَفَرْتُم بَعْدَ إيْبَانَكُمْ ـ '''

ان لوگول کے بارے میں فرمایا:

ان میں ہے اگر کوئی مرجائے تواس کی نماز "وَلا تُصَلّ عَلىٰ أَحَد مّنْهُم مّاتَ جنازہ بھی مت پڑھواور نہان کی قبر پر کھڑے ہو۔ أَبِداً وَّلاَ تَقُمْ عَلَىٰ قَبْره \_ ، "(٢)

سى كافركى نماز جنازه پر هناسى حال ميں جائز نہيں خواہ كھلا ہوا كافر ہويا جھيا ہوا كافر ہو، خصوصًا ديو بندى كه انھوں نے حضور اقدس بڑی تھا گئے کی شان میں سخت توہین کی ہے، کیوں کہ نماز جنازہ دعاہے مغفرت ہے اور کافر كے ليے دعاے مغفرت مذہب سيح پر كفرے - شامى ميں حليہ سے -:

معجے یہ ہے کہ کافر کے کیے دعاے مغفرت کفر ہے،اس کیے کہ بیر نہ توعقلاً جائز ہے اور نہ شرعًا اور نصوص قطعیدی تکذیب ہے۔

"وقد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية."(٣)

(١) قرآن مجيد، سورة التوبة ٩، پاره: ١٠، آيت: ٦٦

فرقِ باطله امتد مرکز مٹی میں مل چکے کہ، دیا، پھراس وہانی کو مسجد سے نکالا بھی گیا تھا۔ پچھے د نوں کے بعد جب اس گتاخ ر سول کو قبر خداوندی نے اپنے زدیس لے لیا اور بیر نہایت ہی بھیانک اور عبرت ناک طور پر اپنے بستر پر گر جنے لگا و کچھ اوگ دوڑے محلے کی مسجد میں آئے اور بولے چلیے امام صاحب بھلر کابہت براحال ہے، سور ہُ یسین پڑھ دیجیے۔اس پر امام صاحب نے انکار کرتے ہوئے گتاخ رسول کی نماز جنازہ پڑھانے ہے بھی انکار ئر دیا۔ اس بات کو لے کر کچھ لوگ ٹاٹ شاہ مسجد چہنچے تووہاں پر مولانا و مفتی قطب الدین صاحب نے بھی شرعی مسئلہ بتاتے ہوئے بھلر کی نماز جنازہ کو باطل قرار دے دیا جب بیالوگ لوٹ کرآئے تو محمد شوکت قریشی کو جدل آگیا کہ کہاں لکھاہے قرآن میں کہ وہائی کی نماز جنازہ نہ پڑھو؟ تھوڑی دیر طوفان مجانے کے بعد ایک نیافتنہ کھڑا ہوگیا۔ وہ بیر کہ وہائی کی میت کو سنیول کی مسجد کے سامنے لاکر رکھ دیا گیا تاکہ زبر دستی سنی امام سے وہائی کی نماز جنازہ پڑھوائی جاسکے ۔ واضح ہوکہ یہی محد شوکت کچھ عرصہ پہلے ای مسجد میں تبلیغی جماعت کے آجانے پر امام و متولی کوقصور دار تھبراتے ہوئے طوفان مجادیا تھاکہ آپ لوگوں نے ان وہابڑوں کومسجد کے اندر کیوں گھنے دیا؟آپ لوگ محلے کے مسلمانوں کو تمراہ کروانا چاہتے ہیں ،اور بالآخر وہائی مولو بول کوبڑی بے در دی کے ساتھ بھگا کے بی دم لیا۔ مگر آج معامداس کے برعکس ہے کہ زندہ وہائی مولو بوں کو بھگا دینے والا محص آج ایک مردہ وہائی کو کاندھے پر اٹھانے کے لیے بے قرار ہے۔ کیول کہ اسے وہائی امام کا انتظار ہے۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سن امام فرار ہے کہ اتنے میں سامنے سے آئی ایک امبیدر کارے اور اس کارے لکتے وہابیوں کے سر دار ہیں، پھر کیا تھا، محمد شوکت کی ہاتچھیں کھل گئیں، بڑھا دیا آگے۔ کھڑے ہو گئے پیچھے اور اس وہالی امام کے بیحیے گتاخ رسول کی نماز جنازہ پڑھنے میں محمد شوکت قریثی اکیلے نہیں تھے بلکہ اس بات سے ور غلانے میں آکر کہ کہاں لکھاہے قرآن میں بہت ہے سی مسلمان بھی تھے، مگر خدا کاکرنااییا ہواکہ مسجد میں ان سی مسلمانوں نے اس وقت علانیہ توبہ کرلیا۔ جب محمد شوکت قریثی کے چیلنج پر منعقدای سلسلے کے ایک جلسے میں علامے ابل سنت نے وہابیوب کو انھیں کی کتابوں کی کفری عبار توں سے کافر و مرتذ ثابت کر دیامگر محد شوکت قریش نے توبه نہیں کیا۔التے ہیشخص ان سی مسمانوں کوتوبہ کرلینا بھی اپنے حق میں توہین سمجھا۔جس نتیجے میں ہیشخص اس قدر دربدہ دبن ہوگیا ہے کہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوکر پیش امام کو توب کرانے والے علماہے اہل سنت کو مال بہن کی تحش گالیاں دیتے ہوئے مسجد کی بھی سخت بے حرمتی کرتا ہے اور بہت زیادہ ڈیٹلیس مارتا ہے کہ اے فلال والے ممهارا بیر کرڈالول گا، وہ کرڈالول گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور آئے دن شہر کے امام کی شان میں برتميزي كرتار ہتاہے كەفلال والے مولاناكي مال يهن كوابساويساكر ۋالول گاء بيەفلال والے مولاناسالے ايك بار پھر آئیں ، اور ہم کو دکھائیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھاہے ، وہانی کی نماز جنازہ پڑھنے سے ایمان و نکاح

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة التوبة، پاره:١٠، آيت:٨٤.

 <sup>(</sup>٣) ردالحتار، ص: ٢٣٧، ج: ٢، كتاب الصلؤة، باب صفة الصلؤة، دارالكتب العلمية لبنان.

پر فرض ہے کہ وہالی کی نماز جنازہ پڑھنے وہ بھی دیو بندی امام کے پیچھے پڑھنے اور علاے اہل سنت اور عوام اہل سنت کو گالی دینے اور انھیں کافر کہنے کی وجہ سے علانیہ توبہ کرہے اور اب سب لوگوں سے معافی مانگے کیوا۔ کہ سی مسلمان کو گالی دینے والے کی توبہ اس وقت تک توبہ نہیں جب تک ان لوگوں سے معافی نہ مانگے جم ، ، گالیان دی ہیں، اور تجدید ایمان و نکاح بھی کرے۔ ور مختار میں ہے:

فرق باطله

"وما فیه خلاف یؤمر بالتوبة اور جس میں افتلاف ہے اس میں بھی توبہ و والاستغفار وتجديد النكاح."(1) استغفار اور تجديد تكاح كاحكم وياجائ كا-

اگرید سرکش ان سب باتوں کومان جائے اور ان پر عمل کرے تو جمارا بھائی ہے ور نہ سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس سے میل جول ، سلام و کلام بند کردیں۔ حدیث میں ہے:

"تقربوا إلى الله بالتباعد عنهم."(٢) ايالوكول عدورره كرالله عنهم.

حدیث میں ہے:

"انصر أخاك ظالمًا أو مظلوماً." الله الله على مدوكرو خواه وه ظالم بويا مظلوم صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ظالم کی مدو کاکیامطلب ؟ فرمایا ظالم کوظلم کرنے سے روک دے۔ امام صاحب حق پرہیں ان کی مدد کرنی ہر مسلمان پرواجب ہے اور ظالموں سر کشوں کے ظلم سے آخیں محفوظ رکھنا واجب ہے۔ واللہ تدالی ا

و بوبندی کی نمازجنازه پڑھائے والے امام کا حکم۔ مسئولہ: مولانالیافت حسین، سردار پٹیل روڈ، بیلی مورا، بلیاز (گجرات)-۱۰ ربیج الآخر ۱۳۱۵ھ

ار قصداً جان بوجھ کرکسی وہائی کے جنازے میں شریک ہوئے خاندان یا پڑوس کا لحاظ کرتے ہوئے پاکسی سنی سیجیج العقیدہ عالم نے بہ مجبوری ملازمت وہانی کا جنازہ پڑھایا پاصرف شرکت ہوئی توان لوگوں كى بارے ميں شرعاكيا علم ہے؟ فكاح توث جائے گاياصرف كناه كبيره كے مرتكب ہوں گے؟

وہانی شان الوہیت و رسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرومرتد ہیں اور نماز جنازہ حقیقاً دعا ہے

(١) درمختار، ص: ٣٩٠، ج: ٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان.

حدیث میں صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: "وقد علمت أن الصحيح خلافه نہ ان کے ساتھ اٹھونہ ان کے ساتھ بلیٹھو، نہ

ان کے ساتھ کھاؤ ہیو، نہان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ان کی نماز جنازه پروهو۔ تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا

V strae

عليهم." (رواه ابن حبان والعقيلي عن

انس رضي الله عنه .

اس کیے جس عالم نے میہ فتوی دیا کہ دیو بندیوں کی نماز جنازہ جائز نہیں انھوں نے سیجے فتویٰ دیااور جن سی مسلمانوں نے دیو بندی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی انھوں نے سیج کیااور جن لوگوں نے دیو بندی کی نماز جنازہ پڑھی وہ بھی دیو بندی امام کے چیچھے ان سب پر توبہ فرض ہے ، جن لوگول نے توبہ کی انھوں نے چیج کیااور جنھوں نے توبہ نہیں کی وہ اپنا بگاڑر ہے ہیں۔اہل سنت پر فرض ہے کہ ایسے سنی امام کی قدر کریں جنھوں نے شدید د ہاؤ کے باوجود وابو بندی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور جو بد زبان اس حکم شرعی کے بتانے کی وجہ ہے امام صاحب کو گالیال دے رہاہے وہ اپناامیان برباد کررہاہے۔ علم شرعی بتانے پرنسی عالم کو گالی دینی کفرہے۔الاشباہ والنظائر

"الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر. "(٢) علم اورعلماكانداق اراناكقرب

اس کی وجہ سے اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے ،اس کی بیوی اس کے نکاح ہے نکل گئی اس پر فرض ہے کہ وہ بلاتا خیر توب کرے اور تجدید نکاح بھی، اس نے ان سی مسلمانوں کو کافر کہا جو وہائی کی نماز جنازہ پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں یہ کافر کہنا اگر گالی کے طور پرہے تو حرام وگناہ ہے، اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہوکہ جو تحص د بو بندی کی نماز جنازہ پڑھنے کو ناجائز کیے وہ کافرہے توبیخض خود کافر ہو گیا، در مختار میں ہے:

"عزّر الشاتم بياكافر. وهل اے كافركم، كرگالي وي والے كو سزاوى یکفر؟ إن اعتقد المسلم کافراً نعم جائے گی اور کیا وہ اس کی وجہ سے کافر ہوگا؟ ہاں اگر والا لا. "(")

حدیث میں ہے جس نے کسی مسلمان کو کافر کہاوہ خود کافرہے ،اس شخص کو حکم شرعی پہنچادیا جائے کہ اس

فرق باطله

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، ص:١١٤، ج:١٠

 <sup>(</sup>۳) بخاری شریف، ص:۳۳۰، ج:۱، ابواب المظالم والقصاص، باب انصر اخاك ظالما أو مظلوما،

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣، السنة لابن عاصم، ص:٤٨٣، ج:٢.

<sup>(</sup>٣) الاشباه والنظائر، ص:١٨٧، ج:٢، كتاب السير، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، پاكستان.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار، ص:١١٦، ج:٦، كتاب الحدود، باب التعزير، دارالكتب العلمية لبنان.

فآوي شارح بخارئ كتاب لعقائد

الله عمرانی، میرودی س کو کہتے ہیں؟

كَتْإِنِي، يهود ونصاريٰ كو كہتے ہيں، نصرانی عيسائيوں كو كہتے ہيں جولوگ اپنے آپ كو حضرت عيسلی غِلالِلَاکا امتی اور انجیل کاماننے والا کہتے ہیں۔ یہودی وہ لوگ ہیں جواپنے آپ کو حضرت موسیٰ غِلیلِنٹلاً کا امتی اور توریت کا مانے والا کہتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

د بو بندی کے پاس بچوں کو تعلیم دلانا حرام ہے

مستولد:عبدالمعبودانصاری،روم نمبر ۲۳ رنیر مهارانشرا بینک ،ایم اے روڈ، سبکی -۲۹ جمادی الآخرہ ۱۳۹۰ھ

الرديوبندي عقائد کاکوئی اسکول ہے اور اس میں بریلوی عقائد کامسلمان اپنے بچوں کو تعلیم دلوار ہا ہے تووہ شرعی مجرم ہواکہ نہیں ؟ جب کہ ان سے بات چیت ملنا جلنا تک کے قطعی منع کیا گیا ہے۔

دیو بندی شان الوہیت ورسالت میں گتاخی کرنے کی وجہے کافرومرتد ہیں۔اس لیے ان کے باس بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہلاشبہہ حرام وگناہ ہے ،اور بچوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبندی کے گھر قرآن خوائی ومیلاد کے لیے جاناجائز نہیں۔ طلبہ ومدرسین کودوسرے کے گھر قرآن خواتی کے لیے بھیجناکیساہے؟ مستولد: محد كليم جوبرى، چوك بازار شلع سيوان (بهار)-10/ جمادى الاولى ١١٥١ه

سے -زید بدعقیدہ جماعت لینی د بوہندی سے تعلق رکھتا ہے ، ان کے مدرسہ کو چندہ دیتا ہے ان کے چیچے نماز اداکر تاہے ،ان کے عقیدے کو برانہیں سمجھتا ہے ، زیداپنی والدہ کے جنازہ کی نماز بھی آخیس دیو بندی عالم سے پڑھوایا ہے، اور چہارم کی وعوت کے لیے ان کے مدرسہ میں ہی کھانا بنواکر کھلاتا ہے چوں کہ ان کے مدرسہ کے مدرسین اور طلبہ گھر گھر چاکر نہ توقرآن خوانی کرتے ہیں اور نہ ہی دعوت چہارم کھاتے ہیں مگراہل سنت وجماعت کے مدرسہ کے مدرسین اور طلبہ کو اپنے گھر بلواکر قرآن خوانی کرواتاہے، میلاد شریف

فتأوى شارح بخارئ كتاب لعقائد حلد سوم ٧ حارسوم

مغفرت ہے اور کسی مریز کافری دعاہے مغفرت کفرہے پانہیں اس بارے میں علماکے مابین اختلاف ہے کچھ علما نے فرما یا کفر نہیں ہے کیکن سیجے کیمی ہے کہ کفرہے۔ شامی میں ہے:

"وقد علمت أن الصحيح خلافه آپكومعلوم ب كمن ب سيح اس كر مظاف

فالدعاء به كفر." (١) عقرت كرناكقرب

اور جس چیز کے کفر ہونے اور نہ ہونے میں علا کا اختلاف ہواس کے مرتکب کو کافر نہیں کہا جائے گانگر

توبہ و تجدید ایمان کا حکم دیا جائے گا۔ تنویر الابصار و در مختار میں ہے:

مسلم کے کافر ہونے کا فتوی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کے کلام کو اچھے معلی پرمحمول کرنا ممکن ہویااس کے کفر ہونے میں اختلاف ہواگر چہ کوئی ضعیف روایت بی کیول ند ہو۔

"لايفتي بكفر مسلم متى أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو كانت رواية

عالم کیری میں ہے:

جس بات کے گفر ہونے میں اختلاف ہواس کے قائل کو تجدید تکاح توب اور اس قول سے رجوع

"وما كان في كونه كفراً اختلافُ فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك." (٣)

وہائی کووہائی جانتے ہوئے کس سی نے نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی تواسے حکم ہے کہ توب کرے، تجدیدایمان ونكاح كرك- والله تعالى اعلم \_

اور اگر کسی امام نے کسی وہانی کی نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی توجب تک وہ توبہ ، تجدید ایمان و نکاح نہ کرے اس کے چیچے نماز پڑھنا جائز نہیں جب اس نے وہائی کی نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی اس وقت سے لے کر اب تک ایسے امام کے بیحیے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کو دوبارہ پڑھا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>١) شامى: ج: ٢، ص: ٢٣٧، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، دارالكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) تنوير الابصارم ج:٦، ص:٣٦٧، كتاب الجهاد، باب المرتد.

<sup>(</sup>٣) هنديه، ج: ٢، ص: ٢٨٣، الباب التاسع احكام المرتدين ما يتعلق بتلقين الكفر والامر بالارتداد.

نآوي شارح بخارئ كتاب لعقائد

جلد سوم کو الله

فتأوى شارح بخارى كتاب لعقائد

خوشنودی حاصل کرنے اور منتج کا ایک وقت کا خرچہ بجانے کی لالچ میں طلبہ کو گھر گھر قرآن خوانی کے لئے بھیجے خوشنودی حاصل کرنے اور منج کا ایک وقت کا خرچہ بجانے کی لالچ میں طلبہ کو گھر گھر قرآن خوانی کے لئے بھیجے ہیں اللہ تعالی اخیس ہدایت دے۔ زبیہ چونکہ دیو بندگ جونکہ کافر کرے مالداروں کو کھلائے یا غریبوں کو کھلائے کوئی نفع نہیں ، کوئی ثواب کسی کو نہیں ملے گا، ویو بندگ چونکہ کافر ہیں اور کافر کو کسی ملے گا، ویو بندگ چونکہ کافر ہیں اور کافر کو کسی ملے گا، ویو بندگ چونکہ کافر

ہیں اور ہا ہروں کی سب پر جس کی جانے ہوئے کہ سے امام دیو بندی ہے نماز جنازہ پڑھی سب پر جن لوگوں نے دیو بندی امام کی اقتدامیں سے جانے ہوئے کہ سے امام دیو بندی ہے نماز جنازہ پڑھی سب پر فرض ہے کہ علائیہ تو ہریں اور احتیاطًا تجدیدا میمان و نکاح کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

مسجد اور روزه کی بے حرمتی گفرہے مسئولہ: محرعثان انصاری، سیدراجہ، وارائسی

کے ۔کیا فرہاتے ہیں علاے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں، زید مہیجہ کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اس کی شان میں گندہ و مذموم جملہ استعال کرتا ہے جی کہ وہ مسجد کے بارے میں یہاں تک کہ، دیا ہے کہ مسجد کیا ہے یہ موئے زیر ناف ہے۔ (العیاذ باللہ) تم لوگ اس مسجد میں بدفعلی کرو (معاذ اللہ) کہ، دیا ہے کہ مسجد کیا ہے یہ موئے زیر ناف ہے۔ (العیاذ باللہ) تم لوگ اس مسجد میں بدفعلی کرو (معاذ اللہ) روزہ نماز صرف غریبوں کے لیے ہے، روزہ صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ایک ماہ کا کھانا نیچ ، آیااز روئے شرع ایسا جملہ استعال کرنے والوں کوکیا کہا جائے گا؟ حضرت برائے کرم حدیث وقرآن کی روشنی میں سادہ اور عام فہم جملوں میں جواب تحریر فرمائیں گے چوں کہ طبقہ جہالت کا ہے۔

الجواب زید مجداور روزه کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے کافر مرتد ہوگیا، دین اسلام سے نکل گیاا س کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس پر فرض ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان و نکاح کرے اگر توبہ وغیرہ نہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس سے میل جول، سلام کلام بند کر دیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

کیا بیر ممکن ہے کہ کوئی تھیج العقیدہ مرتے وقت کافر ہوجائے جن کا خاتمہ کفر پر ہواان کے لیے شفاعت نہیں مسئولہ: محمد لیسین کرانہ مرچنٹ، محلہ پورہ صوفی، ڈاک خانہ، مبارک بور، اُظم گڑھ

کے -کیافرماتے ہیں علامے دین ومفتیان شرع متین ان سلوں میں: العقیدہ مسلمان کے بارے میں سیمکن ہے کہ کسی غلط کاری کی وجہ ہے کسی کا خاتمہ کروا تاہے، اور دعوت چہارم کھلوا تاہے چوں کہ مدرسین اور طلبہ لوگوں کے گھروں میں جاجاکر دعوت چہارم و چہلم کھاتے ہیں اور قرآن خوانی و میلاد شریف پڑھتے ہیں اس طرح زیدید تأثر دیتا ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کاماننے والا ہے۔

ازروئے شریعت بیہ فیصلہ کیا جائے کہ مذکورہ بالا باتوں کی مکمل واقفیت کے باوجود مسلک اعلیٰ حضرت کے دعویٰ کرنے والے مدرسدے مدرسین وطلبہ اور ڈمہ داران مدرسہ اور میلا دخواں حضرات کوزید کے گھر میلاد شریف پڑھنے قرآن خوائی کرنے اور دعوت چہارم کھانا اور نذرانہ لینا کیسا ہے؟ ان مدرسین اور طلبہ اور میلاد خواں حضرات پر شریعت کا کون ساتھم عائد ہوتا ہے؟ ازراہ کرم واضح کیا جائے اور پھر زید کواز روپ شرع کیسا بھواجائے اس کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

اسی زیدگی والدہ کی نماز جنازہ اداکرنے والوں میں پعض حضرات مسلک اعلیٰ حضرت کے پیرو کار میں جانے کے باوجود کہ پیش امام ایک دیو بندی ہے، شریک نماز جنازہ ہوتے ہیں، ایسے حضرات کے لیے شریعت مطہرہ کی روسے کیو تھم ہے؟ یہ بھی واضح کیا جائے کہ فاتحہ چہارم و پنہلم کا کھاناکن کن لوگوں کے لیے جائز ہے؟ خوش حال لوگوں کو فاتحہ چہارم و چہلم کا کھانا کھلواکر تواب کا متوقع ہوناکیا ہے؟ اور کیاا یسے عمل کا تواب مردہ کو بھی سلے گا؟ براہ کرم تمام سوالوں کے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

زید کے بارے میں جوہائیں سوال میں لکھی گئی ہیں اس کی روسے وہ سنی مسلمانی ہر گزنہیں بظاہر سلح کلی ہے ، اور اندراندر کٹر دیو بندی ، دیو بندی نہ ہو تا تواپنی مال کی نماز جنازہ کے لیے دیو بندی کوامام نہ بنا تا۔ زید کے یہاں دعوت کھانا حرام اس سے میل جول رکھنا حرام ، سنی مدر سین وطلبہ پر واجب ہے کہ زید کے یہاں دقرآن خوانی کے لیے جائیں ، نہ میلا دیڑھنے کے لیے ، نہ اس کے یہاں کسی قشم کا کھانا کھائیں۔لیکن یہ وہاسٹی مدارس میں عام ہوتی ہے کہ زیادہ چندہ حاصل کرنے کے لیے ہر ناکر دئی کر ہیڑھتے ہیں۔

اولاً: - یہی غلط ہے کہ طلبہ کو کسی کے گھر قرآن خوانی کے لیے بھیجاجائے طلبہ مدرسہ میں پڑھنے آتے ہرا سنہ کہ گھر گھر گھر گھر گھر گھر گھر قرآن خوانی کرنے، لیکن حریص مدرسین اور نشظیین صرف اتی طبع پر کہ ایک وقت مطبخ کا کھاناکھلانا نہیں پڑے گا، صبہ کو ڈنڈول سے مار مار کر گھر گھر قرآن خوانی کے لیے بھیجتے ہیں اور یہ بھی پروانہیں کرتے کہ بلانے والاسن ہے کہ شیعہ ہے کہ وہائی ہے وہ تو خیریت ہے کہ ہندونہیں بلاتے ہیں، ورنہ شامدیہ لائجی مدرسین واراکین وہاں جھی ڈنڈے مار مار کر طلبہ کو بھیجتے اور یہ بلاالی ہے کہ چھوٹے مدارس کو توجانے و سیجے بعض ایسے مدارس کو توجانے و سیجے بعض ایسے مدارس کو تھی وارثین کی بعض ایسے مدارس کو بھی میں جانتا ہوں جن کا لاکھوں کا بیلنس ہے اور لاکھوں کی سالانہ آمدنی وہ بھی وارثین کی

CITY) accord

(1r2)/ 0000

امتی (۱)

جن کا خاتمہ کفر پر ہوان کے لیے شفاعت نہیں ،ان کے بارے میں فرمایا: "فعالهم من شافعين" النكي كوئي شفاعت كرنے والانهيں -

بي بميشه جہنم ميں رہيں گے اس سے تكالے شہيں جائيں گے۔واللہ تعالی علم۔

 ۔ یہ حدیث حق ہے اس میں جہنمی ہے مراد ایسے جہنمی جو بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے اور ان كوشفاعت نصيب ند موكى \_ والله تعالى اعلم \_

ایک زمانه آئے گاکه دین پر قائم رہناد شوار ہوگا مستوله ظهيراحداشرفي نوبويل شيرين ، نيوبازار ، مك سير (بهار) ١١ ووقعده ١٣٩٧ه

کیا فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے علماس مسلہ میں قرب و جوار شہراور ہماری بستی میں در اصل دیکھا جائے۔ جو حکم علماہ دین فرماتے ہیں عقیدے کے متعلق سنی سیجے العقیدہ وہ مخص ہے تم نہیں دیکھو گے ان لوگوں کو جو خدااور رسول اور روز محشر پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدااور رسول کے دشمن کے ساتھ روابط ر تھیں خواہ وہ ان کے مال باب، بھائی، بیٹے یاان کے رشتے دار بی کیول نہ ہول۔

ہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدانے ایمان مکمل کر دیا اور روح القدس کے ساتھ ان کی دشکیری کی ہے یہی لوگ خدائی جماعت میں شامل ہیں اور یقینا خدائی جماعت ہی ظفریاب ہوگی۔ نمبر ۲ رائمان کی سے بھی دلیل ہے وقمن جان سے کہیں برتر ہے وقمن دین-

🛈 - ان کے عقیدے پر توجہ فرمائی جائے:

کہتے ہیں کہ ہم حنفیہ مذہب اہل سنت و جماعت کے ہیں اور عاشق رسول اور امتی بھی بنتے وہانی دیو بندی سے شادی کرتے بارات جاتے ، کھاتے پیتے ان کے ساتھ نماز پڑھتے ، ان کوامام بناتے ہمیشہ علما ہے اہل سنت ے وعظ و تصیحت سنتے سے اپنے کفری عقائد کی بنا پر اسلام سے خارج ہیں در حقیقت ان کے عقائد میں فتور ہو گیا ہے جو دامن مصطفی حیوث جائے مگر مال کی دوستی نہ حیوٹے۔ حالال کہ وہائی دیو بندی اصلی کافر مرتد گمراہ کافر ہیں۔اگر بیدامام بنے یا نماز جنازہ پڑھائے۔ یا شادی کرنے کو کہے توعام مسلمانوں کو دکھ و رنج چہنچے گا۔ مگر آج ہزاروں لڑکیاں اہل سنت و جماعت کی وہائی دیو بندیوں کے نکاح میں خوشی باخوشی دے رہے ہیں اور قاضی

(١) مشكوة المصابيح، ص:٤٩٤، الفصل الثاني باب الحوض والشفاعة.

🗨 جس تی سی العقیدہ مسلمان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہواس کے لیے کیا شفاعت ہو کتی ہے، یادوزخ میں ڈالے جانے کے بعد دوزخ سے تکال کر جنت میں ڈالاجائے گایانہیں؟

 جو حضور نبی اکرم بڑا تھا گئے نے فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ایک جنتی بہتر دوز خی ہول کے توبیہ بہتر فرقے دوزخ کے عذاب کو کاشنے کے بعد دوزخ سے نکالے جائیں گے یانہیں اور ان بہتر فرقہ کی رسول اکرم ہٹا تھا فیا شفاعت کریں گے یانہیں؟

الجواب الجواب وسلم، الجواب عن صحیح العقیدہ مسلمان مرنے کے وقت کافر ہوجائے۔ امام بخاری ومسلم، حضرت عبدالله بن مسعود وَفِي عَلَيْ عد راوى كم حضور اقدس برالفالي في فرمايا:

"فو الذي لا اله غيره ان أحدكم اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں تم يعمل بعمل اهل الجنة حتى مايكون میں کچھ لوگ جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں۔ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه جب جنت اور اس میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدير كا لكھا سبقت كرتا ہے اور جہنيوں كے كام الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها." (۱) کرنے لگتا ہے،اور جہنمی بن جاتا ہے۔

اور انھیں دونوں اماموں نے سہل بن سعد ونٹی تھیے ہے روایت کیا، فرمایا:

اعمال كادار دمدار خاتمد پرہے

"إنما الأعمال با الخواتيم"(r) مشكاة شرح مرقات مي ب:

"ورب مسلم متعبد يكفر في غاية امره. "(٢) ببت عادت راد مسلمان عرك اخير

ھے میں کا فر ہوجاتے ہیں۔

اس کیے ہروقت خدا کا خوف کرتے رہنا جا ہے۔ سلب ایمان سے ڈرنا چاہیے۔واللہ تعالی اعلم۔ ● - شفاعت صرف ان لوگول کے لیے ہے جن کاخاتمہ ایمان پر ہوفر مایا:

میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے

"شفاعتي لأهل الكبائر من

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح، ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح، ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح، جلد اول، ص:١٥٣.

الیکن اگر مال موذی نصیب غازی سمجھ کرلے لے تو کوئی حرج نہیں۔ان کپڑوں میں بلاشبہہ نماز جائز ہے۔ والله تعالى اعلم \_

- اس امام کے چیچے جن جن لوگوں نے نماز جنازہ پراٹھی سب کے سب گناہ گار ہوئے توبہ کریں۔ والله تعالى اعلم -

يدكهناكه شريعت مطهره كے بالمقابل نئي شريعت كى داغ بيل والناكيسا ہے؟ مسئوله: حافظ داور احمد جهنگاوري، مقام و پوست كمبولي، وايا پايج، شلع بهروچ، گجرات

ے کیا فرماتے ہیں علماہے دمین ومفتیان شرع متین مسئلہ مندر جہ ذیل میں کہ '' شریعت مطہرہ کے بالقابل ایک نئی شریعت کی داغ بیل ڈالنے والے پر کیاتھم شرعی ہے "؟اس کو شریعت مطہرہ صرف فاسق قرار دی ہے یا کمراہ یا کافر؟ بینواو توجروا۔

شریعت مطہرہ کے بالمقابل نئی شریعت کی داغ بیل ڈالنے کا مطلب سے ہے کہ شریعت کے خلاف اس کے متضاد کوئی دین قائم کیا جائے مثلاً ہماری شریعت میں ہے کہ اللہ ایک ہے، حضور بڑا شائی خاتم النبیین ہیں، قرآن الله كى كتاب ہے وغيرہ وغيرہ اب نئ شريعت كى داغ بيل والنے كامطلب سير ہواكہ الله كے علاوہ كسى كو معبود بنایا جائے یا حضور اقدس ﷺ کے علاوہ کسی اور کوخاتم النبیین مانا جائے ، اور دوسری کتاب کو قرآن کا درجہ دیا جائے جیسا کہ دیو بندیوں نے کیا کہ حضور اقدی ﷺ کے بعد جدید نبی ہونے کو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جانا، تقویۃ الایمان کے بارے میں لکھاہے کہ اس کا پڑھنا، اس کار کھناعین اسلام ہے ایساتخص یقینا

بلاشبهه كافراور مرتذب-ارشادے: "وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْناً فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ - "() والله تعالى اللم -میکید میں تعاون کرناکیساہے؟

مستوله: ماستر محد من الله ، دولت بور ، مينه نكر ، أظم كره ، سام جمادي الاولى ٩٩ اله

کیافرہاتے ہیں علماہے دین مفتیان شرع متین حسب ذیل مسکلہ کے بارے میں زید حاجی اور پنج وقتة نماز اور تبجد گزار اور تعلیم یافتة تخص ہے، موضع میں اتفاق سے ایک سادھوآیا تھاجس نے یہاں ایک دس

(١) قرآن مجيد، پاره:٣، سورة آل عمران، آيت: ٨٥.

لوگ نکاح پڑھاتے ہیں۔ خدا کے خوف و ڈر سے سینہ خالی ہے کہ حشر کے دن بورے بورے براتی و قاضِی وغیرہ کی بھی پکڑ ہوگی جوالی دین دار لڑک کا نکاح کا فرے کرے اگران کے روبرویہ بات کہی جائے توان کور گج پہنچتا بلکہ شدید تکلیف چہیجتی جوایک صوم وصلوۃ مخص کو کافر کہتے ، مرنے کٹنے کو تیار ہوجاتے ، بیچے بچائے کہیں ایک چے العقیدہ ہیں اٹھیں بہت بیزاری و پریشانی ہے ایمان کواس دور میں کس طرح محفوظ رکھیں جس طرف بھی نظر ڈالو بدعقیدہ والے ہی نظر آئے یاان کے ہم خیال ان سے بیزاری کا اعلان کرنے والا تو مشکل سے نظر آئے گا۔ایک ہی تھرمیں کئی کئی فرقے والے نظر آتے ہیں کوئی مودودی ہے تو کوئی وہالی ہے تو کوئی و بوبندی، کوئی اہل سنت اگر مختلف فرقوں میں مسلمان بن جائیں تواہمان رکھنے والے شخص کے لیے کیا صورت ہوگی۔ اس مسئلہ میں سمجھایا جائے ، بڑا کرم ہوگا۔

🗨 - پیجمی بتایا جائے جولوگ بدعقبیرہ سے تعلق رکھے ان کودین دار سمجھے وہ لوگ کون ہیں؟

🕒 -اگربیدلوگ مسکین کوکیڑے وغیرہ دیں تووہ پہن کر نماز ہوجائے گی۔

 ● - بدیذ ہبوں کی جمایت کرنے پر مولانا وفاصاحب نے ایک امام کو معزول کرویے ۔ زید سی بستی کے بورے عوام جب کہ وہ امام نے نماز جنازہ پڑھائی سب نے اس کے پیچھے نماز اداکی ہیے بھی حنفیہ مذہب والے عاشق رسول ہیں اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے شخصوں کے لیے کیا حکم آیا ہے وہ اسلام میں رہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں؟

 ● صدیث میں ہے کہ ایک زمانہ ایساآئے گاکہ دین پر قائم رہنا د شوار ہو گاکہ جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ ایے وقت میں ہدایت ہے: "علیك بخاصة نفسك" (الله آپ آپ كو بچائے رہومولی عزوجل آپ كى مدو فرمائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

- بدعقیدہ اگر کافرہے جیسے دیوبندی، قادیانی، اور جولوگ ان کے کفریات پرمطلع ہوتے ہوئے بھی ان کو دین دار کہتے ہیں توضرور کافر ہیں اور اگران کے کفریات پرمطلع نہیں تومعاف ہے۔ بیوں ہی اگران کی بد عقیدگی حد کفرتک نہ ہواور وہ ان کے گندے عقائد پرمطلع ہو پھر دین دار مانے تو گمراہ ہے اور واقف نہیں تو معاف ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

- اگر بدند ہموں کو دین دار کہنے والے یا خود بدند ہب کسی مسکین کو پچھ دیں ، تو بہتر یہی ہے کہ نہ لے ،

(١) مشكوة المصابيح، ص:٤٦٤، كتاب الفن.

اوں مادوں سول گواہ ہیں میں نے ایسانہیں کہا ہے یانہیں کیا ہے۔ توزید نے کہاکہ اللہ ور سول جہنم میں جائیں۔ کہاکہ خداور سول گواہ ہیں میں نے ایسانہیں کہا ہے یانہیں کیا ہے۔ توزید نے کہاکہ اللہ ور سول جہنم میں جائیں۔ (معاذ اللہ) کیازید اسلام سے خارج ہو گیا اس کے لیے تجدید نکاح و تجدید بیعت ضروری ہے تو دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کے پیر کاوصال ہو گیا ہے وہ کسی پیرسے بیعت ہوجائے یانہیں ؟ بینواو تو جروا۔

الجواب زید بلاشبهه کافرومرند ہوگیاس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اور اس کی بیعت سنخ ہوگئی۔زید پر

فرض ہے کہ توبہ کرے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اور پیر کا وصال ہوگیا ہے توکسی جامع شرائط پیر سے بیعت ہوجائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسير کے گذيد كى توبين كرنے والے كا حكم مستولد: جوادعلى انصارى مقام، كوئيرى ديہ كريديم

کیا فرماتے ہیں علاے دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ایک شخص مسجد کے اوپر گذبد نما ہنڈے پر صفائی وسپیدی کرنے والے کو ہنڈے پر صفائی وسپیدی کرنے والے کو ہنڈے پر صفائی وسپیدی کرنے والے کو سلاش کرتا ہے تیسرے شخص نے اسے بتادیا کہ وہ دیکھو مسجد کے ہنڈے پر ہے یہ سن کر دو سراشخص سے کہ، دیا کہ ہنڈہ نہیں ''لنڈا'' پر ہے یعنی مسجد کے ہنڈے کو'' لنڈا'' کہنے والاشخص از روے شرع کس حکم کاسزاوار ہے۔ ہنڈہ نہیں ''لنڈا'' پر ہے یعنی مسجد کے ہنڈے کو'' لنڈا'' کہنے والاشخص از روے شرع کس حکم کاسزاوار ہے۔

الحبوا بسوال کا مطلب یہ نہیں تھاکہ اس نے مسجد کے گذید کو کہا بلکہ صرف گالی دینا مقصود تھا اس گالی دینا مقصود تھا اس کے اور اگر اس کے سرے اور اگر اس کے اسے مسجد کی توہین نہیں کہ سکتے۔ اس نے ایک مسلمان کو گالی دی اس کا گناہ اس کے سرے اور اگر اس برنصیب کی نیت مسجد کے گنبد کی توہین ہے توالبتہ تھم بہت سخت ہے مگر ایک مسلمان سے یہ بہت بعید بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ہندوانی کلینڈر پر گنبه خضرا کا چھاپناکیسا ہے؟

کو این ایک شخص نے اپنے کڑے کی مخص نے اپنے کڑے کی سادی پر ایس ایک شخص نے اپنے کڑے کی شادی پر ایساکلینڈر چیوایاجس پر ہندود بوتا وال کی تصویری ہیں کلینڈر کے پنچ کاوہ حصہ جوسادہ ہوتا ہے اس پر شادی کی تقریبات کی تاریخ نام و پند کے علاوہ کعبہ شریف و گذبہ خضراکی تصویریں بھی چیسی ہوئی ہیں، جو ان ہندود بوتا وال کے پیر کے پنچ ہیں جس کی وجہ سے کعبہ شریف و گذبہ خضراکی بے حرمتی معلوم ہوتی ہے، کلینڈر ہندود بوتا وال کے پیر کے پنچ ہیں جس کی وجہ سے کعبہ شریف و گذبہ خضراکی بے حرمتی معلوم ہوتی ہے، کلینڈر

یوم کا بگیہ پروگرام بنایا اور بگیہ بڑے دھوم دھام سے منایا جانے لگا، بنارس سے پچھ بڑے بڑے پنڈت اور سادھو بھی بوائے تھے۔ جاجی نہ کورسادھوؤں کی خدمت میں شج سے بارہ بجے رات تک روزانہ رہے، اور بگیہ کے کاموں میں بڑے معاون و مددگار بھی رہے۔ بگیہ میں جاجی فہ کورکے نمایاں کام انجام دینے کالاؤڈا پیکیکر سے اعلان بھی ہوا تھا اور یہاں تک کہ جاجی کی جے کے نعرے بھی لگائے گئے بگیہ کے آخری دن تمام سادھو اور تمام پنڈت اور نتظین کا ایک فوٹوگر اف بھی فوٹوگر افر کو بلواکر لیا گیا تھا جس میں جاجی مذکور بھی سادھوؤں کے بخل میں موجود تھے۔ اب ایسے جاجی کے متعلق شرعی فیصلہ کیا ہے؟

> لفظ دو نهیس " کی تاویل مسئوله جهم دار ، پروامجھوامیر ، بستی ، ۲ رصفر ۱۹۹ساھ

کی فرماتے ہیں علمات دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ حامد نے در میان گفتگو بکر سے کہ کہا کہا کہ اسلام کی بات آئے توکیا تو کیا توکرے گا۔ بکر نے کہانہیں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کی جائر دائرہ اسلام سے خارج ہوگیا کیا اس کی بیوی اس کے ذکاح سے ذکل گئی ؟ نیز حامد کے اوپر شریعت کا کوئی حکم نافذ ہوگا یانہیں ؟

'منیں'' انکار کے لیے بھی آتا ہے، اور حق مانے ہوئے ممل نہ کرنے پر، جیسے کسی سے کہا گیا کہ نماز پڑھ اس نے کہا نہیں پڑھوں گا۔ اگر چہ اس کا اعتقاد ہوکہ نماز فرض ہے یہ حق ہے۔ اس لیے اسے کافر ہونے کا قطعی طور پر تھکم نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن اس میں ایک پہلوا عراض کا ہے۔ اس لیے بکر کو تھم ہے کہ وہ توبہ و تجدید ایمان و تجدید نکاح بھی کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔

یہ طریقہ سخت حرام اور بہ اعتبار ظاہر کے کفرہے پہلی بات یہ خاص مندووں کا مذہبی شعار ہے کسی كافرك مذبهي شعار كو تبول كرناكفر ب حديث ميس فرما يا كميا:

من تشبه بقوم فهو منهم و جوكى قوم كاند بى شعار اختيار كرے وہ انھيں ميں سے ہے۔ شتے کے معنی ہیں میں ممھاری تعظیم کے لیے جھکتا ہوں یہ س قدر بے غیرتی کی بات ہے کہ مسلمان جے اللہ نے اسلام سے عزت دی اور اسلام کی بدولت سارے جہان سے معززہے وہ اللہ عزوجل اور سول ہٹا ہے۔ ہٹا ہوں کے دشمن بلکہ اپنے جان ومال کے دشمن کی تعظیم کے لیے جھکے چوں کہ عوام نہ نمسنے کے معنی جانے ہیں نہ ہاتھ جوڑنے کامطلب معلوم ہے وہ صرف ایک رسم مجھ کر ہندوؤں کوخوش کرنے کے لیے ایساکرتے ہیں ال لیے ان پر حکم کفر منہیں مگر گنہگار ضرور ہول کے اور سخت گنہگار اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہندووں کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور نمستے کہنے سے پر ہیز کریں ہندوگر دی کے اس زمانہ میں ہندوؤل کے راہ ورسم کواختیار کرنابہت بڑی کمزوری ہے اس وقت تومسلم انوں کو بہت سختی کے ساتھ اپنے مذہب کا پابند رہنا چاہے اور غیر سلموں کے طوروطریقد اختیار کرنے سے مکمل پر ہیز کرناواجب ہے اللہ عزوجل مسلمانوں کو اسلام پر شبات قدمی عطافرہائے اور کفارومشرکین کے طوروطریقے سے بیچنے کی توفیق عطافرہائے آمین۔ (والله تعالى اعلم)

# جناب بیکل انسائی کا اینے چند اشعار سے تعلق استفسار میناب بیکل انسائی: ۱۲ ستبر ۱۹۶۳ء

سے -آج ایک سوال لے کر حاضر ہور ہاہوں اس سے پہلے بھی ایک فتویٰ مجھ پر صادر ہو دیا ہے یہ دوسرا ہے پہلے پر میں نے کوئی دھیان نہیں دیالیکن بار بار ٹو کناکوئی معنی رکھتا ہے ، پہلے اس شعر پر فتویٰ تھا ہے کیوں کہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں پہلے مصرعہ پر فتویٰ تھابغیر تشریج کے۔

آج پھر ایک مولاناصاحب نے اس شعر پر صریح شرک کافتوی صادر فرمایا ہے آگر واقعی اس میں لغزش کا

اور میرے محبوب کی رحمت کی حد کوئی نہیں

شائبہ ہے تومیں توبہ کر لول شعربیہ ہے۔ رب نے فرمایامیری قدرت کی حد کونی نہیں

(١) مشكوة المصابيح، ص:٣٧٥، كتاب اللباس،

چھاپنے والے اور چھپوانے والے دونول مسلمان ہیں ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کاکیا تھم ہے۔

لااله الاالله العياذ بالله تعالى!

مسلمان کتناگر گیاہے کہ وہ اپنے ایمان جان مال عزت وآبر و کے سب سے بڑے دھمن ہند دؤں کوخوش کرنے کے لیے ان کی دیوی دیو تاؤں کی تصویریں شادی کارڈپر چھپوارہاہے وہ بھی اس بے در دی کے ساتھ کہ د بوی د بوتاؤں کی تصویریں او پر اور ان کے قدموں کے نیچے خداکی خدائی میں سب سے زیادہ مقدس ومحترم تعبهُ مقدسہ اور گنبدِ خضراکے نقتے میہ سخت حرام اشد حرام کفرانجام ہے اگر معاذاللہ چھپوانے والے کی نیت وبوی دیوتاؤں کی تعظیم اور ان مقامات مقدسہ کی توہین ہو تو کفر قطعی اور چھیوانے والابلاشبہہ اسلام سے خارج کافرومرتداس کے تمام اعمال حسنہ رانگان اس کی جورواس کے نکاح سے باہرلیکن ہمیں علم ہے کہ جہاں تک ممکن ہومسلمان کے تعل کوا چھے عمل پرحمل کی جائے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان سے بعید کہ وہ دیوی دیو تاؤں کی تعظیم کرے اور کعبۂ مقدسہ اور گنبد خضرامبار کہ کی توہین کرے ہاں بیا اختال ہے کہ وہ صرف اپنے ہندو دوستوں کوخوش رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو سکولر ترقی یافتہ ظاہر کرنے کے لیے بیرسب کیا ہے اگر واقعی اس کی یہی نیت تھی تووہ کفرے تو پی گیا مگر اشد حرام کا بلاشہہ مرتکب ہوااس حرکت کی وجہ سے یہ بدترین فاس جہنم کا ستحق اور اللہ کے غضب کاسزاوار ہوا پھر بھی چوں کہ ظاہر فعل کفرہے اس لیے چھپوانے والے پر لازم ہے کہ وہ توبہ بھی کرے اور تجدیدا بیان و نکاح بھی کزے۔

ور مختاريس م: ومافيه خلاف يومرُ بالاستغفار والتوبة وتجديدالنكاح\_" آئندہ مسلمان احتیاط کریں تصویر کسی کی بھی ہواس کا چھپوانا رکھنا حرام و گناہ ہے اور د بوی د بوتاؤں کی تصویر چھیوانابدترین گناہ ہے حدیث میں ہے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس کھرم ل داخل نہیں ہوتے ہیں اور دیوی دیو تاؤں کی تصویریں توشیاطین کے اکٹھاہونے کی جگہ ہے مسلمان اس سے سخت يربيزكري \_والله تعالى اعلم

## كياباته جور كرنمية كرناجائزے؟

سے مسلمان خصوصًا ملاز مین اور تاجرصاحبان جب اپنے آفیسران یا اپنے مہاجنوں سے ملتے ہیں توہندووں کی طرح ہاتھ جوڑ کر نمستے کرتے ہیں کیا یہ جائزہے؟

(۱) در مختار، ج:٦، ص:٣٦٧.

فرق باطله

کا ہے کہ وہانی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو بھی علم غیب ہے اور حضور شیل تیا لیے کی کو بھی علم غیب ہے لہذا شرک ہے یہ ذاتی اور عطائی کا فرق یا تونہیں سمجھے یا سمجھے مگر اس پر ایمان نہ لائے اور مولانا موصوف کو حد نہیں کے مختلف معانی سے ذہول ہو گیا۔ حد نہیں غیر متناہی کا ترجمہ ہے غیر متناہی کے دومعنی ہیں ایک غیر متناہی بالم ووسر عفير متناهي بالقوه بمعنى لاتقف عند حد.

لعنی کسی حد پر جاکر رکے نہیں بلکہ اس کے آگے اور بڑھے اگرچہ جتنا وجود میں آئے گا وہ متناہی بالفعل ہوگا۔ جیسے اعداد کہ گنے جائیے گنتی کسی حدیر ختم نہ ہوگی مگر جس حد تک پہنچیں گے وہ متنا ہی ہوگی۔ مہاسکھ تک گنالیکن گنتی کی بیرحد آخر نہیں کہ آگے نہ بڑھے اس سے آگے بھی بڑھے گی اور ایک مہاسکھ دو مہاسکھ بڑھتی ہی جائے گی مگر جس صد تک چہنچے گی وہ بالفعل متناہی ہوگی ۔ الله عزوجل کی تمام صفات غیر متناہی بالفعل ہیں خداوندی کی حد نہیں کا مطلب سے کہ وہ غیر متناہی بالفعل ہے اور حضور سیدعالم شلافیا فیا کی ہر صفت غیر متناہی بالقوہ جمعنی لاتقف عند جدہے کہ جس قدر حصول ہو گیاہے وہ تومتنا ہی ہے مگر وہیں رکے گی نہیں بلکہ اور بڑھے كَى اور بميشه برهتى رب كى - ارشاد ب: "وَلَلْأَحْرَةُ كَذِيرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِيٰ" (أَمْشَلُوة المصابح، ص: 20س کتاب اللباس\_آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہنے سے بہتر ہے امام فخر الملة والشربعة والدین رازی قدس سرہ اپنی تفسیر میں قرماتے ہیں:

> والأحوال الآتية خير لك من الماضية كأنه تعالى وعده بأنه سيزيده كل يوم عزا إلى عزو منصبًا إلى منصب فيقول لاتظن اني قليتك بل تكون كل يوم يأتي فإنى ازيدك منصبًا وجلالا." (٣)

تغيرارشاد العقل السليمين ي: "لنهاية آخرك خير من بداية الاتزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة الخ."

لعنی معنی غیر متناہی لاتقف عند حدکے ہوں کہ

تمھارے آنے والے احوال گزشتہ سے بہتر ہیں اللہ عزوجل نے حضور سیدعالم می شاتنا کا ا وعده فرماياكه وه آپ كى روزآنه عزت پرعزت منصب پر منصب زیاده کرتارہے گا، وہ فرماتا ہے کہ تم میا گمان نه كروكه ميں في شخص چھوڑ ديا بلكه آنے والے ون میں تمھارے منصب وجلالت کوزیادہ کر تار ہوں گا۔

آپ کا آخر ابتداہے بہترہے آپ کی قوت ہمیشہ بڑھتی رہے کی اور آپ کا مرتبہ او نچاہو تارہے گا۔ مر تنبہ کی حد کہیں حتم نہیں ، ہمیشہ بڑھتار ہے گا آج جس

(١) قرآن مجيد ، سورة والضحيي، آيت:٢.

اس نعت کو حضرت نے ساعت فرمائی ہے اور آپ حضرات نے بھی ملاحظہ فرمالیا ہے۔ اس مصرعہ پر صریح شرک کا فقوی ہے ، کانپور جیلائی کتب خانہ کے مالک سعید انصاری نے مجھ کو لکھا ہے کہ کوئی صاحب ہیں نعت پڑھ رہے تھے ،ایک مولانا موجود تھے ، اتنے پر بھی توبہ کرائی اب آپ بتائیں اس شعر کے دو مرے مصرعے میں واقعی شرک ہے اگرہے تولا کھ کروڑ بار توبہ۔اگر حضرت (حضرت مفتی عظم ہند قدس سرہ)موجود ہوں تو ذکر کر دیں اور تفصیل ناچیز کو لکھنے کی زحمت کریں تاکہ اس شعر میں اصلاح کرلی جائے ، اور پھر کتابیں چھنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح براؤں شریف سے ''ترانۂ وطن'' ایک مصرعہ پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے اور تاکید کی تھی وہ مصرعہ بیر تھا پاؤں وھوئے تراحس رامیشورم ،حسن رامیشورم کیوں لکھا پیطعی مسلمان کونہیں لکھنا جا ہیے، یہ تأکید تھی میں منتظر ہول حضور کے جواب کا۔ مبار کبوربھی لکھ رہا ہوں دیکھیے کیا بيكل اتسابي

V derne

سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہونے والا ہے ، کہاں شریعت مطہرہ کا بیا علم کہ اگر نسی قول میں سووجوہ ہوں جن میں نزوے وجوہ کفراور ایک وجہ اسلام کی ہواور قائل کی مراد معلوم نہ ہوتومسلمان کے ساتھ حسن ظن کی بناپر اسے اس محمل حق پرمحمول کرکے کف لسان کریں گے اور کہاں بیٹلفیر کی ارزائی کہ جس کلام میں کفر کی کوئی صورت ظاہر نہ ہواہے توڑ مروڑ کے گفر بنا یہ جائے۔ پہلے میں غالبًا بناے اعتراض بیہ ہے کہ آپ نے بید کہ ویا کہ اس زمانہ میں کسی کے باس دولت ایمان نہیں اور بیصری جھوٹ ہے اور ساتھ ساتھ ونیا میں کروڑوں مسلمان کوامیان سے محروم کرکے بے ایمان و کافر بنادیا۔ یقینااگریہی مراد ہے توضرور آپ کافر ہوگئے اور اگر آپ کی مراد میر نہیں بلکہ وہ ہے جو ہر سننے والے نے سمجھاتو پھر وجہ کفر کوئی نہیں ۔ ایسے موقع پر ایمان کی تفی سے کمال ایمان کی تفی مراد ہوتی ہے۔

حدیث میں ہے:

جوامانت دار نہیں اسے امیان نہیں۔ "لا إيمان لمن لا أمانة له"

خود ہمارے عرف میں خائن فریم کو بے امیان کہتے ہیں شعر کامطلب سے ہے کہ آج دنیامیں کوئی کامل امیان نہیں اگر کوئی ڈھکا چھیا بھی ہے توشاعر کو اس کی خبر نہیں۔ ہر محص اپنے علم کا مکلف ہے۔ نیز جو حکم کثرت کے لیے ہوا ہے تمام کے لیے ثابت کرنا مبالغہ کے طور پر عرف عام میں شالع ذائع ہے۔ دوسرے شعر پر

شرک کافٹویٰ اس سے بھی عجیب ترہے۔غالبًا فتویٰ دینے والے نے بید دیکھاکہ شاعر نے قدرت الہی کے لیے تھی کہا۔ حد کوئی نہیں اور رحمت نبوی کے لیے بھی کہا حد کوئی نہیں ۔ للبذا شرک ہوگیا، یہ استدلال بالکل وہا بیوں

<sup>(</sup>r) التفسير الكبير، المجلد السادس عشر، ص:١٩١، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت.

فدوي شارح بخارئ كتاب العقائد

زید جس نے مندرتعمیر کرائی جس میں بت رکھ کراس کی تھلی چھٹی ویدی کہ اس میں مشرکین بوجا کریں اسلام ہے خارج ہوکر کافراور مرتد ہوگیااگراس کے کچھا تمال حسنہ تھے تووہ سب ضائع ہوگئے اور اس کی بیوی تھی تو نکاح ہے نکل گئی اس لیے کہ مندر بنانااس میں بت رکھنا لوگوں کو اس میں بوجاکرنے کی کھلی چھٹی دینا۔ دو کفریرشتمل ہے کفروشرک پررضایہ دونوں الگ کفر ہیں۔ار شادے: انکھر اذا مثلھم (۱) علما فرماتے ہیں کہ رضا بالكفر كفرے اوگ اس كوسجدہ كرتے ہيں وہ منع نہيں كرتااس كى وجہ سے بدتزين فاسق ہے غير خداكو سجدہ كرناح ام قطعي ب اس ير راضي مونے والا بدترين فاسق نيزنماز نه پر هنابهت برا گناه ب فرض ظاہري نماز ب باطنی نماز کوئی چیز نہیں سرپراتنے لیے بال رکھنا کہ شانوں کے نیچے آجائیں حرام ہے کیکن جب سے مخص اسلام ے خارج ہو دیا تواس سے اس کی کیا شکایت ؟ معتقد ہونے کا مید مطلب ہو تا ہے کہ اسے ولی مانتے ہیں جب تخص کافرومرندے توجولوگ اس علم کے باوجود کہ بیہ کافرومرندے اسے ولی مانیں گے یا بہ لفظ دیگر اس کے معتقد ہوں گے وہ اسلام سے خارج کافرو مرتد۔مسلمانوں پر فرض ہے کہ زید اور زید کے معتقدین سے میل جول سلام کلام بندر کھیں بدمذہبوں کے بارے میں حدیث میں قرمایا:

" فلا تجالسوهم، و لا تشاربوهم، ندان كے ساتھ الله ولي الله ولا تشاربوهم، ولاتواكلوهم."(٢) پيو- (والله تعالى اعلم)

مور تیوں کے چڑھاوے کو پر شادیعنی تبرک سجھنے والے پر

توبہ، تجدیدایمان و نکاح لازم ہے۔ مسئوله: محداساتيل ميال

الماناجائزے یانہیں؟

مورتیوں کا چڑھاوا نہ پرشاد ہے ، نہ اسے پرشاد مجھنا جائز ، نہ پرشاد سمجھ کر کھانا جائز ، بلکہ جو اسے پرشاد بھے لینی اسے تبرک جانے اس پر توبہ اور تجدید ایمان اور اگر بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح بھی لازم-ہال بغیر

(١)قرآن مجيد، سورة النساء، آيت: ١٤٠.

(r) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣

فرق باطله

فتأوى شارح بخارى كتاب لعقائد

منصب پر ہیں کل اس سے آگے رہیں گے آج جور فعت ہے وہ اخیر حدیر نہیں کل اس سے آگے رہیں گے آیت کے اس مفہوم کاشاعر نے اپنے الفاظ میں ترجمہ فرمایا ہے اور میرے محبوب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ، پیر مضمون شاعر کا اپنامتخیلہ نہیں بلکہ آیت قرآنیہ سے منتفاد ہونے کے علاوہ علیاہے متقدیمن نے بھی بیان فرمایا ہے۔علامہ بوصیری عرض کرتے ہیں:

"فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم." يولن والااين زبان اس بيان كرسك

اگروہ شرک ہے تواہے کیا کہیں گے ؟اب رہ گیا یہ شبہ کہ چوں کہ پہلے مصرع میں بدمذ کورہے حق نے فرمایا میری قدرت کی حد کوئی نہیں جب اس مصرع میں "حد کوئی نہیں" سے مراد غیر متناہی بالفحل ہے تواس کے متصل دوسرے مصرع میں جب یہی لفظ ہے تواس کے بھی وہی معنی ہوں گے۔ لہذا شرک ہوا مگریہ شبہوہ کرے گا جواسبوب سخن و تکلم سے آگاہ نہ ہو گا، علمانے تصریح فرمائی کہ اگر کوئی وہریہ بیہ کیے کہ بہارنے سبزہ اگایا توبیہ کلام مجاز نہ ہوگا، حقیقت ہو گااور اگر کوئی مومن کہے توبیہ مجاز ہو گاکہ مومن کااعتقاد اس پر قرینہ ہے کہ یہا ں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازا سبب کی طرف نسبت ہے اور یہ مجاز ہے اس کو مجازعقلی کہتے ہیں۔ اس طرح جب شاعر سی سیح العقیدہ ہے تواس کا اعتقاد اس پر قرینہ ہے کہ پہلے مصرع میں مراد غیرمتنا ہی بالفعل ہے اور دوسرے میں غیر متنابی بالقوہ ہے اور اگر کوئی اسے تسلیم نہ کرے تولازم ہے کہ وہ علامہ بوصیری کو بھی مشرک كبي اور قصيده برده كے تمام پڑھنے والے اسے حق جاننے والے سب اہل سنت و جماعت كومشرك كبي اور اس کی جرأت نہیں کرے گامگر جو دین و دیانت سے عاری ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ محمد شریف الحق امجدی دار الافتاء برملي شريف\_

## كيامسلمان مندوؤل كے ليے مندرتعميركرسكتاہے؟

وزیدجوکه مسلمان ہے اس نے ایک مندر تعمیر کرائی تاکہ غیرمسلم اس جگہ بوجاپاٹ کریں اورایک مسجد بھی تعمیر کرائی تاکہ مسلمان اس میں نماز اداکریں نیز زیدے آگے مسلم اور غیرمسلم سجدہ کرتے ہیں لیکن زید منع نہیں کر تازید نے جو مسجد تعمیر کرائی ہے اس میں پنج وقتہ اذان ہوتی ہے لیکن مؤذن خود بھی نماز نہیں پڑھتااور زبید کولوگوں نے نماز پڑھتے نہیں دیکھاعوام سے جو کہ زبد کے معتقد ہیں سوال کرنے پر میہ جواب ملاکہ زید طریقت والے ہیں وہ باطن میں نماز پڑھتے ہیں نیز زیدے سر پر تقریبًا ہیں ایج کمبے بال ہیں وریافت طلب امریہ ہے کہ زیدازروے شرع کیا ہے اور جولوگ اس کے معتقد ہیں ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

شرابی زانی جابراور ظالم ہے۔ اکثرابل محلہ اس سے پریشان ہیں۔ کئی لوگوں سے اس کی مقدمہ بازی ہوئی جس میں یہ قصور دارا پایا گیا۔ زید مذکور محلہ کے امام صاحب کے بہت خلاف ہے۔ ایک مرتبدایک پنجایت میں اس نے کہاکہ میں خداور سول کونہیں جانتا (نعوذ باللہ)اور اپنے باپ کو بھی نہیں مانتااس پر اہل محلہ سخت ناراض ہوئے۔ ایک دن شراب کے نشہ میں اپنے ایک پڑوی کو گالیاں دیں اور اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو وروازے سے باہر کر دیااور کہاکہ میں تیرے من میں پیشاب کروں گا۔ بیرواقعہ چندافراد کی موجود گی میں ہوا۔ پولس کوربورٹ کی گئی اور امام صاحب وغیرہ حاضرین نے گواہی دی اس پربولس نے اسے حوالات میں بند کرویا

ہے۔بعد میں زید کی ضانت ہوئی پھر زید کے معافی مائلنے پر اہل محلہ نے فریقین میں راضی نامہ کرادیا۔ بعدہ زید نے امام صاحب کی حصت پر ایک بیٹے شراب رکھواکر بر آمد کرائی نوٹس نے انکوائری میں امام صاحب کوبے قصور قرار دیا۔ پھر گزشتہ جمعہ ۱۷ اپریل ۱۹۲۲ء کوجب کہ امام صاحب ممبر پر پہنچ گئے۔ اور خطبہ کی اذان ہو گئی اس وفت زیدنے کھڑے ہو کر کہا کہ جو تخص جھوٹی گواہی دے اس کے چیجیے نماز ہوگی یانہیں۔ اس پر مقتد ہوں نے کہاکہ نماز کے بعد بات ہوگی۔ زید نماز چھوڑ کر حلا گیا اس حالت میں زید کے بارے میں

شریعت کاکیاتکم ہے؟

زید اپنے ان افعال کی وجہ سے ظالم، جفا کار، فاسق وید کار، حق اللہ وحق العبد میں گرفتار ستحق عذاب نار، مستوجب غضب جبار وقهرقهار ہے۔ بلکہ اس جملے کی وجہ سے کہ "میں اللّٰہ ورسول کونہیں جانتا" اس پر توبہ اور تجدیدایمان اور اگر بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ جن جن لوگوں کو گالیاں دیں، جنھیں ستایا، جن پر جھوٹے الزام لگائے، جن پر غلط مقدمات قائم کیے۔ ان سب سے معافی مائلنی لازمی ہے، بلا عذرشری جماعت ترک کی، جمعہ چھوڑااس ہے بھی گنہگار، فاسق معلن ہوا۔ اگر زید توبہ نہ کرے، لوگول ہے معافی نہ مائگے، تجدید ایمان و نکاح نہ کرے تواس کا حقہ پانی بند کر دیاجائے۔ وانند تعالی اعلم ۔
میر شریف الحق امجدی ۵ر شوال ۱۳۸۱ھ بریلی شریف

روزہ کو گالی دینا گفرہے مسئوله: محمداور ليس، سلار ذو قعده ۱۳۹۸

ے ہم لوگ محمد ادریس، علی مرزا، محمد اسلام اور دو عورتیں تھیں کارڈ کے معاملہ میں محمد ادریس اور جمیل احد کے در میان جھڑا بلواء ہوتے دیکیا، معلوم ہواکہ راشن کارڈ محمدادریس کا تھااس بات کوہم لوگوں نے

پرشاد سبجھ "مال موذی نصیب غازی "سمجھ کر لینے میں حرج نہیں کیکن ان کی بوجا کے ون نہ لے (ا)۔ والله تعالى اعلم\_

مفتی محمد شریف الحق امجدی، بریلی شریف

فرق باطله

ہندو سے جھاڑ پھونک کرانا یا ہندوؤں کے منتر سے جھاڑ پھونک کرنے والے کا حکم مستوله: ١١٦ نومير ١٩٢٤ء

کیا فرماتے ہیں علیا دین اس مسئلہ میں کہ کسی مسلمان کوسانپ کا نے اور وہ کسی ہندو ہے اس کی منتر کے ذریعہ زہر انزوائے اور زہر انزنے کے بعدوہ بیاعتقاد رکھے کہ بیر زہر اس کے پھو کئے ، جھاڑنے کی وجہ سے انزاہے توالیہے تحص پرازروئے شرع کیا تھم ہے۔

اسی طرح اگر وہ کسی مسلمان سے جھڑوائے اور وہ مسلمان مندوؤں کے منتر سے جھاڑے تواہیے مسلمان پرکیا علم ہے؟ اگرچہ وہ اس بات پراعتقاد نہ رکھتا ہو۔ فقط!

ہندو عموماً اپنے منتزول میں معبودان باطل کی دہائی دیتے ہیں اس لیے ان سے جھاڑ پھونک ہرگز ہرگزنہ کرائے۔ حدیث میں ہے: "انا لا نستعین عشرك." بیاعتقاد که مندوؤل کے پڑھے ہوئے منتر میں زہر اتارنے کی تاثیرہے باطل ہے۔

مسلمان کو ہندوؤل کے منتر پڑھنے ہے احتراز واجب ہے کہ عموماً اس میں معبودان باطل کی دہائی ہوتی ہے اور بیر کفرہے۔ معاذ اللہ جومسلمان ایس منتر پڑھے گا وہ خارج از اسلام ہوجائے گا اس پر توبہ اور تجدید ايمان اور اگربيوي ركھتا ہوتو تجديد نكاح لازم ہوگا۔ والله تعالى اعلم۔ محمد شريف الحق المجدى رضوي دار الافتا، برمكي شريف

> "میں اللہ ور سول کو نہیں مانتا" کہنے والے پر کیا حکم ہے مستوله: ادریس احد، محله نرکار مجنی، برلی-

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ زید نامی شخص نہایت مغرور،

(۱) اعلی حضرت امام احمد رضافقدی سروے سوال جواہ ہنود جواہیے معبودانِ باطل کو ذبیحہ کے سوااور قسم طعام دشیری دغیرہ چڑھاتے ہیں اور اے بھوگ یا پر شادنام رکھتے ہیں ،اس کا کھاناشر عاصر ل ہے یانہیں ؟اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں :حلال ہے لعدم المحرم مگر مسلمان کواحتراز جاہیے، فسيت النسرة رائخ (فتاوي رضويد ، تم ، ص: ٢) محرسيم مصباح

فأوى شارح بخارئ كتاب لعقائد

رہیں گے اس میں کوئی حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

" بيه فتؤى چينكنے كے قابل ہے" كہنے والے كاحكم "شیطان کے فضل وکرم سے" کہنا جائز نہیں

الم التي الم التي الله على الله مسكله مين كه جمارے مسجد كے امام صاحب كے متعلق حضرت مفتی عظم ہند ہے ایک فتوی منگایا گیا، لیکن فتوی دکھانے سے چہلے ہی امام صاحب کو معلوم ہوگیا کہ میرے خلاف فتویٰ منگایا گیاہے۔ چیال چید انھوں نے ایک ہا ارتخص کو اپنی طرف کر لیا۔ میتحض مذکور بفضلہ تعالی حاجی بھی ہے اور خیرے نمازی بھی۔ مگر شیطان کے فضل وکرم سے ایسا جاہل مطلق ہے کہ ہر معاملے میں جہالت کی کنگونی اور اپنے شیطانی اثر ور سوخ کا جانگید پہن کر اکھاڑے میں کودپڑتا ہے۔ چنال چہ جمعہ کے دن جب کہ ابھی فتویٰ دکھایا بھی نہیں گی تھاکہ انھوں نے فتویٰ منگانے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر ویا۔ جب ان ہے کہا گیاکہ فتوی مفتی اظم مند کے بہاں سے آیا ہے اس کا تھم سر آنکھوں پر۔اس حاجی مذکور نے کہاکہ فتوی تو اس قابل ہے کہ پھینکا جائے گا اور اس کے منگوانے والے کی منڈیار گردوں گا۔ سوال میہ کہ اتنے بڑے عالم دین کے فتویٰ کودیکھے بغیراس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنااز روئے شرع کہاں تک جائز ہے؟

اس حاجی پر سیر بکنے کی وجہ ہے کہ ''فتویٰ تواس قابل ہے کہ پھیٹکا جائے گا۔'' توبہ، تجدید ایمان اور اگر بوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ اگر بیتخص مذکور ان باتوں سے انکار کرے تواس کا حقہ پانی بند کرنا لازم ہے۔ سائل نے بید لکھاکہ" شیطان کے فضل وکرم سے جابل مطلق ہے" شیطان ملعون بارگاہ ہے،اک کے پاس تصل وکرم کہاں۔ سائل بھی توبہ و تجدید ایمان کرے اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی اس پر لازم محمد شريف الحق امجدي ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ ٣م جمادي الاولى ١٣٨٢ه/ريلي شريف

> وہانی کی تعریف مسئوله: محداسلام، سورينام، امريكه

۔ ورزائی جوغلام احمد قادیانی کونی یا مجدد وغیرہ مانتا ہواور اس کے عقائد کا قائل ہو، اگر کسی مسلمان کا پڑوسی ہو توکیا پڑوسیوں کے حقوق اسلامی کاوہ حق دار نہیں؟ فرق باطله

فناوى شارح بخارئ كماب لعقائد

ر فع د فع کرانے کی کوشش کی، اور در میان میں بیہ کہا گیا کہ رمضان المبارک کا آج تنیسر اروزہ ہے خاموشی ہے بات کریں میہ بات علی مرزاصاحب نے جمیل احمد کو سمجھاتے ہوئے کہا، اتی ہی بات پر جمیل احمہ نے کہا کہ جیب ر ہو جی ، اور روز ہے کی ماں کی گالی دی اس بات پر ہم سبھی محد کے لوگ جمیل احمد سے ناراض ہیں سلطان احمد صاحب نے مجھاتے ہوئے کہاکہ جمیل احمد صاحب توبہ کرو، کلمہ پردھونہیں توہوسکتا ہے کہ ممھارے اوپر کفارہ لا گوہوجائے اس پر گالی دیتے ہوئے کہاکہ کون مولانامیرے اوپر فتویٰ دے گا؟

جمیل احمد جس نے روزے کو گالی دی دین سے نکل گیا کافر مرتذ ہو گیااس کی زوجہ اس کے نکاح ہے نکل گئی اس کی پچھلی تمام نیکیاں غارت ہو گئیں۔اس پر فرض ہے کہ توبہ کرے پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے اور اپنی بیوی سے نئے مہر پر نکاح جدمد کرے۔ بیہ جرم قابل گرون زونی ہے۔ کفارہ سے ختم نہ ہو گا بگر بدسمتی کہ حکومت اسلام نہیں،اس لیے اب ہم کو یہی چاہیے کہ چہلے ان کو مجھا بجھاکر راہِ راست پرلایک مان جائے بہتر نہ مائے تو بائريكاث كرير والله تعالى اعلم\_

> مدرسه کوچڑیا گھرکہناکیساہے؟ مسئوله: محمر عيسلى رضوى ابرائيمي، گاؤل بورے ننيول چرن تيواري ر بهوالال في بازار ، يرتاب كره - ٤ ، ذو تعده ١٣٩٨ ه

کی فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ زیدنے مدارس اسلامیہ جیسے دینی مدرسہ گلشن مدینہ پلیٹن بازار پر تاپ گڑھ کی شان میں گستاخانہ جملے استعمال کیے وہ اس طرح کہ یہ تو مدرسہ ہے یہی چڑیا گھر کی طرح مدرسہ ہوتا ہی ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ مدرسہ کا لگاؤ قرآن پاک اور احادیث کریمہ کے درس دینے جاتے ہیں۔ اس طرح لگاؤ، حساب لگاؤ، اوپرسے لگاؤ۔ مدرسہ کی عزت پر حمله کرناان جملول کے ساتھ کہ بید مدرسہ ہے یہی چڑیا گھر کی طرح ہوتا ہی ہے۔ (العیاذ باللہ)اور در یافت طلب امریه بھی ہے کہ ایساجملہ استعمال کرنے والا اور ایسے جملے استعمال کرنے والے کی حمایت کرنے والے شریعت کے نقطہ نظرے کون ہیں؟شری حکم نافذ کیا جائے۔

مدرسه کوجس نے بھی چڑیا گھر کہا تواس بنا پر کہا کہ جیسے چڑیا گھر میں کچھ دن رہتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں، پھر دوسری چڑیا آتی ہیں۔ یہی حال مدرسہ کا ہے۔ کہ پچھ مدرس آتے ہیں جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے تیسرے آتے ہیں۔ پر مصنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں، یوں ہی ہمیشہ آتے جاتے ۔ یہ تنیوں کتابیں حق ہیں،ان کے سب فتاوے سیجے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ اسے تمام لوگ خود بھی کافرو مرتز ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کومیل جول رکھنا حرام و سیمانوں کومیل جول رکھنا حرام و

وہانی د نوبندی کی تعریف

مسئوله: محرسردار عبدالله، پنجاب وری فارم، اندهیری، مورل ناکه، اندهیری الیث، مبنی - عرفی قعده ۲۰ ۱۳۰ه

حضرات علی کرام ومفتیان عظام مندرجه ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں ،امید کہ ہر سوال کا جواب ملک دے کر مطمئن و ممنون فرمائیں گے۔

الل سنت وجماعت كي حامع ومانع تعريف بيان سيجير-

٠- اہل قبلہ اور اہل لا اللہ الا اللہ كا ايك على مطلب ہے يا الگ الگ؟ اگر ايك مطلب ہے توكيا ہے؟

الك الك ب توكيا ہے؟

الک الک ہے وہ ہے۔ اللہ اللہ کا بیائے بتائے ہیں اور بعض نے سات لہذا فاضل بریلوی کون سے علم سے علم سے مخدسین کے اعتبارے کون سے طبقہ کے ،مسبعین کے اعتبارے کون سے رہنے کے ؟ طبقے کے عالم شے مخدسین کے اعتبارے کون سے طبقہ کے ،مسبعین کے اعتبارے کون سے رہنے کے ؟ ۔ ۔ وہانی اور دیو بندگی کی الگ الگ جامع اور مانع تعریف بیان سیجیے۔

اس پرشرعاکیا حکم لگتاہے ، اس کے بارے میں کف لسان کرنا ، اس پر شرعاکیا حکم لگتاہے ، اس

علم کودلیل شرعی سے ثابت کریں۔

۔ وہ علیا ہے کرام جن کے اسم نیچ کھے جاتے ہیں ، ان کے بارے ہیں بتلائے کہ یہ علیا آپ کے نزدیک سلم ہیں یاغیر سلم۔ بصورت مسلمان یہ سنی ہیں یاغیر سنی۔ علیا ہے فرنگی محل لکھنؤ ہیں مولانا عبدالحی خود کی مسلم ہیں یاغیر سنی۔ علیا ہے رام بور ہیں مولانا عبدالحی صاحب، مولانا عبدالغار صاحب، مولانا مت اللہ صاحب، مولانا مت اللہ خان صاحب، مولانا ارشاؤ سین صاحب، مولانا خلیل احمد خان صاحب، مولانا عبدالقادر مولانا عبدالقادر مولانا عبدالقادر صاحب پہلی بھیت، مولانا نذیر احمد صاحب احمد آباد۔ علیا ہے بدایوں ہیں مولانا عبدالقادر صاحب، مولانا مقدر صاحب، مولانا عبدالقدیر صاحب ومولانا محب اللہ صاحب، مولانا حبیب الرحمن سابق صاحب، مولانا مقدر ساحب، مولانا عبدالقدیم اللہ تعالی اجمعین۔

ان حضرات کے بارے میں آپ کا لاعلمی ظاہر کرنا کافی نہ ہوگا، کیوں کہ اکثر کا ذکر فاضل بریلوی کے رسائل میں موجود ہے۔ امید کہ سوالات مذکورہ بالا کی وضاحت اہل سنت کے نقطۂ نظر کے مطابق کریں گے

فآوی شارح بخاری کتاب نعقائد جلد سوا

● وہائی کے کہتے ہیں اور اس کے معتقدات مشہورہ جوان کی کتاب '' کتاب التوحید ، تقویۃ الایمان ، حفظ الایمان وغیرہ سے ظاہر ہیں وہ آپ کے نزدیک کہیے ہیں ؟

ے کبار مرزائی وہابیہ ودیابنہ مثلاً غلام احمد ، رشید احمد ، قاسم نانو توی ، خلیل احمد ، اشرف علی کے اسلام و کفرے متعلق آپ کی کیارا ہے ؟

اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی مشہور تدوین "حسام الحرمین" اور "قطب ربانی" مولانا عبد الحمید بانی " مولانا عبد الحمید بانی تالیف فتاوا بے علم اور شیر بیشدابل سنت حشمت علی خال کی ترتیب، الصوارم البہند ہیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا مذکورہ فتاوی ضیح ہیں یا غلط؟

اسوالات میں جن اشخاص یا کتب کا ذکر ہے ان کے عقائد اور کفریہ عبارات پر مطلع ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انھیں مسلمان مانے یا اپنا پیشوا مانے تووہ مسلمان ہے یا نہیں۔ نیز ایسے لوگوں کے ساتھ کیا پر تاؤکر نا چاہیے؟

۔ مرزائی قادیائی دجال مرزاغلام احمد قادیائی کو نبی اور مذہبی پیشوا مان کر کافر و مرتد ہیں۔ ان کے ساتھ کسی فتیم کامیل جول رکھنا ، ان سے سلام و کلام کرنا ، ان کی شادی عمی میں شریک ہوناحرام و گناہ ہے۔ صحابۂ کرام کی تنقیص شان کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

"لا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا يو، نه ال كي پال الله و بي هوندان كي ماته كماؤ تجالسوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلو پو، نه ان كي ماته شادى بياه كرو، نه ان كي ماته عليهم ولا تناكحوهم."

عليهم ولا تناكحوهم."

اس لیے اگر کوئی مرزائی پڑوسی بھی ہوتواس ہے کسی قشم کا تعلق رکھنا سرام و گناہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۔ ہندوستان میں وہانی اسے کہتے ہیں جواساعیل دہلوی کو اپناامام و پیشوا مانتا ہے ، اور اس کی کتاب تقویة الا بمان ، صراط ستقیم ، میکروزی ، ایضاح الحق وغیرہ کو حق مانتا ہے ۔ وہا بیوں کے معتقدات میں سیکڑوں کفریات ہیں اور بوجوہ کشیرہ وہ کافرومر تذہیں ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

۔ یہ شب کے سب کافرو مرتد ہیں، براہین احمد یہ، تخذیر الناس، حفظ الا بمیان ، براہین قاطعہ کی وہ کفری عبار تیں جن پر حسام الحرمین میں کفر کا فتو کی دیا گیاہے، وہ کفری معنی میں صریح اور متعیّن ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) المستدرك للحاكم، ص: ٦٣٢عج: ٣، السنة لابن عاصم ص: ٤٨٣٠ج: ٢.

ای کوکہا"ایساعلم غیب (جبیاکہ حضور کو حاصل ہے) ہر زید و عمر و بکر بلکہ ہر صبی ومجنون الخ۔" حضور اقد س ہے۔ ہے ایک گیا ہے علم پاک کوہر کس و ناکس، بچوں، پاگلوں، جانوروں، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دینا یاان کے برابر ماننا یقینابہت بڑی گتاخی ہے اور ایساگتاخ ضرور کافراور جواس گتاخی گتاخی پرمطلع ہونے کے بعد بھی اسے کافر نه مانے وہ بھی کافر۔

آب اگر علاے دیو بند کی ان کفری عبار توں پر مطلع نہیں تھے جن کی بنا پر علماے عرب وعجم ،حل و حرم ، ہندو سندھ نے ان دیو بندیوں کو نام بنام کافرو مرتذ کہاہے اور ایسا کہ جو کوئی ان کے کفریات پرمطلع ہوکر کافرنہ جانے وہ بھی کافر، توآپ پر کوئی مواخذہ نہیں۔اور اگر آپ مطلع تھے اور اب مطلع ہو کر بھی ان کی تکفیر سے کف لسان کرتے ہیں توآپ بھی ضرور کافرو مرتد۔ دار الافتامیں آئی فرصت نہیں کہ سوالوں کے جوابات میں کتابیں لکھی جائیں۔اس سلسلے میں منصفانہ جائزہ میں مکمل بحث موجود ہے ، آپ اس کاضرور مطالعہ کریں۔

آپ نے علماکی جو فہرست پیش کی ہے ان میں سے اکثر سنی مسلمان عالم ہیں ہاں ان میں سے پچھ لوگوں ے لغزشیں ہوئی ہیں جس پر شرعی گرفت کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض کو واقعی میں نہیں جانتا، مثلاً مولانا كرامت الله خان صاحب اور مولاناخليل الله خان صاحب اور مولانا حبيب الرحمن صاحب سابق مفتى مدرسه قادریه بدایوں۔ مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ کی تصنیفات میں ذکر ہونااس کو کہاں لازم ہے کہ میں انھیں حانوں جھی۔

وہانی وہ لوگ ہیں جوابن عبد الوہاب نجدی اور مولوی اساعیل دہلوی کے ہم مذہب، ہم عقیدہ ہوں۔ د بو ہندی وہ اوگ ہیں جو قاسم نانو توی، رشید احمد گنگو ہی، خلیل احمد اسپیٹھی، اشرف علی تھانوی کے ہم عقیدہ ہم مذبب بول اور ان كواپنا پیشوامانتے ہوں \_ والله تعالی اعلم \_

و إني سے کہتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے؟ مسكوله جمر سليم نعيمي ، گونده ، يو ي - ١٢ مر جماري الآخره ١٠٠٠ه

کیافرماتے ہیں علماہے دین ومفتیانِ شرع متین اس بارے میں کہ وہائی کے کہتے ہیں ، اور ان کی بیجان کیاہے؟

وہانی اسے کہتے ہیں جو اللہ عزوجل اور انبیا و اولیا کی شان میں گستاخ ہو، جو اساعیل وہلوی، رشید احمد گنگوہی،خلیل احمد البیٹھی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی کے گفریات پرمطلع ہوکر آخیس امام و پیشوا مانے۔

فآوى شارح بخارى كتاب العقائد فرق باطله

اور سیج اور منصفانہ جوابات سے نوازی گے۔

آپ کے بیر سوالات خالص مناظرانہ ہیں اور آپ نے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے کھا ایے سوالات کے ہیں کہ اس کا جو بھی جواب دیا جائے اس میں بحث در بحث چل سکتی ہے اس لیے ابتدائی دو سوالوں کے بارے میں میر گزارش ہے کہ اہل سنت اور اہل قبلہ کی آپ ہی تعریف کر دیں تو بہتر ہے ، ساتھ ہی اس کی بھی توضیح کر دیں کہ جو تخص اللہ عز وجل اور رسول ﷺ کی شانِ اقد س میں گستاخی کرے وہ اہل سنت اور اہل قبلہ سے ہے یانہیں ؟ تیسرے سوال کے بارے میں گزارش ہے کہ اس سے اصل مسکلہ پر کوئی فرق نہیں پڑتاکہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فقہا کے کس طبقے ہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے در میان مختلف فیه مسئلہ ہے کہ د بو بندی کافر ہیں یامسلمان ؟ اس کی بنیادیہ ہے کہ بوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ عزوجل پاکسی نبی ور سول کی جناب میں گستاخی کرنے والا اسلام سے خارج اور کافر مرتذہے،وہ بھی ایسا کا فرکہ جواس کے کفر پرمطلع ہونے پراسے کا فرند کہے توخود کا فرہے۔ شفا قاضِی عیاض اور شامی میں ہے: "أجمع المسلمون أن شاتمه كافر من كى يى كى توبين كرف والا كافر ب، جواس ك شك في عذابه و كفره كفر. "(1) كافر بون اورجبني بون شي شكر عوه جي كافر-اور یہی فقه کی عام کتابول میں ہے ، مثلاً درر ، غرر ، الاشباہ والنظائر ، در مختار وغیرہ۔

د يوبند يول في الله عزوجل اور رسول الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه ا الهنديه، المصباح الجديد، منصفانه جائزه" كامطالعه كرير \_ بطور نمونه ايك عبارت ييش خدمت ہے \_ ديوبندي جماعت کے حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب "حفظ الایمان" کے ص: ٨ پر لکھا:

" پھر ميد كرآپ كى ذات مقدسه برعلم غيب كاحكم كيا جانا (ليعني ميد كہناكه حضوراقد س بال الله الله غيب جانتے تھے) اگر بقول زید بیچے ہو تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب (بیغی جو حضور کو حاصل ہے) ہے کل علوم غیبیہ مراد ہیں، یابعض۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیابخصیص ہے،ایساعلم غیب ہرزیدو عمرو بکر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔"

آ کے چل کر لکھا: ''اگر کل علوم غیبیہ مراد ہیں توعقدًا نقلاً باطل۔"

آب بلاکسی تعصب و عناد کے غور کریں کہ تھانوی صاحب نے حضور اقد س ﷺ ﷺ کے علم غیب کی دو قسمیں کیں ،کل اور بعض،کل کوعقلًا و نقلاً باطل مانا۔اب حضور اقدس ﷺ کوحاصل نہ رہا مگر بعض غیب اور

<sup>(</sup>١) رد المحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد، مطبع زكريا.

فرق بإطله

شربیت، خزائن العرفان وغیرہ علما ہے اہل سنت کی تصنیفات کے مطابق عقیدہ رکھتے ہوں وہ سنی مسلمان ہیں اور جولوگ علماے دیو بند، رشید احمد گنگو ہی، محمد قاسم نانوتوی، خلیل احمد انبیٹھوی، اشرف علی تھانوی کے ہم عقیدہ ہوں ان کو اپناامام اور پیشوامانے وہ دیو بندی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

اہل سنت کو ہر بلوی کہنا بدمذہبوں کا جملہ ہے کہ وہ از راہِ عناد اہل سنت کوبریلوی کہتے ہیں ؟ مستوله: عبدالوباب، بهمر بورضلع مبوترى، نيبال-۱۱ جمادى الآخره ۱۳۱۳ه

اس خط کے بارے میں شرعاً اس میں کوئی پکڑی بات ہے اور اس خط کے لکھنے والے پر شریعت کا کیا عم ہے؟ کیااس سے سلام کلام اس کے پیچھے نماز جائزہے، کیاا پنے باپ کی زمین جائداوے حصہ بانے کاحق رکھتا ہے،اوراس کے باپ پرکیاضروری ہے،کیااس صورت میں اس کاباپ اس کوعاق کرنے کا شرعاحق رکھتاہے؟

عالى مقام محترم جناب والدصاحب قبله ادام الله فيوضكم وظلكم علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله کے فضل اور آپ کی نیک دعاؤں کے صدیتے میں بخیر وعافیت ہوں اور ذات باری سے امید ہے کہ آپ بھی ہر طرح بخیروعافیت ہوں گے۔

بہر حال گئی اور مفلر ملنے کے ایک ماہ بعد آپ کا خط ملا ہے لفظ بلفظ جواب حاضر خدمت ہے۔ بعد رعا آنحضور نے لکھا ہے کہ بیٹا تمھارا خط ملاتھا پڑھ کرصدمہ ہواکیوں کہ تم نے اپنے آپ کوغیرسلم لکھاتھا۔ اب حضور کی بات توواقعی صدمہ کی ہے اور مجھے بھی اس وقت بہت دکھ ہواتھا اور ابھی بھی ہے۔ جب آپ نے پہلے والے خط میں لکھا تھا کہ عزیزم میرے حساب سے تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ آپ کی بات میں نے لکھا تھا، اپنی طرف سے نہیں کہ میں جب آپ کی طرف سے مسلمان نہیں ہوں توکیا ہوں جو ہوں وہی لکھا تھا۔ آپ نے چند نا قابل فراموش نصیحت کیا ہے جس کا میں بے حد شکر گزار ہوں، نصیحت کا نام ہی دین دھرم ہے اور یہی سبق رسول خدانے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ آپ نے انعام ہدایت اور اکرام والے راستہ پر مجھے چلنے کی وعاکی ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی دعاقبول کرے۔ (آمین) کیکن اس ہدایت انعام واکرام والے راستہ سے مطلب آپ کا وہ جو بریلوبوں کا ہے توبیہ سوفیصد غلط مطلب ہے۔ کیوں کہ اللہ کے کلام اور پیارے مصطفی کے احکام سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بریلوی جس راہ پر ہیں ہیہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا: "غیر

ان کی علامت ہیہے کہ وہ نیاز ، فاتحہ ، میلا د ، قیام وغیرہ کو حرام وبدعت جانتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

د نوبندی اور سنی کافرق

مسئوله: عزيز الرحمن ملينه مسجد، 11/33- A ضلع بنارس (يو لي - ) - كار ذو قعده ااسماه

و یوبندی اور سنی کا فرق واضح فرمائیں۔ اہل محلہ کا قول ہے کہ اس کی تبلیغ سے کیا لینا دیناہے ہم لوگوں کو، کسی چیزے منع نہیں کر تالہذاہم لوگ اس کے بیچھے نماز پڑھیں۔

ہم نے وابو بندیت کی علامتین بیان کر دیں۔ان کے چند عقائد بھی لکھ دیے ،ای سے آپ وابو بندی اور سیٰ کا فرق سمجھ کیجیے ، اہل محلہ کو سمجھایا جائے۔ یہ امام پہلے شاتمان ِرسول کو اپنا امام و پیشوا مانتا ہے تو یہ خود مسلمان نہیں۔نداس کی نماز نماز ہے اور نداس کے پیچھے کسی کی نماز چیج ،اس کے پیچھے نماز پڑھنی ایساہے جیسے نماز قضاکرنی بیکہ اس سے بدتر۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو مسجد سے نکال دیں اس سے میل جول تک نہ ر تھیں۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی شان میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا شان كياس الهوبيهو، نه كهاؤ پيو، نه ان كے توا کلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا ماتھ نماز پڑھو، ندان کے جنازے کی نماز پڑھو۔

جب صحاب کرام کی گستاخی کرنے والول کا بیتھم ہے توحضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ستاخی كرف والول كاكياتهم موكا؟ ال كے ساتھ ميل جول كيے جائز موگا۔ اس كے پیچھے كيے نماز درست

سنی و د بوبندی کی پہچان

مسئوله: عبدالمصطفیٰ نوری، جامعه رضوبه بدایت المسلمین، سندر بور، سرلای، نیپال-۲۱ محرم ۱۳۱۹ هم

ے عوام کے در میان د او بندی وہانی کی بیجان کیا ہے؟ واضح طور پر بیان فرمائیں ۔ عین نوازش ہوگ۔

جولوگ فتاوي حسام الحرمين، الصوارم الهندييه، المعتقد المنتقد اور المستندُ المعتمد فتاوي رضوييه، بهار

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

فرق باطله

مفارش کیوں ند ہو۔ اس لیے میں آپ سے در خواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی بات نہ مانیے۔ گمراہوں کی اندھی تقلیدنہ سیجھے۔ جب آپ کے پاس اللہ کاکلام موجود ہے، رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، ان وونوں کو پکڑیے اور دیکھیے کہ فرمانِ خداکیا ہے ، فرمانِ رسول کیا ہے ، بات واضح ہوجائے گی۔ایک مسممان کے لیے ان دونوں سے بڑھ کراور کچھ نہیں ہے۔ فرمانِ خدا، فرمانِ رسول کے خلاف کوئی اپنی عقل لگائے تو یقیناوہ خمارے میں ہے۔آپ میری بات چھوڑ ہے اور ان مولو یول کی بھی بات چھوڑ ہے اور خود اپنے ایمان اور این اعمال کودیکھیے کہ جو چیز ہم کررہے ہیں وہ اللہ تعالی کرنے کو کہاہے یانہیں۔رسول اللہ کے عظم کے مطابق ہم كررہے ہيں يانہيں \_ ہماراہر قول و تعل مولويوں كى ياتوں پر ہورہاہے ، يااللد و رسول كى باتول پر ہورہاہے \_ اگرانتائھی آپ نے غور و فکر کیا توانشاء اللہ العزیز مسلہ واضح ہوجائے گا۔ میری دعاہے کہ اللہ ہم سب کواس

رائے پر چلائے جو سیدھارستہ۔ دوسری بات سے کہ آپ کو میں نے دسیوں بار کہاہے اور لکھا ہے کہ کسی کو کافر کہنے سے اجتناب سیجے۔ سے بہت ہی خطر ناک مسلہ ہے۔ آب ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جومذ ہب کے نام پر لوگوں کے ایمان کا سوداکرتے ہیں۔ جنھیں تعلیم قرآن وسنت اور تعلیم صحابہ سے تھوڑی بھی واقفیت نہیں ہے۔ان لوگو**ل کی تعلی**م و تربیت کادار و مدار تعلیم اعلیٰ (ادنی) حضرت ہی تک محدود ہے۔خودا پنی غرض وغایت کے لیے ایک پل میں ساری دنیا کو کافر کہ، بیٹھے۔ نعوذ باللہ۔ آپ باہر نہ جائیے۔ ہندوستان ہی کی دنیا میں مولوی احمد رضابر یلوی سے جہلے کے عالم کی کتابوں کا بھر بور مطالعہ میجیے تومعلوم ہوجائے گاکہ بریلوی کاعقیدہ کیاہے ، اسلامی عقیدے ہے کوسوں دور ہے اور ان کاعقیدہ شرک و بدعت پر مبنی ہے۔ دوسرے الفاظ میں بوں سمجھیے کہ بیر بریلوی اگر اپنے اس غلط عقیدے کے بنا پر جنت میں گیا تو دنیا کا کوئی کافر مشرک جہنم میں نہ جائے گا آپ سے امید کرتا ہوں کہ سنجید کی سے میری باتوں کو سوچیں گے اور اس پر غور کریں گے ۔ ہدایت دینانہ میرے ہاتھ میں ہے نہ کی اور کے ہاتھ میں ہے،ضرور اللّٰہ کے ہاتھ میں ہے۔ہدایت کی دعااللّٰہ ہی ہے مانگیے۔شرک وبدعت سے دور رہیے اور دعاما نکیے یا اللہ جوشرک علمی یا لاعلمی میں کرتا ہوں اسے معاف فرما۔ کیوں کہ مشرکین کے حق میں نہ کسی انبیااور نہ کسی رسل کی شفاعت قبول کی جائے گی۔مشر کمین کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔اللہ ہمیں اور آپ

بر . خطے ظاہر کہ خط لکھنے والاسنی مسلمان نہیں کڑفشم کا بدیذ ہب ہے وہ بھی ایسابدیذ ہب جس کی بدیذ ہی

فرق باطله المغضوب عليهم ولا الضالين."اباس نے بیں پجیس صفحہ پر شمل ایک خط آپ کے نام لکھا ہوں جس میں دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کی طرح فرق ظاہر ہے کہ غضب کاراستہ کون ساہے اور انعام و اکرام والاکون ساہے؟ وہ خط میں نے اس لیے لکھا تھا کہ کسی نے بتایا کہ آپ نج پر آرہے ہیں اور مج میں اللہ انسان کے سارے کے سارے گناہول کومعاف فرمادیتا ہے۔ میں یہ جاہتا تھاکہ آپ حج سے جہلے یہ جان لیں کہ سیج کیا ہے ، غلط کیا ہے ؟ پھر اللہ کے دربار میں جاکر توبہ کریں ، انقد معاف فرمادے گا۔ مگر مجھے اطلاع بہت بعد میں ملی، پھر میں نے سوچاکہ جب تک بیرخط آپ تک جائے گا آپ جج کرچکے ہوں گے۔ ابا آپ جانتے ہیں کہ ایک کافرہے اسے ہدایت کی بھی بات میجیے وہ آپ کی بات قطعی نہیں مانے گاکیوں اس لیے کہ اس کی تربیت ہی اس کافرانہ ماحول میں ہوئی ہے۔ بچین سے ہی اسے کفرو الحاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب ہدایت اسے مگر ہی معلوم ہوتی ہے اب جاہے آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن پڑھ کر سنائے ،ساری حدیث مصطفی پڑھ ڈالیے مگر اسے قرآن و حدیث کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ وہ اپنی غلط بات پر ائل رہے گا مگر اللہ جب اپنی ہدایت سے نواز دیے پھر وہ اقرار کرنے پرمجبور ہوجائے گاکہ میں جس راستہ پر تھاواقعی غلط تھا۔ بیہ مسئلہ پنڈت ساری زندگی میری آنگھوں میں دھول جھو نکتے رہے ، مگر اللہ ہر ذی روح کوہدایت نہیں دیتاکیوں کہ خود اس نے جنت و دوزخ بنائے ہیں ، اور ایک دوسرے سے وعدہ بھی کیا ہے کہ تمھارا پیٹ بھی بھر دوں گا اور تمھارا بھی۔ سورہ ق میں ہے کہ جس دن میں جہنم سے میہ کہول گا کہ کیا تمھارا پیٹ بھرا تووہ اللہ سے کہے گا اور ہے؟۔ دوسری جگہ ہے: اگر میں چاہتا توہر ذی روح کوہدایت دے دیتا۔ لیکن سیح اور سچ بات توبیہ ہے کہ میں جبنم کو جنات وانسان سے بھر دوں گا۔ یہی وہ مصنحت ایز دی ہے کہ باطلوں کوحق کی پہیان نہیں ہوتی اور اپنی غلط باتوں ہی کووہ حق تصور کرتاہے۔اللہ نے توبیہاں تک فرمایا ہے کہ ان کے پاس کان بھی ہو گااور آنکھ بھی ہوگی مکر ان کے کانوں میں تھیکی پڑی ہوگی، بینا ہونے کے بعد بھی نابینا والی کیفیت ہوگی جس سے وہ ناحق کو حق اور حق کو ناحق کہیں گے۔اگرآپ حق جاننا چاہتے ہیں تو کہیے تومیں اپناوہ خط بھیج دوں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آنکھ سے پٹی ہٹائے اور اللہ سے حق کی مدومائلے۔ ابا، بید دنیانہیں ہے کہ بڑے سے بڑے جرم کی سزاجیل ہے۔ آدمی جیل سے نجات پاکرنئ زندگی از سر نو نثروع کر دیتا ہے ، مگر اللہ کے بنائے جہنم سے کوئی نجات نہیں ہے۔اگر ہے توصرف اس کے لیے کہ جو کافرنہ ہو، مشرک نہ ہو۔اگریہ دونوں نہیں ہے توانسان اپنی دوسری علیطی کی سزا کاٹ کراس جہنم سے نجات ضرور پائے گا ، مگر کافر مشرک بھی بھی نجات نہیں بائے گا جاہے جس کسی کی بھی

بریلوی کوئی نیافرقہ نہیں ، بیرد بو بند بوں کا دیا ہوالقب ہے۔ مسئوله: کلوخان، ربوژی تالاب، واراسی

ے مرسہ کا و بود اس کے مدرسہ کا و بود کے دیوبندی اور ان کے مدرسہ کا و بود بریلوی اور ان کے مدرسہ کے وجود سے پہلے ہے اور ہم ہی سیج حنقی المسلک لیعنی امام اظلم ابو حنیفہ والنظافیۃ کے سے مقلد ہیں۔ بکراس کے خلاف کہتا ہے۔ لینی بر بلوی اور اس کے مدرسہ کا وجود د لیے بندی اور اس کے مدرسہ کے وجود سے بہلے ہے اور ہم ہی سے حنفی المسلک لینی امام عظم ابو حنیقہ والتفاظیم کے سیجے مقلد ہیں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ان دونوں میں کس کی بات سی ہے؟ مدلل جواب عطافر ماکر مشکور فرمائیں.

بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں۔ یہ وہی قدیم فرقہ ہے جس کو اہلِ سنت و جماعت کہتے ہیں۔ جو صحابۂ کرام و تابعین عظام کے مبارک عہد سے حلا آر ہاہے۔ دیو بندیوں نے عناد و دشمنی کی وجہ سے اہلِ سنت و جماعت کو بریلوی کہنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ناواقف لوگ میہ نہ جانیں کہ یہ نیافرقہ ہے اور اس سے بیزار ہوں۔ چول کہ اس صدی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے مذہبِ اللِ سنت وجماعت کی حمایت ونصرت کی ہے، توبد مذہبوں نے سنیوں کو بریلوی کہنا شروع کر دیا ہے۔ دیو بندی البتہ نیافرقدہے جو تیر ہویں صدی سے شروع ہوااور اب ابھراہے۔ اس کی ولیل میہ ہے کہ دیو بندیوں کے جوعقائد ہیں وہ اسلاف میں سے کسی کے نہیں متے۔اب ہم آپ کی تعلی کے لیے دیو بند بوں کے چند عقائدان کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں۔ آپ خوداندازہ کرلیں گے کہ بینیافرقہ ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ ہندوستان میں وہابیت کے بانی اور دارو بندایوں کے سب سے بڑے امام اساعیل دہلوی نے صراط منتقیم

نمازمیں بزر گان دین کی طرف خیال لے جانا اگرچەدەرسالت مآب بى كيول ند بول ايخ بیل وگدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجهابرترے-

"صرف ہمت بسوے شیخ وامثال آن مونا از مسمين گوجناب رسالت مآب باشند بچندي م تبديد تراز استغراق در صورت گاؤو خرخود

حد *گفر تک پینچی ہو*ئی ہے۔اندازہ یہ ہو تا ہے کہ بی<sup>شخص</sup> بہت ہی متعصب قسم کا وہائی ہے۔اس نے ہم اہل سنت کوبربلوی لکھاہے۔ بیہ خاص بدمذ ہبول کا جملہ ہے کہ وہ ازر اوِ عناد و دشنام ہم اہل سنت کوبریلوی کہتے ہیں۔ اس نے صاف صاف لکھا کہ بریلوی جس راہ پر ہیں ہیرو ہی راستہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا: '' غیر الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيٰنِ ـ ''''

پھرائں نے مجد دانظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سہ پر سیافتراکیا ہے جواپنی غرض وغایت کے کیسے ایک پل میں ساری دنیا کو کافر کہ ، پیٹھے۔ بیراس بات کی دلیل ہے کہ خط کیھنے والا انتہائی متعصب بدیذ ہب ہے۔ اس نے افتراو بہتان باندھا۔ اعلی حضرت قد س سرہ نے ضرور چار مولو بوں کو کافر کہا، جنھوں نے حضور اقد س صلی بٹائٹا طائز کی توہین کی۔ ایک قاسم نانوتوی کوجس نے اپنی کتاب "تحذیر الناس" میں لکھاہے کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کہیں اور کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کاخاتم ہونابدستور باقی رہے گا۔ بیہ حضور اقد س بڑھ گھٹے کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے۔ اور **رشیداحمہ** كنگورى، خليل احمد البيتهي كو كافركها، جفول في اينى برايين قاطعه مين صاف صاف لكه دياكه شيطان ك علم کی زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے مگر فخرعالم شِلْقَالِيَّيُّ کے علم کی زیادتی ثابت نہیں۔حضور شِلْقَالْتِیْمُ کے لیے علم کی زیادتی ماننا قرآن و حدیث کے خلاف اور شرک ہے۔اس کا مطلب میہ ہواکہ ان دونوں کے مزدیک شیطان کاعلم حضور اقدس بھانتائیے کے علم سے زائد ہے ۔ اور اشرف علی تھانوی کو کافر کہاجس نے حفظ الا بمیان میں حضور اقد س ﷺ کے بارے میں لکھ دیاکہ ایساعلم غیب ہر زبید و عمر و بکر ، ہر بیچے اور پاگل اور تمام جانوروں اور چوپایوں کو حاصل ہے۔ خط لکھنے والا اتنابرا بے ایمان ہے کہ اے حضور اقد س بڑا تنافیا کی توہین کرنے پر کوئی غصہ نہیں آیا۔ غصہ ہے تواس بات برکہ اعلی حضرت قدس سرہ نے ان گستاخان رسول کے بارے میں شریعت کا حکم کیوں ظاہر فرمایا۔

ببرحال خط لکھنے والاسنی مسلمان نہیں ، اسلام سے خارج ، کافر و مرتذ، بددین ہے ۔ نہ اسے سلام کرنا جائز، نداس سے میل جول جائز۔ شرعی طور پر بیدا ہے باپ کی میراث سے محروم ۔ جیساکہ تمام کتب فقہ میں لکھا ہواہے کہ مرتذ ہوجانے سے وارث میراث سے محروم رہتا ہے۔اس کے باپ پرواجب ہے کہ ایساد ستاویز لکھ جائے کہ جس کی بنیاد پریہ خط لکھنے والااس کی میراث نہ پاسکے۔واللہ تعالی اعلم۔

(١) قرآن مجيد، سورة الفاتحة، أيت:٧

(١) صراطِ مستقيم، ص:٩٥

كياتهي ياآج بي كسي مسلمان كاعقيده بيربائي كه حضورَ اقدس شِي تَنْ البياعُلُم بركس وناكس حتى كه بجول. پاللوں، چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ یہ بھی د بید بوں کا نیاعقیدہ ہے۔

انھیں دیو بند روں کے بہت بڑے پیشواء دیو بندی مدرسے پائی نانوتوی صاحب نے لکھا:اگر آپ کے زمانے میں یاآپ کے زمانے کے بعد کہیں کوئی نبی پیدا ہوجائے توخاتمیت محدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ نانوتوی ہے پہلے کسی مسلمان کا رپر عقیدہ تھا؟ چینال چیہ خود نانوتوی نے اس تحذیر الناس میں ہیر اقرار کیا ہے کہ سے معنی مجھ سے بہلے کسی کی مجھ میں نہیں آیا، یہ میں نے اپنی طرف سے لکھاہے۔

اس سے بڑھ کر دیو بندیوں کے نئے فرقہ ہونے کا اور کیا ثبوت ہوگا۔ اور اگر دیو بندی ہے کہیں کہ ہم بھی صحابہ و تابعین کے طریقہ پر ہیں ، ہم سے حتقی ہیں توجو چند عقائداو پر ذکر کیے گئے ہیں ان کو پیش کر کے ان سے بوچھاجائے کہ کیاصحابہ کا، تابعین کا، امام عظم کا خِنْ اَعْلَیْ کا بہی عقیدہ تھا؟ اگر تھا تو شوت لاؤ۔ امام عظم نے کہاں كلهاب كد حضور بالتالي مركر منى مين مل كتع ؟ امام عظم نے كہال لكھا ہے كد حضور بالتالي كانماز مين خيال لانااینے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بہت زیادہ بڑا ہے؟ امام عظم نے کہاں لکھا ہے کہ شیطان کاعلم حضور شِن الله کے علم سے زیادہ ہے۔ انھوں نے کہاں لکھا ہے کہ حضور ایساعلم ہرکس و ناکس، بچوں، پاکلوں اور چوپایوں کو بھی حاصل ہے؟ کہاں لکھاہے کہ آگر حضور کے زمانے میں یاحضور کے زمانے کے بعد کہیں کوئی اور نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر دیو بندی سے سب و کھادیں تووہ ہے اور اگر نہ دکھائیں اور ہم دعویٰ ہے کہتے ہیں کہ قیامت تک بھی بھی نہیں دکھا سکتے تووہ جھوٹے اور ضروران کا مذہب نیاجو تیر ہویں صدی اور چود ہویں صدی کی پیدادار ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

صلح کلی کسے کہتے ہیں؟ مسئولہ:ایس کے بزین عالم لطیفی، کھانگوہ ،رحمن بور، تنکیہ شریف، کثیبهار، بہار

مسلح کلی کاعامل و قائل وہانی ہے یانہیں جسلے کلی کاکیامعٹی ؟ تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائیں

صلح کلی استخص کو کہتے ہیں جوسارے مذاہب کو سیح مانے اور جوباطل پرستوں پراحکام شرعیہ ہیں ان کو کیلیم نہ کریے۔مثلاً میہ کے کہ مسلمان بھی سیجے رائے پر ہیں، ہندو بھی سیجے رائے پر ہیں،شیعہ بھی سیجے رائے پر ہیں، سنی بھی سیجے راستے پر ہیں ، غیر مقلد بھی سیجے راستے پر ہیں۔ وبو بندی صلح کلی نہیں بلکہ بہت بڑے فسادی، معاند، الدالخصام ہیں۔ بیاییے سواسارے جہان کے مسلمانوں کو کافرومشرک جانتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

سارے جہال کے مسلمان نماز میں التحیات پڑھتے ہیں اور التحیات میں السلام علیك ایھا النبی و رحمة الله و بركاته بي پڑھے ہيں، نيزاشهد ان محمدا عبده و رسوله جي پڑھے ہيں۔ نيز ورود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ جب حضور اقدس بڑالٹا گئے کو بگار کر مخاطب کر کے سلام پڑھا جائے گا اور رسالت کی گواہی دی جائے گی اور درود شریف پڑھاجائے گاتوضرور خیال بھی لایاجائے گا۔

امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں:

"واحضر في قلبك النبي صلى الله تعالى اییے دل میں حضور کو حاضر کرو پھر کہو عليه وسلم ثم قل السلام عليك ايها النبي ." السلام عليك ايها النبي .

ثابت ہو گیا کہ دیو بندیوں کا میہ عقیدہ نیاہے اور اگلے علما کے عقیدہ کے خلاف ہے۔

يبى د يو بند يوں كا امام ا پنى دوسرى كتاب تقوية الا يمان ميں لكھتا ہے كد: حضور برُلا تَقَالِيمُ في فرمايا، ميں جمي ایک ون مرکرمٹی میں ملنے والا ہوں۔ معاذ الله۔ حالان که حدیث میں ہے:

"إن الله حرم على الأرض ان تاكل الله في تر من ير حرام كرويا ب كدانبيا ك جسمول كو اجساد الأنبياء فنبي الله حيُّ ويرزق . (١) كُماك، الله كاني زنده، الصروزي وي وإلى ب

حضور ﷺ کا الله الله الله علی میں مل جانے والا بتانا تمام امت کے خلاف ایک نیاعقیدہ ہے ، اس کیے د بو بند بول کا مذہب نیا ہوا۔ د بو بند بول کے دو بہت بڑے پیشوا گنگوہی اور اسپیٹھی نے اپنی مصدقہ مصنفہ كتاب براہينِ قاطعه ميں لكھا۔ شيطان اور ملك الموت كوبيہ وسعت نص ہے ثابت ہوئی فخرِعالم كی وسعت علم کی کون سی نص نطح ہے جس سے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ثابت کر تاہے ۔ یعنی شیطان وملک الموت کے علم کی وسعت (زیادتی) قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور حضور اقدس بڑا تھا گئے کے خم کے زیادہ ہونے کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث ہے نہیں ۔حضور اقدس ٹراٹھائٹے کے علم کو وسیع اور زیادہ ماننا شرک ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب ہیہ ہوا کہ دیو بندیوں کاعقیدہ ہے کہ شیطان کاعلم حضور ﷺ کیٹا ہے گئے کے علم ہے زیادہ ہے۔ بیر بھی د بو بند یوں کا نیاعقبیدہ ہے۔ کسی مسلمان کا میہ عقبیدہ نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اقد س شاہ اللہ کا علم سارے جہال کے علم سے زیادہ ہے۔

انھیں دیو بندیوں کے تیسرے پیشوا تھانوی صاحب نے حفظ الایمان میں لکھا: تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے،ایساعلم غیب توہر زید وعمر و بکر بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، ص:۱۱۸، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله تعالى عليه وسلم.

مسى پرفتوى لگانے سے جہلے اتمام ججت ضروری ہے مستولد: حسيب الدين قادري، مدرسه عربيداسلاميه، معدى مدن بور، باغده (بو- يي-)-2/ صفر ١٠٠٠ه

المدسوس

🕰 - کیا فرماتے ہیں علماہے دین شرع متین مسکلہ ذیل میں : زید دیو بندیوں کے مدرسہ میں چندہ دیتا ہے، دلیے بندی مولو بول کے ساتھ میل جول اور خور دنوش کرتا ہے ، مگر دیو بند بوں کے عقائد کفریہ بإطلہ کونہیں جانتا ہے۔ بتانے پروہ اس بات کالقین نہیں کر تا کہ دیو بندی مولو یوں نے ابیا لکھا ہو گا۔ اور کہتا ہے کہ جس کسی کا ایساعقیدہ ہووہ اسلام سے خارج ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے مخص کو دیو بندی جمعنی **کافرو مرتد** کہا جاسکتا ہے یانہیں۔اگر کہا جاسکتا ہے توکس دلیل ہے ؟اگر نہیں توایسے تحص کو وہانی دیو بندی جمعنی کافرو مرتد كہنے والے كے ليے كياتھم ہے؟

سسی پر فتویٰ لگانے کے لیے اتمامِ حجت کر لینی ضروری ہے۔ زید کو تحذیرِ الناس، براہین قاطعہ، حفظ الا ممان کی کفری عبارتیں و کھائی جائیں ، اس کے شبہات دور کیے جائیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نانوتوی ، گنگوہی، البیستھی، نھانوی کو کافرنہ کہے تووہ ضرور دیو بندی، کافر، مرتدہے۔واللہ تعالی اعلم۔

> معیارسنیت کیاہے؟ مسئوله بمحوور ضوى -٢٥/ريج الآخر ١٣٢٠ه

💵 - د بو بندی، تبلیغی اور جماعت اسلامی عقیدے رکھنے والے بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کیا ہی ورست ہے؟ پھرامتیاز کے لیے معیار شرعی کیا ہے؟ براے مہر پائی مدلل ومقصل جواب عنایت فرمائیں، عین

ان جماعتوں کا اپنے آپ کوسن کہنافریب ہے۔ دیو بندی تبلیغیوں کا مذہب قاسم نانوتوی صاحب کے سوائح نگار سوائح قاسی میں لکھتے ہیں۔" دیو بندی تحریک کے بانی (نانوتوی صاحب) ابھی بارہ ساڑھے بارہ برس کی عمرسے متجاوز نہ ہوئے تھے۔"(اول، ص:٢١٩)۔

قاری طبیب صاحب نے لکھا:"ان کی سوائح عمری ہیہے کہ اٹھوں (نانوتوی صاحب) نے اپنے علم لدنی اور وجبی علم سے جس حکمت کی بنیاد ڈالی وہ کیا ہے ؟ کن اصولوں پر مبنی ہے؟ دار العلوم کی اس معنوی اور علمی تاسیس میں

جوكام بواده يقينابلاشركت غيرك تفاجس كانام ديوينديت ، "(خاتمه سوائح قاتى، ص:٢١١) ای وجہ سے دیو بندی جماعت کے بہت بڑے نقیب مولوی ذکریاسہار پیوری امیر تبلیغ جماعت نے لکھا: " ہمارے اکا بر حضرت گنگو ہی حضرت نانو توی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم اور رشد پیدا ہونے سے رہے ، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ "(صحبت بااولیا، ص:۱۲۱)

اور گنگو ہی صاحب نے فرمایا: القِسم کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔" (تذکرة الرشید، حصدوم، ص: ۱۷)

اور جب دایو بندی مذہب قائم کرنے والے نانوتوی اور گنگو بی بیں توبیالوگ جود ایو بندی مذہب ہیں ، سنی نیں ہو سکتے۔ چود ہویں صدی کے مولوی کا گڑھا ہوا مذہب ندمذہب اسلام ہو سکتا ہے اور ندمذہب اہل سنت۔ای طرح مودودی مذہب مسٹر ابوالاعلیٰ مودودی کا گڑھا ہواہے۔اٹھوں نے خود لکھاہے، کتاب وسنت کی تعلیم سب پر مقدم ہے، مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیرے سے نہیں۔ اور بیہ نئے ذخیرے کیا ہیں، مودودی صاحب کے بیان کردہ ہیں۔ اور تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الباس نے ڈیکے کی چوٹ پر برملا کہا: ''لوگ سجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ سے تحریک صلاۃ ہر گزنہیں ۔ظہیر الحسن میرامد عاکوئی پاتائ نہیں، مجھے ایک نئ قوم پیداکرنی ہے۔"

ان اقتباسات کو ذراغور سے پڑھیے ،آپ پر واضح ہوجائے گاکہ دیو بندی، تبلیغی ، مودودی جماعتیں سب چود ہویں صدی کی پیداوار ہیں، اس لیے بیستی نہیں ہو سکتے۔ سنی اس زمانے میں وہ لوگ ہیں جو مجد داظم اعلی حضرت امام احمد رضاقدس سره کی تصنیفات کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھتے ہیں۔ جوعہدر سالت سے لے کر آج تک صحاب، ائمہ مجتہدین اور سلف وخلف کے مطابق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

د بوبند بول کی تلفیر کی وجه کیا ہے؟ مستوله: ایک جدرداداره، اشرفیه، مبارک بور، اظم گره (بد\_نی\_)-سرصفر ۱۳۱۳ه

اپ نے اپنے ایک فتویٰ میں دیو بندیوں اور غیر مقلدوں کو گستاخ رسول بتاکر کافرومر تد قرار دیا ہے۔ میں جاننا جا ہتا ہوں کہ رسول پاک بھالنگا گئی شان میں ان کی گستا خیال کیا ہیں؟

میں نے اپنے فتوے میں تصریح کر دی تھی کہ دیو بندی، غیر مقلد، وہانی شانِ رسالت میں گستاخی کرنے ک وجہ سے کافرو مرتذ ہیں۔ دیو بندیوں کی شانِ رسالت میں گستاخی، ڈھکی، چھپی بات نہیں۔ ان کی کتابوں میں

المناقل میں امت کا جماع ہے ، قرآن و حدیث کے خلاف ہے ، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ کسی نی كى شان ميں او أنى سى كستانى كرنے والا كافروم تدہے۔ درر، غرر، الاشباه والنظائر، در مختار ميں ہے: "من شك في كفره و عذابه فقد كفر. " التاخ رسول ك كافر موني من جوشك کرے وہ بھی کافرہے۔

آج کل کے دیوبندی ، گنگوہی صاحب، نانوتوی صاحب، انبیٹھی صاحب، تھانوی صاحب کو اپنابزرگ اور پیشوامانتے ہیں۔آدمی اس کو اپنا پیشوامانتا ہے جس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔اس لیے جولوگ ان دیوبندی بزرگوں کی ان کفری عبار توں پرمطلع ہونے کے باوجود ان کواپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں وہ یقینا بلاشبہہ ان کے ہم عقیدہ ہیں،جس کی وجہ سے بیہی گستاخ رسول ہوئے اور ان کا حکم بھی وہی ہواجوان کے بزرگوں کا ہے۔ ہاں جولوگ ان کفری عبار توں پر مطلع نہیں ، سنی دیو بندی اختلاف صرف نیاز ، فاتحہ ، میلا د، قیام وغیرہ تک محدود جانتے ہیں وہ کافر نہیں ۔لیکن چوں کہ ہر دیو بندی، سنی مسلمان کو بدعتی کم راہ مجھتا ہے ،اس لیے اہل سنت سے خارج ضرور ہے۔ وبو ہند بوں کی مذکورہ بالا عبارتیں ایسی صریح کفر ہیں کہ اس پر حرمین طیبین کے پینیس اجائه علماے کرام نے ان عبار تول کے لکھنے والوں کو نام بنام کافر لکھا ہے، جس کی تفصیل حسام الحرمین میں فدکور ہے۔ دیوبندی عقائد کی قدرے تفصیل جلالہ العلم استاذ العلما حضور حافظ ملت والتفاقية نے اپنی كتاب المصباح الجديد مين سائه سال يهل لكه كرشائع فرمادي بين - اس كامطالعه كرمي - والله ثعالى اعلم -

اہل قبلہ سے کہتے ہیں؟ دیو بندی مودو دی اہل قبلہ ہیں یانہیں؟ امام غزالی کے ایک ارشاد کا مطلب مسئوله: جمد منظور الحق فریدی، مقام و پوسٹ پھولار چوک شلع ویشالی، بہار - ۱۳ ارمحرم ۱۳۱۱ ھ

ایک جگہ استفتاکیا گیاکہ و یو بند یوں ، جماعت اسلامی ، تبلیغی جماعت اور رافضی کے پیچھے نماز جائز ے یانہیں ؟ نیزان حضرات کا اسلام ثابت ہے یانہیں توجواب آیا کہ رافضی کے علاوہ سب کے پیچھے نماز جائز ہے اور ان کا اسلام ثابت ہے جولوگ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی اور دیوبندی کی تکفیر کرتے ہیں، بظاہر غلط معلوم ہوتے ہیں، اور تائید میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں:

"عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم جهينة

الیی عبارتیں چھپی موجود ہیں جس میں شان رسالت میں گستاخی موجود ہے۔ مثلاً دیو بندی جماعت کے حکیم الامت مولانااشرف على تفانوي نے اپنى كتان حفظ الايمان، ص: ٤ پر لكھا: " پھريه كه آپ كى ذات مقدسه پر علم غیب کا حکم کیا جانااگر بقول زید سیجے ہے تو دریافت طلب امرہیے ہے کہ اس غیب سے مراد کل امور غیبیہ ہیں، یا بعض۔اگر بعض امورِ غیببیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تحصیص ہے ، ایساعلم غیب توہر زید ، عمر ، بکر ملکہ ہم صبی (بچیہ) ومجنون (پاگل) مکہ جمع حیوانات و بہائم (چوپایوں) کے لیے بھی حاصل ہے۔'

اس عبارت میں اشرف علی تھانوی صاحب نے حضور اقدس شِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عمر، بكر، لعِن ہر کس و ناکس حتی کہ بچوں، پاگلوں، حدیہ ہے کہ جانوروں، چوپاپوں کے علم سے تشبیہ دی یاان کے علم کے برامر بتایا۔ ولو بندی جماعت کے پچھ اکابریہ کہتے ہیں کہ اس عبارت میں ایساتشبیہ کے لیے ہے۔ اس تقدیر پر حضور اقدس ہڑا تھا لیے علم پاک کو ان خسیس چیزوں کے علم سے تشبیہ دی۔ اس میں بھی حضور اقد س ہڑا تھا لیے گی توبین ہے۔ اور کچھ دیو بندی اکابر یہ کہتے ہیں کہ اس عبارت میں "ایسا" اتنااور اس قدر کے معنی میں ہے۔اس تقدیر پراس عبارت کامطلب بیہ ہواکہ حضور اقد س پڑھائی کاعلم ار فع واعلیٰءان خسیس چیزوں کے برابر ہے۔ اس میں بھی توہین ہے۔

و بیری جماعت کے دوسرے دو بڑے بزرگ مولانارشید احمد کنگوہی، مولاناخلیل احمد اسلیمنی نے برابين قاطعه ص:۵۱ پر لکھا:''الحاصل غور کرنا جاہیے کہ شیطان ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں توکون ساایمان کا حصہ ہے کہ شیطان وملک الموت کو بیروسعت نص ہے ثابت ہوئی، فخرِعالم کی وسعتِ علم کی کون سی نص قطعی ہے، کہ جس سے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ثابت کر تاہے ؟ شرک نہیں توکون ساایمان کا حصہ ہے ؟ "

اس عبارت میں ان دونوں د بوبندی بزرگوں نے شیطان کے علم کی وسعت نص بعنی قرآن و حدیث سے مانی ہے۔ میں بتایا ہے کہ شیطان کے علم کی زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کے برخلاف حضور اقدس بڑھا تھا لیڈٹی وسعت علم بعنی علم کی زیر دتی ہے انکار کیا اور صاف کہ، دیا کہ حضور اقد س بڑھ تھا لیڈے لیے وسعت علم كومانتاشرك ہے۔

اس عبارت پر پوری توجه دیں صاف صاف لکھا ....... " شیطان ملک الموت کویہ (علم کی )وسعت (زبادتی) نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہے۔ تخرِعالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ (لعنی کوئی نص قطعی نہیں)جس سے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے؟" .... اس میں صاف صاف لکھ دیا کہ حضور اقد س ﷺ کے لیے وسعت علم ماننا، حضور اقد س

(١) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد.

بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرييني توآب فرماياا المامة تم في الله عليه فقال یا أسامة أقتلته بعد ما قال لا اله الله كنت كے بعد بھى قتل كرديا؟ ميں نے عرض كيايا اله الا الله قلت يا رسول الله إنما قال رسول الله ال الله قلت يا رسول الله إلى الله قلت يا رسول الله إلى الله الا خوفا من السلاح قال هلا شققت ے کہ، ویا تھا آپ نے فرمایا کہ کیاتم نے اس کا ول چرکر

حضرت اسامد نے اقرار بالسان کے بعد بھی اس کو کافر جان کر قتل کر دیا جب کہ ایمحضرت بیل تنافیا نے اقرار بالسان کے بعد اس کو مسلمان قرار دیا اور اس کے قتل پر حضرت اسامہ کو تنبیہ فرمائی، اس حدیث سے مسلم مسلم مسلم على فراكت الل فيم س يوشيره نبيس ب- حضرت امام غزالي في البني كتاب "التفرقة بين الاسلام والزندقة"مين لكهاب:

"أما الوصية فان تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ماداموا قائلين لا اله إلا الله محمد رسول الله غير منافقين لها والمنافقة تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر او بغير عذر فان التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه." اورسكوت مين كوئي تطره نبين -

میری تصیحت ہے کہ جہاں تک ہوسکے اہل قبله کی تکفیرے اپنی زبان کوروکوجب تک وہ لاالہ الا الله محدر سول الله کے قائل رہیں، اور اس کی خلاف ورزی نه کریں اور خلاف سے که حضرت سیدنا محمد رسول الله برل الله المنافظ أوسى عذريا بغير عذر كاذب قرار دیے کیوں کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑے خطرات ہیں،

فرق باطله

حضرت امام غزالی کے اس قول اور مذکورہ حدیث شریف کی روشنی میں توزید ہی حق پر معلوم ہو تا ہے۔ والعلم الصحيح عند الله. زيرو بكر دونول مين سے جوامام ہواس كى اقتداجائز ہے۔ رافضى كوچھوڑكر سب کے پیچیے نماز جائز ہے کیوں کہ بھی اہل سنت و جماعت اور حنفی ہونے کے مدعی ہیں۔ رافضی شیعہ ہیں اور شیعوں کو حضرت غوث پاک بڑی آئے تے غذیۃ الطالبین میں اور علامہ ابوشکور سالمی نے تمہید میں فرقۂ ضالہ میں شاركىيا ہے اس ليے رافضى كے پيچھے نماز جائز نہيں، تكفيرالقائل نہيں، بلكہ توجيہ القول بمالا برضی ہوالقائل ليعنی کسی کے قول کی ایسی توجیہ جس سے خود قائل کے متعلق نہ ہو۔ اس کا اعتبار نہیں ۔ قول صریح میں صراحت شرعا اور عرفًا دليهي جائے كى ، نەكەبزىم خويش-

وارالافتاحنفیه مجیبیه بچلواری شریف (بهار)

فحاربناهم وهز مناهم فكان رجل منهم لا يقصد قتل رجل من المسلمين الاقتله فلحقته أنا ورجل من الأنصار فلم غشّيناه قال لا اله الا الله فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي. حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. "قال هلا شققت قلبه (بخاري، مسلم، ابوداؤد،نسايي، ترمذي)

اور المام غزالي كي طرف سے منوبكرك (التفرقة بين الاسلام والزندقة) كے حوالے ے تحریر کرتے ہیں کہ:

"أما الوصية فان تكف لسانك من أهل القبلة ما أمكنك ماداموا قائلين لا اله الا الله محمد رسول غير منافقين لها والمنافقة تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعذر او بغير عذر فان التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر

لبذاہم سارے بریلوی (اہل سنت و جماعت) کے در میان شدید اختلاف ہوگیا کیوں کہ اس مفتی کے کچھ لوگ معتقد ہیں لہذاایسے مفتی صاحب کے بارے میں بھی شرع کے علم کو نافذ کریں۔ واضح رہے کہ اس مفتی نے تفصیلی جواب دیاہے ، لہذاحضور بھی کرم فرمائیں۔اور دیگر لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔ بينواو توجروا

#### (کھلواری مفتی کاجواب)

"عن اسامة بن زيد قال بعثنا حضرت اسامه بن زيد وايت عوه فرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم جھینة فحاربناهم وهز مناهم جہادے لیے بھیجاتوہم نے وہاں ان سے جنگ کی ان کو شكست دياان ميں كے ايك تحص في ايك مسلمان كو قتل فكان رجل منهم لا يقصد قتل رجل من المسلمين الاقتله فلحقته انا كردياتوش في اورايك انصار في اس كامقابله كياجب ورجل من الانصار فلما غَشَّيناه قال مم في ال وكهرلياتواس في كهالاالدالاالله الصاريين لا اله الا الله فحف عنه الأنصاري كررك كَيْ ليكن من في الكوير في ماركر بلاك كرديا-

(حضورشارح بخاری قدس سره کاجواب)

آپ نے جس فتویٰ کی نشاندہی کی ہے وہ کئی وجہ سے سیحے نہیں۔

اول: - حفرت اسامہ وَثَلُيَّةً كَى حديث يبال بِالكل بِ محل نقل كى - اس ليے كه سوال ديو بنديوں، اور مودود بول اور تبلیغیوں کے بارے میں ہے۔ تبلیغی اور دلو بندی توامک ہی ہیں۔البتہ مودودی اینے کوتر تی یافتہ نیو ماڈل وہالی بتاتے ہیں۔ اس لیے ان کو ایک امگ فرقہ شار کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں بنیادی عقائد میں مودودی اور د لوبندی متحد ہیں۔ اس لیے جو تھم د لوبند لوں کا وہی مودود لوں کا۔ د لوبند لوں کی طرح مودودی مجمی ''تقویۃ الامیان'' کے مصنف اساعیل دہلوی کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ نیز دیو بندیوں کی طرح نانو توی صاحب، گنگوہی صاحب، البیٹھی صاحب، تھانوی صاحب کی ان کفری عبار توں کو حق مانتے ہیں جن پر علاے عرب وجم حل وحرم نے ان جاروں کے بارے میں نام بنام یہ فتوکی دیا کہ بیہ جاروں کافر ہیں۔ایسے کسر جوان کی کفری عبار توں پرمطلع ہواور آخیں کافرنہ کیے وہ بھی کافر ہے۔اس لیے جو تھم دیوبندیوں کا وہی تھم مودود بوں کا، دیو بندی اور مودودی اپنے آپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان کہتے ہوئے ضروریات دین کا انگار کرتے ہیں۔اللہ عزوجل اور حضور اقد س بٹلاٹی گئی توہین کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ تفصیل آگے آر ہی ہے۔ حضرت اسامہ رَنْ اَعَلَا نے جس شخص کو قتل کیا تھاوہ پہلے کھلا ہوا کافر ومشرک تھا، اس نے کلمہ طیب پڑھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا تھا۔ اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل ہوئے تک نہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا اور نہ اللہ عزوجل کی توہین کی اور نہ حضور اقد س بڑا تنافیا گی گتاخی، اور نہ اس سے کوئی اور کفرصادر ہوا، اس لیے وہ مسلمان ہی رہا۔ اب اسے قتل کرنادر ست نہیں تھا۔

حضرت اسامہ نے جو معذرت کی اس کاحل میہ ہے کہ اس نے ول سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جان بھانے كے ليے پڑھاتھا،ال پر حضور اقد س بڑا اللہ اللہ نہیں پڑھا اللہ است کامہ نہیں پڑھا تھا۔ تونے اس کا ول چیر کرکیوں نہیں و مکھا۔ اسے وبو بند بول کے کفرے کیا علاقہ ؟ وبو بند بول نے علانیہ اپنی کتابوں میں کفری عبارتیں لکھیں، چھاپیں اور آج تک اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ حق ہیں۔ کیا یہ مفتی صاحب اس مقتول کا بھی کوئی گفر بتا سکتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کیا ہو۔ اگر نہیں اور ہر گزنہیں تو د بوبند ایول کو کفرے بچانے کے لیے اس حدیث کو پیش کرنے ہے کیا فائدہ ؟ پھلواری کے فقے ہے یہ ثابت ہور ہاہے کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے۔اگرچہ ضروریات دین میں ہے کسی کوحق نہ ماتے تو پھر لازم کہ بیہ رافضیوں کو بھی مسلمان جانیں۔ اور ان کے بیچھے بھی نماز کو سیح کہیں۔ اس لیے کہ رافضی بھی لا المہ الا الله

پڑھتے ہیں جیسے اس مقتول نے پڑھاتھا۔ مفتی صاحب نے اپنے دیو بندی بزرگوں کے کفر پر پر دہ ڈالنے کے نے جمۃ الاسلام حضرت امام غزالی قدس سرہ کاار شاد نقل کر دیا۔ مگریہ نہ سمجھے کہ بیہ خودان کے قول کار دہے۔ خودان مفتی صاحب نے حضرت امام غزالی کے ارشاد کا جوتر جمہ کیا ہے وہ سے : ''میری نفیحت ہے کہ جہال تک ہوسکے اہل قبلہ کی تکفیرے اپنی زبان کوروکو۔ "اس میں دولفظ قابل غور ہیں۔ ایک اہل قبلہ دوسرے سے كدجهال تك موسك زبان كوروكو-كاكيامطلب-افسوس بيدم كد:"المنقذ من الضلال" يهال نهين-ورنہ ہم اس ہے مفتی صاحب کو مجھا دیتے کہ ان دونوں کا کیا مطلب ہے۔ پہلے آپ اہل قبلہ کامعنی سجھے۔ حضرت ماعلى قارى شرح فقد اكبرمين لكصة بين:

پھر جان لے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں "ثم اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ماهو من ضروريات جوضروريات دين كے حل ہونے پر متفق ہول جيے الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد عالم كاحادث بوينا اور اجماد كاحتر اور تمام كليات و و علم الله تعالى من الكليات جزئيات كابارى تعالى كوعلم اور جوائم مسائل مين ي والجزئيات وما أشبه ذلك من المسائل ال كمثل بين بوقتى عربمرطاعات اور فسن واظب طول عمره على الطاعات عادات پر پابندى كرے اور ساتھ بى ساتھ عالم كے والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أونفي قديم بوفي اور حشرك نه بوفي اور الله عزوجل ك الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزيات جزيات كاعلم نه بونے كا عقادر كھے وہ الل قبلہ سے

فرق باطله

لايكون من أهل القبلة." اس سے ظاہر ہوگیا کہ اہل قبلہ وہ ہے جو تمام ضروریات وین کوحق مانے ۔ضروریات دین میں سے کسی کا انگار نہ کرے اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ بڑا پکا نمازی اور دیندار بنتا ہے اور ضروریات دین میں ے کسی کا انکار کرتا ہے تووہ اہل قبلہ ہے نہیں۔ دیو بندی، مودودی ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں اس لیے وہ اہل قبلہ سے نہیں ، اور جب اہل قبلہ سے نہیں توانعیں کافر کہنا اہل قبلہ کو کافر کہنا نہیں۔ اس کو بول سجھے کہ رافضی بھی اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے قبلہ کی طرف منھ کرکے نماز پڑھتے ہیں مگر وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ اس بنا پر باجماع اہل سنت اثناعشریہ رافضی جوعام طور پر ہمارے دیار میں بائے جاتے ہیں کافرومر مذہیں۔عالم گیری میں ہے:

(۱) شرح فقه اكبر، ص:۱۸٥.

بانی مدرسہ دیو بند، قاری طیب کے دادا دیو بندی اور مودودی جماعت کے ججۃ السلام نے اپنی مشہور کتاب "تحذیرالناس" کے ص: سوپر لکھا۔" خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہوناعوام کاخیال ہے۔ سے مقام مدح میں ذکر کرنے کے لائق نہیں۔ یہ انسان کے ان اوصاف کی طرح سے ہے۔ جن کو فضائل میں پچھ دخل نہیں۔ اگر فاتم النبيين كے معنی آخرى نبي لياجائے گا توقر آن ميں بے ربطى لازم آئے گی۔"

ص: ٣ پر لکھا" خاتم النبیین کے معنی نبی بالذات کے ہیں۔"

ص: ١٦ پر لکھا: " بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور

ص: ٣٣ پر لکھا۔ '' بلکہ اگر بالفرض بعد زمانۂ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اس کا صاف صاف مطلب میہ ہوا کہ حضور اقد س بڑھ ٹی ٹی خاتم النبیین جمعنی آخر النبیین نبیں۔ خود حضرت امام غزالی نے "الاقتصاد" میں اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جوشخص حضور اقد س بٹالٹی اوخاتم النہیین

مجمعتی آخرال نبیانه مانے وہ کافرہے۔ اضیں نانوتوی صاحب کے رفیق جانی رشید احمد گنگوہی اور ان کے خلیفہ روحانی و جسمانی خلیل احمد صاحب البيتي نے براہين قاطعه ص:۵١ پر لکھا۔"شيطان وملک الموت کوبير(علم کی)وسعت نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہے۔ فخرعالم کے وسعت علم کی کون نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کورد کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے۔ " اس عبارت کا صاف صریح متعیّن صرف يبي مطلب ہے كه شيطان كے علم كاوسى ہونا، زيادہ ہوناقرآن و حديث سے ثابت ہے مگر حضور اقد س جُنْ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم كَي وسعت قرآن و حديث سے ثابت نہيں، بلكه حضور اقدس بَرْنَ اللَّهُ اللَّهِ كَعَلَم كووسيع ماننا شرك ہے۔اس کاصاف صریح مطلب یہ ہواکہ معاذ الله، معاذ الله ہزار بار معاذ الله کہ شیطان لعین کاعلم حضور الدس شَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم مِن إِده بِدوي بندى جماعت كے عكيم الامت اشرف علي تقانوي صاحب في "حفظ الايمان" ص: ٨ پر نكھا۔ "آپ كى ذات مقدسہ پر علم غيب كا حكم كيا جانا اگر بقول زبير تيج ہو تووريافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے (لینی جو حضور کو حاصل ہیں) کل علوم غیبیہ مراد ہیں یا بعض اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ،ایساعلم غیب توہر زید ، عمر ، بکر ہلکہ ہر صبی (بیچے)مجنوں یا پاگل بلکہ جمیع حیوانات بہائم (چوپائے، گدھے، خچر، سور) کو بھی حاصل ہے۔ " اس عبارت میں تھانوی صاحب نے حضور اقد س صلی اقد س شاہی ہے علم ارفع و اعلیٰ ، اطیب واز کی کو ہر کس و ناکس ، بدھو، جمن خیر اتی حتی کہ بچوں ، پا گلوں، حتی کہ پیشو، تھٹل، مچھر، کتوں، سووروں کے علم سے تشبیہ دی یاان کے برابر بتایا۔ کو عقل والا ہے جو سیر

فرق باظله "فهؤلاء القوم خارجون عن ملة بر لوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں ۔ ان الإسلام أحكامهم أحكام المرتدين."(1) ك احكام مرتدين ك احكام بيل-

اس کا فیصلہ دو لفظوں میں ہوسکتا ہے۔ آپ ان مفتی سے سوال کریں کہ اثناعشری رافضی جوعام طور پر ہمرے دیار ملی بائے جاتے ہیں کافر ہیں یامسلمان اور بیدامل قبلہ سے ہیں یانہیں ؟ علمانے جو فرمایا کہ اہم امل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے انھوں نے اپنی مراد بھی بتادی۔اسی شرح فقہ اکبر میں مذکورہ بالاعبارت کے بعدہے:

اہل قبلہ کی عدم تکفیرے مرا داہل سنت کے نزدیک بیے کہ جب تک اس میں کفر کی نشانیاں اور علامتیں نہ پائی جائیں اور کفرواجب کرنے والی کوئی چیز شەصادر ہوتووہ كافرىتىں\_

"و أن المراد بعدم تكفير أهل القبلة عند أهل السنة أنه لايكفِّر ولم يوجد منه شئ من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيئ من موجباته."(٢)

اس کاصری مطلب یہ ہے کہ اگو کوئی اپنے آپ کو اہل قبلہ سے کہتا ہو مگر اس میں کفر کی نشانیوں ،علامتوں میں سے کچھ پایاجا تا ہویااس سے کوئی صادر ہوا ہو تووہ کا فرہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے آپ کومسلمان کہتاہے مگر قشقہ لگا تا ہے یا زنار باندھتا ہے تووہ ضرور کافرے۔ ایک مخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے بلکہ بزعم خولیش مسلمانوں کابادی اور رہنما بنتا ہے۔ مگریہ کہتا ہے کہ حضور اقد س بٹائٹا ٹیڈ خاتم الا نبیا بمعنی آخر الا نبیانہیں۔وہ کہتا ہے کہ شیطان کے علم کی وسعت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔حضور اقدس بڑل تھا بھی کے علم کی وسعت پہت نہیں۔ حضور ﷺ کے لیے و سعت علم ماننا شرک ہے تووہ ضرور کافر ہے۔علامہ شامی،ر دالمختار حاشیہ ور مختار میں فرماتے ہیں:

اس میں کوئی اختلاف نہیں (سب کا اتفاق "لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وإن كان من أهل ہے) کہ ضروریات اسلام کا مخالف کافرہے ، اگرچہ عمر القبلة المواظبة طول عمره على الطاعات بھرطاعات کا پابند ہو، جیساکہ شرح تحریر میں ہے۔ كما في شرح التحرير."(٣)

اب اگریہ مان بھی لیا جائے کہ د بو بندی، مودودی اہل قبلہ سے ہیں تو بھی کافر ہیں۔اس لیے کہ بیدلوگ ضررویات دین کے بھی منکر ہیں اور حضور اقد س شاہ اللہ کی توہین کے بھی مجرم۔ اس کی مختصر تفصیل سے ہے۔

<sup>(</sup>١) فتاوي عالم گيري، ج: ٢، ص: ٢٦٤، احكام الموتدين ، مطبع رشيديه، پاكستان

<sup>(</sup>٣) شرح فقه اكبر ص:١٨٩

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ج: ٢، ص: ٣٠٠، كتاب الصلؤة باب الامامة مطبع زكريا.

اس كنفصيل دنكيمتي بهوتو "الموت الاحمر" كامطالعه كرير - (1)

خلاصہ بد نکلاکہ و بوبندی اکابر نے ضرور بات وین کا بھی اٹکار کیا ہے اور حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین بھی کی ہے۔ اس لیے وہ کافرومر تدہیں، اور جوان کے ان کفریات پرمطلع ہوکر اٹھیں کافرند کیے، نہ جانے وہ بھی کافراور یہی حکم مودود اوں کا بھی ہے۔اس لیے کسی د اوبندی،مودودی، تبلیغی کوامام بناناجائز نہیں ان کے پیچے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر۔ بلکہ اس سے بدتر۔ در مختار میں ہے:

بد مذہب اگر ضروریات دین میں سے نسی کا "وإن أنكر بعض ما علم من منکر ہوجس کی وجہ ہے کافرہے۔ تواس کی اقتداقطعا الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتد به أصلا."(٢) تصحيح نهيس\_والله تعالى اعلم\_

حضور کے متعلق دیو بندیوں کاکیاعقیدہ ہے؟ مسئوله: مختار احمد خان موضع و داك خانه گور سرا ضلع غازي بور ( بوي ي \_ ) - ١٥ ر ذو الحجه ٥٠٣١ ه

- سر کار مدینہ کے متعلق و بوبند بوں کاعقبدہ کیا ہے؟

وہابیہ، دلوبند میہ کاعقبیدہ میہ ہے کہ وہ حضور ﷺ ﷺ کو خاتم النہیین جمعنی آخر الانبیانہیں مانتے اور میہ صرح کفر زمانہ انبیاے سابق کے بعداور آپ سب میں آخری نی ہیں ، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بالذات يجه فضيلت نبيل عيرمقام مدح مين "ولكن رسول الله و خاتم النبيين. "فرمانااس صورت میں کیوں کر بیج ہوسکتا ہے ، ہاں اگر اس وصف کواوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار و بحية توالبته خاتميت باعتبار تاخر زماني سيح موسكتي ٢٠ برايين قاطعه ص:١٥ بريول لكه دياكه "نبي بثلث اللياك د بوار کے پیچیے کابھی علم نہیں۔" حضور شِلْ الله الله میں صری گستاخی کرتے ہوئے حفظ الا بمان ص: عیں یوں لکھا''آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیج موتو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یاکل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی کیاتخصیص ہے ،ایسا علم غیب توزید و عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔"

فرق باطله نہیں تسهیم کرے گا کہ ''براہین قاطعہ'' اور ''حفظ الایمان'' کی ان دونوں عبار توں میں حضور اقد س بڑگا تھا گاگا توہین نہیں ، امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو کسی نبی کی توہین کرے وہ کافر و مرتد ہے اور ایساکہ جوان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ شفاامام قاضی عیاض اور اس کی شرح ملاعلی قاری اور روالمختار میں ہے: "أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر ملمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کی توہین من شك في عذابه و كفره كفر. "(1) كرف والأكافر بجواس كعذاب اور كفريس شك

كرك وه مجمى كافر

تواگرمان بھی لیاجائے کہ دیو بندی، مودودی اہل قبلہ سے ہیں تو بھی ضروریات دین کے انکار اور حضور اقد س ہٹی تی لیٹے گی توہین کرنے کی وجہ سے کافر ہیں۔ حضرت امام غزالی کے دو سرے جزکے ارشاد۔ جہاں تک ہوسکے زبان روکو، کا مطلب میہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کلمہ کفر ہاککہ اس کا ظاہر معنی کفر ہو، مگر اس کی کوئی تاویل اگر چپہ بعید بی سہی ممکن ہواور قائل کی مراد معلوم نہ ہو تواس کی تکفیر سے کف لسان کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص کو کی کفر صریح کم بھے جو کفری معنی میں متعیّن ہواور اس کی کوئی تاویل بھی نہ ہوسکے نہ قریب نہ بعید تو اسے بھی کافرنہ کہیں، اگرام عزالی کے ارشاد کا یہ مطلب لے لیاج نے تو پھر نہ رافضیوں کی تکفیر سیج، نہ قدیانیوں کی رہے وہی کیے گا جے خود دین ہے کوئی علاقہ نہیں۔ امت کا اس پر بھی اجماع ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسالفظ صر مے کامئہ کفر کے جو کفری معنی میں متعین ہو تووہ بلاشبہہ کافرومر تدہے۔

د یو بند بول کی مندر جہ بالا عبارتیں ایسے ہی صریح ہیں جو کفری معنی میں تعیین ہیں، نہ اس میں کسی تاویل قریب کی گنجائش ہے ، نہ بعید کی اس لیے وہ ضرور مالضرور کافر۔ اور بیہ خود امام غزالی کے اس ارشاد ہے لزوما تنبت - اس لیے کہ کتابوں کامفہوم مخالف جحت - تواب امام غزالی کے ارشاد کامطلب میہ ہواکہ اگر کف لسان ممكن نه ہو تو تكفير لازم ـ ره گياد يو بنديوں مودود يوں كاان عبار توں ميں كسى تاويل كاادعا تووہ قطعًا بإطل، جونجبي انھوں نے بنام تاویل کہاہے وہ ان عبار توں کی تاویل نہیں۔ بلکہ تحریف معنوی ہے جس کی قدر لے تفصیل "منصفانہ جائز" میں مذکور ہے۔ مفید تاویل ہے، تحریف نہیں۔ صریح کے دومعنی ہیں صریح متبین اور صریح متعین ۔ صریح متبین وہ کلام ہے جس کا ضاہر معنی کفر ہو۔ جس میں تاویل قریب کی گنجائش نہ ہواگر چہ بعید کی ہو۔ جمہور فقہاا سے کلام پر بھی تکفیر کرتے ہیں۔ صریح متعیّن وہ کلام ہے جس میں سوائے کفر کے کسی ایسے معنی کی گنجائش نہ ہو جو سیح ہو۔ نہ تاویل قریب سے نہ تاویل بعید سے۔ایسے کلمہ کا قائل باجماع امت کافر ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحقیقات حصد دوم کامطالعد کریں، حضرت فقید اظم قدس سرہ نے اس موضوع پر بہت تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ محمد معباحی۔ (r) درمختار ج: ٢، ص: ٣٠٠، كتاب الصلوة باب الإمامة مطبع زكريا.

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ج: ۲، ص: ۳۷۰، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع ركريا.

»(۱) تناڪحوهم.

اہل سنت کی میٹی میں دیوبندی کوشامل کرنا

مسئوله: حافظ محدمتناز احمد، رسول بور، امبيكابور، سرگوجه (ايم يني -)-١٢ ربيع الاول ١١١١ه

ارے بہاں چھوا ہے لوگ ہیں جو سب کوخوش رکھنے والی پالیسی پر عمل کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول اور ذہن پورے شہر والوں کا بن جائے ، چنال چہ ان میں بہت آگے آگے رہے والے چند حضرات سے ہیں، محمت تقیم خان، نور الحسن صدیقی، بدر الدین خان وغیرہ - ان لوگوں نے ایک ممیٹی "راوامن" بنائی ہے جس میں ایک وہائی خیال کے آدمی ڈاکٹر عبدالخالق کوصدر بنایااور ماسٹرامتیاز وغیرہ چند وہائی مزاج لوگوں کواس میں شامل کیا ہے کہ لمیٹی کے ذریعہ عوام کواپنی طرف لایا جاسکے۔اب بدلوگ ایک تعلیمی ادارہ اور اسکول کھولنا چاہتے ہیں۔اس صحبت اور اٹھا بیٹی کے نتیج میں یہ فرق پیدا ہو گیا ہے کہ محمستقیم خان کو سی کتے ساجاتا ہے کہ کیا تعظیم کے لیے کھڑا ہوناضروری ہے۔ کیا ہمارے پہاں جامع مسجد کے امام حافظ محمد آلکم کامحمد متنقیم خان اور نور الحسن وغیرہ کے یہاں کافی آناجانا ہے ، کیکن محمتنقیم خان کی اس بولی میں اب تک کوئی فرق نہیں آیا۔ لوگوں میں اس طرح کی باتیں چل ربی ہیں کہ ایسے حالات میں محمت تقیم اور نور الحسن کی بنائی ہوئی کمیٹی اور اسکول کے ساتھ ہم لوگ نہیں رہیں گے ،اس لیے کہ اس میں وہانی لوگ شامل ہیں اور ستقیم خان اور نور الحسن کا کہنا ہے کہ

وہانی دیو بندی ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو ممیٹی اور اسکول سے مطلب ہے۔ ● - كيا تقيم خان كي كميني اوراسكول ہے سني عوام دور رہيں اوراس كابائيكاث كريں يا شامل رہيں۔

●-نورالحن كابير مزاج كه وبالي ديوبندى سے پچھ نہيں ہوتا، اور متقيم خان كابير كہناك تعظيم كے ليے كھزا ہوناکوئی ضروری ہے،اس کے باوجودان سے تعلق رکھا جاسکتا ہے یانہیں؟

- حافظ محمد اللم صاحب كان لوگوں ہے تعلق ركھناكيسا ہے، شرعى تھم ہے آگاہ فرمائيں۔

حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

میرا کلمه پڑھنے والول میں تہتر فرقے ہول كے، سواے أيك كے سب جہتمی ہيں۔

"تفترق أمتي على ثلث و سبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة."(٢)

(١) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣.

(۲) مشكؤة شريف، ص: ۳۰، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

V sleve فرق باطله

فذوك شارح بخارى كتاب لعقائد

حضور جبیباعثم زید، عمرو ہر بیجے اور پاگل بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کے لیے حاصل ہوناکہااییا کہنے والے کے گفر میں شک بھی نہیں کی جاسکتا۔ انبیاے کرام کے معجزات اور اولیاے عظام کی کرامت کاصاف انگار کرتے ہوئے تقویۃ الامیان ص: 2 پر لکھا۔ "الله صاحب نے کسی کوعالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔" اور صفحہ ۲۲ پراس طرح لکھاکہ"جس کانام محمد یا ملی ہے وہ کسی چیز کامالک و مختار نہیں" اور بھی بہت ہے ان کے عقائدایسے ہیں جن سے صراحة توہین نبی وتنقیص شان رسالت لازم آتی ہے اور بیر کفرہے وہ بھی ایسا کفر كه علمائ حرمين طيبين نے بالاتفاق فرمايا:

جوان کے کفروعذاب میں نٹک کرے وہ بھی "من شك في كفره وعذابه فقد كافر\_والله تعالى اعلم\_

> وہائی دایوبندی سے رشتہ جوڑ ناکیساہے؟ مستوله: محد الوب، ناري سيواسدن روده مبني، ۲۸/ دو تعده ۲۴،۱۱ه

د بو بندی حضور اقد س شِی الله الله الله الله الله مین گستا خیال کرنے کی وجہ ہے کافرو مرتد ہیں، مثال کے طور پر مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الدیمان ص: ٨ پر حضور اقد س ﷺ کی علم پاک کو بچوں اور پا گلوں کے علم سے تشبیہ دی، جس پر علماے عرب و مجم ، حل و حرم ، ہند و سندھ نے ان کو کافر کہا۔ تفصیل کے لیے حسام الحرمين اور الصوارم الهنديه كامطالعه كرير \_ اس پرمسلمانوں كا جماع ہے كه جو تحص حضور اقد س بٹل تائيج کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں لاکھا ہے کو مسلمان کیے ، نماز پڑھے ، روزہ رکھے۔

سی گستاخ رسول سے رشتہ کرنا توبڑی دور کی بات ہے ممیل جول بھی جائز نبیں۔ حدیث میں ہے: "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا ال كواية عدور كو، وه كهيل تم كوكم راه ندكر دیں، کہیں وہ تم کوفتنہ میں نہ ڈال دیں۔

نہ ان کے ساتھ کھاؤ ہیو، نہ ان کے ساتھ

"لا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا

(۱) درمختار ج:٦، ص: ٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا.

(۲) مشكؤة شريف، ص:۲۸، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

فرق باطله

د نوبند نول کے ساتھ کھاناکیوں ممنوع ہے؟ مسئوله: عبدالرحيم اشرفی محله نائلواژی، بوسٹ تعلقه قلم نوری منلع پر بھنی، مہاراشٹر – ۱۲۴ مارچ ۱۹۸۷ء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصل مقصد تحریر بیہ ہے کہ ہمارے مقام تعلقہ قلم نوری میں اللہ کے فضل وکرم سے سوفیصدی لوگ جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور عقائد باطلہ ویو بندیہ سے سخت پر ہیز کرتے ہوئے ان کا ہمیشہ رو کرتے ہیں۔ اس کا شوت اس بات ہے ہوتا ہے کہ قلم نوری میں آج تک ایک بھی تبلیغی جماعت یاسی دوسری جماعت کا دورہ نہیں ہوا۔ جلسے پروگرام تقریریں صرف مسلک اعلیٰ حضرت بی کے ہوتے ہیں، کیکن ہمارے ہی موضع میں چند مکان ایسے ہیں جوعقائد دیو بند ہیہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔اس وجہ سے ان کے پاس شادی بیاہ کے پروگرام کے موقع پردہ لوگ بھی کوعام طریقے ہے دعوتیں دیتے ہیں،جس میں ہمارے لوگ جاتے ہیں اور ان کے بہاں کھانا کھاتے ہیں، لیکن عقائد دیو بندیہ پر علماے اہل سنت و اعلیٰ حضرت کے کفر کے فتوے جب بندۂ ناچیز کی نظرے گزرے تومیں نے لوگوں سے کہاکہ بھائی اس کے تھر کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہو سکتا ہے۔ تولوگ اس پر برجم ہو گئے اور انھوں نے کہاکہ کس کتاب میں ہے کہ دعوت کو تھکرا دینا چاہیے۔ اور جب ہم کافر کے یہاں کھاتے ہیں تو دیو بندی کے گھر کیوں نہیں کھاسکتے۔اس طرح کے مختلف سوالات ان لوگول نے کر ڈالے اور میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ، کیوں کہ میں اپنی کم علمی کے باعث ان کا جواب نہ دے سکا۔ میں نے کہا، بھائی میں اپنے قائدین سے اس کے بارے میں بوچھ کر آپ حضرات کو مطمئن کر دول گاوہ لوگ مان گئے اور کہاکہ اگر ہمیں تشفی بخش جواب ملا توہم دیو بندیوں کے گھر کھانانہیں کھائیں گے۔ اس لیے آپ سے مود باند گزارش ہے کہ کسلی بخش فتو کی تحریر فرماکر کرم فرمائیں ، عین نوازش ہو گی۔ کیا فرماتے ہیں علماے حقد اس بارے میں کہ دیو ہندیوں کے یہاں کھانا کھانا، ان سے دوستی رکھنا ، ان

کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یاان سے رشتے داری وغیرہ کرناکیسا ہے۔اس کامدلل جواب تحریر فرماکر بندہ کی ہمت افزائی فرمائے تاکہ ناچیزان کامنہ توڑجواب دے سکے۔

د یو بند یوں نے شان الوہیت و رسالت میں گستاخیاں کی ہیں جس کی وجہ سے صرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سرہ ہی نے نہیں بلکہ تمام علما ہے اہل سنت عرب وجم ،حل وحرم ہندوسندھنے ان کے بارے میں فتویٰ دیا کہ دیو بندی کافرومر تذہیں۔ تفصیل کے لیے حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کامطالعہ کریں۔

اس کے مطابق بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رہیں گے ، اہل سنت اور گمراہ فرقوں کو ایک پلیاٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش اس حدیث کار دے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے حدیث کو جھٹلانے کی کوشش کرنا نا بخشیدہ جرم ہے۔ دیو بندی شان الوہیت ور سالت میں گستاخی کرنی کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں ،ان کی بہت سی گتاخانہ عبار توں میں سے صرف ایک عبارت نوٹ کر کیجیے۔ دیو بندی جماعت کے حکیم الامت اشرف علی تفانوی صاحب نے اپنی کتاب ''حفظ الایمان 'عن ۸ پر حضور اقدس بڑا ہائے گئے علم مبارک کے بارے میں لکھا:"ایساعلم غیب توہر زید ، بکر ، عمر ، خالہ بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جملہ بہائم و حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے۔"اور اس میں شبہہ نہیں کہ حضور اقد س شائل کے علم پاک کو، بچوں، پاگلوں،، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دینا بلا شبہہ حضور اقدی بڑا تھا گئے کی توہین ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ جو محص کسی نبی کی توہین کرے وہ کا فرہے ایس کہ جواس کی توہین پر واقف ہوکر توہین کرنے والوں کو کافرنہ کیے خود کافرہے۔ شفاءاس کی شروح، درر، غرر، در مختار و غیرہ میں اس کی تصریح ہے۔ دیو بندی چوں کہ اشرف علی تھانوی وغیرہ گتاخان ر سول کواپناامام اور پیشوامانتے ہیں، اس لیے ان کابھی یہی عقیدہ ہوااس لیے کہ آدمی اس کواپنا بزرگ و پیشوا مانتاہے، جس کے عقیدے پر ہوتاہے۔اب مجھے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ دیوبندیوں ہے میل جول، سلام کلام، جائزہے یا ناجائز۔ ہر ایمان دار اینے ایمان ہے اس کا فیصلہ کرلے۔ صحابۂ کرام کی شان میں گتاخی كرفے والول كے بارے ميں حديث ميں فرمايا كيا:

ندان کے ساتھ اٹھو بیٹھونہ ان کے ساتھ کھاؤ

"فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا

جب صحابة كرام كى شان ميں گستاخي كرنے والوں كا بير تھم ہے تو حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كى شان میں گستاخی کرنے والول کا کتنا سخت تھم ہو گا۔ اس کیے کسی بھی لمیٹی میں کسی دیو بندی کوکسی طرح شامل کرناجائز نہیں۔اگر کسی کمیٹی میں کوئی دیو بندی شریک ہو تواہل سنت کے سنجیدہ افراد پر لازم ہے کہ پہلنے سنجید کی اور متانت کے ساتھ اہل سنت کو مجھائیں بجھائیں کہ وہ دیو بندیوں کو کمیٹی سے نکال دیں۔اگر سمجھانے بجھانے پر نہ مانیں تواہل سنت اس کمیٹی کا بائیکاٹ کریں۔ امبیکا پور کے سنی مسلمانوں پر حیرت ہے ، وہاں اہل سنت کی غالب اکثریت ہے ، چند گئے جنے دیو بندی ہیں ، وہاں کوئی الیمی ضرورت نہیں کہ سنی مسلمان کسی کمیٹی میں کسی دیو بندی کوشریک کریں۔ سنی مسلمان خالص اپنی کمیٹی بناکر بڑے سے بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣.

ق وى شارح بخارك كتاب لعقائد

کھانا پینااور نہ شادی بیاہ کرنا۔

تناكحوهم. "(رواه عقيلي و ابن حبان

عن انس رضي الله عنه

اس لیے د بو بند یوں کی کسی تقریب میں جانا، یاان کواپنے یہاں بلانا، یاان کے ساتھ کھانا پیناناجائز و گناہ ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں کے ساتھ کیساسلوک کیاجائے؟ مسئوله:عنايت كريم مقام داك خانه ستبروا ضلع بلامول، بهار

صے - ہماری بستی نیزاطراف کی کل بستیوں کاعقیدہ اہل سنت وجماعت کا ہے کیکن ہماری بستی کے زید، بجر عمروان تینوں آدمی کا عقیدہ بالکل خراب ہے بیدلوگ مولوی اشرف علی تھانوی پر ہمارے کل علاے دین اہل سنت و جماعت نے کفر کا فتویٰ دیاہے اور لکھ دیا کہ جوان کی کفری عقائد سے آگاہ ہوکران کو کافرنہ کہے وہ خود کافرے۔ اس کیے میں آپ لوگوں کو مجھا تا ہوں اس مولوی لینی اشرف علی تھانوی کا جوعقیدہ ہے اس کو چھوڑ وواور اس مولوی سے قطع تعلق کرلولیکن ان لوگوں نے ہماری ایک بات نہ سنی نہ مانی اب میں مجبور ہوگیا تب میں جمعہ کے دن مسجد کے اندر عام جمع میں حسام الحرمین میں ملھی ہوئی کلام پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر سنایا اور سے بھی سنایا کہ ایک جگہ ہے بھی لکھا ہے کہ جو بیں نے پڑھ کر سنایا "جو آدمی مولوی اشرف عی تھانوی کو کافرنہ کے وہ خود کافرہے اور اس کی جورو تکا ح سے نکل گئی۔" پیرسب حسام الحرمین شریف سے پڑھ كرسنايااس كے بعد ميں نے كہاكہ برادران اسلام آپ حضرات سے كوئى سوال نہيں ہے صرف زيد، عمر، بكران تنیوں سے سوال ہے کہ ان لوگوں کواگر اپٹاامیان بیاراہے توکہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کافر ہے ، بولیے کیا کہتے ہیں؟ ان تنیوں نے صاف صاف کہا کہ ہم کافر نہیں کہیں گے ، اور ان کو مقدس عالم بمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان زید ، عمر و ، بکر کومسلمان کہیں یا کافران لوگوں سے اسلامی رابطہ رکھیں یانہیں ؟ ان لوگوں سے بولنا ، سلام کلام کرنا شادی بیاہ میں شریک کریں یانہیں؟ اور مسلمانوں کی جماعت سے ان لوگوں کوعلاحدہ کریں یا نبیں۔ ان سب باتوں کو شریعت کی روہے کیا تھم ہے؟ ان تینوں، زید، عمرو، بکر کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے۔ صاف صاف تحریر کرنے کی زحمت گوارافر ماکر جواب سے جلد مطلع فرمائیں گے۔ شکر گزار ہول گا۔

جب ان تینوں لینی زید، عمرو بکر کو تھانوی کے وہ عبارت بھی دکھائی گئی جس میں اس نے حضور اقد س

(١) المستدرك للحاكم، ص: ١٣٢، ،ج: ٣

فرق باطله

فآوڭ شارح بخارئ كة بالعقائد 💛 جلدسو) 🤍

مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا:''خاتم النبیین کامعنی آخری نبی ہوناعوام کا خیال ہے ہے مقام مدح میں ذکر کے لائق نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کے زمانہ یااس کے بعد بھی کوئی اور نبی پیدا ہوجائے **تو** خاتمیت محدید میں کچھ فرق نہیں آئے گا، آپ کا خاتم ہونابد ستور باتی رہتا ہے۔"

براہین قاطعہ میں ہے جس کے مصنف خلیل احمد البیستھی ہیں اور مصدق رشید احمد گنگوہی: "شیطان اور ملک الموت کو بیہ (علم کی ) وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخرعالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے، جس سے تمام نصوص کور د کرے ایک شرک ثابت کر تاہے۔"

حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا: " حضوراقد س بٹل تھا کی کے جیساعلم غیب توہر زیدو عمرو بکر بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔"

اور اس پرامت کا اجماع ہے کہ جو تحض بھی حضور اقد س جُلاتنا فیٹے یاسی نبی کی شان میں ادنیٰ سی گتافی کرے وہ کافرہے۔شفااور اس کی شرح، ملاعلی قاری اور شامی میں ہے:

واللفظ للأخر "أجمع المسلمون على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم كافرُ من شك في كفره وعذابه كفر."<sup>(1)</sup>

اور گنتاخ رسول ہے میل جول، سلام، کلام، نشست و برخاست، ان کے ساتھ کھانا، یاان کے بیہاں کھاناحرام ہے۔قرآن مجید میں ہے:

' فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذُّكُوىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِيئِينَ \_ ''() اس کے تحت تفسیرات آحدید میں ہے:

"و ان القوم الظلمين يعُم الكافر والفاسق والمبتدع." "

حدیث میں صحابة کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گتاخی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:

بے شک اللہ تعالی نے مجھے جن لیااور میرے ليے اصحاب وسسرالی رشتہ دار چن لیے، عن قریب ایک قوم آئے گی جواٹھیں برا کیے کی اور ان کی شان گھٹائے کی ، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ "ان الله اختارني واختارلي أصحابا و

أصهاراً وسياتي قوم يسبونهم و

ينقصونهم فلا تجالسوهم ولا

تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا

(١)شامي، ج:٦٠كتاب الجهاد، باب المرتد، في حكم ساب الانبيائ،ص:٣٧٠

(٢) قرآن مجيد، سورة الانعام، پ:٧، آيت:٦٨

(٣) تفسيرات احمديه، ص٢٥٥٠، اشرقي بك ڤپو.

نادى شارح بخارى كتاب لعقائد

والفاسق والمبتدع. "(ا)

والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والماًب.

# د یو بند بول کے عقائد کی تشہیر علما پر فرض ہے

حكدسوا

۔ آج کل جمارے میہاں دیو بندی عقائد کے لوگ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سیجے العقیدہ سی مسلمانوں کے گھر میں کرتے ہیں، مقامی علما اس شادی کو دیو بندیوں کی خاموش تبلیغ قرار دے کر اس کوروک تھام کے لیے بہت زور دے رہے ہیں، علما کا کہناہے کہ ایک جماعت بناکر دیو بندیوں کے عقائد کفریہ کے متعلق عوام کوآگاہ کرو۔ ساتھ ہی ساتھ دیوبندی اینے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر مرتد ہیں۔ عوام کے ذہن میں میر بات ڈال کران مسلمانوں کے ساتھ ایساسلوک نہ کرنے کی تاکید کرو۔ اگر ابھی سے اس کی بروک تھام کے کیے کوشش نہ کرو گے تو دیو بندی تمھاری رگوں میں تھس کر ایمان کو چرالیں گے۔اس پر ایک محص نے اعتراض كرتے ہوئے كہاكه بير طريقه بالكل غلط ہے كيوں كه جو بيج العقيدہ سنى مسلمان ديو بنديوں كے عقائد كفريه پرمطلع نہ ہوکر اٹنیں مسلمان مجھتا ہے تووہ مسلمان ہے اگر عوام کو دیو بند ہوں کے عقائد کفریہ کے متعلق آگاہ کر دیا گیا اس کے بعد اگر پھر انھیں ہے کوئی دیو بندیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع ہوکر انھیں مسلمان سمجھے گا تووہ کافر ہوجائے گا۔اب تک جتنے مسلمان دیو بندیوں سے رشتہ داری کرچکے ہیں۔ان کا دیو بندیوں کو کافر مجھنا مشکل ہے،اگرای بات پر بحث کرو گے توجھ کڑے کے سواکوئی انجام ممکن نہیں۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس حالت میں دیو بندیوں کے عقائد کفریہ کے متعلق عوام کوآگاہ کرناور ست ہے یانہیں؟

الی صورت میں علما پر فرض ہے کہ دیو بندیوں کے عقائد کفریہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ بیر مسئلہ لوگوں کو بتائیں کہ دیوبندی کافرو مرتد ہیں۔ان سے شادی بیان کرنا حرام وگناہ ہے۔ حدیث میں ہے

رافضیوں کے ہارے میں ارشاد فرمایا:

را ان عنادى بياه ندكرو-"لاتنا كحوهم."()

ورنہ ہالکل میہ خطرہ ہے کہ دیو بندی اپنی بیٹیاں سی لڑکوں کو دے دے کر لوگوں کے عقائد خراب کردیں

(١) تفسيرات احمديه، ص:٢٥٥، اشرقي بك فيو.

(٢) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

Y deres فرق باطله

فأوكى شارح بخارئ كتاب لعقائد

کے فتاویٰ بھی سنادیے گئے پھر بھی بیہ زید، عمرو، بکر تھانوی کواپنامقنداد پیشوامانتے ہیں توبلاشبہہ بیہ تینول کافرو مرتداسلام سے خارج ہیں۔شفاشریف اور شامی وغیرہ میں ہے:

مسلمانوں کااس پراجماع ہے کہ نبی کی توہین کرنے والا كافر ہے ايسا كہ جواس كے كافر ہونے ميں اس كے عذاب کے سخت ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔

"أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر من شك في عذابه وكفره كفر." (أ)

وجہ یہ ہے کہ جو گستاخ رسول کو پیشوا مانتا ہے وہ رسول اللہ کی گستاخی کو حق سمجھتا ہے اور اس طرح وہ بھی گتاخ رسول ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

تم بھی اب انھیں جیسے ہوگئے۔

"انكم اذاً متلهم ـ "(٢)

اور جب بیر تینول کافر مرتد ہیں توان ہے میل جول، سلام کلام، شادی بیاہ، کھانا بینا جائز نہیں۔ حدیث

"ان الله اختارني واختارلي أصحابا و المصهاراً وسياتي قوم يسبونهم و ينقصونهم فلا تجالسوهم ولاتشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم."(٣)

اور الله نے مجھے چن کیا اور میرے کیے اصحاب وسسرالی رشته دارچن لیے عنقریب ایک قوم آئے کی جوانھیں برا کیے تی ان کی شان گھٹائے کی تم لوگ ندان کے پاک اٹھنا پیٹھنا، ندان کے ساتھ کھانا بینا، ندان سے شادی بیاہ کرنا، ندان کے جنازے کی نماز پڑھنا، ندان کے ساتھ نماز پڑھنا۔

قرآن کریم میں ہے:

"فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكُوى مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ"" يادآني برظالمول كرماته نه بيهو تفسیرات احدید میں ہے:

ظالم قوم كافر فاسق بدمذ بب سب كو شامل

"وان القوم الظلمين يعم الكافر

(١) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد في حكم سابّ الأنبياء.

(٣) قرآن مجيدً، سورة النسائ، آيت: ١٤٠.

(٣) المستدرك للحاكم، ص: ٦٣٢، ج: ٣

(٣) قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت: ٦٨، پ:٧.

گے۔ آئِ اس اشاعت سے اگر دس بیس و بوبندی ہوجانے کا خطرہ ہے توکل اس کا خطرہ ہے کہ ہزاروں می

دنی کامول میں رخنہ ڈالنے والوں کا ہائیکاٹ

مسئوله: همر من الله انصاري، سيدواره، قصبه سادات مضلع غازي بور (يو\_ في \_ )-12 مفر المظفر ٢٠٠٣م

ہے، نہ حافظ ہے، ناظرہ وغیرہ کی تعلیم ہے اور وہ تحض بنارس میں مطلع العلوم میں پڑھا تا ہے اور اپنے کومولو**ی** 

اور اپنانام لکھ کرعفی عند لکھتاہے۔ وہ آدمی ہے چاہتاہے کہ قصبہ میں پھوٹ رہے۔ ہمارے قصبہ میں وین کاکوئی

مدرسه نہیں تھا، نہ اس کی عمارت تھی، ایک انجمن قائم کرکے چرم قربانی کا ببیہ اکٹھاکر کے بذریعہ حیلہ لگانا چاہتے

تھے۔ اس نے قصبہ میں بغاوت پیدا کی۔ یہاں دین کا مدر سہ میں رخنہ پڑے اور آپس میں نفاق پڑے اور

اس کی بنا پر امیدہے کہ دینی تعلیم کا کام بند ہوجائے تواہیے محص کے بارے میں علاے دین کیافرماتے ہیں؟

السلام علماے دین و مفتیان شرع متین اِس مسئلہ میں کی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو مولوی نہیں

ہاتھ سے نکل جائیں۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبندی کو فقیه کهنا

مسئوله: عبدالباری مقصود بوری، جامعه قادر میقصود بور، بوست اورنی، مظفر بور، بهار ۲- رجب ۱۰۷۱ه

کیافرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ کافرومر تدبد دین وہائی دیو بندی مولویان جن کے کفروار تداو پر علما ومشاكخ رضوان الله عليهم نے حمام الحرمين ميں علم ديا اور مشككين كے ليے فرمايا:"من شك في كفره و عذابه فقد كفر. "ال بنا بران مرتدين كوفقيه كهنااور سيدنا على حضرت رضى المولى عندك معاصرین فقها میں شار کرناورست ہے یانہیں؟

کسی کافر مرتذ کو فقیہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہ، دیا تواس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں، اس لیے کہ فقیہ عرف عام میں اس تخص کو کہا جاتا ہے جو فقد کے کلیات وجزئیات پر عبور رکھتا ہواور کتب فقد کے جزئیات ے احکام معلوم کرنے کی مہارت رکھتا ہو۔ زمخشری معتزلیوں کا امام ہے۔ لیکن علامہ شامی نے روالمختار میں اس کے بارے میں کہا:

زمحشری مشائخ مذہب ہے ہے "أن الزمخشري من مشائخ المذهب."() اعلى حضرت امام احمد رضاقدس سره فتاوى رضوبه جلد چهارم، ص: ٢١ پر لکھتے ہیں که کیامشائخ مذہب میں مغتزله نہیں \_وھوتعالی اعلم \_

جو کہے کہ ہم دیو بندی وسنی دونوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے مسئوله: اسرار الحق رضوي قادري، بثوا، مقام پوست كريمن ژيبه، شلع پلامول (بهار)-۴مررجب ۱۰۴۱ه

ورد کاکہناہے کہ جان بوچھ کر دیوبندی وہائی کے چیچے نماز پڑھنے سے اسلام کے دائرہ سے خارج ہوجاتا ہے اور ایمان حلاجاتا ہے۔ بکر کاکہناہے کہ ہم دیو بندی اور سنی دونوں عقیدے کے بیچھیے نماز پڑھیں گے،اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،اور بکرسیٰ عقیدے کی امامت کرتا ہے،البندااس کے بارے میں آپ سیج مسلد بنائیں، کیوں کہ گاؤں میں اختلاف پیدا ہوگیا ہے اور برلی عقیدے کے آدمیوں نے بکر کے چیچے نماز پڑھنے سے انکار کردیا ہے اور مسجد چھوڑ دیا ہے۔ زید حق پر ہے یا بکر، ہم نے مسجد چھوڑ دیا ہے، کیول کہ امامت كرفے والے نے كہاكہ ہمارے ليے سب برابر ہيں، كياہم حق پر ہيں، اس كاجواب ديں۔

مطلع العلوم د بوبند بول کا مدرسہ ہے ۔ بیہ مولوی یہاں پڑھیا تا ہے توضر ور بیہ بھی د بوبندی ہی ہو **گا اور** د بوبند بوں کا کام فساد مچانا، دینی کامول میں رخنہ ڈالناہی ہے۔ اگر بیشخص د بوبندی نہ بھی ہو، سنی ہی ہوجب بھی بیہ فسادی ہے۔ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالتاہے، مسلمانوں کوآپس میں لڑا تاہے۔ بلاشبہہ سیحض مفسد و فتین ہے۔اس شخص ہے میل جول ،سلام وکلہ م بند کر دیاجائے۔قرآن کریم میں ہے: "الفتنة اشد من القتل. "() فتنه وفساوقتل سے بھی سخت ہے۔

اور حدیث میں فرمایا گیا:

ان کواپنے سے دور رکھو، وہ کہیں تم کو کم راہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کوفتنہ میں نہ ڈال دیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم."(٢)

(۱) رد المحتار،ج:٤،ص:١٠٥، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مطبع زكريا، ديوبند.

(١) قرآن مجيد، سورة البقرة،أيت:١٩١.

(۲) مسلم شریف، ج:۱،ص:۱۰، مقدمه.

ہے، یہ جمی زیدنے غلط کہا۔ یا تواہے وہانی مذہب کی تفصیل نہیں معلوم، یا پھر وہ وہابیوں کی محبت میں ان کی پردہ بوشی کر رہا ہے۔ وہابیوں کی دوسمیں ہیں ، غیر مقلد اور دلوبندی۔ غیر مقلدین اور اہل سنت کے ماہین ہزاروں مسائل میں شدید اختلافات ہیں، وہ وہابیت کا مطالعہ کرے، پھر غیر مقلدین کی کتابوں کا تواہے معلوم ہوگا۔ تفصیل کے لیے دفتر در کار ہے۔ ای طرح دبو بند بول نے نئے عقیدوں کے ساتھ ساتھ سیکروں نئے معے مسائل گڑھے ہیں۔ ہماراان کاسیروں فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔مثلاً دیو بندیوں کے بہال کواکھانا ا قواب کا کام ہے۔ اس کا مطلب سے ہواکہ سے عبادت ہے، ہمارے یہاں حرام وگناہ۔ وبویند بول کے یہاں مرے کا خصیہ کھانا حلال ، ہمارے بہال حرام۔ ولو بند بول کے بہال منی آرڈر سے روپیہ بھیجنا حرام ہمارے يهال جائز۔ ولو بندلوں كے يہاں اذان كے بعد دعامانگناحرام اور امار بيبال سنت ولويندلوں كے يہال"السلام علیك ایها النبی" التحیات میں نماز کے اندر پڑھناشرک اور ہمارے یہاں واجب۔ وبع ندبوں کے یہاں جماعت ثانية حرام وگناہ ہمارے يہاں بہتر اور افضل ، ويوبنديوں كے يہاں قرباني كا گوشت جواللہ تعالى كى طرف سے ضافت ہے اللہ ورسول کے دشمن منکرین کو دینا جائز، ہمارے یہاں حرام، وغیرہ ذٰلک۔اس کی تفصیل کے لیے سیکڑوں صفحات جا ہیں جس کی مجھے فرصت نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

بدند مب سے بدلہ لیناکسا ہے؟ مسئوله: سك بار گاه رضوبه نواب على خان رضوى ملطع چورو، راجستهان

ان سے از اجب باطلبہ مثلاً د بو بندریہ وہابیہ و نیز گستاخِ رسول سے کہاں تک بدلہ لے سکتے ہیں ، ان سے از روے شرع کہاں تک لڑا جاسکتا ہے۔ زید گستائے رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ زید کا پیر جذب کہاں تک رواہے؟

مسلمانوں پراپنی جان، اپنی عزت وآبروکی حفاظت فرض ہے۔ اگر مسلمان ان سے اس طرح بدلہ لے گاجو قانون کے خلاف ہوتوان کی عزت آبرو محفوظ ندر ہے گی۔اس لیے اتنی حد تک ان سے بدلہ لے سکتا ہے جس میں میہ قانوناً ماخوذ نہ ہوسکے۔ان سے سلام کلام بند کرویں، میل جول ختم کرویں، مار پیٹ یا قتل جائز نہیں کہ اس سے بیہ خود قانونی طور پرمجرم ہوگا۔واللہ تعالی اعلم-

د بو بندی شان الوہیت ور سالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرومر مذہیں۔ان کے بیچھے تماز پڑھنا حرام قطعی، جو کسی د نیو بندی کو بیه عقیدہ رکھ کر کہ بیہ مسلمان لائق امامت ہے ، اس کے پیچیے نماز پڑھے گاتو و یو بندی کومسلمان جائے کی وجہ سے خود کافرو مرتد ہوجائے گا۔اس لیے کہ گستاخ رسول کا پیچکم ہے کہ جوان گتاخان رسول کے کفریوت پرمطلع ہوکر اخیس مسلمان جانے وہ بھی کافرہے۔علما کا متفقہ فتویٰ ان کے بارے

أمن شك في كفره وعذابه فقد کہ جوان کے گفر و عذاب میں شک کرے وہ

بکر جس نے کہا کہ د بو بندی اور بر بیوی دو نول عقیدے والوں کے پیچیے نماز پڑھیں گے ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے سب برابر ہے۔اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنی جائز نہیں۔مسلمان و کافریعنی میں د بوبندی دونوں کو برابر که ، کریه خود کافر ہوگیا۔ سب سنی مسلمانوں پرلازم که حتی الوسع پوری کوشش کریں **کہ بمر** کو امامت سے علاحدہ کردیں اواگر اس میں کامیانی نہ ہو تواپنی نماز علاحدہ پڑھیں ، اس مجد بن اپنی دومری جماعت كرير \_ وهو تعالى اعلم \_

کیا د نوبندی وسنی کے در میان عقائد میں اختلاف ہے اور مسائل میں اتحاد ہے؟ مسكوله: اميرالحسن، دار العنوم مخدوميه، ردولي شلع باره بنكي (نويي - ي-٢٢٠ صفر ١٣١٠ه

کے فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل میں کہ زید کہتا ہے کہ وہانی اور سنی میں صرف عقت ائد کا فرق ہے ، مسائل و احادیث میں دونوں کا خسیال ایک ہے۔ اگر چید عمل ان کا اس کے

سجان الله زيد كے ايمان كاكيا حال إ عقائد كے اختلاف كوشير مادر كى طرح بيان كر تا ہے - كہتا ہے ك صرف عقائد کا اختلاف ہے گویازید کے نزدیک عقائد کے اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں۔ زید کو بتادیجے کہ عقائد بی مدارکفروایمان بیں اور عقائد کے اختلاف کی وجہ سے سارے وہانی دیو بندی کافرو مرتذ ہیں ، اور جب وہ کافرو مرتد ہیں توان کے بتائے ہوئے مسائل کا کیا اعتبار۔ زید کا میہ کہنا کہ مسائل واحادیث میں دونوں کا خیال ایک

(۱) در مختار، ج:۲، ص:۳۷۰، کتاب الجهاد باب المرتد. مطبع زکر یا، دیو بند.

فأوي شارح بخارى كتاب لعقائد

فرق باطله

فتاوى شارح بخارى كتاب لعقائد

۔ دیو بند بوں کے مدارس میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھیجنا حرام و گناہ ہے۔ ان ہے میل جول،

سلام کلام حرام حدیث میں ہے:

"فلا تجالسوهم." (1) بدنه بول كياس ندا تفويتفو اور ظاہر ہے کہ تعلیم کے لیے میل جولی، سلام کلام لازم، بلکہ استاذی تعظیم و تکریم ضروری۔ گستاخ رسول کی تعظیم و تکریم حرام و گناہ پھر بچے کے گمراہ ہونے کا شدید خطرہ، جبیباکہ تجربہ ہودیا ہے۔ ویو بندیوں

ے چندہا گنا حرام مدیث سے: "إنا لا نستعین بمشرك."

اور اگر بغیر مائے وہ خود کچھ دے دیں تومال موذی نصیب غازی سمجھ کرلینا جائز۔ دیو بندی کولڑی دینا بھی حرام اور دنوبندی کی لڑکی لانامجی حرام - حدیث میں ہے فرمایا۔

"ولا تناكحوهم. "(٣) ال عشادى بياه ندكرو-

علادہ ازیں دلویندی مرد ہویاعورت شان الوہیت ورسالت میں گشاخی کرنے والوں کوامام و پیشوابنانے

کی وجہ سے مرتد ہیں اور مرتد کا فکا کے دنیا میں کسی ہے سیجے نہیں، در مختار میں ہی۔ "لايصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة احداً مِن الناس مطلقاً."

کتنے سی وہائی کی لڑکی لائے کہ اسے سی بنالیں گے ،لیکن بیوی کی محبت میں خود وہائی ہو گئے۔العروج بالفروج مشہور ہے دیو بند بول کی عادت ہے کہ وہی بطور رشوت سنی لڑکوں کوزبروستی لڑکیاں دیتے ہیں تاکہ لڑکی کے جال میں پیشس کر لڑکا دیو بندی ہوجائے سنیوں کو دیو بندیوں کی چال میں نہیں آنا جا ہیں۔ دیو بندیوں کے ساتھ کھانا پینانا جائز وحرام ہے۔

د بوبندی شاعر کوانیج پر بیشاناگناه ہے مسئولہ: نور احمد خان راجالو نانی دارالشفاء، سنہری مسجد کے بنچے، پیلی بھیت

کیا فرماتے ہیں مفتیان اہل سنت مسّلہ ذیل میں زید نے ایک مشاعرہ کرایا ، جس میں ایک

(١) المستلرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣.

(٢) سنن ابن ماجه ص:٣٠٣، باب الاستعانة بالمشركين (اشرفي)

(٣) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣.

(٣) در مختار، ج:٤، ص:٣٧٦، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، دارالكتب العلمية.

د بو بندی مولوی اور فاسق معلن میں کس کوامام بنایا جائے؟ مستوله: محمد فضيح الدين نيبال-٢رجون ١٩٨٠ء

على - زبير مفتاح العلوم موكا فارغ ب اور برايين قاطعه، تخذير الناس و تقوية الايمان پر اعتقاد ركھنے والاب اور بكرجوجابل اور فاسق معلن ہے اور ہر ہفتہ مین صرف جمعہ کی نماز اواکر تاہے اور اہل سنت وجماعت كاہے، ان دونوں ميں كس كوامام بنا ياجائے۔فقط والسلام

زید بلا شبہہ وہانی د بو بندی ہے اس کو کسی حال میں امام بنانا درست نہیں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر ہے۔ قضا کے حکم میں ہے ،اس لیے کہ دیو بندی اللہ عزوجل اور رسول اللہ بڑا فائڈ آئی کی توہین کرنے کی وجہ سے کافر، مرتد ہیں، کافرومر تذکے چیچے کسی کی نماز درست نہیں۔ در مختار میں ہے: "و إن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة يكفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلا."(٥)

الیی صورت میں اس فاسق معلن کوجو سن سیج العقیدہ ہے امام بنایا جائے ، ہاں اگر جماعت میں اور کوئی سیج العقيده مسلمان لائق امامت ہو تواہے فاسق معلن پر ترجیج حاصل ہوگ۔ بیر حکم صرف جمعہ اور عیدین کے لیے ہے۔ بیخ وقتہ میں فاسق معلن کوکسی حال میں بھی اہام بنانے کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

وہانی د بو بندی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرناکیساہے؟

د بوبند بول سے کوئی تعلق نہ رکھیں

مسئوله: عبدالمنعم قادري، محيبي، نعمت كتب خانه، مدرسه كيث، بائسي، بورنيه (بهار)

- هو الفرد المجيب ولى النعمة كيافرمات بين علما عدين ومفتيانِ شرع متين مسائل ذیل کے ہارے میں:

۔ وبو بندی، وہانی کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنااہل سنت طلبہ کے لیے کیساہے؟

● - ابل سنت کے مدارس کے لیے ویو بندی وہانی کے ہاں سے چندہ لینا قصداً کیسا ہے؟ نیز ویو بندی کے یہاں نکاح میں لڑکی دینا اور لڑکی کا نکاح میں لانا اہل سنت کے لیے کیسا ہے؟ نیز دیو بندی کے یہاں کھانا پینا، سلام کرنا، ملاز مت کرنا، تھوڑی دیران کے پاس بیٹھنا بغرض شرعی کیساہے؟

(۱) در مختار، ج:۲، ص:۲۰، کتاب الصلوة باب الإمامة.دار الکتب العلمية، بيروت.

فأوكن شارح بخارى كتاب لعقائد حلدسوا

فرق باطله

فتاوى شارح بخارى كتاب لعقائد حارسوا

جوستی د بوبندی ہوجائے اس کاکیا حکم ہے؟ مستولہ: شبیراحر، نوادہ، بلامول بہار

ندیستی تھااب اس کاعقیدہ بدل گیا، اور اپنی دولڑکی کی شادی دیو بندی کے یہاں کر دیا۔ اب آپ بنائیں ایسے شخص کے ساتھ میل ملاپ، کھانا پینا، کیساہے؟ بیان فرمائیں۔

اگر مینچے ہے کہ زیداب دیو بندی ہو گیا توبلاشبہدوہ کافر مرتدہے۔اس سے میل جول، سلام کلام ممنوع ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

علا کے سمجھانے کے بعد بھی دیو بندیوں کی تکفیرنہ کرنے والے کا حکم مسكوله:عبدالحكيم نورى، مقام وبوسك برؤيم، مناطح راهوا، بهار -٥، راجع الآخر ١٣١٢ه

و دیوبندی وہائی مسلمان ہیں یانہیں، اگر کوئی شخص علما کے سمجھانے کے بعد بھی دیوبندی وہائی کو مسلمان مجھے تواہیے مخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

وہانی د بو بندی اللہ عزوجل اور اس کے صبیب بڑا تھا گئے گئی توہین کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں جو شخص ان کی کفری عبار توں پر مطلع ہواور سمجھانے بچھانے کے باوجود آخییں کافرنہ کہے وہ خود کافر ہے تفصیل کے حسام الحريين، الصوارم الهنديية، اور منصفانه جائزه كامطالعه كرين \_ والله تعالى اعلم \_

جس قول میں سواحتمالات ہوں ، ننانوے کفر کے ایک اسلام کا توجب تک قائل کی نیت معلوم نہ ہو کف لسان کریں گے۔ د بوبند بول کی عبارتیں کفری معنی میں متعین ہیں۔ مسكوله: محر مطبع الرحمن، مقام و يوسث كويال بور، شلع مستى بور، بهار - ٣١٣ محرم ١١١١ه

و دیوبندی وہانی کے جن علما پر کفری عبارت لکھنے کی وجہ سے فتوی گفرہے تواس سلسلے میں زید کہتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے کچھ علما اس کی تکفیر پر سکوت کرتے ہیں ، اس لیے کہ ننانوے گوشہ کفر کا ہواور ایک گوشہ بھی ایمان کا ہو تواس کو کافر کہنا در ست نہیں ۔ آیاز بد کا قول در ست ہے یانہیں ؟ د یو بندی شاعر کو بھی مدعوکیا اور اس کا نام اشتہار مطبوع میں شعراے کرام کی سرخی کے نیچے درج کیا اور اس شاعرکے نام کے ساتھ بھی دیو بندی لکھ کراشتہار میں عیمایا، پھر مسلمانانِ اہل سنت شیجے بیٹھے اور اس دیو بندی شاعر کو تخت پر بٹھایا۔ لہٰذازید کے بارے میں کیاعکم شرع ہے، اور ایسے مشاعرے میں جو حضرات میہ جانتے ہوئے کہ دیو بندی شاعر بھی مدعوہ اور وہ تخت پر بیٹھے گا شریک مشاعرہ ہوئے اور بنیح فرش پر بیٹھے اور وہ د بو بندی شاعر تخت پر ہبیٹا۔ان پر شرعًا کیا حکم عامکہ ہوتا ہے۔ زید پر جب عمرو نے اعتراض کیا توزید نے کہا کہ میں پختہ رضوی ہوں تو کیا دیو بندی کو مدعو کرنے والا مذکورہ بالا امور کے ار تکاب کے بعد بھی زید کا دعوی سنیت و رضویت ملح ہے اور اس کی سنیت و رضویت میں کیا کوئی فرق نہیں آیا؟ زید کے ساتھ مسلمانان اہل سنت كوكىيابر تاؤاور عمل كرناجايي؟

زید اور اس مشاعرہ کے تمام منتظمین اور تمام شرکا فاسق معلن ہوئے، ایک دیوبندی مرتد کو اللیج پر لاکرے اعزاز کے ساتھ بیٹھانا توبہت بڑی ہات ہے ، اس کواپنی مجلس میں جو توں کے پاس بھی بیٹھنے دیناجائز نہیں، کوئی اگر زید کے باپ کو گالی دے توزید بھی بھی اس مخص کواینے گھر میں نہیں آنے دے گا، نہ اس سے بات کرنا پسند کرے گا۔ پھرا کیک گتاخ رسول کو کیے مدعوکیا ، کیے آتیج پر جیٹھایا۔ یہ ضعف ایمان کی علامت ہے مگراس گناہ کبیرہ کے ار تکاب کی وجہ سے سنیت سے خارج نہ ہوا، حدیث میں صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والول کے بارے میں واردہے:

ندان کے پاس اٹھو بیٹھو، ند کھاؤ ہیو، ندان کے ساتھ نماز پڑھو۔

"فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم."()"رواه عقيلي و ابن حبان عن انس رضي الله تعالىٰ عنه"

توکستاخ رسول کاکتناعم سخت ہوگا۔ زید پرفرض ہے کہ علانیہ اس سے توب کرے اور اگر توب نہ کرے تو مسلمانان الل سنت اس ميل جول، سلام كلام بتدكروس تفسيرات احديديس ب:

"و إن القوم الظالمين يعم الكافر والفاسق والمبتدع والقعود مع كل منهم متنع. "(الله تعالى اعلم.

 <sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣، والسنة لابن عاصم، ص:٤٨٣، ج:٢
 (۲) تفسيرات احمديه، ص:٢٥٥، زير آيت فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اشرفى بك ثهو

فاوى شارح بخارى كتاب لعقائد

فرقِ باطله

جلدسو

فآوى شارح بخارئ كتاب لعقائد

' الجوابـــ

زید سراس غلط کہ، رہا ہے، سی علانے ان چاروں گستاخان رسول کے بارے میں سکوت نہیں کہا ہے علاے اہل سنت سب متفقہ طور پر یبی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ چاروں کے چاروں افراد کافرو مرتذ ہیں۔ ہاں یہ سیح ہے کہ اگر کسی کے قول میں سواح قالات ہوں ننانوے احتمالات تفرکے اور ایک اسلام کااور قائل کی نیت معلوم نہ ہو تواسے کافر کہنے سے کف لسان کیا جائے گالیکن یہ قاعدہ ان چاروں کو مفید نہیں۔ ان چاروں کی چاروں عبار تیس کفری معنی میں متعین ہیں، ان میں کوئی پہلواییا نہیں جو کفرنہ ہو، جو علاے اہل سنت کی کتابوں اور عبار تیس کفری معنی میں متعین ہیں، ان میں کوئی پہلواییا نہیں جو کفرنہ ہو، جو علاے اہل سنت کی کتابوں اور چھی ہوئی مناظرہ کی رودادوں سے ظاہر ہے اس لیے اس قاعدہ کی آڑ لے کر ان کو کفر سے بچایا نہیں جاسکتا اگر بھی ہوئی مناظرہ کی رودادوں سے ظاہر ہے اس لیے اس قاعدہ کی آڑ لے کر ان کو کفر سے بچایا نہیں جاسکتا اگر بھی اور منصفانہ آپ تفصیل جانا چہتے ہیں تو وقعۃ السنان ، ادخال السنان ، روداد مناظرہ ادری ، روداد مناظرہ بریلی اور منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

جود لو بند لول کودشمن خدا، گستاخ رسول کیج لیکن تکفیرنه کرے مسئولہ: محمر مل مانڈول کارواری-اار ذو قعدہ ۲۰۸۱ھ

محترمی و مکرمی جناب مفتی صاحب السلام علیم ورحمة الله اکیافرهاتے ہیں علیا ہے دین شرع متین:

زید کہتا ہے کہ دیو بندی، وہائی، تبلیغی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اور ان کے عقائد کوہائے والے سب کے سب توہین خدا اور رسول کے سبب خارج از اسلام ہیں۔ وہا بیوں، تبلیغیوں کے عقائد باطلہ کے سبب کفرو عذاب میں اور ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انھوں نے خدا پر جھوٹ کا الزام لگیا ہے، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور انھوں نے اللہ کے رسول کی بھی بڑی توہین کی ہے ان کے علم غیب نگار کرتے ہیں ان کے علم کو برابر کہتے ہیں اور اس طرح کے کئی گندے سے انکار کرتے ہیں اور اس طرح کے کئی گندے عقیدے رکھتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا، سلام کلام اور کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا جا ہے۔

مر بکر کا کہنا ہے کہ بید لوگ مسلمان ہیں کیوں کہ بید کلمہ، نماز، روزہ، زکاۃ وجے کے پابند ہیں، اس لیے ان پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، انھیں ہم دشمن خدا، گستاخ رسول، مشر اولیا کہ، سکتے ہیں، مگر کفر کے کلمات ہم ان کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں کیوں کہ جب ہم کافر کو کافر نہیں کہ، سکتے تو مسلمان کو کافر کیے کہ، سکتے ہیں؟ اور بکر مزید سے کہتا ہے کہ شیعہ حضرات اور قادیانی فرقے کے لوگ بھی مسلمان ہیں سے بھی ہماری ہی طرح نماز پردھتے ہیں، توہم کیوں کرانھیں کافر کہ، سکتے ہیں۔

زبیہ کہتا ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، ز کاۃ و حج وغیرہ کے علاوہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط

امیان اور عقیدہ ہے جب ان کاعقیدہ ہی الگ ہے اور ایمان میں کمی ہے تو بید مکمل مسلمان نہیں ہوئے، اس لے ان کا گفر ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بکر زید کوسورۃ کافرون ، سورہ کو ٹر بتاکر کہتاہے کہ ان کے ترجمہ کود پھنے سے پتہ جلتا ہے کہ ہم کوکسی پرغلط الزام نہیں لگانا جاہیے۔حضور نے کئی اذبیتیں برواشت کی ہیں۔مگر مجھی کسی کے حق میں بددعانہیں فرمایااور کسی کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں فرمائے تو ہم کیوں کر ان جماعتوں کو ہرا بھلاکہ، سکتے ہیں، اگر ان کی کتابوں میں کچھ گستا خانہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں توتم ان کتابوں کو کیوں پڑھتے ہو؟ اشرف علی تھانوی کے ترجمہ کو کیوں پڑھتے ہو، آپ لوگ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو۔ کیوں ان کے خلاف زہر گھولتے ہو، اپنی امت میں ۲۵ فرقے ہونے کی بشارت حضور پہلے ہی دے چکے ہیں، یہ کون ی نئی بات ہے؟ زید کہتا ہے کہ جب تک ہم ان کے کفری عقائد کواپنے بچوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے تو پیے بچے ان کو کیسے مجھ عکیس کے ؟ان کی نماز اور لباس کو دیکھ کر ہمارے بیچے آخیس مسلمان ہی مجھیں گے۔جب تک ہم بچوں کے سامنے ان کا ذکر نہیں کریں گے تولوگ کیے ان کے دھوکے سے پچ سکیں گے ؟ ان کو کیسے معلوم ہو گاکہ تبلیغ کے پیچھے ان کاکیاراز ہے ان کوکسے معلوم ہو گاکہ ہمیں بریلوی ترجمہ قرآن خربدنا ہے۔ یا تھانوی ترجمہ جب تک ہم اپنی نسلوں کو بینہیں بتائیں گے کہ بیالوگ کن کن باتوں میں دین کے منکر ہیں تو بیا لوگ کیے جان سکیں گے ان کی مسجد کون سی ہے اور سنیوں کی مسجد کون سی ہے ؟ بکر پھر بھی اپنی ہی بات پر قائم ہے اور بار باریک کہتا ہے کہ ہم آخیس کافر نہیں کہ، سکتے، بیسب ان مولو بوں کی غلط بیانی کا نتیجہ ہے۔اس لیے ہمیں اپنا دماغ خراب نہیں کرنا ہے۔ بلکہ علماے اہل سنت کے بیان کے خلاف (تبلیغی جماعت) کے يبال جاكران ہے ميل ملاپ ركھ كران كواصليت بتاكران كوان كى جماعتوں سے نكال كرا بن جماعت ميں لانے کی کوشش کرنی چاہیے جب کہ زید کہتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہی نہیں توہم ان سے میل ملاپ کیوں رکھیں؟ کیوں ان کے گھروں کو جائیں ، کیوں ان سے تعلقات رکھیں جب کہ صرف خدا کے لیے اور حق کے لیے قطع تعلق کرناجائزہے۔ واضح ہوکہ بکر کوار دو آتی نہیں صرف ہندی کی چند کتابیں پڑھ کراور ان کی باتیں سن کر بکریہ باتیں بتارہا ہے جب کہ زید نے اس کو بخاری شریف، مسلم شریف، مشکوۃ شریف، بہار شریعت، قانون شریعت، احکام شریعت، انوار الحدیث، فتاویٰ پاسبان کا حوالہ دیا۔ مگر بکر کا کہنا ہے کہ حدیثوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ میں توصرف قرآن کی ہی بات کر تا ہول۔

ہے۔ یک و سرف مران کی ہی ہوں و رہ ہوں ہے۔ یک و مہاوت سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں نماز اور غور طلب بات بیہ ہے کہ زید اور بکر دونوں ہی اہل سنت وجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں نماز اور روزے کے پابند ہیں، میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ براے مہر بانی اس بات کا سیح جواب، اس مسکے کا سیح حل قرآن کی آیت سے دیں چوں کہ زید اور بکر کی میر گفتگو ایک تیسرے گھر میں ہوئی ہے، اس گفتگو

آخرزمانے میں کچھ نوعمر بے وقوف پیداہوں گے جو بہترین مخلوق کا قول پڑھیں گے۔ لینی حدیث ان کا ایمان طل ہے آگے نہیں بڑھے گا، دین ہے اپنے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانے کو پار کرجاتا ہے، ان کو جہال پاؤ قتل کرو۔ اخیس قتل کرنے میں قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ میرا)

وہیں اس کے بعد کی حدیث میر بھی ہے کہ: " تم اپنی نمازوں کوان کی نمازوں کے آگے تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر جانو گے۔ " بکر کو بتائیں کہ قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے استے بڑے نمازی اتنے بڑے روزے دار کے بارے میں خود حضور نے مید فتوی دیا کہ بیددین سے نکل گئے۔جس کاصاف مطلب سے کہ کافر ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ صرف قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہی کافی نہیں قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود نماز روزے کی پابندی کے باوجود کچھ لوگ کافر ہیں۔ ضرور سے ار شاہ فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ، مگر ساتھ ہی ساتھ سے بھی توفرمایا کہ سواے ایک فرقے کے سب جہنم میں جائیں گے۔ بمرنے اس کوبشارت کہا میبشارت نہیں انذار لینی ڈرانا ہے ، امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو کسی نبی کی توہین کرے وہ کا فرہے۔

ایسا کافر کہ جواس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ شفاشریف اور شامی میں ہے:

ملمانوں کاس پراجماع ہے کہ جونی کی توہین "أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر

کرے کافرہے ،ابیاکہ جواس کے تفرمیں شک کرے من شك في عذابه وكفره كفر. "(٢)

سب بوجوه کثیره کافرومرند ہیں۔ان سے میل جول سلام وېالى، د نويندى، تبليغى قاديانى رافضى سيسب وكلام منع ہے۔الله عزوجل فرماتاہے:

یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔

''فَلَا تَقْعُلُ بَعْلَ الذَّكْوٰي صَعَّ

الْقَوْمِ الظُّلَمِينَ-" (٣)

مشکوة شریف میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ بدمذ ہوں کو اپنے سے دور رکھواور ان سے خود بھی دور رہو۔ کہیں تم کو گمراہ نہ کردیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ <sup>(۳)</sup> اس لیے کسی بدمذ ہب ہے میل جول سلام و کلام جائز نہیں۔ والله تعالى اعلم بالصواب-

(۱) بخاری شریف، جلد ثانی، ص:۱۰۲٤.

سے صاحب اہل خانہ کشکش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حالال کہ زید کے پاس مبارک بور اور رونا ہی (فیض آباد) کے فتاوی موجود ہیں کہ دیو بندی، وہائی، تبلیغی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے امام کے پیچھے کسی سن محص کی نماز نہیں ہوتی ہے، مگر بکراین ہی بات پر ق تم ہے۔

اس کیے مفتی صاحب میری عاجزانہ گزارش ہے کہ براے مہرمانی آپ اس مسئلے کاحل تفصیل ہے قرآن کی آیات اور اردو ترجے ہے کریں۔ آیت تمبر کس رکوع میں ہے ، اور کون می سورت ہے صا**ف صاف** لکھیں،اور بخاری نثریف کی جس حدیث کا حوالہ دیں گے اس حدیث کی جلد، باب اور صفحہ تمبر خلاصہ وار لکھیں جارے یہاں بریلوی ترجمہ قرآن پاک موجود ہے ہم کلام پاک میں دیکھ کر خود بھی کسلی کرلیں گے اور بکر کو بھی

حالاں کہ میں جانتا ہوں کہ بیہ سوال بہت ہی طویل ہو گیا ہے مگر میں نے آپ کوصاف صاف لکھ دینا ہی مناسب مهجھ تاکہ آپ جواب بھی مفصل ہی دیں۔ آپ ایک بہت ہی مصروف شخصیت ہیں۔ لہذا میں گتاخی کی معافی جا ہتا ہوں ، آپ کے ایک جواب سے ہی ایک گھر چھے العقیدہ پر قدم جمالے گااور اس طرح ان کے دماغ کوسکون اور دل کواظمینان حاصل ہو گا،اگر جواب کے لیے بیہ صفحات خالی نہ ہوں تو آپ مزید صفحات استعمال کریں۔ مجھے امیدے کہ مفتی صاحب اپنی پہلی فرصت میں ہی مفصل جواب سے نوازیں گے۔ دارالعلوم کی مہر اور دستخط کے ساتھ جواب لکھیں۔ عین نوازش ہوگی۔فقط والسلام۔

بكر كوالله عزوجل بدايت دے، اور قبول حق كى توفيق عطافرمائے۔ بكر كوجب بياتسليم ہے كه بيالوگ دشمن خداگستاخ رسول ہیں، منکراولیا ہیں توبیہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھران کوئس منھ سے مسلمان کہتا ہے،کیا خدا کا وحمن، رسول کا گستان جھی مسلمان ہوسکتا ہے؟ قرآن کریم میں رسول کے گستا وں کے بارے میں ارشادہے: "لَاتَعْتَذِرُوْا قَدْكَفَوْنُمُ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ. "() بهان نه بناؤتم كافر بوك مؤن بون ك بعد اس سے ثابت ہوگیا کہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ اگر چہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، چ کر تاہو،اس لیے کہ بیدلوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور جہاد میں بھی جارے تھے۔ مگر جب شان اقدس میں گستاخی کی تو کافر ہو گئے۔ اللہ عزوجل نے ان کے کفر کافتویٰ دیا۔ اب جو بھی قرآن پر سے دل سے ایمان رکھتا ہوگا، وہ بھی گستاخ رسول کو کا فر کہے گا، اور اگر گستاخ رسول کو کافر کہنے سے گریز کرتا ہے تو اس كامطلب يه مواكدات قرآن برايمان نهيل - بخارى شريف ميل ب: "كم حضور اقدس برا الله المانية فرمايا:

(١) قرآن مجيد، پاره: ١٠، آيت:٦٦، سورة التوبة

<sup>(</sup>۲) شامی کتاب الجهاد، باب المرتد، ص:۳۷۰، ج:۲، لبنان

<sup>(</sup>۳) قرآن مجید، پاره:۷، آیت: ۱۸، سوره انعام

<sup>(</sup>٣) مشكؤة المصابيح، ص:٢٨، اياكم و اياهم لابضلونكم ولا يفتنونكم.[محمد نسيم مصباحي]

د بوبند بوں کے گفریات بتانا انتشار پیدا کرنانہیں مسئوله: مولوی محررمضان، دولت آباد، محمد آباد، غازی بور (بولی)-۱۱۸ جمادی الآخره ۱۳۲۰ ه

ور نیداینے کوعالم اور فاضل کہتے ہیں، نیز مسجد میں امام بھی مقرر ہیں۔ ہمارے گاؤں میں چھوٹے بچوں کو ناظرہ کی تعلیم دیتے ہیں ، اکثروہ یہ کہاکرتے ہیں کہ دبو بندی کومسلمان کہنا گناہ ہے ، پچھ لوگوں کو یہ بات بری لگی کہ ایسی بے بنیاد باتوں سے تفریق بین المسلمین کافتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جماعت میں انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چناں چہ مذکورہ عالم صاحب سے بوچھا گیا تووہ حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ کتاب پیش کریں تو فرماتے ہیں کتاب میرے پاس نہیں ہے۔لہذاالی صورت میں ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنادرست ہے یانہیں، اور کیا واقعی دیوبندی فرقد کے لوگ مسلمان نہیں ہے؟

واقعی دایوبندی مذہب والے مسلمان نہیں، دایوبندی مذہب کے بزرگوں نے حضور اقدس بڑا تفاطیقا کی شان اقدس میں صری گتا خیاں کی ہیں۔مثلاً دیو بندی مذہب کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے ابن كتاب حفظ الايمان ص: ٤ يركهما: " پهريد كه آپ كي ذات مقدسه برعلم غيب كاحكم كيا جانااگر بقول زيد سيح ہے تو دریافت طلب امیر بیہے کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں یا کل اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تحصیص ہے ،ابیاعلم غیب(جبیباکہ حضور کوحاصل ہے) ہر زید و عمر و بکر (ہر کس و ناکس) بهرصبی ومجنون (ہر بچپہ و پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم چوپایوں کو بھی حاصل ہے ۔ "اس عبارت میں تھانوی صاحب نے حضور اقد س بڑا اٹھ کی گئے کے علم پاک کو ہرکس و ناکس حتی کہ بچوں اور پا گلوں، جانوروں چوپایوں کے علم ناپاک کے ساتھ تشبیہ دی یاان کے برابر بتایا ، دونوں صور توں میں اس میں حضور اقد س ص بڑا شام ایک کے شدید توہین ہے جو کسی سے مخفی نہیں ، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اقد س بڑا ٹھا گئے یا کسی نمی کی توہین کرنے والا بدترین کافرہے۔ ایساکہ جواس کے گفر پرمطلع ہوکر اسے کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ درر ، غرر ، الاشباه والنظائر، ورمختار میں ہے:

گتاخ رسول کے کافر ہونے میں جو فٹک "من شك في كفره و عذابه فقد کرے وہ بھی کافرہے۔ د یو بند یوں کے ایسے بہت سے کفریات ہیں۔ ہم نے نمونے کے طور پر صرف ایک پیش کیا ہے، آج کل

(۱) در مختار كتاب الجهاد/ باب المرتد،ص: ۳۷۰، ج.٦ دارالكتب العلمية، لبنان

ر شیراحمه گنگوهی وغیره کواپنا پیشوامان خوالامسلمان نہیں مستوله: جمله مسلمان ابل سنت مرهال وبهات كول، عظم كره (بولي) - ٢٢٠ جمادى الآخره واساه

کفر کا فتویٰ ہے۔ نیز زید تبلیغیوں کے ساتھ بھی جاتا ہے اور سلام قیام سے اعراض کرتا ہے ، لیکن ج**ب اس** کے سامنے اس کے علما کے عقائدر کھے جاتے ہیں تواس کونہیں مانتا۔ یااس کی بے جاتاویل کرتا ہے۔ایسے تخص ہے میل جول، شادی بیاہ کرنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا پڑھانااز روئے شرع کیا ہے؟

**نوٹ: -ہمارے اطراف میں کچھالیے دیو بندی موجود ہیں جو کہ اپنے علماکی کفری عبار توں کا اٹکار کرتے** ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ ہمارے علما کی عبارتیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہم اٹھیں نہیں مانتے ہیں پھر بھی اٹھیں اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے تقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں علم شر**ع کیا** 

مولوی رشید احد گنگوہی، مولوی قاسم نانو توی، مولوی خلیل احمد المبیتھی، مولوی اشرف علی تھان**وی نے** ضروریات دین کا انکار کیااور حضور اقدس شلاتنا الله کی توہین کی جس کی وجہ سے سے جاروں مسلمان نہ رہے کا فرو مرتد ہوگئے، اور کافر کو کافر ماننافرض ہے۔ کسی کافر کومسلمان ماننا کفرہے۔ اسی وجہ سے بیہ دونوں گروہ خود کافر ہو گئے۔ پہلے گروہ کا کفرظا ہرہے کہ وہ ان عبار توں پرمطلع ہیں جن کی بنا پریہ چاروں کافر ہو گئے ہیں۔ انھیں سے بھی تسلیم ہے کہ بیہ کفری عبارتیں انھیں مولو بول کی ہیں۔اس کے باوجود ان کو کافرنہیں کہتے بلکہ ان کواپناامام اور پیشیوا بنائے ہوئے ہیں۔ دوسراگروہ بھی اِن گفری عبار توں پرمطلع ہے بھر بھی اِن حیاروں کو کافرنہیں کہتا اپنا امام اور پیشوا بنائے ہوئے ہیں، یہی اس گروہ کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ رہ گیا ان کا بد بہانہ کہ بد عبارتیں ان مولو بول کی نہیں ، انھیں کچھ نقع نہ دے گا۔ اس لیے کہ بید طعی تقینی حتی ہے اور ہر شبہہ ہے بالاتر ہے کہ یہ عبارتیں انھیں کی ہیں۔ اور میہ کہنا کہ ان کی نہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی کیے ان حیاروں کا وجود ہی نہ تھا۔ دیو بند اور گنگوہ تھانہ بھون دنیا میں کوئی بستی نہیں۔ جیسے میہ نامعتبر ویسے ہی وہ نامعتبر۔ میہ دونوں گروہ و بوہندی ہی ہیں۔ ان سے میل جول سلام و کلام حرام و گناہ ہے۔ ان کے گفن دفن میں شریک ہونا یاان کے جنازے کی نماز پڑھناحرام وگناہ منجرالی الكفرے۔واللہ تعالی اعلم۔

بارے میں بیہ فتویٰ دیاکہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکران کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ،اور حضور اقد س ﷺ یاکسی نبی کی توہین کرنے والے کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کا فرہے۔ درر، غرر، الاشباه والنظائر، در مختار، روالمختار، شفاءامام قاضي عياض اوراس كي شرح ميس تصريح ہے: "من شك في عذابه و كفره كفر."

میخص جو دایوبندی مولولیوں کی تکفیر میں تردد کر رہاہے ، سہ اگر ان کے کفریات پرمطلع نہیں تومطلع کیا جاوے، اس کو مجھایا جائے، اس کے شبہات دور کیے جائیں ، اگر مان جائے تو ٹھیک ورنہ بلا شبہہ یہ جھی کافر

ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ ● - تھانوی کے ترجمہ کلام پاک کوحق وہی کہے گاجو دیو بندی ہوگا۔ وہائی و دیو بندی سے مسجد ومدرسدیا کسی کام کے لیے چندہ مانگنا جائز نہیں ، لیکن اگروہ بغیر مانگے ہوئے خود وے دیے تومال موذی نصیب غازی سمجھ كرلے ليس\_والله تعالی اعلم-

🔊 - اگربیخص د بو بندی مولو بول کے کفریات پرمطلع ہو پھر بھی ان کوحق مانتا ہو تووہ مرتد ہے۔ اس کی یوی اس کے نکاح میں نہیں رہی۔واللہ تعالی اعلم۔

سنی اور د نوبند نول کے عقبیرے مسئوله: شير على خان، موضع يرولي، بوست مجھنگشي تھوتھي باري شلع مبراج تنج ٢٢-ر ربيع الآخر ١١٧١ه

 → فی زمانہ جولوگ اینے آپ کو اہل سنت وجماعت کہتے ہیں، اور بریلوی منسوب کرتے ہیں۔ نداے یار سول اللہ، یاغوث و یا اعلیٰ حضرت یا خواجہ غریب نواز، کے قائل ہیں علم غیب مصطفی، رسول کے حاضر و ناظر کے قائل اور نیاز و فاتحہ کے قائل ہیں۔جب کہ تقویۃ الامیان ، حفظ الامیان و دیگر کتب ہے اس کا بطلان ثابت ہے۔ایسے لوگوں کے بارے میں شرع کا کیا تھم ہے؟ کیا مذکورہ لوگ بایں عقائد سی مسلمان ہیں یانہیں،ان کے ساتھ شادی بیاہ کاکیا علم ہے؟

ند كوره بالا عقائد ركھنے والے بى تيج العقيده سنى مسلمان ہيں ، اور تقوية الايمان ، حفظ الايمان كے مانے والے وہانی، دیو بندی ہرگز ہرگز سنی مسلمان نہیں، بلکہ مسلمان ہی نہیں۔ان کتابوں میں حضور اقد س شراعیا فیڈ اور دوسرے انبیاے کرام کی توہین لکھی ہوئی ہے جس پر علماے عرب و مجم، حل و حرم، ہند و سندھ نے ان

(١) در مختار كتاب الجهاد/ باب المرتد،ص: ٣٧٠، ج.٦ دارالكتب العلمية، لبنان

کے دبوبندی تھانوی صاحب وغیرہ گتا خانِ رسول کی گتا خیوں پرمطلع ہوکران کواپنا پیشوااور بزرگ مانے ہیں اس لیے وہ بھی کافر ہیں، ہرانسان بزرگ ای کومانتاہے جس کے عقیدے پر ہوتاہے - آپ مزید تفصیل جاہتے ہوں توکتاب" دیو بندیوں کے اعمال وعقائد" اور" منصفانہ جائزہ "کاضرور بالضرور مطالعہ کریں، ا**س صورت** میں امام صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل حق ہے اور یہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانانہیں حجب چھیا کرجو مسلمانوں کے وحمٰن ، دسبیسہ کار مسلمانوں میں تھسے ہوئے ہیں ان کومسلمانوں سے الگ کرنا ہے۔اللہ عزوجل

الله تعالی مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں 'مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّبِيثَ مِنَ الطَّبِيثُ مِنَ الطَّبِيثُ مِنَ الطَّبِيث چھوڑے گاجس پرتم ہوجب تک جدانہ کردے خبیث

يبي امام صاحب نے كياجس پروہ اجرعظيم كے ستحق ہيں۔واللہ تعالى اعلم۔

علماے دلوبند كافريس

مستوله: منجانب اراكين مسجد كميني كشيه كويال بور ضلع كشك، اژيسه-1٨ صفر ١٨٠٠ه

کیافرہاتے ہیں علاہے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ:

علیاے دیو بند عقیدة و ہالی ہیں یانہیں اور انھیں کافرکہ ، کتے ہیں یانہیں؟

۔ جوان دیو بندی علما کو جان بوجھ کر کافر کہنے پر انچکیا تا ہو، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے ، اے

۔ جو حضرات مولوی اشرف علی تھانوی کے ترجمہ قرآن کو حق کہتے ہوں کیاان سے مسجد کی تعمیر کے ليے چندہ لے سکتے ہیں؟

 جو تحض علیا ے د بو بند کو حق مانتا ہواور ان کی باتوں کو تسلیم بھی کرتا ہو، کیااس کا نکاح شریعت محمد ی کے مطابق ہے اور اس کی بیوی پر شریعت کا کیا ظلم ہے؟

میں گستاخی کرنے کی وجہ ہے بیہ لوگ کافرو مرتد ہیں۔ علامے عرب وجھم ،حل وحرم ، ہندو سندھ نے ان کے

(١) قران مجيد، پاره:٤، آيت: ١٧٩، سوره آل عمران.

الله صاحب مهاجر کی کے فتوے کے مطابق اس کو جائز وستحسن باعث خیر و برکت مانتے ہیں۔ رہ گیا تعزیہ داری اور شیخ سدو کا برا بکری بحدہ تعالی علماے اہل سنت بھی ان چیزوں کو ناجائز وحرام کہتے ہیں، آپ نے تعزیہ وغیرہ کے بارے میں بڑازور لگایاہے، مگر دیو بندیوں نے جوحضور اقدس بیل شاخیا کی شان اقدس میں گستا خیاں کی ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الا بمان میں لکھاکہ حضور کے ایساعلم غیب ہرزید دبکر بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات وبہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ پھر آپ لوگ ایسے گستاخ رسول کواہام و پیشواکیوں بنائے ہوئے ہیں۔واللد تعالی اعلم۔

### د نوبندی کیول کافر ہیں؟ مستوله: سراج احد بسكث دالے ، محله منصور عنج بسلع بهرائج شریف-

- 1- دیوبندی کو کافر کہنا تھے ہے یانہیں اگر تھے ہے توان کے کافر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کونہیں مانتے ہیں ماننے کا تعلق تودل سے ہے، جس کودل سے دشمنی ہوتووہ نبی کریم کے قول کے اوپر عمل کیے کر سکتا ہے؟ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکات اگرمان لیجے کہ دل ہے وشمنی ہے تواس کا چة بریلوی کوکسے جلاجب کہ حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بڑی تھا گھ کوحب حضور نے ایک نظری طرف بھیجااور حضرت زید نے ایک آدمی کو قتل کر دیا حالال کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھاجب اس کا ذکر حضور کے پاس ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیااس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا، تو حضرت زبیر نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تلوار کے خوف سے پڑھاتھا، توآپ نے ارشاد فرمایاکہ اس کادل چیرکرکیوں نہیں دیکھے لیاتھا، اور حضور بارباراس کو کلمہ دہراتے اور سلم شریف میں اتنااور بھی ہے کہ اے اسامہ تم قیامت کے دن اس کے لاالہ الاالله کاکیا جواب دوگے ؟ ای طرح قرآن کی اس آیت ہے جس کا ترجمہ سے ہے اگروہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں ،اور ز کاۃ اداکرنے لگیں توبے شک ان کے رائے چھوڑ دو، ستاؤنہیں،اور اس حدیث سے جس کا ترجمہ سے ب کہ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں۔ یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہیں دیں کہ سواے خدا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ، اور محد اللہ کے رسول ہیں ، اور نماز پڑھنے لگیں اور زکاۃ دیں جب سے کرنے لگیں توجھ سے اپنا خون بچالیں گے۔ سواے اسلامی حق کے باقی اندرونی حساب اس کااللہ کے حوالے ہے، اور بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بید مسلمان ہیں آخر کفر کی کیاوجہ ہے؟ تفصیل فرمائیں-

اور اگر مان لیجیے که کافر ہیں توقرآن میں بھی کافروں پر لعنت کی گئی اور لعنت بھیجنے پر کسی کا اختلاف بھی

کتابوں کے لکھنے والوں کے بارے میں فتویٰ دیا کہ بیرلوگ کافر مرتذاسلام سے خارج ہیں۔ ایسے کمران کے کفریات پرمطلع ہوکر جوان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ تفصیل کے لیے حسام الحر**مین،الصوارم** الهندييراور منصفانه جائزه كامطالعد كرين \_ والله تعالى اعلم \_

#### اہل سنت پرافترا پردازی مسئوله: محمد عثان، جموا كريذيه، بهار -٢٥م زوقعده ٢٥٠١١ه

ے میرے گاؤل والے علانیہ کہتے ہیں کہ جوہارش کے لیے کربلامیں خصی ذیج نہ کرے گااور محرم کا تعزیہ مع تمام خرچہ کے حصہ دار نہ ہو گا ، وہ پزیدہے ، وہ اسلام کے دائرے سے باہرہے ، حسینی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے علانیہ کہا کہ جوہارش کے لیے تھی کربلامیں ذرج نہیں کرے گااور محرم کا تعزیہ اٹھانے میں بدنی اور مانی مدد نہیں دے گاوہ والدین کی جائداد سے محروم کردیا جائے گا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان مسلوں کاحل ہم قرآن و حدیث سے نہیں مانیں گے ، جھگڑا ہو تا ہے تو کیا نعوذ باللّٰہ قرآن و حدیث جھگڑے کے باعث **بنے ہیں** یا بھھ کا فرق ہے۔ میرے گاؤں میں کچھ مولوی قتم کے لوگ بھی ہیں جو درج بالاعمل شوق ہے کرتے ہیں اور شیخ سدو کا بکرا، مرغ کھاتے ہیں ۔ ان کے بیچھے نماز ہوگی یانہیں ؟ معاملہ سے کہ جب پڑھے لکھے لوگ **اییا** کرتے ہیں توجابل کیوں نہ کریں کیا درج بالاعمل آپ حضرات بھی کرتے ہیں ، کیا بزر گان دین نے بھی کیا؟ ح**ضور** مذكورہ بالاعمل نه كرنے پرلوگوں نے ايك شخص كو آزاد كر ديا، كيالوگوں كا آزاد كرناجق بجانب ہے ؟ چندلوگ محفل میلاد کے آخر میں حضور کی پیدائش کا ذکر نہ کیا جائے اور کھڑے ہوکر صلاۃ وسلام نہ پڑھی جائے ذکرر سول **کونا** مکمل سجھتے ہیں جب کہ بورے طور پر قرآن واحادیث نبویہ ہی کا ذکر ہو تا ہے۔ تو کیا اخیر میں ان لوگوں کے

اہل سنت و جماعت پر افترا ہے کہ میلاد شریف کی محفل میں اخیر میں پیدائش کا ذکر نہ ہوتو نامکمل مجھتے ہیں، وہابیت کی بنیاد افترا پر دازی اور جھوٹ پر ہے وہابیوں کے عقیدے میں الله تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے دیو بندی جھوٹ بولنے کو عبادت سمجھتے ہیں اور وہابیوں کامیلاد شریف کے سلسلے میں بیا اختلاف ہے کہ د یوبندی اس کوجنم اُشٹی کی طرح حرام و گناہ مانتے ہیں۔ان کے سب سے بڑے مولوی گنگوہی صاحب کا فتویٰ ہے کہ کوئی سابھی مولو د کوئی سابھی عرس جائز نہیں ،اور اہل سنت و جماعت ، گنگوہی صاحب کے پیر حاجی امداد

نہیں ہے۔ مگرکسی کافر کواے کافر ،اے فاسق ،اے مشرک کہنا مکروہ ہے ،اگر اِس کوگراں ہو۔ جب کہ وہاپیوں

میں کفر کی کوئی علامت بھی نہیں اور حدیث میں ہے کہ جس کومسجد میں آتا ہوادیکھواس کے ایمان کی **گواہی دو،** 

اور امام ابو حنیفہ کا قول بھی ہے کہ جس کے اندر ایک علامت بھی ایمان کی ہو وہ مسلمان ہے نامعلوم کتی

علامت وہابیوں کے اندر پائی جاتی ہے پھر بھی محسن حضرات کافر قرار دیتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ

حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جب سی شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی ہے کہا

اے کافر توان دونول میں سے ایک ایسا ہی ہو گا۔ اب اگر بریلی عالم یاان کا ماننے والائسی دیو بندی یا وہانی کو کافر

جواب نہیں دیے جب کہ قرآن مجید میں ہے: ''و اذا حیّیتُم بتحیّة فحیّوا باحسن منها

أور دوها۔ ''اور حضرت على كى حديث كه فرمايار سول الله نے كه مسلمان كے مسلمان پر چھ پسنديدہ حقوق ہيں

جب کوئی مسلمان ملے تواس کوسلام کرنا۔اس میں بیا بھی ہے جب کہ حدیث میں بدعتیوں کی تعظیم سے منع کیا

ے: "من وقر صاحب بدعة فقد آعان على هدم الاسلام. "اس ميس سلام كرنا بهي واقل -

اس کیے کہ سلام سے تقویت ملتی ہے۔اس کاجواب بھی تفصیل سے درج کریں۔

● کیا وجہ ہے کہ جب و بوبندی، بریلوی عالم اور ان کے مانے والوں سے سلام کرتے ہیں تواس کا

کے تو کا فرکہنے والاکیساہے؟اس کا جواب تفصیل سے تکھیں تاکہ دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔

چینوانہیں مان سکتا۔ اب آئے دیو بندی اکابر کی شان رسالت میں بہت سی گستا خیوں میں سے صرف ایک س لیجے، دیوبندی جماعت کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے ص: ۸ پر لکھا''پھر پیکہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا (لین مید کہنا کہ حضور غیب جانے تھے) اگر بقول زید سیج ہے تودریافت طلب سے امرہے کہ اس غیب (لینی جو حضور کو حاصل ہیں) سے کل علوم غیبیہ مراد ہیں، یا بعض \_ اگر بعض علوم غیبیہ مرادین تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، ایساعلم غیب (لیعنی جیسا حضور کو حاصل ہے) ہر زید و عمر و بکر بلکه ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (چوپایوں، گدھوں، کتوں، سووروں) کو بھی حاصل ہے۔" ص: ٨ پراس عبارت میں دبو بندبوں کے علیم الامت تفانوی صاحب نے حضور اقد س بڑا تھا ایا کے علم پاک کوہر کس وناکس زبیرہ عمرو، بکر حتی کہ بچوں، پاگلوں حدیہ ہے کہ چوپایوں، گدھوں، کتوں سوروں کے علم

اب اگر آپ میں ذراجھی ایمان کی رمتی ہاتی ہے تو آپ خود فیصلہ سیجیے کہ کیا اس میں حضور اقد س شرات اللہ اللہ کی توہین نہیں ، اور کیا ایس عبارت لکھنے والا مسلمان ہوسکتا ہے ۔ اب اس سلسلے میں قرآن مجید کا فتویٰ س ليجي - خاتم الحفاظ علامه جلال الدين سيوطي قدس سره نے تفسير در مغثور ميں تحرير فرمايا ہے كه پچھ كلمه پڑھنے والے اینے آپ کومسلمان کہنے والوں نے ایک بار بیرکہ، دیا تھا:

بے شک محربیان کرتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلال میدان میں ہے۔ اضیس غیب کی کیا خبر؟

بوادي فلان وما يدريه بالغيب." اس پر سورهٔ توبه کی میه آیت کریمه نازل جوئی: "قُلْ أَبِاللَّه وَالِيَّةِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهْزِءُوْنَ لِأَ تَعْتَنْ رُواْ قَلْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ - ""

"إنّ محمداً يحدث أن ناقة فلان

تم فرہاؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں سے منت ہو، بہانے نہ بناؤتم کافر ہو چکے

آپ نے جتنی حدیثیں نقل کی ہیں وہ سب ان کہنے والوں پر صادق ہیں لیکن جب ان لوگوں نے حضور اقد س ﷺ الله الله على على على على على الكاركيا توالله عزوجل نے صاف صاف ان كے بارے ميں فتوى دياكہ بيلوگ بلاشبهہ كافر ہوگئے۔جب علم غيب كے انكار يرالله عزوجل كابي فتوىٰ ہے توجوحضور اقدس بران الله علم پاك کی الیم بری تشبیہ دے اس کے بارے میں کتنا سخت فتوی ہوگا۔ دیو بندیوں کے کفریات کی مزید تفصیل جانبے ك ليه آپ كم سه كتابيں بڑھ ليں۔منصفانہ جائزہ،المصباح الجديد۔آپ نے جو حديثيں تقل كى ہيں ان

کے عقیدے پر ہوتا ہے اس لیے سارے دیو بندی گستاخ رسول ہوئے ایک مسلمان کسی گستاخ رسول کواپنا

اور سارے دیو بندی ان گتاخان رسول کو اپناامام اور پیشوامانتے ہیں انسان اس کو اپنا پیشوامانتا ہے جس

(۱) رد المحتار ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد، مطبع زكريا.

"أجمع المسلمون على أن شاتمه

كافر من شك في عذابه وكفره كفر."(1)

مسلمانوں نے اجماع کیا کہ نی بڑا تھا ایک توہین کرے وہ بھی کافر۔

● آپ نے بجائے استفتا کے مناظرہ شروع کردیا، دارالا فتامیں مناظراندروش اختیار کرناکہاں تک سیج ہے اس کو آپ خود سوچیں وہ بھی ایک ایسے مسئنے یے جس پر سیڑوں کتابیں چھی ہوئی موجود ہیں۔ دیو بندی بلا شہر کافرومر مذاسلام سے خارج ہیں۔ اس لیے کہ دیو بندی اکابر نے حضور اقد س بڑی ان کی توہین کی ہیں اور حضور اقدس ﷺ کی توہین کرنے والا باجماع امت کا فرہے۔ امام قاضِی عیاض کی شفااس کی شروح اور شامی

كرنے والا كافر ب جواس كے كافر ہونے ميں شك

(١) قرآن مجيد، آيت:٦٥ و ٦٦، سورة التوبة، پ:١٠

ہے ذلیل کرانے کی مکمل کوشش کیا۔اس بنیاد پر زیدامام نے بکر کواس کے غائبانہ میں بید کہا کہ اگر میں اس کی نظر میں مکار، دغاباز اور چور ہوں تووہ میری نظر میں کافری طرح ہے۔

لبذاالی صورت میں زیدامام اور بمرکے متعلق کیا حکم ہے ؟ مفتیانِ دین کی طرف سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔فقط۔

جب بکروہانی ہے تووہ ضرور کافرہے۔وہالی شانِ الوہیت ورسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتدیں۔اب اگرامام صاحب نے بکر کو کافر کی طرح کہا تو کیا ہے جابات کہی، خصوصاالی صورت میں جب کہ برزید پر جھوٹے الزامات لگاکر اخیس بدنام کرناچاہتاہے۔مسلمانوں پر واجب ہے کہ زید کا ساتھ دیں اور بگر ے مکمل بائیکاٹ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

وہابیوں کی تردید کرنے پراعتراض کرناکیساہے؟ مسئوله: عبدالو دو د صديقي، جامع مسجد تھي واڙه ضلع جھابوا (ايم - يي - )

امام صاحب نے تقریر میں فرقۂ وہابیہ کار دکیا تو بکر کہتا ہے کہ امام صاحب وہائی کی تقریر کیول کرتے ہیں؟ برے کہا گیاکہ تم وہائی نہیں ہو توتم کوبراکیوں لگتاہے تو بکرنے کہاکہ اس گاؤں میں وہائی نہیں ہے تووہائی کی تقریر کیوں کرتے ہو؟ بکر کے بارے میں شریعت مظہرہ کا حکم تحریر فرمائیں۔

یہ بکر کی مداہنت ہے اور حماقت، وہائی بہت عیار مکار ہوتے ہیں، ان کی بدعقیدگی اور مگراہی سے مسلمانوں کو آگاہ کرناضروری ہے تاکہ وہ وہا بیوں کے جال میں گرفتار نہ ہوں۔امام صاحب جو کرتے ہیں ٹھیک كرتے ہيں، بكرتے جواعتراض كياوہ غلط ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیائسی کے کہنے پر وہابیوں کی تر دیدسے زبان بند کرلینا چاہیے؟ مسئولہ: محرصغیر، جوڑا میل، پوسٹ مار گومنڈا شلع دیو گھر، بہار - کیم اگست ۱۹۹۸ء

ے پچھر وسالو گ سلے کلی ہیں اور وہانی کے خلاف بولنے پر جان کی دھمکی دیتے ہیں ، ایسے موقع پر سنی

ان رؤسا کی همکی کی پرواہ نہ کرے، استطاعت ہوتو ان کا مقابلہ کرے ، نہ استطاعت ہوملازم ہوتو

فرق باطله

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد

سب کامطلب سے کہ جوایے آپ کومسلمان کہتا ہے ، نمازیں پڑھتا ہے وغیرہ ہم اس کومسلمان ہی کہیں گے ، جب تک اس سے کوئی کلمہ کفر سرز دنہ ہو، لیکن اگر اس سے کفر سرز د ہوجائے تووہ بلا شبہہ کا فرہے۔ بخاری وسلم وغیرہ میں بیہ حدیث ہے کہ بعن قریب ایک قوم پیدا ہوگی جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو، جن کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے ، قرآن پڑھیں گے مگر ان کے علق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانے ہے۔ <sup>(0</sup>

اس کوآپ یوں سمجھے کہ کیا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ، کیاوہ نمازیں نہیں پڑھتے ، کیاان میں سيكرول بانيس اسلام كي نهيس پھروه كيول كافر بين \_والله تعالى اعلم \_

🏵 - اس کا جواب ظاہر ہوگیا کہ چوں کہ دیو بندی شان الوہیت ور سالت میں گـتاخی کرنے کی وجہ سے کافر ہیں اس کیے نہ اٹھیں سلام کرنا جائز نہ ان کے سلام کاجواب دینا جائز۔ جبیہا کہ حضرت علی ڈٹٹٹٹٹٹ کی آپ کی پیش کردہ حدیث میں تصریح ہے اور آیت کریمہ میں مراد مسلمان ہیں لینی جب کوئی مسلمان تم کوسلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیں۔ بیرعلماے دیوبند کا بھی فتویٰ ہے کہ کافر کو نہ سلام کرنا جائز نہ اس کے سلام کا جواب دیناجائز۔ آپ دیو بنداستفتا بھیج کر معلوم کرلیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

وہائی کو کافر کہنے والے پر کوئی الزام تہیں

مسئوله: حافظ محد اسر أيل قادري مباري ، امام بو كلي جوث ال جامع معجد ، رينج رود ، كلكته ، ٢٣ ر ذو تعده ١٣٢٠ه

ان معلق قرآن وحدیث پاک کی روشنی میں: علی متعلق قرآن وحدیث پاک کی روشنی میں: زبیراور بکر دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، زید جامع میجد کے امام ہیں جوالیک محلے کی جامع مسجد ہے۔امام موصوف حافظ قرآن ، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند،سنی سیجے العقیدہ ،سلسلہ قادریہ مبار کہ ہے ان کا

بكرائيك عام مسلمان كہلا تاہے ، بے نمازى ، ان پڑھ اور مسلك ديو بندى وہاني كا پابندہے اور فاسق جمي ہے اور غیر شرعی کام بھی وہ کر تا ہے ، جس کی تفصیل بیان کرنا بہتر نہیں۔ دونوں آدمی لیتنی زید امام ، اور بکر میں الیلی وسمنی، عناد جاہے جس وجہ سے ہو شروع ہوا اور ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو طرح طرح کے الزامات لگائے۔ان الزام میں جوالزام زیدامام پرلگایا گیاوہ بے بنیاد اور جھوٹ اور پروپیگٹڈہ کے لیے چوں کہ زبیدامام عوام کی نظروں میں ذلیل ہوں، جس کی بنیاد پر زبیدامام نے بکر کو جوبار ہازبیدامام کو خود بھی اور دوسروں

(۱) بخاری شریف جلد ثانی، ص:۲٤ [محمد نسیم مصباحی]

عمر: جاؤمت کرومیراکیا بکڑتاہے۔

 ◄ جركہتا ہے كہ اشرف على تھانوى نے جو حفظ الا يمان ميں علم غيب كے متعلق عبارت لكھى ہے لفظ (ایباعلم غیب) کو تاویل حقہ کے ذریعہ سے ثابت کیاجاسکتا ہے کہ اس سے توہین رسالت نہیں ہوتی۔لہذااسے

● - تھانوی کی حفظ الا بیان کی کفری عبارت پر مطلع ہونے کے بعد بھی جواسے کافر ہونے میں شک كرے وہ خود كافر ہے ۔ سوال سے ظاہر ہے كەزىد تھانوى كى كفرى عبارت پرمطلع ہے۔ پھر بھى اس نے يہ كہاكہ میں اسے کافر نہیں کہناوہ خود کافر ہوگیا۔علامے عرب وعجم حل وحرم ، ہندو سندھ کا تھانوی وغیرہ کے بارے میں بیہ متفقہ فتویٰ ہے کہ:

جوان کی گفری عبار توں پرمطلع ہونے کے بعد بھیان کو کافرنہ کمے وہ خود کافرہے۔

"من شك في كفرهم و عذابهم فقد كفر."()

خواه سيبات ضمنًا كميم، ما مستقلًا برطرح زيد كافر بوگيا، كفرى قول خواه كوئى ضمنًا كميم خواه مستقلًا برطرح كفر

ثابت بوجاتا ہے۔والله تعالی اعلم۔ - بكراپنچ اس قول كى وجه سے كافر و مرتد ہو گيا، تھانوى كى اس عبارت پركسى ايسى تاويل كى تنجائش نہیں جس کی بنا پروہ تھے جو سکے۔ بمرغریب کیا تاویل حقہ نکالے گاخود تھانوی تونکال نہ سکا۔ بسط البنان میں بہت زور مارا مگر جتنازور مارااتنا ہی دلدل میں پھنستا گیا۔ بکراگر سچاہے تووہ اپنی تاویل حقہ بتائے تواسے معلوم ہوجائے گااس کی کیا حقیقت ہے۔ بکر پر فرض ہے کہ توبہ کرے، پھرے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہواگر بیوی والا ہے اور اس بیوی کورکھنا جا ہتا ہے تواس سے پھرسے نکاح کرے۔واللہ تعالی اعلم۔

کیار شیداحد گنگوہی نے اپنی گفری عبار تول سے رجوع کرلیا ہے؟ مستوله: محمد عبدالعزيز اشرفي، مقام بان بور، بوست جا تكوديم، كدهور موتكير، ببار-١٨٠ جمادي الاولى ١٠٠٠ه

- کیا فرماتے ہیں علی دین مسلہ ذیل میں کہ جمارے بیہاں (بان بور) میں کئی ماہ سے سیمسئلہ الجھا ہواہے کہ (مولوی) رشید احمد گنگوہی کی جو کفری عبارتیں ہیں ان سے انھوں نے رجوع کر لیا ہے یانہیں ؟ رشید احد گنگوہی کے متبعین حضرات کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تمام کفری عبار توں سے رجوع کرنے کے سلسلے میں

(١) ردالمحتار كتاب الجهاد/ باب المرتد،ص:٣٧٠، ج:٦ دارالكتب العلمية، لبنان

فتأوك شارح بخارى كتاب لعقائد V dered فرق باطله

ملاز مت چھوڑ دے، اور ان ظالموں کی بستی میں رہنامتعذر ہو تو ترک وطن کرے۔ بہر حال کسی قیمت پر اس کی اجازت نہیں کہ دہائی کو کافر کہنے سے زبان بندی جائے۔ واللہ تعالی اعلم \_ اس رہیج الآخر ۱۳۱۹ھ۔

کیا کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟

مستوله: محمد طالب لطيفي، ساكن محى الدين بوسث نور بونسرات منتجل، مراد آباد - ١٨ ربيع الآخر ١٩٦٩ه

السلامات ہیں علماہ وین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ بکر کہتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اشرف علی تھانوی کے عقیدے پرہے ، اور بکر فتوے کو بھی ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ایسے مخص کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے كدوباني كے ليحيے نماز ہوجائے كى فقط والسلام۔

اس قسم کے پھڑ باز جاہلوں کی بات کیوں سنتے ہیں جو خود اپناکہا ہوانہیں سنتا ، اس نے کیا کہا آپ غور كريى، كافركو كافرنهيں كہنا چاہيے۔اس نے خوداپنے منھ سے كافر كو كافر كہااور اسے خربھی نہيں ہوئی۔ والله تعالى اعلم\_

حفظ الایمان کی عبارت کی سیج تاویل کی گنجائش نہیں مسئوله: محد أسلام الدين، تكرأن اشرفيه، مبارك بور أظم كره

۔ ۔ کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین زبید و عمرکے کلام صدین کے بارے میں۔ زىدوغمردونوں بى سى بيں۔

زید: میں تواشرف علی تھانوی کو کافرنہیں مانتاوہ سنی تھے۔ عمر:اسے سی کیسے کہتے ہو۔سی کی کون سے علامت اس میں پائی جاتی ہے؟ زيد: وه متبع شريعت اور لا ثاني عالم دين شھے۔ عمر:اس نے جوعقیدہ اختیار کیا تھا کیا یہی عقیدہ سنیوں کا ہے؟ تم توبہ کرو۔ زید جھ پر توبہ لازم نہیں میں نے توضمنا بیربات کہی تھی۔ عمر:اگرتم نے ضمنا میات کہی ہے توتم پر ضمنا ہی توبہ لازم ہے۔ زبد: میں توتوبہ نہیں کروں گا۔

ن وي شارح بخاري كتاب العقائد المحارث كتاب العقائد

فتأوكى شارح بخارى كتاب لعقائد

 ● -صاحب براہین قاطعہ کے بارے میں بول کہناممکن ہے کہ در باب عقائد نص قطعی در کارے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کی زیادتی ظنیات سے ثابت کرنانص قطعی کے رو سے مشابہت ثابت کرتا ہے تو گویا قائل نے جوہات کہی مشابہت سے احتراز کے لیے نہ کمی زیادتی کی نفی مقصوو۔ لفظ شرک جمعتی صطلح نہیں وہ عبارت اولی سے ظاہر ہے، اور غالبًا ہیدوہی کتاب ہے جس کے رومیں مولانا عبد المع رام بوری بران التعلق نے بنام انوار ساطعہ تحریر فرمایا۔ جس میں انھوں نے مسائل مولودو فاتحہ کی بحث کرتے ہوئے ایک جگہ تحریر فرمایا: جس کاخلاصہ بیہ ہے کہ کلمات شنیعہ کے باوجوداس کی تکفیرے پر ہیز کر تاہوں، انداز بیان سے بیا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بیسب مہاجر کمی علیہ الرحمہ کے مرید تھے ،اس زمانے میں شاہ صاحب موجود تھے نیزاس پر علاے مجم وعرب کی تقریظات مع دستخط موجود ہیں۔ دیکھیے انوار ساطعہ۔

 اس معنی سے ہے اگرچہ
 اس میں تشبیہ نفس لفظ بعض سے ہے اگرچہ ہر بعض کے مابین تفاوت ہے لیکن باعتبار کل سب بعض ہیں تو حضور اقد س ﷺ کے غیب پراس کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے بیغی موسوم ہاسم ایں تورسالت مآب بڑھا گئے کو موسوم کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟ نہ مراد غیر اور علم سے تشبید ماننے میں جو نقص پیدا ہوتا ہے وہ نہ ہوتا جیساکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت وَلَيْ اَتَّالَا كے اس بیان ے ظاہر ہوتا ہے جوالدولة المصیة میں بعض کوشیطانی فریب بتاکر ساقط الاعتبار فرمایا ہے۔ کسی مومن کے بارے میں صرف ظاہر المفہوم مراد لے کر الزام کو تھیر اناسوالظن کے مرادف ہے اور حضور اقد س بڑی تفاقیاتیا کا قول ہے سوء الظن رأس كل خطيئة تھلوارى والوں كابيكہنا احتياط اسى بيس ہے كدان كى تكفيرندكى جائے كفر نوازی ہے۔ یہ سیج نہیں بلکہ شفقت علی انخلق ہے۔ حدیث کریمہ ساعت فرمائے: "الراحمون يرحمهم الرحن ارحوا من في الارض يرحمكم من في السياء. "حضرت العلام سيرشاه عون احمد شاه كابير کہنا کہ یہ عبارتیں گندی ہیں۔ یعنی لزوم کفری ہیں جو کفرو التزام کفرنہیں ہوتا اور کسی فتنے و بدمذہبی کی تزدید صرف يهي نهيس كه شهربه شهر قربيه به قربيه جاكر بذرايعه تقرير كفرو بدعت حسنه كااعلان كرنا- بزمانة فتنه احكام مشتبه محققہ پر عمل کرتے رہنا بھی عملی جہادو تردید ہے۔

جيماكه اذان س كرمسجد آناملي جواب م- مرأة المناجيج باب الاذان:"الصريح الفظ الذي لم يستعمل إلافيه أو يستعمل فيه غالباً حقيقة أو مجازاً"ا س ظامر موكياك لفظ كافر صريح ب اس لیے کہ غیرسلم پرکثیر الاستعال ہے توجب آنجناب مند متدریس پر فائز تھے تواس وقت طلبہ در جۂ حدیث كو"من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها أو أمثال ذلك." پرهاياكت تومختلف توجيهات بيان فرمائے، اور ایسے ہی دوسرے اساتذہ کرام بھی کہتے ہیں تومعلوم ہواکہ در باب ایمان معتبر نہ غیر اور تھانوی

فرق باطله بصورت توبہ نامہ ایک کتاب لکھ رہے تھے۔ ابھی وہ کتابِ مکمل نہ ہو پائی تھی کیہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہایں وجدوہ کتاب منظرع م پرنہ آسکی۔ کیاان متبعین حضرات کا مید کہنا سچے ہے یانہیں ؟ اگر سچے نہیں ہے توان کے متبعین پر ازروئے شرع کیا تھم نافذ ہوتا ہے؟ اور ان کے ساتھ دینی و دنیاوی تعلقات کو برقرار رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

یہ اِلک بے سروپاافسانہ ہے کہ گنگو ہی نے اپنی کفری عبارت سے توبہ کرلیا ہے۔ بان بور کے اس زمانہ کے دیو بندیوں سے زیادہ واقف کار گنگو بی کے مربدین اور خلفا تھے۔ گنگو بی کے سب سے بڑے خلیفہ خلیل احمد البيتهي اور محمود الحن ويوبندي يقط ان لوگول نے بھي اس كا اظہار نہيں كياكه گنگو ہي نے اپني كفري عبار توں سے توب کی ہے، اگر ایسا ہوتا توبیر سب اس کوظاہر کرتے اس کے برخلاف ان لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ میہ عبارت گنگوہی کی ہے۔ مولوی حسین احمد ٹانڈوی بھی گنگوہی کے مرید و خلیفہ ہیں، انھوں نے اپنے گالی نامدانشہاب الثاقب میں براہین قاطعہ کی عبارت کو گنگوہی کی عبارت تسلیم کیا ہے۔ اس کی بے جا تاویل کی ہے۔ گریہ بھی نہیں لکھاکہ انھول نے اس سے توبہ کرلیا ہے۔اگر گنگوہی نے توبہ کی ہوتی توبے جاتاویل کی کوئی ضرورت نہ تھی صاف لفظوں میں لکھ دیتے کہ انھوں نے اس ہے توبہ کرلی ہے۔غرضے کہ بیربالکل غلط ہے کہ گنگوہی نے اپنی کفری عبارت سے توبہ کرلی ہے۔ چولوگ بیر جھوٹی افواہ اڑا کر گنگوہی کو کفرے بچپانا چاہتے ہیں وہ گنگوہی کو قطعام فید نہیں ۔ نہ اس سے گنگوہی کفرے نیچے گا۔ بیدلوگ اگر گنگوہی کو کافرنہیں مانتے توان کا حکم بیر ہے کہ ان سے میل جول، سلام کلام بند کر دیا جائے ، ان کو پہلے مجھایا جائے کہ اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے ، نہ مانیں توبلاشبہ بیالوگ بھی گنگوہی کی طرح کافرومریزیں۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبند بون کی کفری عبار توں کی تاویل کارد مسكوله: صديق القادري، چشته بيلك اسكول، ملاتلائي، اود م الإستان

اللاق ہے خواص کے اللاق سے بارے میں بول کہناممکن ہے کہ لفظ عوام کے اطلاق سے خواص مراد لیا ہو، جیسے صاحب شرح عقائدو نبراس و قمر الاقمار اور لفظ خیال کا استعمال ہمارے دیار میں راے پر بھی بولاجاتا ہے، اس نے بھی یوں ہی استعال کیا ہو، اور تفصیل مذکور ان احادیث کی بنا پر کی گئی اس لیے کہ تحریر شدہ عبارت میں لفظ بالفرض مذکور ہے ، بلا تشبیہ جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسانی و زمینی بندول کوعذاب دے توان پر ظالم نہیں ، یہ فرضی گفتگو ہے ور شدانبیاے کرام اور جن سے جنت کا وعدہ ہو دیکا ان كاعذاب إنانامكن ہے۔ ديكھيے مرأة المناجيج باب القدر۔

• - حسام الحربين مين جو حكم مثبت بين وه قطعي بين يانهين جس پراول قطعيت كي دليل پيش سيجيے اور بتقدير ثاني اس كامتركي كافر مومًا؟ بيان يجيح-

- خداوند قدوس عالم كليات وجزئيات ہے سابل سنت كامجمع عليه مسئلہ ہے توزيد كابيكها كدالله عالم لا علم لہ جزئیات کا انکار ہے یانہیں ، اگر ہے تو زید کی تکفیر کیوں نہیں کرتے اور کافر کہنے والے کی تکفیر کیول نہیں

● - تمام مخلوق سے انبیاے کرام کا افضل ہونامجمع علیہ من ضروریات دین ہے یانہیں ، اگر ہے توعلاوہ سیدعالم ﷺ کے دیگر انبیا ہے کرام علیہم السلام پر حضرت علی کرم الله وجہد الکریم کوجوافضل بتائے وہ لائق تکفیرے یانہیں ، اور جنھوں نے تکفیر نہیں کی ان کاکیا تھم ہے؟ بیان سیجیے ،

@ - امام اظلم رِنْ اللَّهِ كَا قُول كه كسى ميں ننانوے وجود كفر كے ہوں ايك اسلام كى ، تكفير ندكى جائے صاحب تا تار خانیہ فرماتے ہیں کہ وجوہ میں دواخمال ہیں ایک اقوال، دوسرے اختمالات کے اس تصریح سے معلوم ہوا کہان میں سے کوئی ضعیف بھی ہو تو ترجیج عدم تکفیر کو ہوگی۔

• جمر بن عبدالوہاب نجدی ہی کا قول ہے جس نے گنبد خصری کوضم اکبرکہا، بیہ بھی کھلی ہوئی توہین ہے۔ جوبزمانة علامه شامی ظاہر ہواانھوں نے اس کو خارجی بتایا۔جس میں عدم تکفیر ظاہر ہے توعلامہ شامی پر کیا تھم

 حضرت ملاعلی قاری علافضے رقم طراز ہیں کہ فرق باطلہ کے بارے میں اولہ کے مختلف ہوجانے کی بنا پر علما، فقبها ہے اسلام تین طرف گئے ہیں، ایک مطلق تکفیر نہیں کرتے، دوسرے بلا تاویل تکفیر کرتے ہیں جنیل قریب بخوارج بتایا۔ تیسرے تاویل کی تکفیر نہیں کرتے ، خاطی بتاتے ہیں ، انھیں قابل ستائش بتایا۔ ● - تمام اہل سنت کہتے ہیں کہ بعد مردن کسی مومن کے ایمان یاکسی کافرے کفری شہادت نہ دی

جائے، منصوصہ کے علاوہ۔

●-حضرت امام غزالی نے کافراور مسلمان کامعنی بوں بتایا ہے۔جس کاخلاصہ بیہ ہے کہ سی مسلمان کو ملمان کہنے کامطلب سے ہے کہ اللہ تعالی اسلام پرخاتمہ کرمے اور کافر کو کافر کہنے کا بید مطلب ہے کہ تمھاری موت كفرير مو-ات مذموم بتاتي موع وليل مين بديش كيام: ان الله لايامر كم بالفحشاء تو معلوم ہواکہ مسلمان کومسلمان کہ، سکتے ہیں، کافر کو کافر نہیں؟

٠٠-الروافض رفضوا اكثر الصحابة وانكروا امامة الشيخين والمسح على الخفين وسبوا معاوية وأحزابه فهم افرطوا في محبة على كرم الله وجهه والخوارج صاحب کی تاویلات میں کوشاں ہوناظا ہر ہوتا ہے کہ ظاہر مفہوم مراد نہیں ،اور مابقی کاعدم ذکر ذکرعدم کومتلزم نہیں۔ دوسرے عالم صاحب قدس سرہ العزیزنے جو فرمایا وہ آیة کریمہ"ان الله یامر ڪم بالعدل" پر عمل کرتے ہوئے سیجے اور حق فرمایا۔علاوہ ازیں ان کا قول ملاجیون بَلاِلْخِیْنے کے اس قول کی طرح ہے جو نور الانوار میں زير بحث الصراط المشتقيم لول فرمايا ب: على عقائد السنة والجماعة فانها متوسطة بين الجبر والقدر إلخ "جومعني آنجناب نے بزعم خویش اختراع فرمایا ہے اس کے تحت بتائیں کہ اہل سنت ملاجیون عَلَيْظَيْنَ اور آپ ئس زمرے میں ہیں؟ چرند میں یا پرند میں یا کسی میں نہیں (نعوذ باللہ) اب تقریظ کامعنی سنتے چلے کو تا ہی کرنا تو مطلب ہوا کہ دیو بندی حضرات جو صفات سیدعالم شگانیا کے لیے اور دیگر احکام ثابت ہو <u>سکتے</u> ہیں وہ نہیں کرتے اور ان کے متبعین پرغلط حکم لگاکر ثابت کردیا یہ ہیں ہمارے سینخ بقال خینے کی زندہ کرامت جیسے ا کا بر علاے بریلی میں سے کسی نے نہیں کہا تھا بلکہ انھول نے خاموشی سے ساری زندگی گزار دی اور واصل بحق

خدا وند قدوس اپنی رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ مزید اس کے لیے بینی آگے بیانات سے ظاہر موجائیں کے اور سے آیة کریمہ: انما یفتری الحذب الذین لا یومنون-آپ پر بی چیال تیرے صاحب نے بیچے کہاکہ جب اس بے چارے کواپنے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ بدیدیمی البطلان ہے کیوں كەالمقىدىجرى على تقيده توپە فرمانامىن نہيں بتاسكتاكه فيج معنوں ميں مسلمان ہوں۔ يعنی جبيبامسلمان ہوناجا ہيے ویسا ہوں یانہیں کامل الاسلام مقید ہے جو عین فرمان الہی کے اس کلام کی طرح ہے: پایھا الذین امنوا ادخلوافی السلم كافته۔ اور يامومن سے ثبات قدمی و تحميل ايمانی كامطالبه كرتی ہیں گویا بندهٔ مومن كا ہرايمان وعمل متقدم میں ناقص ہو تاہے۔ پھر کوئی بندہ مومن اپنے کو کامل ایمان کیسے بتا سکتا ہے ہاں آپ بتا سکتے ہوں توقص پیش كيجير وسراوه جوآنجناب نے بلالحاظ جملہ كے حصة اولى مجھالينى المطلق يجرى على اطلاقه كے قاعدہ کے تحت نفس ایمان میں شک پھر بھی باوجوداس کے گنجائش موجود جوآپ کی پیش کردہ دلیل ہے۔ جسے آپ نے نادانستہ نظر انداز کرتے ہوئے تھم جڑدیا جب اپنے زمانہ کاعرف نہیں جانبے توجابل ہوئے۔ دیکھیے فتاویٰ رضوبه جلد ثالث\_

ان سوالول کے جوابات بھی مدلل دیں۔

●-حضرت مولانا بحر العلوم عبد العلى صاحب قدس سره ابنى كتاب شرح فقه اكبريس ماتا على العفوك زير بحث رقم طراز ہيں۔جس كامفہوم بيہ كدكسي كى تكفيركے ليے نص مشہور ہو۔ جيسے ابوجہل، ابولہب توتکفیری جائے گی تو بتائے رؤسائے دیو بندکے بارے میں کون سائص مشہورہے؟

مهربانی کانتیجه دیتاہے۔

افرطوا في محبته حتى خرجوا عن الطريقة القويمة و حاربوا مع على رضى الله عنه وشتموا اصهاره صلى الله عليه وسلم و اهل السنة و الجهاعة كفوا اللسان وأيقنوا بان الصحابة كلهم عدول الامة و خيارها والأدله في علم الكلام. (قمر الاقهار)

الكتاب والسنة لا يحفرو ان كان تاويله فاسداً فلو كان الجمع عليه من ضروريات الدين السنة لا يحفرو ان كان تاويله فاسداً فلو كان الجمع عليه من ضروريات الدين بحيث يعرفه الخاصة والعامة لانه ما انكر الدين المحمدي بزعمه وهواه ولذا قبل ان لزوم الكفر ليس بكفر والزام الكفر. (قمر الاقبار)

الشفاعة. الشفاعة الشفاعة الشفاعة الشفاعة الشاخرية والمعتزلة و نحوهم الوهابي المنكر الشفاعة الشفاعة الشفاعة الشفاعة الشاخرية كالمياكة المراكة المراكة المنطقة المين المنطقة المنطق

اگر کافر ہو تو کہو کہ کیا معلوم شاہد وہ مسلمان ہوجائے اور اس کا نیک عمل سے خاتمہ ہوجائے، اور شاہدیں کا فرہوجاؤں تومیر اخاتمہ برے عمل پر ہواوریہ غیر پر مہریائی کرنے کا اور

- این فس پر خوف کابار ب قوله تعالی لا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومنا.

- یایها الذین امنوا علیکم انفسکم. لا یضر کم من ضل اذا اهتدیتم.

مندر جبالاروایات و بیانات سے معنی تفریط وافراط اور مذہب معتدل نیخی متوسط اظہر من الشمس محقق و مبر بمن ہوگیا، اور بید معلوم ہوگیا کہ رؤسا کے دیوبند خاطی فی الدین ہیں جس میں کی عاقل کامل غیر متحصب کو شہر کی گنجائش نہ رہی اور نہ انکار کرے گا مگر ضدی ہٹ دھرم الحمد لله رب العالمین علی ذالك والصلوة والسلام علی حبیبه و اله الطاهرین بینوا بالدلائل مع الحوالجات و ذالك والصلوة والسلام علی حبیبه و اله الطاهرین بینوا بالدلائل مع الحوالجات و

۔ تخدیر الناس پھر پڑھے اور بغور پڑھے ص: ۳ کی عبارت یہ ہے: "سواول معنی خاتم النبیین کے سیجھنا چاہیے۔ عوام کے خیال میں تور سول القد بڑا تھا گئے گا کا کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاے سابق کے

بعداور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں "و لھن رسول الله خاتم النبیین. "فرمانااس صورت میں کیوں کر سیح ہوسکتا ہے۔ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں نہ کہنے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار و یجیح توالبتہ خرشیت باعتبار تاخر زمانہ سیح ہوسکتی ہے۔ "اگر آپ کو ایک بار میں عبارت نہ سیحھ میں آئے تودو تین بار پڑھ کر ذہن میں باعتبار تاخر زمانہ سیح ہوسکتی ہے۔ "اگر آپ کو ایک بار میں عبارت نہ سیحھ میں آئے تودو تین بار پڑھ کر ذہن میں باعتبار تاخر زمانہ سیح ہوسکتی ہے۔ "اگر آپ کو ایک بار میں عبارت نہ سیحھ میں آئے تودو تین بار پڑھ کر ذہن میں باعتبار تاخر زمانہ سیح کے مقابلہ عزوج کی خور سیح میں آئے تو کہ میں جواکہ ان کی موقع ہو سیاتی کے قریبے سے عوام سے مراد عوام سے نافہم نادان لوگ ہیں اس لیے اگر کہیں سی موقع پر سیاتی و سباق کے قریبے سے عوام سے مراد خواص ہوں بھی تونانو توی صاحب کو کچھ مفید نہیں۔

تانیا: - خاتم البین کامعنی آخری نی حضور اقدس برای معابهٔ کرام، تابعین عظام، انگه تنگمین و محدثین و فقها نے بتایا اور بوری امت نے بہی جانا اور مجھا حتی کہ اس پر اجماع قطعی، یقینی حتی ہے ۔ اب آپ اپنان سے فتوی بوچھے کہ جس نے حضور اقد س بھی تایان کو اور تمام صحابہ کرام کو اور بوری امت کو نادان بتایا اور نافہم بتایا، اور نامجھ بتایا وہ کافر ہواکہ مسلمان رہا۔

ں۔ • پھر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے براہین قاطعہ کی یہ عبارت دیکھی نہیں ہے۔

نہیں۔ایک بار زمانۂ طالب علمی میں و مکیھا تھا۔اب اصل مقصد سننے۔ایک و بوبندی نے قیام کاروکرتے ہوئے الكها تقام جگه موجود مونے كى طاقت الله نے كسى كونهيں بخشى \_ مولانا عبد الميع صاحب نے اس كے رومين فرمايا: الله عزوجل نے حضرت ملک الموت کو پیرطاقت بخشی ہے کدروح قبض کرنے کے لیے زمین کے ہر \* سپر تشریف لے جاتے ہیں، ایک ہی آن میں مشرق ومغرب میں جلوہ فرماتے ہیں۔حضرت ملک الموت توج ل القدر ملک مقرب رسل الملائکہ میں سے ہیں۔شیطان جو مردود بارگاہ ہے اسے بیر قوت عطافرمانی کہ وہ زمین ے جس چے پر چاہے بہكانے كے ليے پہنے جائے۔ پھر تمھارا يہ كہناكيے سيح ہے كم اللہ تعالى نے بيہ قوت كسى كو نہیں بخشی اس کا جواب کسی وہانی د بو بندی کے باس نہیں۔لیکن جاہلوں میں بھرم رکھنے کے لیے اس پر بھی کچھ لکھناضروری تھا تو گنگوہی صاحب نے ان پر افتراکیا ان کی بات کو پلٹا جو بات انھوں نے نہ کہی اس کو ان کی طرف منسوب کی کہ وہ شیطان اور ملک الموت کے حال پر قیاس کر کے حضور شاہ اللہ کے لیے علم محیط زمین کا ثابت کیا، پھراپنے افترائی استدلال پرخوب گرجے برسے اور وہ عبارت لکھوائی جوزیر بحث ہے۔

ساوستا: -لطف بیر کہ حضور کے وسعت علم کی تفی پر افتراہے بھی نہیں چوکے۔اس عبارت کے چند سطراد پرای صفح پر ہے۔ شیخ عبد الحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچیے کا بھی علم نہیں۔ حالاں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی والشین نے مدارج میں اس روایت کوذکر کر کے فرمایا:

"جوابش آنست كداي سخن اصلے نددارد اس بات كى كوئى اصل نہيں ہے اور

وروایت بدان ثابت ندشده است-" پیروایت ثابت نبیل ہے۔

اب آب خود بتائے کہ کیا ہے ایمان داری ہے؟

سابعًا: - اخير مين لكها يشيطان اور ملك الموت كويد (علم كى) وسعت نص سے ثابت ہوئى - فخرعالم کے وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے ،جس سے تمام نصوص کور دکر کے شرک ثابت کر تا ہے ، شرک نہیں توائیان کا کون ساحصہ ہے۔ ذرا ٹھنڈے ول سے جذبات سے عاری ہوکراس عبارت کو پڑھیے۔ کیا اس عبارت کا یمی مطلب که شیطان کاعلم وسیع لینی زیاده ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور حضور اقدس شی کا علم وسیج نہیں۔حضور کے لیے وسعت علم مانٹاالیاشرک ہے جس میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا اس کا صاف صاف مطلب بیے نہیں ہوا کہ براہین قاطعہ کے مصنف اور مصد ق اور اسے حق ماننے والے شیطان کے علم کو حضور اقد س بڑا تھا گئے کے علم سے زیادہ مانتے ہیں، اور حضور اقد س بڑا تھا گئے کے علم پاک کو شیطان لعین کے علم ہے کم مانتے ہیں۔ بولیے کیااب بھی بدلوگ کافرنہ ہوئے؟

□ آپ حفظ الا بمان کی گفری عبارت پھر پڑھیے۔ "پھر بید کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا

ورنہ آپ شاید ایمانہیں لکھتے۔ بوری عبارت س کیجے۔ ص:۵۱ پرہے ''الحاصل غور کرنا جا ہے کہ شیطان دملک الموت كاحال ديكيم كرعكم محيط زمين كافخرعالم كوخلاف نصوص قطعيه كے بلا دليل محض قياس فاسده ہے ثابت کرناشرک نہیں توکون ساایمان کا حصہ ہے کہ شیطان وملک الموت کوبیہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ **فخرعالم** کی و سعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور د کرکے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔ ش**رک** نہیں توامیان کاکون ساحصہ ہے۔"

اول: - دوجگه شرک نہیں توابیان کاکون ساحصہ ہے ؟اس کاصاف مطلب بیہ ہواکہ محیط زمین لین کل روئے زمین کاعلم حضور اقدس ﷺ کے لیے ماننا ایسا شرک ہے ، جوقطعی ہے جس میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں۔اب آپ ہی اپنے ایمان سے بوچھ کر بتائیے کہ شرک کی اس تفسیر کے بعد جو خود مصنف کی ہے شرک کے وہ معنی کیے بن سکتے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں۔

**ٹائیا:** -شرک کے معنی نص قطعی کے خلاف ہونا نہ کہیں لغت میں دارد ہے نہ شرع میں نہ عرف میں۔ توالیسی صورت میں شرک کا وہ معنی مراد لینا جو آپ نے بیان کیا ، ایسے ہی ہے جیسے زمین بول کر آسان مر**اد لیا** جائے، اس بنا پر کہ دونوں گول ہیں۔

ثالثا: - شیطان کے ساتھ میہ محبت و یکھیے کہ شیطان کی وسعت علم کے ثبوت کے لیے نص (قرآن و حدیث)کو کافی جاناقطعی کی ضرورت نہیں تمجھی ۔ صاف صاف لکھا: شیطان وملک الموت کوبیہ (علم کی وسعت) نص سے ثابت ہے۔قطعی کی قید نہیں مذکور ہے اور مطلق نص طنی بھی ہوسکتی ہے۔مگر حضور اقدس ﷺ اللّٰ اللّٰ اللّٰ سے بیرعداوت کہ حضور اقد س بڑا تنافیا کی وسعت علم کے ثبوت کے لیے نص قطعی مانگتا ہے۔ بولیے آپ اس

رابتا: - شیطان کے علم کی وسعت بھی توباب عقائد سے ہے تواس مصنف کی تحقیق کی روسے اس کے کیے بھی نفس قطعی بھی در کار۔ صرف نفس اگر چہ ظنی ہو کیسے کافی ہوگی۔ اے شیطان کی محبت کاسرور اور حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم سے عداوت كاخمار نه كہاجائے تواور كيا كہاجائے گا؟

خامساً: - حضرت مولاناعبد المسيح رام بوري نے بہلے انوار ساطعه لکھی، اس کے ردمیں گنگوہی صاحب نے براہین قاطعہ لکھی جوایے مریدا بمیستھی صاحب کے نام سے چھپوائی۔ پھر بعد کے ایڈیشن میں مولانا عبد اسمية صاحب نے براہین قاطعہ کے کچھ حصہ کار دکیا۔ حاجی امداد اللّٰہ صاحب وغیرہ کی تصدیق وتقریظ پہلے والے ایڈیشن پرہے۔ دوسرے پر نہیں۔آب نے دربارہ تکفیر مولانا عبد اسمیع صاحب رام بوری ڈانٹیکا گئے کا قول جوذکر کیاہے وہ مجھے یاد نہیں اتفاق ہے اس وقت دوسراایڈیشن نہیں مل سکا۔میرے پاس بھی نہیں ،مدرسہ میں بھی

ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

 آپ نے جس طرح سید ناامام اظم کا قول نقل کیا ہے وہ حضرت امام پر سراسرافتراہے اور لیورے اصول اسلام کے ڈھائے کے مرادف ہے۔ دنیامیں کوئی کافراہیانہیں جس میں کوئی نہ کوئی بات اسلام کی نہ ہو جنے فداہب ہیں وہ سب کم ہے کم وجود باری کے قائل ہیں۔ اس معنی کر کے: "ما وراء الوریٰ. "ایک وات الی جو بورے عالم پر تصرف کرتی ہے اوراس کا حکم ہر حال میں نافذہے۔ دہریئے وجود باری کے منکر ہیں مگر وہ بھی اتنا تو مانتے ہی ہیں کہ سے انچھی چیز ہے اور جھوٹ براہے۔مہر یانی بشفقت، انصاف پسند میرہ ہے اورظلم براہے۔ای طرح تا تار خانید کی طرف نسبت کرے آپ نے جوعبارت نقل کی ہے وہ بھی ای کے مثل ہے لینی نہ تا تار خانیہ میں ایسی عبارت ہے، نہ ہوسکتی ہے، اور یہ بھی سارے جہاں کے کافرول کے مسلمان بنانے کے مرادف ہے۔ ہاں سیدنا امام عظم وَلَيْ اللَّهِ كاب ارشاد ضرور ہے كداگر كسى مسلمان سے كوئى ايسا قول صادر ہوجس کے کئی معنی ہوں تواگر اس کے ننانوے معنی کفر کے ہوں اور ایک معنی اسلام اور اس کی نیت معلوم نہ ہوتواس کو کافرند کہا جائے گا۔ تا تار خانیہ میں اگر ہو گا تو یہی ہوگا۔ تا تار خانیہ یہاں نہیں اگر آپ کے پاس ہو تود کھے لیس ، اور جوعبارت ہو فقل کر کے اس خادم کے یہاں جھیج دیں۔عالم گیری میں ہے:

"إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحدٌ يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه كذا في الخلاصة في البزازية إلا إذا صىح بارادة توجب الكفر فلا

ينفعه التاويل حينتذ كذا في البحر الرائق."() مریہ قول دیو بندیوں کو مفید نہیں۔ ان کے جن اقوال کفر سیر پر ان کی تکفیر کی گئی ہے ، ان میں کوئی ایسی مرید قول دیو بندیوں کو مفید نہیں۔ ان کے جن اقوال کفر سیر پر ان کی تکفیر کی گئی ہے ، ان میں کوئی ایسی وجه نہیں نکلتی جو آخیں کفرے بچا سکے۔ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تورسالۂ مبارکہ "الموت الاحم"(۲) کا

اس کاکوئی
 اس کاکوئی
 اس کاکوئی
 اس کاکوئی

ثبوت نہیں کہ نجدی شیطان کا بہ قول علامہ شامی کے علم میں آیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

 ◄ - ملاعلی قاری کی کس کتاب میں ان کا بیار شاد ہے ، آپ کواس کا حوالہ دیناضروری تھا۔ اگر کسی کتاب میں ان کاارشادہے توجیندان مخصوص فرقوں کے بارے میں ہے، جن کے تفری عقائد میں تاویل کی گنجائش ب، ورنديبي ملاعلى قارى شرح شفايس لكه يكي بين:

(١) عالمگيري،ج:٢،ص:٢٨٣، رشيديه پاكستان.

(۲) اور تحقیقات حصه دوم. محمد نسیم مصباحی

جانا ( لیمنی پیر کہنا کہ غیب جانتے تھے )اگر بقول زید سیجے ہے تودریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے ( <del>لیمنی جو</del> حضور اقدس ﷺ فَالنَّالِيُّ جانتے تھے) کل علم مراد ہے یا بعض۔ بعنی حضور کل علم جانتے تھے یا بعض۔ اگر بعض علوم غیبیه مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کی شخصیص ہے ،ایساعلم غیب زید و عمر دیکر بلکہ ہر صبی ومجنون الخے۔" اب غور سیجیے یہال مطلق غیب ہے بحث نہیں نہ مطلق غیب کی دوسمیں کی ہیں، بلکہ بحث ہے اس غیب سے جو حضور کو حاصل ہے اور اس کی دوسمیں کی ہیں ۔ کل اور بعض ۔ لہذا کل سے مطلق علم غیب مراد نہیں ہوسکتا، بلکہ وہی علم غیب مراد ہوسکتا ہے جو حضور کو حاصل ہے۔اس طرح بعض سے مطلق مراد نہیں ہوسکتا بلکہ وہی مراد ہوگا جو بعض حضور کو حاصل ہے۔ اس کو بول سمجھیے مقسم ہے وہ علم جو بقول زیر حضور اقد س ﷺ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اور بعض اس کی دوسمیں ہیں اور مقسم کا اپنے اقسام میں پایا جاناضروری ہے، اس کی مثال ہیہ ہے کہ نحوی کہتے ہیں کہ کلمہ کی تین مسمیں ہیں اسم، فعل، حرف ۔ تولازم کہ اسم بھی کلمہ ہواور **معل** اور حرف بھی۔ اس طرح جب یہاں حضور اقد س بٹل ٹیا گیا کے لیے حاصل شدہ علم غیب کی دوسمیں کی ہیں تو کل کی طرح بعض سے بھی وہی علم غیب مراد ہو گا، جو حضور اقد س ﷺ کی طرح بعض ہے۔ای کو بچوں ، پا**گلوں ،** چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی، اس لیے بلاشبہ اس میں حضور اقد س ہٹا ہی گئے کی توہین ہوئی۔ اس کی مزید توقیع سے کہ اگر ''الیا'' کلمئہ نشبیہ مانیں جیسا کہ ان لوگوں کے شیخ الاسلام حسین احمہ ٹانڈوی نے لکھاہے تومشبہ **کا** ''ابیا'' سے پہلے مذکور ہوناضروری ہے ور نہ کلام لغو ہوجائے گا،اوریبال پہلے جومذ کور ہے وہ بعض علم غیب ہے جو حضور کو حاصل ہے۔ اس لیے وہی مراد ہونا متعیّن ۔ مطلق بعض چوں کہ مذکور نہیں اس لیے وہ **مراد** نہیں ہوسکتا۔ایں کومراد لیناکلام کولغواورمہمل کردیناہے۔اور اگر"ایسا" کوانٹااور اس قدر کے معنی میں **مراد** کیں، حبیباکہ مرتضیٰ حسن چاند بور در جھنگی وغیرہ کا خیال ہے تو بھی بیراینے بیملے مشارٌ الیہ کو چاہتا ہے۔جس کی طرف اشارہ ہے اگر وہ پہلے مذکور نہ ہو یا مذکور کچھ اور ہواور اشارہ کسی اور کی طرف کیا جائے توکلام لغو،مہمل ہوجائے گا،اور اس عبارت میں ''ایسا'' سے پہلے حضور اقد س شِلاتِنا لَیْنِا اللّٰہ بی کاعلم مذکور ہے۔ نہ کہ مطلق لبعض تو "ایسا" ہے مراد بلاشبہہ حضور ہی کاعلم ہوانہ کہ مطلق بعض۔آپ اچھی طرح میرے معروضے پرغور کیجیے گاتو انشاء الله تعالى آب مجھے اتفاق رائے كريں گے۔

 بلاشبهہ تمام انبیاے کرام علیہم السلام والتسلیم کاساری مخلو قات سے افضل ہوناضروریات دین سے ہے اور جو شخص امام الاولیا حضرت شیر خداعلی مرتضیٰ رہائی تھے کو کسی نبی پر فضیلت دے۔ بلا شہر وہ کا فرہے۔ ایسا کہ جواس کے گفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ بشرط کہ اس کا بیہ کلام حالت ہوش و حواس صحومیں صادر ہوا ہونہ کہ حالت سکر اور جذب میں اس لیے کہ حالت سکر وجذب میں انسان مکلف نہیں رہتا، مرفوع القلم ہوجاتا

کی کون می نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے ".. اس نے شیطان کے علم كوحضور اقدى ﷺ كے علم سے زيادہ وسيع مان كراورجس نے بيدكہا، ايساعلم غيب زيد، عمر، بكر، الخ-اس نے ایک دینی ضروری عقبیہ ے کا انکار کیایا ہیں۔واللہ تعالی اعلم-

۔ وہابید کا بیت تھم مولانا عبد استے صاحب نے اپنے عہد کے وہابیوں کے بارے میں دیا تھا، جب کہ تخذيرالناس، برابين قاطعه، حفظ الايمان لكھی نہيں گئی تھی۔ان كاوصال ۱۲۸۵ھ ميں ہو گيا تھا۔

الله وه مسلمان الله على قارى والتقطيم في شرح فقد اكبر مين فرماياكه " ابل قبله وه مسلمان الله على الله وه مسلمان ہے جوضروریاتِ دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے اور جوضروریاتِ دین میں سے کسی کا انکار کرے اس کو کافر

كباجائے گا۔ والله تعالى اعلم-

۔ قاہر ہے کہ اگریہ بات اس طرح سیج مان لی جائے توجیسے کافر کو کافر کہنامنع ، اسی طرح مسلمان کو مسلمان كهنامنع، چليے چھٹی ہوگئی۔ اب دنیامیں نہ كوئی كافرے نہ مسلمان - نہ سمی كو كافر كهنا چاہيے نہ سمی كو مسلمان۔ علما توبی فرمائیں کہ جو کسی نبی کی توہین کرے وہ کافر ہے ، جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی كافر \_ امام قاضي عياض شفاطي اور علامه شامي حاشيه در مختار مين اس پراجماع امت نقل فرمايا \_ اور آپ اپنے بزرگوں کے کفریات پر پر دو ڈالنے کے لیے اجماع امت کی دھجیاں اڑارہے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ چیے چھٹی ہوئی، سی ہندونے آپ کو دیکھ کر سلام کیا تووہ بھی آپ کے نزدیک مسلمان۔ واللہ تعالی اعلم۔

⑥-آپ نے شاید قرآن مجید میں بیآیت نہیں پڑھی:

تم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں النُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتُ للنَّاسِ ظاہر ہوئیں بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَ تُنْهَوْنَ عَنَ الْهُنْگُر-، <sup>۱۳</sup>()

اور فرمایا:

بہائے نہ بناؤتم کافر ہو بچکے مسلمان ہوکر۔ "كَا تَعْتَنِيرُوْا قَنُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ- ""

اسلام میں آگر کافر ہوگئے۔

(٣)،، والمَقَوُّوُ الْبَعْلَ إِسْلَامِهِمْ-

(١) قرآن مجيد، سوره آل عمران، پ:٤، آيت: ١١٠ (٢) قرآن مجيد، سورة التوبة، پ:٠١ ، آيت:٢٦

(٣) قرآن مجيد، سورة التوبة، پ: ١٠١٠ آيت: ٧٤

"وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة."(أ اورايسے ہى ہم غالى رافضيول كى تكفير كالقين ركھتے ہيں۔

يبي ملاعلى قارى شرح شفايس تصريح كريجك: "لان ادعاء ، التاويل في لفظ صياح لايقبل. "" يمي ملاعلى قارى شرح شفامين فرما يحك بين: "جوخاتم النبيين كامعنى آخر الانبيا مونے كے علاوہ كھواور بتائے، یااس میں تاویل کرے، کافر ہے۔ علاوہ ازیں شرح فقہ اکبر میں فرما چکے کہ جو مدت العمر پابندی کے ساتھ عبادت ور باضت کرے اور ضرور بات دین میں ہے کسی کا اٹکاکرے وہ کافرہے ، واللہ تعالی اعلم۔ ۔ آپ اے تمام اہل سنت کا قول لکھتے ہیں کسی معتمد کتاب کے حوالے سے ایک ہی کا قول نقل ميجير - والله تعالى اعلم -

● امام غزالی نے کہیں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے، جس کا خلاصہ وہ ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ کیا جب مسلمان مرگیااور اس سے کفر کاصدور معلوم نہیں اس کومسلمان کہنا مذموم ہے۔ای طرح جو کافر کفریر مرااوراس کا ایمان لانا ثابت نہیں اس کو کافر کہنا مذموم ہے۔ مشرکین ویہود ونصار ابغیر ایمان لائے مری توان كوكياكهاجائے گا؟واللہ تعالیٰ اعلم\_

 ● ابھی ہم نے حضرت ملاعلی قاری کا ارشاد شرح شفا ہے نقل کیا۔ مزید سینے ، عالمگیری میں روافض بى ك بارے ميں ہے: "و هؤلاء القوم خارجون عن ملة الإسلام و أحكامهم أحكام المرتدين. "(") ان دونول كے بارے ميں آپ كيا كہتے ہيں ؟ والله تعالى اعلم ـ

🛈 - آپ نے قمر الاقمار سے امام المکاشفین شیخ اکبر محی الدین بن عربی قدس سرہ کا جو قول نقل کیا ہے وہ خود آپ كارد ب\_ وسرى سطريس م: "فلو كان المجمع عليه من ضروريات الدين بحيث يعرفه العامة والخاصه فيكفر جاحده. "(")اس كو پجر پڑھ ليجي اور بتائي ظاتم النبين كے معنى آخر الانبيا جمع عليه اور ضروريات دين سے ہے يانہيں؟ بتائے يہ عقيدہ اجماعی ضروريات دين سے ہے يانہيں كه حضور اقدس ﷺ کاعلم پاک ساری مخلو قات حق که تمام انبیاے کرام اور ملا تکه عظام سے بھی زیادہ وسیع تر ہے کہ نہیں۔ 'اب جس نے بیہ کہا کہ شیطان کے علم کی وسعت نص سے ثابت ہے اور فخرعالم کی وسعت علم

<sup>(</sup>۱) شرح شفاء للملا على قارى، ج:٢، ص:٢٦٥

<sup>(</sup>٢) شرح شفاء للملا على قارى، ج: ٢: ص: ٣٩٧

<sup>(</sup>٣) عالمگيري،ج:٢٦ص:٢٦٤، رشيديه پاكستان.

<sup>(</sup>٣) قمر الاقهار،ص:٢٢٥،بحث اجماع حاشيه نور الانوار

ہروہ وہائی جومیلاد، قیام، نیاز، فاتحہ وغیرہ کوحرام وبدعت بتائے وہ گمراہ ضرور ہے اور گم راہول سے میل جول حرام مدیث میں قدر سے کے بارے میں فرمایا:

قدر ہوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ "لا تجالسوا أهل القدر."() اور قرمایا: "إن مرضوا فلا تعودوهم اگروه بیار پرین تو دیکھنے مت جاؤ اور اگر مر و إن ماتوا فلا تشهد وهم. "(٣) جائين توان كے پاس مت جاؤ۔

قدریوں پر کفر کا فتوی نہیں پھر بھی ان کے بارے میں سے تھم ہے۔اس طرح وہ دیو بندی جوابیٹے اساطین کے کفریات پرمطلع نہیں وہ اگر جپہ کافر نہیں مگر گمراہ ضرور ہیں، اس لیے ان سے بھی میل جول، سلام کلام، لین دین حرام و گناہ ہے۔ آپ کے اطراف کے دایوبندی اگر چہ کہتے یہی ہیں کہ ہم حضور اقد س بڑا تا اللہ کا توہین نہیں کرتے مگر جب وہ نانو توی، گنگوہی، اسپیٹھی، تھانوی کواپنا بزرگ و پیشوا مانتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ان کے کفریات پرمطلع ہیں توخود کافر ہوگئے۔ان کے بارے میں علماے عرب وعجم ،حل وحرم، ہندوسندھ کا

متفقه فتوى ہے: "من شك في كفره و عذابه گتاخ رسول كے كافر ہونے ميں جو شك كرے وه بھى كافر ہونے ميں جو شك

جب انھوں نے گتا خان رسول کو پیشوا بنایا تواس کا صاف صاف مطلب بیہے کہ بیدان کے ہم عقیدہ بیں۔انسان کسی کم راہ مددین کو پیشوانہیں بنا تا۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبند بوں کے عقائد کی تفصیل ۔ حضور شائلی نے منافقوں کو مسجد سے نکالا ہے۔ابولہب حضور کا چیاتھا۔ دین کے معاملہ میں خونی رشتہ کوئی چیز نہیں۔ مستوله بثمس الحق انصاري، دومري-۱۱ جمادي الآخره ۱۸۱۸اه

الی جناب مفتی صاحب السلام علیم - بعد سلام کے معلوم کریں کہ میرے ذہن میں کچھ

(١) مشكوة شريف، ص:٢٢، باب الايمان بالقدر، مجلس بركات.

آدمی جس کومستشر مانے کم از کم اس کی بات تومانے۔ قمر الاقمار کی عبارت آپ نے جو نقل کی اس میں وہا ہیوں کو مضل ، گمراہ کرنے والا کہا گیاہے ، اور اس سے لازم ہے گمراہ ہونا۔ مگر آپ اینے انصاف پسند ، معتدل مزاج ہیں کہ انھیں صرف خاطی کہتے ہیں، گمراہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہماری اس تقریرے ثابت ہوگیا کہ جولوگ تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الائمان کی کفری عبار توں پرمطلع ہونے کے باوجود ان کے مصنفین کی تکفیر نہیں کرتے وہ تفریط میں مبتلا ہیں اور صراط ستقیم سے ہے ہوئے ہیں، اور صراط ستقیم افراط و تفریط کے ور میان ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## عقائد بإطله کے معتقد کافر ہیں یامریز؟

مستوله: حييب الدين قادري، خادم الافتامدرسه عربيد اسلاميه سعدي مدن بور، بانده - ٢ مفر ٢٠٠١ه

السام عقائد كفريد باطله كے معتقد د بوبندى كى وہ سل جوابتدائى سے اپنے باپ دادا كے عقائد باطله پر ہيں ان کے اوپر کافر ہونے کا حکم ہے یامر تر ہونے کا؟

یہ سب مرتد ہیں۔ ادعاے اسلام کے ساتھ ساتھ کفر کا ارتکاب ارتداد ہے۔ روافض کے بارے میں عالمتيرى سي-

"أحكامهم أحكام المرتدين."() ان كاحكام مرتدك احكام بين والله تعالى اعلم-جود بوبیدی اہنے اساطین کے کفریات پرمطلع نہیں وہ کافر نہیں۔

قدر بوں پر كفر كافتوى نہيں۔ كم راہوں ہے ميل جول حرام۔ مستوله: حبيب الدين قاوري، خاوم الافتامدرسه عربية اسلاميه سعدى مدن بور، بانده-٢٥ صفر ٢٠٠١ه

وہانی دیوبندی شار کیے جانے والے اس اطراف میں تقریبًا ۹۵ فی صد ایسے ہی لوگ ہیں جو دیو بندیوں کے عقائد کفریہ باطلہ کے نہ قائل ہیں نہ بی معتقد ہیں جیساکہ عندالاستفسار ظاہر ہوتاہے، بقیہ عمل میں بہت سی چیزوں میں انھیں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے یا كافرول جيبايامرندين جيبا\_ يعنى ان كاكھانامباح ہے كەنبين، ان كے ساتھ بيٹھنامباح ہے كەنبين، ان سے سلام و کلام مباح ہے یانہیں ؟ ولائل کے ساتھ مسائل سے رہ نمائی فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) مشكؤة شريف، ص: ٢٢، باب الايمان بالقدر، مجلس بركات.

<sup>(</sup>٣) شامى، ج:٦،ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد، مطلب في حكم ساب الأنبيا، دار الكتب

<sup>(</sup>١) عالمكيري. ج: ٢، ص: ٢٦٤، الباب التاسع في أحكام المرتدين.

الجديد، منصفانه جائزه دارالافتامين اتنی فرصت نہيں کہ ہرايک سائل کو پوری کتاب لکھ کر بھیجی جائے۔ د بو بند يوں

(۱) اگر کوئی شخص نماز کے اندر اپنے بیل اور گدھے کے خیالات میں ڈوب جائے تونماز میں کوئی فتور کے چند عقائد یہ بیں۔ نہیں آئے گالیکن اگر حضور اقد س بھائی گا خیال آجائے تونماز تونماز ایمان کی بھی خیر نہیں (صراط تنقیم)

(٢) [معاذ الله، معاذ الله]حضور اقدس ﷺ مركر مثى ميں مل گئے۔ (تقوية الاممان)

(٣) حضور اقد س شاخان المان كي شفاعت نبيس كريكتي ( تقوية الايمان )

(٣) شيطان لعين كاعلم حضور اقدس شَلْقُلْكُمْ كَ علم سے زيادہ وسيع بيطان كے علم كووسيع ماننا

قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور حضور اقدی برانتا اللہ کے علم کووسی مانناشرک ہے۔ (براہین قاطعہ)

(۵) حضورانیاعلم برکس وناکس حق که برنیج، پاگل تمام حیوانات کل چوپایوں کو ماس ہے۔ (حفظ الایمان)

اب آپ خود اپنے ایمان سے بوچھے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ جووہ کیسے مسلمان ہوسکتے ہیں۔حضور اقد س بالتنافية في شان اقد س ميس معمولي سي كتاخي كرنے والوں كے بارے ميں قرآن كريم ميں فرمايا كيا:

"لَا تَعْتَدُارُ وَاقَالُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ الْيَمَانَكُمْ-"() بهانے ندبناؤمومن بونے کے بعدتم كافر بوگئے-

توجب دیو بندی حضور اقد س صلی التد تعالی علیه وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرومرتد ہیں تونہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کے پیچے کسی کی نماز سی اس لیے کسی دیو بندی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر قضا کے تھم میں ہے ،اور دیوبندی جب کافر دمر تداور گتا خ رسول ہیں توان سے

میل جول، سلام کلام حرام - قرآن مجید میں ہے:

"فَلاَ تَقْعُلْ بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الطُّلِمانِينَ-"" يادآنيرظالمول كي ساته نه بيضو-صحابہ کرام ری اللہ اللہ میں گئا ان میں گئا ان میں گئا ان میں صدیث میں صدیث میں فرمایا:

نہ ان کے ساتھ کھاؤ ہیو نہ ان کے ساتھ اٹھو

بیٹھوندان کے ساتھ نماز پڑھوندان کے جنازہ کی نماز

پر صوفهان سے شادی بیاہ کرو۔

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم ولا تناكحوهم."(٣) تفسيرور منثور مين سورة توبه كي آيت كريمه:

(١) قرآن مجيد، سورة التوبة، پاره: ١٠، آيت: ٦٦.

(٢) قرآن مجيد، سورة الانعام، پاره:٧، آيت: ١٦٨.

(m) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٣٣٢، السنة لابن عاصم ج: ٢، ص: ٤٨٣.

فتأوى شارح بخارئ كتاب لعقائد فرق باطله

سوالات بہت ونول سے اٹھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں، البذاآپ سے گزارش ہے کہ آپ مندر جه ذیل سوالول کے جواب قرآن اور حدیث مبارکه کی روشنی میں وینے کی زحمت کریں، آپ کی

● میں بر بیوی فرقد کے نقش قدم پر چلنے والا سی مسلمان ہوں۔ ہمارے بیہاں بریلی مولانا بیان کرتے ہیں کہ بر بیوی فرقہ کے مسلمانوں کی نماز دیو بندیوں کے پیچیے نہیں ہوگ، جب کہ دیو بندی مسلمان بریلوی مولانا ك يحصے براه ليت إين، كياان كى نماز بوجائ كى؟

۵-مسجد کے ممبر سے کسی ایک فرقہ والوں کی شکایت کرنا کیا درست ہے یانہیں ۔ کیا حضور پاک نے

 کسی مسلمان کو کافرِ منافق ، وین کارشمن ، بددین کهنا جائز ہے ۔ کمیا حضور پاک نے ایسا کیا ہے نہیں تو الیا کہنے والے کے پیھیے نماز ہوگی یانہیں؟

⑥-مىجدك امام كے شرائط كياچاہيں؟

◎-ہمارے مولانا بیان کرتے ہیں کہ دیو بندی کے یہاں کھانا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے یہاں رشتہ کرنا، يهال تك كدان سے كوئى لگاؤر كھنے تك كومنع كرتے ہيں۔كياحضور پاك نے ايساكيا ہے؟

● -اگر میرااپناہی خون کا ایک مخص دیو بندی ہو گیا ہے اور اس کے یہاں لڑکے کی شادی ہو، وہاں میں بورے خاندان کے ساتھ دعوت کروں تواس مقام پر میرے اوپر کوئی علم تونہیں لگے گا، جب کہ میں نے جانكاري مين دعوت كياءان كاكھاناوغيرہ ہوا۔

اس ایک مسجد میں ایک امام رکھے گئے ہیں، چوں کہ ہم لوگ بھی بریلوی خیالات ہیں اس کیے ویسا ہی امام رکھا گیا ہے اپنے امام میں کچھ کمی پاکر کچھ لوگوں نے پرانے امام کی جگہ دوسرے امام کی ضرورت محسوس کی ،کیکن گاؤل کے کچھ لوگ ضدمیں آکران کوبدلنے کوراضی نہیں ہیں اس لیے کچھ لوگ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔جس سے آپس میں نفاق پیدا ہو گیا ہے۔اس حالت میں جوامام ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکیں ، اور آپس میں نفاق اتفاق میں بدل جائے۔ فقط والسلام۔

آپ سن سیج العقیدہ مسلمان ہیں اس کی خوش ہے لیکن آپ کو دیو بند بول کے عقائد معلوم نہیں اگر ان کے عقائد آپ کو معلوم ہوتے تو آپ کو فتویٰ پوچینے کی ضرورت نہ ہوتی، آپ کا ایمان خود آپ کی رہنمالی کر تا آپ پہلے دیو بندیوں کے عقائد معلوم کریں۔اس کے لیے آپ زیادہ نہیں صرف دو کتابیں پڑھ لیں۔المصباح

شرکت کرناکیسا ہے ، جوسنی پر ہیز نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ ایسوں کی دعوت خوشی اور تمی میں شریک ہوتے ہیں توان كاكياتكم ہے؟ پھراگرامامت نماز كى ضرورت ہوتوايساتحض كياامامت كرسكتا ہے؟

دیو بندی، وہانی بدمذ ہبوں کے لڑکوں کے متعلق کیا حکم ہے، سنی بچوں بالغ و نابالغ کا ایسے بچوں سے دوستی، ساتھ میں کھیلنا، لہو ولعب میں پڑناکیسا ہے ، اور جو والدین اپنے بچوں کو ان بدمذ ہبوں کے بچوں کی صحبت ہے نہ بچاتے ہوں توان کا کیا علم ہے؟

[و] مساجد جن کے متولیان بھی سنی ہوں اور واقف بھی سنی۔الین مسجد ول میں بدمذہبوں (دیو بندی وہائی ،غیر مقلد ) وغیرہ کو آنے سے روکنے کا حکم ہے جبیباکہ امام اہل سنت مجد د دین و ملت فاضل بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نور الله مرقدة نے بھی فتادی رضوبہ شریف جلد سوم میں روکنے کا علم فرمایا حق ہے۔اس حکم کی تشریح فرمادیں تاکہ وہ عوام الناس جو ضروریات دین سے بھی اچھی طرح واقف نہیں اور اپنی کم فہمی اور جہل کی بناپران بدمذ ہوں کو بھی کلمہ گومسلمان تصور کرتے ہیں اور ان کے ایمان کی خرابی کو بھی عمل کی خرابی خیال کرتے ہیں۔اس کیے دیو بندی وہانی کو بھی مسجد میں آنے ہے روکنے والوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔حتی کہ اونے بھڑنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ایے لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے،اور جن مساجد میں بیددیو بندی وہانی وغیرہ آتے ہیں اور صفوں میں شامل رہتے ہیں توالی جماعت کے متعلق بھی حکم فرمادیں۔ آیانماز ہوگی یانہیں؟

[0] ایسی مسجد جس کے تمام مصلیان محلہ میں نہ کوئی عالم دین ہوں نہ حافظ و قاری ہوں اور نہ کوئی منقی ہوں لینی سب فاسق ہوں ایسی حالت میں امامت کون کرے؟ کیا انھیں فساق میں جو کم درہے کا فاسق ہویا جے مصلیان وقت جماعت پر پسند کریں وہ امامت کرے ؟ یا متولیان ومصلیان مسجد ہذاعا کم متقی جوحافظ و قاری متصلب سی چیج العقیدہ کا انتظام کریں۔جب کہ شہر کے سنی مدرسہ میں ان صفات کاعالم حق موجود ہو۔

[الف] جولوگ دیوبندیوں کے پیشوا قاسم نانوتوی، رشیداحمد گنگوہی، خلیل احمد اسپیٹھی، اشرف علی تھانوی کی ان کفری عبار توں پرمطلع ہوں جن کی بنا پر علماہے عرب و تجم ، حل و حرم ، ہندوسندھ نے متفقہ فتویٰ . دیا کہ بیہ کافرومر تد ہیں اور ایسے کافرومر تد ہیں کہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکران کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے ضروریات دین کا اٹکار کیا۔ اللہ عز وجل اور حضور اقد س شِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن كَتَاخِي كَي \_ مسلمانوں كااس پر اجماع ہے كہ جو تخص ضرور يات دين ميں سے نسى ايك كا انگار کرے ، پاللد عزوجل باحضور اقد س بڑا اللہ اونی می توہین کرے وہ کافرہے۔ در مختار میں ہے:

"سَنْعَذِ بُهُمْ مَرَّتَيْنِ." جلد ہم انھیں دوبارہ عذاب کریں گے۔

فرق باطله

کی تفسیر میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابو مسعود الصاری پینی پہلے سے مروی ہے کہ ایک بار جمعہ کے خطبہ کے دوران حضور اقدس بڑائٹائٹا نے قرمایا:

جلدسوا

"قم يا فلان فاخرج فإنك منافق."() المحاكفان فكل جاب تك تومنافق م اس طرح نام لے لے کرسارے منافق کومسجدے نکال دیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ علامے اہل سنت جو فرماتے ہیں کہ دیو بندیوں کے پیچھے نماز چیج نہیں ان سے میل جول سلام کلام جائز نہیں ، ان کے ساتھ کھانا پیناجائز نہیں وہ حق ہے۔

دین کے معاملہ میں خونی رشتہ کوئی چیز نہیں ابولہب حضور اقدس شی اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ عضور اقدس 

> جہال کوئی ندمذہب مدعوہ ووہاں سنیوں کوجانا جائز نہیں مستوله: جناب محمصالح تاج بابا، وي ٢٦/١٣١، مد نبوره، واراتي

> > السائل مين على وين حق مندرجه ذيل مسائل مين:

[الف] جبیا کہ علماے حقہ کے اقوال متفقہ فتویٰ علماہے دین و فتاویٰ حسام الحرمین شریف ہے تھم عیال ہے کہ متعدّد وہالی جنھیں فی زمانہ دیو بندی کہا جاتا ہے ان کے اکابر مولوی کافر ہیں، اور جو شخص ان کے عقائد پرمطلع ہوکر آئییں مسلمان جانے یاان کے گفر میں شک کرے وہ بھی آئییں کے تھم میں ہے کہ من شك فی کفرہ و عذابه فقد کفر توجولوگ ان مولوبول کے عقائد باطلہ اور ان کی تفری عبارت کو جائے ہوئے انھیں اپنا پیشوامانتے ہیں ان لوگوں کے متعلق حکم فرمائیں؟

[ب] پس ان بدمذ ہیوں لیعنی د بو ہندی، غیر مقلد ، رافضی، قادیانی، چکڑالوی، خارجی، نیچیری وغیرہ کے متعلق جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے اور علماہے اہل سنت کے فتاویٰ سے مکمل مقاطعه کاظم ہے۔ ان سے دور اور نزدیک کارشتہ کیسا جو سنی ان بدمذ ہبول کو دعوت وغیرہ میں بلائے ایسوں کے متعلق شرع میں کیا علم ہے؟ اگرصاحب خانہ ان بدیذ ہبوں کو کا فرجانتا ہواور جس طرح مشرکین گراہکوں کو بلاتات ورصاحب خاندسن اگرخدانخواسته ان بدمذ مبول كوكلمه گواور مسلمان جانتا موتوان دونول كاكياتكم ہے؟ [3] مندرجہ بالاقشم کے صاحب خانہ کے وہال سی سنی کو دعوت طعام، بارات ، شادی یا جنازہ میں

(١) الدرالمنثور، ج:٣، ص:٢٧١

"و إن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها."" شفاءامام قاضِی عیاض اور شامی میں ہے: "أجمع المسلمون على أن شاتمه ڪافر من شك في عذابه وكفره كفر."(٢)

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کی توہین کرنے والا کافرہے جواس کے عذاب اور گفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔

پھر بھی ان لوگوں کواپنا پیشوا مانتا ہو ، وہ بھی ضرور بالضرور کافرو مرتد ہے۔ اس لیے کہ آدمی پیشوااسی کو بنا تاہے، جس کے عقیدے اور عمل کواچھ آجھتا ہے، تواس میں ضروریاتِ دین کے انکار، الله عزوجل اور حضور اقد س ﷺ کی توہین کواچھا جانااور میبلہ شہر کفرے۔ میتخص خواہ مولوی ہویا جابل، سب کاعلم کیسال ہے۔ جوتھی ان کے کفریات پرمطلع ہوکران کومسلمان جانے وہ کافرہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

[ب] ابن عقیلی وابن حبان نے حضرت انس وَنَتْ عَتْقُ سے روایت کی کدر سول الله بن الله عُن الله عُن الله عليان

"إن الله اختارني و اختار لي أصحابا وأصهارأ سياتي قوم يسبونهم و ينتقصونهم لا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم."(٣)

بے شک الله تعالی نے مجھے چن لیااور میرے لیے اصحاب اور سسرالی رشتے والے چن لیے۔عن قریب ایک قوم آئے کی جواتھیں برا کیے کی اور ان کی شان گھٹائے کی ، تم ان کے پاس نداشنا ند بیشنا، ند ان کے ساتھ کھانا پینا۔

"من قطع صفا قطعه الله."(٢) جوصف كوقطع كرے كاء الله اس كوقطع كردے كا۔ ان بدند ہوں کی نماز نماز نہیں ۔ ان کاصف میں کھڑے ہوناایا ہی ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں ۔ اس لیے ان کے صف میں ہوتے ہوئے قطع صف لازم ہے۔حضور اقد س ہڑا ہا گائے نے جمعہ کے دن بھری مسجد سے منافقین کونام لے لے کر تکال دیا۔ صاف صاف فرادیا:

"اخرج یا فلان فإنك منافق، اے فلال (مجدے) نكل تم منافق ہو اخرج يا فلان فإنك منافق."(") اعقلال (معدي) نكل تم منافق بو مسلمانوں کو بھی اس پر عمل کر نالازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ [8] جس مسجد کے تمام مصلیان یاجس جماعت کے سبھی لوگ فاسق معلن ہوں توان سب پر واجب

(١) در مختار، ج: ٢، ص: ٤٣٥، كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها. (زكريا).

(۲) سنن نسائی،ص:۱۳۱، باب من وصل صفاً.

(۳) عینی شرح بخاری، ج: ٤، ص: ۲۲۱.

جب صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کا بیا حکم ہے توجولوگ الله عزوجل ورسول اکرم بڑا اللہ اللہ الوہین کریں ان کاکیاعکم ہوگا۔اس لیے سوال میں مذکور بدمذ ہبول کواپنی کسی تقریب میں ہر گز ہر گزنہ بلائیں۔کوئی محص اپنے یااپنے ماں باپ کے وقیمن کواپنی تسی تقریب میں نہیں بلاتا، پھر مسل ان ہوکر اللہ عزوجل اور رسول اللہ ہے توفاس ہے اور اگر مسلمان تمجھ کربلاتا ہے تودو صورت ہے۔ اگروہ ان کے پیشواؤں کی ان کفری عبار توں پر مطلع ہے جن پر ان کی تکفیر کی گئی ہے ، پھر ان کو مسلمان سجھتا ہے تو خود کافر اور اگر ان عبارات کفرید پرمطلع تہیں توفاسق \_واللہ تعالیٰ اعلم \_

[3] جہال کوئی بدیذہب مدعوہ و وہال سنیول کو جانا جائز نہیں۔ اس لیے کہ جانے کے بعد ان سے اختلاط ہوگا، ان کے ساتھ کھانا بینا پڑے گا اور بیسب ناجائز وگناہ ہے۔ جنازے میں اگر امام اور میت سی ہوں توشریک ہوسکتا ہے۔ اہل سنت پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کوخواہ وہ بالغ ہول یا نابالغ بدمذ ہموں کے بچول کے ساتھ میل جول سے سختی کے ساتھ روکیں۔اس لیے کہ اکثریبی ہوتا ہے کہ بدمذہب کے بیجے بدمذہب ہی ہوتے ہیں ، اور بچین کی دوستی مدت العمر باقی رہ جاتی ہے ، اسے ختم کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ جو اہل سنت اپنے بچوں کو بدیذ ہبوں کے بچوں ہے ملنے جینے ہے نہیں روکتے وہ بھی فاسق ہرں اور فاسق کو امام بنانا جائز نہیں ، خواہ کی دجہ سے فاسق ہو۔ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریکی واجب الاعادہ ہے۔ واللہ اعلم۔

[و] ایسے لوگوں کو مجھایا جائے اور انھیں علم شرعی بتایا جائے۔ تجربہ ہے کہ جو لوگ بے مملی کی وجہ سے الساكرت بيس مجھانے بجھانے كے بعدمان جاتے ہيں۔ در مختار وغيرعامه كتب فقه ميں مذكور بے: "ويمنع منه كل موذ ولو بلسانه."() مسجد عبرايدادين والي كوروكاجات،

اگرجه زبان سے ایڈاد بتاہو۔

الله عزوجل اور حضور اقدس بالتفاليُّ في كتاخي كرنے والے سے بره كرموذي كون موكا علاوه ازي ان بدند ببول کے صف میں کھڑے ہوجانے کی وجہ سے قطع صف بھی ہوتا ہے اور حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ قرمایا کیا:

<sup>(</sup>١) تنوير الأبصار مع در مختار،ج:٢،ص:٣٠٠، كتاب الصلاة باب الامامة، (زكريا).

<sup>(</sup>٢) شامي، ج:٦،ص:٣٧٠ كتاب الجهاد باب المرتد في حكم ساب الانبياء،(زكريا).

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ج:٣٠ص:٣٣، كنز العمال للمتقى رقم الحديث: ٣٢٤٦٦، معجم كبير للطيراني، ج:١٧، ص:١٤٠

احد گنگوہی، خلیل احمد انبیعثھی، اشرف علی تھانوی کو کافرو مرتد کہے توسنی مسلمان ہے اور نہ کہے تووہانی دیو بندی

گنگوہی کو" رحمۃ اللہ علیہ "لکھنا دیو بندی ہونے کی دلیل ہے۔ مسئوله بضمير الدين، موضع جلال بور، بوسث مديابور، كانبور (بو\_ي\_

کیا فرمائے ہیں علماہے دمین اس مسئلہ میں کہ عمرو کے عقائد پر اہل خاندان ومتعلقین مطمئن نہیں ، کیوں کہ برادری میں ان سے متعدّد بار توبہ و تجدید ایمان کرایا گیا اور عمرو کا خود کہنا ہے کہ ہم سنی وہائی سجی کے جلسوں میں جاتے ہیں۔، ہم سب کو مسلمان جانتے ہیں۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ وہ کس عقیدے کا ہے۔ ہم ہر مذہب وملت سے تعلق رکھیں گے اور اپنے یہال تقریب میں سب کو شریک کریں گے۔ اور عمرو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کیانہیں کرتے۔ نیاز فاتحہ ہم کریں، شب براء ت ہم کریں، میلاد سلام ہم پڑھیں اور مزارات پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ حالال کہ خاندان والوں اور دیگر متعلقین عزیزوں نے عمرو کوراہِ راست پر لانے کی بہت کوشش کی اور علماے اہل سنت نے حسام الحربین شریف سے آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کی راتنی میں کافی مجھایااور عقائد کفریہ دیو بندیہ ہے مطلع کیااور عمروے توب و تجدیدایمان بھی کرایا گیا۔ توب نامہ کی تحویر بھی لی کئی۔ مگر پھر بھی عمرو جلسۂ د بوبندی اور تبلیغی اجتماع میں برابر شرکت کر تاہے اور حال ہی میں ایپے مظان میں ایک سہارن بوری مولانا کو بلا کر اجتماع کر ایا اور لوگوں سے کہا کہ لوگ اجتماع کامعنی نہیں سمجھتے۔ دیکھو انھوں نے کیا براکہا۔ بلکہ درود شریف کی فضیلت بیان کی۔ ایسے حالات کی وجہ سے خاندان کے زیادہ ترلوگ خلاف ہو گئے اور کھانا بینا، آنا جانا، بیاہ شادی وغیرہ سے قطع تعلق کر لیا۔ لیکن کچھ خاندان کے لوگ سن ہوتے ہوئے عمروے معلق رکھتے ہیں،ان کے رشتے عمروے گہرے ہیں۔بکرایک نوجواں جو کہ عمرو کا بھانجاہے وہ بھی عمرو کے ساتھ اجتماع میں جاتا ہے اور اس کی دو کان پر کٹر کھلے وہابید اٹھتے بیشے ہیں۔ اٹھیں وہابیوں کے ہمراہ جامع مسجد میں آٹھویں دن جوان کا اجتماع ہو تا ہے اس میں شریک ہو تا ہے۔ دوران گفتگو میں رشیداحمہ كنگوبى كو را التين الله سے نواز تا ہے۔ بكرى شادى ١٠ مئى ١٩٨٣ء كو موكى تكر گرج سن سيح العقيده لوگول كے يہال ہوئی۔ایک سال قبل نکاح ہو چکا تھا۔خاندان کے عزیزوں نے لڑکی والوں (سیم لڑکی کا بھائی) کو عمرواور بکر کے عقائد بإطله پرمطلع كيا توسيم خال عمرو اور بكرك مكان پر گيا اور ان لوگول سے توب و تجديد ايمان پر زور ويا توعمرو اور بکر کے حالات پر ایک فتویٰ لکھ کرسیم کو دیا گیا کہ بریلی سے جواس پر حکم شرعی ہو گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیکن اس فتویٰ کا کوئی پینہ نہ حلا اور بیہ فتویٰ نمبر ۲۶۲ جو اس فتوے کے ہمراہ جواب الجواب کے لیے روانہ

ہے کہ ایساامام تلاش کریں جو غیر فاسق ہواور جب تک ایساکوئی امام نہ ملے توان فساق میں جو نسبتاکم فاسق اور سیحے نماز پڑھنا جانتا ہواہے امام بنائیں۔ تاکہ جماعت جو واجب بھی ہے اور شعائر اسلام میں ہے ہے فوت نہ ہو، البتہ وفع کراہت کے لیے اعادہ کرلیں۔ جبیباکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے فتاویٰ رضوبیہ میں فرمايا\_<sup>(1)</sup>والله تعالى اعلم

شبهه كى بنياد پرئسي كود ہاني كہنا حرام

مستولہ: نور الدین بابا، پان محل، چرنیس پارک، شیام ٹاکیز کے سامنے، ناگیور (مہاراشٹر)-۲۱م رجب ۱۳۱۸ او

← زیدعاکم دین وحافظ قرآن ہے۔ایک مسجد کاامام و خطیب بھی ہے، سن سیح العقیدہ بھی ہے، کیکن نام نبادوہ ہیوں سے اس کا تعلق بھی ہے ، حتی کہ کھانا پینا تک ہے۔ اعتراض کرنے پر زید امام جواب دیتا ہے کہ ہم تم محمارے کہنے سے کسی کو وہائی تصور نہیں کر سکتے ، جب گستاخان رسول کو نہ وہ اپنا پیشوامانتا ہے ، نہ ان کے اقوال کونسلیم کر تاہے توہم اسے وہالی نہیں کہیں گے ۔ بکر و عمر جس کوتم وہائی کہتے ہووہ میرے ساتھ گھڑے ہو کرباادب صلاة وسلام بھی پڑھتے ہیں ،اولیا ہے کرام کی بار گاہ میں نذر بھی پیش کرتے ہیں اور میں اہل سنت کے افراد سے نالاں ہول جو صرف سن سنائی بات پر کسی کو بھی وہانی دیو بندی تسلیم کر لیتے ہیں کم سے کم اصلاح کے طور پر ایک بار تواس کے سامنے کفریہ عبارت رکھ کر دیکھا جائے کہ آیا اس کا کفریہ عبارت کے تیک روحمل کیا ہے ۔ اگر گفریہ عبارت کو تسلیم کرے اور دیو بندی وہائی اکابرین کو اپنا پیشوانسلیم کرے توابیا فردیقینا وہائی بد مذہب ہے۔اگراس کے برعلس معاملہ ہے تودہ سن چیج العقیدہ ہے۔ توآیازیدامام کاقول درست ہے اور اس **کا** طریقہ کیج ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔

امام نے سیج کہا، بلا ثبوت محض شبہہ کی بنیاد پر کسی کووہائی کہنا حرام و گناہ ہے۔ اور کسی مشتبہ آدمی کی تحقیق کا یمی طریقه ہے کہ تحذیر الناس، ص:۱۴،۳،۱۴ اورص:۱۸ کی عبار توں کو اور براہین قاطعہ ص:۵۱ کی عبارت "الحامل غور كرنا حاسيح كه شيطان الخ" اور حفظ الايمان ص: ١٤ ي عبارت " پھريد كه آپ كي ذات مقدسه پر الخ "كو پیش كياجائے۔اگروہ ان عبار توں كوديكھنے كے بعد ان عبار توں كے لکھنے والوں ، قاسم نانو توى ، رشيد

<sup>(</sup>۱) فتادی رضویہ جلد سوم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ تحریر فرماتے ہیں، جماعت اہم واجبات اور عظم شعائر اسلام سے ہتو فسق امام کے سبب ترک جماعت شدچاہیے۔ ادائیگی جماعت کے لیے اس کے پیچھے پڑھ لیں اور دفیج کراہت کے لیے اعادہ کرلیس میں۔ ما مطبوعه رضااكيدي \_[محدسيم مصباحي]

کے باپ بھائی وغیرہ جوعزیز ملتے جلتے ، کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے کیا علم ہے ؟
اور اٹری والے (نیم خان) جس سے فتویٰ ۲۶۲۷ کا نیور کے دیو بندی مولوی محمہ بجی قاتی جامع العلوم پڑگا پور
سے لیا اور سن صحیح العقیدہ مسلمانوں کو دھو کا دیا اور بدعقیدہ بکر کے ہمراہ اپنی بہن کی رخصتی کر دی ، پھر اس کے
میہاں لڑکی والوں کا خاندان دعوت میں شریک ہوا ، لہٰذائیم خان وغیرہ کے لیے کیا تھم شرع ہے ؟ جب کے نیم
خان نے خود براتیوں کو جس میں سن بھی شریک ہتھے ، سب کو جماعت اسلامی لکھ کر فتویٰ وہائی سے لیا۔

نمبر۲۲۷ (نقل مطابق اصل)

لبم الله الرحمن الرحيم \_ كيافرهاتے ہيں علا ے دين و مفتيانِ شرع متين مندر جه ذيل مسئله ميں كه ايک عقيده عبد شادى ہے جس ميں نوشه كا خاندان نيز ديگر متعلقين بارات ميں شامل ہونے والے جماعت اسلامی عقيده كے مانے والے ہيں، اور نوشى كے خاندان نيز ديگر متعلقين سنی عقيده (بريلوی عقيده) كے مانے والے ہيں، جس ميں نوشى كے خاندان و ديگر متعلقين نے سه اعتراض اٹھايا ہے كه ہم لوگ جماعت اسلامی عقيده رکھنے والولى کے ساتھ ہرگز ہرگز کسی قيمت پر كھانانہيں كھا سكتے اور چاہے كسی دوسری قوم كے ساتھ كھا بھی ليس ، لہذا مندر جه بالا مسئله ميں قرآن و حديث كی روشنی ميں مع حوالہ جو شرعی احكام ہوں اسے معلوم كرانے كی زحمت گوارافرمائيں \_ فقط والسلام \_ محرنيم خان ، موضع موی نگرگڑھ ، شلع كانپور ، مور خدهم مكن محمد علی سے معلوم كرانے كی زحمت گوارافرمائيں \_ فقط والسلام \_ محرنيم خان ، موضع موی نگرگڑھ ، ضلع كانپور ، مور خدهم مكن مكن محمد علی من موضع موی نگرگڑھ ، شلع كانپور ، مور خدهم مكن مكن محمد علی من موضع موی نگرگڑھ ، شلع كانپور ، مور خدهم مكن مكن محمد علی من موضع موی نگرگڑھ ، شلع كانپور ، مور خدهم مكن مكن محمد علی من موضع موی نگرگڑھ ، شلع كانپور ، مور خدهم مكن مكن محمد علی من موضع موی نگرگڑھ ، شلع كانپور ، مور خدهم مكن من موضع موی نگرگڑھ ، شلع كانپور ، مور خدهم مكن محمد علی محمد علی ملاح محمد علی معلوم كرانے كی دھور سے محمد علی معلوم كرانے كی دھور سے معلوم كرانے كی دھور سے محمد علی معلوم كرانے كی دھور سے معلوم كرانے كی دھور سے معلوم كرانے كی دھور سے محمد علی معلوم كرانے كی دھور سے محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی معلوم كرانے كی دھور سے محمد علی محمد علی

وارا ہرہایں فقط وہ ملا اے برت اس اس است ہرہے اور علماے حق اسے گم راہ جماعت سمجھتے ہیں، لیکن المجواب: - جماعت سمجھتے ہیں، لیکن اسے کافرکسی نے نہیں کہاہے، اس لیے اس کے ساتھ کھانا پینا ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ واللہ اعلم -

محريجيٰ قاتمي، مفتى جامع العلوم، جامع مسجد شيكا بور، كانبور- مبر

مرمی جناب مفتی صاحب مندرجہ بالا تحریری فتوی جو کہ نقل مطابق اصل ہے جواب الجواب کے لیے حاضر خدمت ہے۔ شرعی احکام کے ساتھ جواب لکھنے کی زحمت کریں۔

عمرو و پگر کے جو حالات سوال میں درج ہیں وہ اس کی دلیل ہیں کہ بید دو نوں بلاشبہہ وہانی دیو بندی ہیں اور بہت ہی عیار و مکار بھی۔ عمرو کی مکاری توظاہر ہے کہ وہ توبہ و تجدید ایمان متعدّد بار کر حیکا ہے پھر بھی دیو بندیوں

کے اجھاع میں جاتا ہے ، اپنے گھر اجھاع کر اتا ہے ، اجھاع میں دیو بندی مولو ہوں کی تقریر کر اتا ہے۔ یہ سب اس کے خالص دیو بندی ہونے کی دلیل ہے۔ بکر کی عیاری یہ ہے کہ اپنے کوسنی کہتا ہے ، مگر سب کچھ جانے ہوئے گنگوہی جیسے خدا در سول کے دشمن کو بڑائٹ کے کہتا ہے اور دیو بندیوں کے اجتماع میں شرکت کرتا ہے۔ اگر حقیقت میں بکر دیو بندی نہ ہوتا توسب کچھ جانے ہوئے گنگوہی کو بڑائٹ کے بند کہتا۔ دیو بندیوں کے اجتماع میں سہ جھے جاتا اور یہ حال سے کا بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کٹر دیو بندی اور دیو بندیوں کی طرح جاتا اور یہی جا سال کھی ہے۔ حالات کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کٹر دیو بندی اور دیو بندیوں کی طرح عیار بھی ہے۔ اس نے سوال غلط لکھا، سنی مسلمانوں کو جماعت اسلامی بتایا، بجائے برملی شریف کے کانپور کے دیو بندی مولوی سے فتو کی لیا اور اس کے مطابق خود بھی عمل کیا اور لوگوں سے بھی عمل کرایا۔ پھر بکر کے پورے دیو بندی مولوی سے فتو کی لیا اور اس کے مطابق خود بھی عمل کیا۔ سنی مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان نینوں بکر، عمرو احوال سے واقفیت کے باو جودا پئی بہن کو اس کے گھر دخصت کیا۔ سنی مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان نینوں بکر، عمرو نیم سے دور رہیں ، نہ ان سے سلام وکلام رکھیں نہ ان کے بیمال کھائیں پئیں ، قرآن مجید میں ہے:

"فَلاَ تَقَعُدُ بَعْدَ الذَّكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِينِينَ -"فارات برظالمول عُساته فريق و الظَّلِينِينَ -"فلاَ تَقَعُدُ بَعْدَ الذَّكُونَ عَمَا ته في القَوْمِ الظَّلِينِينَ -"فلاَ تَقَعُدُ بَعْدَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوالِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّ

ان کواپئے سے دور رکھو، وہ کہیں تم کو کم راہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کوفتنہ میں نہ ڈال دیں۔

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم "(٢) اور فرمايا:

"لا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ."(٣)

ندان کے ساتھ اٹھو، نہ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو۔

جو بھی ان تینوں کے ساتھ کھانے گا ہے گا، سلام وکلام کرے گاوہ گنہ گار ہوگا۔ کا بپوری فتو کی فتو کی نہیں طعوٰ کی (گراہی) ہے اور خود دیو بندی مولوی کے فتو کی کے خلاف ہے۔ دیو بندی مفتی نے بہتلیم کیا ہے کہ جماعت اسلامی گراہ ہے ، پھر بھی فتو کی ہے دیا کہ ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ حالال کہ وہی گنگوہی جی جن کو بکر ڈالٹھ کے ہتا ہے ، اپنے فتو کی میں ص: ۲۷ پر ایسے شخص کے بارے میں جو محتقد تعزیوں کا ہوان سے مرادی ما تی اور یہ بھی ظاہر کرتا ہو کہ اس میں امام حسین آتے ہیں وغیرہ لکھتے ہیں۔ "جو شخصول سے ابتداءً سلام ہو دہ قطعافاس ہے۔ اور احتمال کفر کا ہے۔ فساق سے دبط و صبط رکھنا حرام ہے۔ ایسے شخصول سے ابتداءً سلام

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة الانعام، پ:٧، آيت:٨٨

<sup>(</sup>٢) مشكؤة شريف، ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

<sup>(</sup>r) المستدرك للحاكم،ج: ٣،ص: ٦٣٢، السنة لابن عاصم،ج: ٢،ص: ٤٨٣.

اور دہ اپنی مرضی سے مسئلہ گڑھ کر بتاییں گے۔

افسوس صدافسوس آج ہمیں وہ زمانہ دیکھنا پڑتا ہے ، تقریر کے دوران زبیر جائل اور چوہیں تمبر کا ملا بھی کہ، گیابعد جعد مسجد میں ایک آدمی نے زید سے بوچھاکہ کیافلاں آدمی نے آپ کو تقریر کرنے سے منع نہیں کیا تھا كه آج فلال تقرير كري م السيال المحال المحول في منع كيا تها، السحص في كهاكه جب آب ي كوئي سينتر ہے توآپ تقریر نہ کریں۔ جحت و تکرار بڑھ کئی زیدنے کہا کہ میں تقریر کرنے کا بھو کا نہیں ہوں مجھے تقریر کرن ہوگا توبہت جگہ ہے مگرمجھ کوفلال نے اجازت دی تھی۔ مسجد کے چنداراکین نے اس سخف کوبلہ یا، یہاں آؤاور اب مسجد میں کسی کو تقریر کرنے نہیں دیں گے۔اگلے جمعہ کو پامیہ (بعنی تحقی) لگادیا جائے گاکہ اب مسجد میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا۔ زید نے کہا کہ براکیوں نہ لگے کیوں کہ باپ ادھر توبیٹا ادھرہے دونوں دین کی خیر۔ زید ہے کہ، كر مسجدے حلاآيا، گردش كيل ونہار بدلتے رہے يہاں تك كه جمعرات كادن آگي، مسجد كے موذن نے اصلاع دی کہ امام مسجد اور فلال فلال محص کا کہنا ہے کہ زید تقریر غلط سلط کرتا ہے ، بیاس کر زید نے کہا کہ امام صاحب اہے ایمان کی خیر منائیں ، کیول کہ میں تقریر میں غوث اعظم کے ایک واقعہ کے سواجو کچھ بیان کیا ہے یا وہ قرآن و حديث كالمفهوم ياترجمه تقابه

کچھ دنوں کے بعد امام صاحب نے کہا کہ میں نے زبید کو تقریر کرنے سے روک دیا کیوں کہ مسجد کا چندہ کم ہوتا تھا، اور کسی شخص نے امام صاحب ہے میر تھی کہا کہ زید تقریر میں کفر پولتا ہے۔ حالاں کہ زیدان سب باتوں کونسکیم نہیں کر تا بلکہ زبیر کاکہنا ہے کہ اگر میں تقریر غلط سلط پاکفر بولتا ہوں توامام صاحب پر ضروری ہے کہ وہ ثابت کریں ورنہ دو حال سے خالی نہیں ، اگر میں تقریر میں گفر بولتا ہوں تو میں ورنہ امام صاحب خود کافر ہیں۔ حضور مفتی صاحب قبلہ سے میہ عرض ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم قرآن وحدیث کی روشنی میں جولسی پرعائد ہو تا ہوواضح فرمائیں۔ حضور سے یہ عرض ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہی بھی تحریر فرمائیں کہ کیا وہابیوں کے یہاں لڑکی یا لڑکا کا نکاح کرنا جائز ہے ، اگر کوئی بھی صورت جائز ہونے کی پیدا ہوتی ہو توضرور ظاہر فرمائیں ، کیاان کے ساتھ قیام وطعام وسلام و کلام جائزہے؟ حلتے حلاتے ایک اور مسئلہ پرروشنی ڈالدیں کہ جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو تو کیااس کی عبدالفطر کی نمازنه ہوگی۔ان سب مسائل پرروشنی فرمائیں اور عندامتد ماجور ہوں۔ بینواو توجروا۔

زید کی تقریر کا اگریہ اثر ہواہے کہ دیوبند بوں وہابیوں نے از خود مسجد چھوڑ دیا توبیہ بہت بڑا فائدہ تھا، وہالی کتاخ رسول ہیں اخیس مسجد میں آنے دینا جائز نہیں اور اگر آ جائیں توانھیں مسجد سے نکالنا واجب۔ حضور اقد س مِنْ اللَّهِ عَنْ مِنافِقِينِ كُوجِمعه كے دن خاص نماز جمعہ كے وقت نام لے لے كرمسجد سے نكالا۔ در مختار ميں ہے: درست نہیں۔"لیکن ہردیو بندی کامذہب ہیہے کہ بہرقیت عوام کوخوش رکھو،ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ وو، تاكه ہم سے ناراض نہ ہوں، ہمیں چندہ دیتے رہیں۔ اجتماع میں آتے رہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

د بو بند بوں کو مسجد میں آنے سے رو کا جائے۔ د بو بند بوں کے خلاف تقریر كرنے سے امام كومنع كرنے والوں كاحكم وصاحب ترتیب كسے كہتے ہیں ؟جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی اس کی نماز عیدین ہوگی یانہیں؟ مستوله:مولانامحمدامين الدين، محله گھڙوا، جلال بور، فيض آباد ( بو\_ بي\_)-٢٠٠م محرم ١٢٣١ه

ے زید جامع مسجد میں بوم جمعہ کو تقریر کررہا تھا جس میں وہ بغیر کسی فرقیہ کا نام لیتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرفتۂ باطلہ وہاہیہ کار دکر تارہاجس کی وجہ سے وہابیوں نے مسجد آنا بند کر دیاجس سے مسج**د کا** چندہ کم ہونے لگا، بکر کو متقتد ہوں کی کمی یا چندہ کی کمی کی وجہ سے بہت ناگوار گزرا، ایک مرتبہ بکر کو کہتے ہوئے سناگیا کہ مقتدی بہت کم ہورہے ہیں، مگر زید برابر تقریر کر تارہا، بکرنے تقریر روکنے کی کوشش کی۔ تین وفعہ اس نے دوسرے صاحب کوتقریر کرنے کے لیے بلایا ایک مرتبہ بلائے ہوئے مقرر نے تقریر کی مگر جب زید کواندازہ ہوا کہ بیر تقریر روکنے کے لیے بلائے جاتے ہیں توزید دوسرے جمعہ کوآگے بڑھ کرتقریر کرناشروع کر دیا۔جس کی وجدسے بلائے ہوئے مقرر تقریر نہ کرسکے۔ تقریر کاسلسلہ ہوں ہی جاری رہا، ایک مرتبہ وہابیوں کے پیشوانے ا پنی تقریر میں سرکار کائنات احمد مختار دوعالم کے تا جدار محمدر سول الله بین تفریر میں سرکار کائنات احمد مختار دوعالم کے تا جدار محمدر سول الله بین تفریر میں سرکار کائنات احمد مختار دوعالم کیا تمر زبدنے اس کے ردمیں تقریر نہیں کی، تمر زبد اس کوشش میں لگارہا کہ آقاے نعمت اصل وجود کائنات سیاح لامکاں احد مجتبیٰ شی تعلقی کے خلاف کیا کیا باتیں کہیں گئیں۔ ابھی اس کا بورا پندنہ چل سکا تھا کہ اس دوران پالن حقانی کی تقریر ہوئی جس میں وہ میلا دیاک اور سلام کے خلاف تقریر کر گیا ہے۔آپ اس کا جواب یوم جمعہ جامع مسجد میں دیں۔ زیدنے کہاکہ آپ حقانی کی کیسٹ کس سے حاصل کرکے سنادیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دوں گا، مگر دن بیتے گئے ۔ صبح و شام ہوتی رہی کسی ہے بھی کیسٹ حاصل نہ ہو سکی، بوم جمعہ آگیا اینے دستور کے مطابق زید نے تقریر کی پھریوں ہی گردش کیل ونہار ہوتے رہے۔خدا کاکرنااییا ہواکہ ایک دن کسی سے کیسٹ حاصل ہوگئی۔کیسٹ زیدنے بغور سنی اور بوم جمعہ جامع مسجد میں میلاد پاک ہڑائیا گیے اور سلام پاک کے ثبوت پر مدلل تقریر کی۔ مگر تقریر کے دوران زید نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دوعالم کے تاجدار احمد مختار ﷺ نے کے فرمایا ہے کہ ایک ایساز مانہ آئے گاکہ لوگ جاہلوں کو اپنار ہنما منتخب کرلیں گے

مسجدے ہرایذادیے والے کورو کا جائے گا اگرجیروہ زبان سے ایڈادے۔

"و يمنع منه ڪل موذ ولو بلسانه.<sup>۱۱()</sup>

اور گستاخ رسول سے بڑھ کوموذی کون ؟ بکر اور امام وغیرہ نے جوبیہ کہاکہ وہایوں کے مسجد میں نہ آنے سے چندہ کم ہوگیا۔ لہٰدا زید تقریر نہ کرے یہ ان لوگول کی مداہنت ہی نہیں میسے کے لانچ میں تنان حق کی کوشش ہے۔ اراکین کی بیہ حرکت کہ اب مسجد میں کوئی تقریر نہ ہوگی لائق ملامت ہے۔ تقریر سے عوام کوعلمی باتیں معلوم ہوجایاکرتی تھیں۔ اب لوگوں میں یہ ذوق نہ رہاکہ از خود علما کی خدمت میں حاضر ہوکر دینی باتیں معلوم کریں۔ جمعہ کے دن تقریر سے کچھ نہ کچھ معلومات ہوجاتی تھیں ، لوگ اس سے محروم ہوگئے۔ پھر اس اقدام کا تاریک پہلویہ ہے یہ وہا ہوں کی خوش نودی کے لیے کیا گیائس قدر افسوس ناک بات ہے ۔ گستاخان رسول عليه السلام كوخوش ركف كے ليے عوام كودي باتيں سننے سے محروم كردياً كيا: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. "اراكين يرواجب ع كم مجدين تقرير كى بندش ختم كري، اور مرجيح العقيده سي عالم كو تقریر کی اجازت دیں، اور سب سے حیرت امام صاحب پر ہے کہ امام ہوئے ہوئے وہابیوں کو مسجد میں آنے دینے اور چندہ زیادہ ہونے کی نیت سے زید کو تقریر کرنے سے روک رہے ہیں۔ امام نے یہ بھی نہیں سوچاکہ وہابیوں کے مسجد آنے پر راضی ہوناگناہ ہے ، اور ان کے آنے کی کوشش کرناا شدگناہ ، اگر چہ امام کا مقصد یمی رہا ہو۔ وہانی مسجد آئیں گے تو چندہ زیادہ دیں گے لیکن یہ نیت انتہائی فیج ہے۔ امام پر اس قول ہے توبہ لازم ہے اور زبدی تقریرے پابندی ہٹانالازم۔

حلاسو

امام نے جو یہ کہاکہ زید تقریر میں گفر بولتا ہے توامام سے بوچھاجائے کہ زید تقریر میں کیا گفر بولتا ہے؟ پھر غور کیا جائے وہ گفرہے یانہیں ، اور زیدنے بیر کہاہے کہ نہیں اب تین صورتیں ہیں یا توامام اس سے انکار کرے توبات حتم ہے اور اگر اقرار کرے کہ میں نے بیے کہاہے تواس پر واجب ہے کہ بتائے وہ گفر کیا ہے ؟ جو بھی بتائے اکروافعی وہ گفرہے توزید پر گفرل زم اور زید پراس سے توبہ، تجدیدایمان و نکاح لازم اور اگروہ گفرنہیں یاامام نہ بتا سکے تواہ م پر توبہ تجدید ایمان و نکاح اور زبیہ سے معافی مانگنالازم۔اگرامام اس سے آناکانی کرے تولائق امامت تہیں اے امامت سے معزول کرناواجب۔

وہائی کا لڑ کا بیالڑ کی ضروری نہیں ہے کہ خود وہالی ہوں اگر وہ سنی ہوں توان کا نکاح در ست، اور اگر وہائی ہوں تونا در ست۔ در مختار میں ہے:

"لا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقاً."(١) والله تعلى اللم-اگر ہالفرض کسی نے عید کے دن فجر کی نماز نہ پڑھی اور وہ صاحب تر نتیب نہیں تواس کی نماز عید سیجے ہے اور اگروہ صاحب ترتیب ہے اور اس نے فخر کی قضانہیں پڑھی توعید کی نماز نہ ہوگی۔صاحب ترتیب وہ ہے جس کے ذمہ پانچ وفت کی نمازیں نہ ہوں۔ وہائی گمراہ بددین شاتم رسول کافرو مرتذ ہیں۔ ان ہے میل جول، سلام و كلام ناجائزو كناه ب- حديث ميس ب:

ندان کے پاس اٹھو بیٹھو، نہ کھاؤپیو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔

"فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ."(٢)

والله تعالى اعلم\_

گتاخ رسول بھی ولی نہیں ہوسکتا

مستولد: محدقیام الدین، استاجربی، بوست آور بشلع گرهوا، بهار-۱۳ ربیع الآخر ۱۳۱۳ ه

اشے-ہارے علاقہ میں عبد العزیز نام کے ایک پیرآتے ہیں اپنے کوسید بتاتے ہیں ، مگر مولوی اشرف علی تھانوی کو کافرنہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو برابھلانہیں کہیں گے۔وہ بہت بڑے عالم اور املد کے ولی تھے۔اب دریافت طلب بات ہے ہے کہ ایسے پیر کے بارے میں شریعت کیالہتی ہے،ایسے پیرے لوگوں کو مريد ہونا چاہيے يانہيں ؟ جواب سے نوازي، كرم ہوگا۔

یہ پیر حقیقت میں دیو بندی ہے اس لیے شاتم رسول اشرف علی تھانوی کوبہت بڑاعالم اور اللہ کا ولی کہتا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے حفظ الا ہمان کے ص: کے پر حضور اقدس بٹل ٹیا ایٹا کے علم پاک کے بارے میں لکھا: 'اس میں حضور کی کیاشخصیص ہے ؟ ایساعلم غیب توہر زید ، عمرو ، بکر ہلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔" اس عبارت میں حضور اقدس بڑا ہا گاڑا کی کھلی ہوئی توہین ہے۔اس کی وجہ سے علاے عرب و مجم و ہندوسندھ حل و حرم نے اشرف علی تھانوی کانام لے کراسے کافر کہااور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ جو شخص اس کی اس کفری عباریت پرمطلع ہوکراہے کافرنہ جانے وہ بھی کافر۔ گستاخ رسول بھی بھی ولی نہیں ہوسکتا۔ اس سمی عبدالعزیزے جو محف بھی مرید ہوا ہودہ اپنی بیعت توڑ دے اور آئندہ کوئی مرید نہ ہو۔ والله تعالى اعلم\_

(1) در مختار، ج: ٢، ص: ٤٣٥-٤٣٦، كتاب الصلزة.

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج:٤، ص:٣٧٦

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢ ، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣ .

فرق باطله

ڈاکٹر حمیدی ہے بھوبال میں مقیم ہیں، جہال تلینی جماعت کا مرکزہے سے سالاند محفل میلاد مبارک کرتے ہیں، ان کے خلاف دیوبندی فتول شائع کرکے ان کا بائیکاٹ کردیا اور ان کو جان و مال کے نقصان پہنچ نے کے خلاف ہیں۔ ان کے خلاف دیو بندی فتویٰ کی تقل روانہ خدمت ہے براہ کرم از روئے شرع ،مناسب فتویٰ جو صحیح ہو دہ روانہ فرمائیں تاکہ لوگوں کی غلط قبمی دور ہو، اور لوگ محفل میلا د مبارک میں شامل ہوں۔ ڈاکٹر حمیدی صاحب کی اہلیہ بھی دیو بندی عقائد کے اثر میں آئی ہیں۔

تقل استفتاء مع فتوی جواب شهر بھویال۔

بریلوی علاے حق علماے کرام۔اہل سنت و جماعت کو کافر قرار دیئے۔اہل تبلیغ کواپنی مسجد واپسے زکال كرمسجدين دهوتے ہيں۔ نيزشرك وبدعات كى ترغيب ديتے ہيں اور ان كارواج ڈالتے ہيں، عرس قائم كرنا، غير شرعی فاتحہ خوائی قبروں سے مرادیں مانگناان کو حاجت روآ مجھناوغیرہ وغیرہ امور کے مرتکب ہیں۔ جوان کی کتب تقاریر وحمل سے ظاہر ہیں اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے بدعتی علما کو اپنے یہاں بل ناان سے تقریر کراناان ك تعظيم كرناشر قاكيسا ب

**الجواب: -** صورت مسئولہ میں بریلوی بدعتی علماجوان امور کے مرتکب ہیں بیہ سب چیزیں گناہ، فسق بدعت ہیں اور شرک تک پہنچانے والی ہیں۔ اہل حق کو کافر قرار دینا، اہل تبلیغ کو مسجدوں سے نکالن، غیروں سے مرادیں مانگنا شرعا ناجائز و حرام ہے۔ ایسے بدعتیوں کی تعظیم کرناان سے تقریر کرانا دین و مذہب کو منہدم کردینے کے مرادف ہے۔ کیوں کہ نی کریم ہٹا ٹیا گئے نے ارشاد فرمایا :من وقرصاحب بدعة فقد أعان علی حدم الاسلام۔ "کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو ڈھاوینے پر معاونت کی۔ للبذا ایسے لوگوں کی تقار مرینه کرائی جائیں اور نہ سنی جائیں اور نہ ہی ان کی تعظیم کی جائے۔واللّٰہ تعالی اعلم بالصواب۔ نائب مفتی شهر بھویال ۱۸ رستمبر ۱۹۹۲ء

حضور شارح بخارى قدس سره كاجواب

اس قشم کاایک فتویٰ ان بھویال کے دیو بندیوں کا پہلے بھی آیا تھاجس کا میں نے دو دور د لکھ کر جھیج دیا تھا۔ فتویٰ منگانے والوں نے لکھا یہی تھاکہ ہم چھپوانا جاہتے ہیں مگر معلوم ہو تاہے کہ ان لوگوں نے چھپوا یانہیں۔ بہر حال آپ کی فرمائش پرچند سطر تکھوادے رہا ہوں۔

بریلوی علماہے اہل سنت و بو بند بول کو بلا وجہ کافر نہیں کہتے بلکہ اہانت رسول کے جرم پر کافر کہتے ہیں، اور پھر بریلوی علماہی کافر نہیں کہتے بلکہ تمام دنیا کے علماے اہل سنت حتی کہ علماے حرمین طیبین بھی کافر کہتے

ایک شخص کے عقیدے کے متعلق سوال مسئوله؛ فٹ ویل ٹیلر، راجندر ٹانجی،بس اسٹینڈ، شہڈول (ایم لیے )-۲۲ محرم ۱۲۲ھ

سے ایک سخفل بیان کرتا ہے کہ میراایمان اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، قبر پر دوبارہ زندہ ہوکراٹھائے جانے پر، حشر دنشر پر ہے۔ میں امام اُظلم ابوحنیفہ کے مسلک کا مانے وال ہوں۔مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری برادری کے لوگ مجھ پر د باؤ ڈالتے ہیں کہ تم مولانااشرف علی تھانوی کو کافر کہو، میں انھیں کافر نہیں مانتااور نہ میں مولانااشرف علی تھانوی واعلیٰ حضرت مولانااحمدرضاخان صاحب کے دنی جھکڑے میں پڑتا۔جس کی وجہ سے میری برادری کے لوگ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور امام عظم کے مسلک کی رویے فرمایا جائے کہ جس شخص کا ایمان اس طرح ہووہ مسلمان ہے یانہیں؟

وہ غلط کہتا ہے اگر اس کا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر امیمان ہوتا اور اگر وہ امام عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر ہوتا تو مولوی اشرف علی تھانوی کوضرور کافر کہتا اس کیے کہ انھوں نے اپنی كتاب حفظ الايمان كے ص: ٨ پر حضور اقد س بھاتھا في كا كھلى ہوئى شديد توہين كى ہے۔ حضور اقد س ﷺ کے علم پاک کو ہرکس و ناکس ، بچوں ، پاگلوں ، اور چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ بیتی ان کے برابر قرار دیا ہے۔ کیاایمان کا یہی مقتضا ہے کہ حضور اقدس شائل المالية کی توہین کرنے والے کومسلمان مجھا جائے۔ شفا اوراس کی شروح اور شامی میں ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جوکسی نبی کی توہین کرے وہ کافر ہے۔ جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافرے۔ یہ مجد دعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ اور مولوی اشرف علی تفانوی کا جھکڑا نہیں۔ بلکہ مولوی اشرف علی تفانوی اور الله عزوجل اور رسول بڑی اُنٹی اور تمام مسلمانوں کا جھڑا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

حاجی امداد الله صاحب عرس، میلاد، نیاز و فاتحه کوجائز کہتے تھے جود نیاسے حلا گیااس کی امداد زیادہ قوی ہے مسئولہ: شاہ میں الیقین، مکان نمبر ۱۷۸ اے بہاڑ بور، شہر عظم گڑھ - ۱۱ محرم ۱۲۱۳ھ

ایک ضروری مسکندوریافت طلب ہے، میرے ایک بیر بھائی جوبریلوی خیال کے لوگ ہیں۔ نام

بعد وفاته."(١) مددمائلي جاسكتي ہے۔

نیزیبی شیخ سیدی احمد بن مرزوق کاار شاد نقل فرماتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: '' کہ جو د نیاسے جل سیاس كى امداد زيادہ قوى ہے بيرس كرشيخ ابوالعباس حضرمى نے كہا بالكل تيجے ہے۔اس ليے كه وہ اللہ كے دربار ميس ہے۔" اس کیے اسے شرک کہناان اکابر ملت کومشرک بنانا ہے ، مسلمانوں پرلازم کہ وہ بے جاجانبداری سے ہث کر انصاف کے ساتھ معاملہ کو سجھنے کی کوشش کریں۔ اختلافی مسائل کے لیے ، عوام کے لیے سب سے مفید''جاءالحق" ہے اور اثبات ایصال تواب اور منصفانہ جائزہ ان کامطالعہ کرلیں۔ بلاوجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا پہنچانااس سے قطع تعلق کرنا حرام و گناہ ہے۔ بخاری وغیرہ میں متعدّد صحابۂ کرام سے مروی ہے کہ حضور اقدى بن المالية

تحسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کوتین دن سے زیادہ جھوڑے رہے۔

"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلث ليال."

ایک حدیث میں قرمایا:

"من أذى مسلماً فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن اذى الله فسيأخذ منه."

جس نے کسی مسلمان کو ایڈا دی اس نے مجھے ایدادی، اور جس نے مجھے ایدادی اس نے اللہ کوایدا دی، اور جواللہ کوایڈا دے گاعن قریب اللہ تعالیٰ اس

سے مواخذہ فرمائے گا۔ والله تعالى اعلم\_

اشرف علی تھالوی کاکیا تھم ہے؟ مسئولہ: انوار احمد، جامعہ اسلامیہ، گراونٹاری ضلع گڑھوا، بہار - امرحم ماساھ

اشرف علی تھانوی کافرہے یانہیں ، اور جو شخص اشرف علی تھانوی کے بارے میں میہ کیے کہ میں اہے برابھلا کچھ نہیں کہتاوہ مخص کیساہے ؟ تحریر فرمائیں کرم ہوگا۔

(١) حاشيه مشكؤة شريف، ص:١٥٤، مطبع مجلس بركات، اشرفيه.

(٣) جامع صغير، ص:١٦٥.

ہیں۔ تفصیل کے لیے ''حسام الحرمین، الصوارم الہندیہ'' اور میری کتاب منصفانہ جائزہ'' کا مطالعہ کریں۔ د یو بند بول کی متعدّد کفری عبار تول میں سے صرف ایک عبارت لکھوارہا ہوں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے ِ ا بن کتاب حفظ الایمان کے ص: ۸ پر نکھا:'' پھر ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانااگر بقول زمیر مجتج ہو تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل علوم غیبیہ ہیں، یابعض اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا محصیص ہے ، ایساعلم غیب ہر زید و عمر و بکر بلکہ ہر صبی (بچیہ )ومجنون (پاگل)جمیع حیوانات و بہائم (چوپایوں) کے لیے بھی حاصل ہے۔"

اس عبارت میں تھانوی صاحب نے حضور اقد س شریقی کھیا کے علم پاک کو ہر کس و ناکس حتی کہ بچول اور پ کلول کے علم سے تشبید دی باان کے برابر بتایا اس میں یقیناحضور اقد س بڑا اٹھائے گئے کی توہین ہے اور ہر مسلمان سے ع نتاہے کہ حضور اقد س بٹانٹا گئے کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں کافرے۔ تبلیغی جماعت چوں کہ مولوی اشرف علی کی اپنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے قائم ہوئی ہے جس کا اعتراف جماعت کے بانی مولوی الیاس احمد نے خود کیا ہے۔ ''دینی دعوت'' میں ہے کہ ایک دن مولوی الیاس نے کہا۔ ''لوگ میسجھتے ہیں کہ بیا تحریک صلاقے ہے میں قشم سے کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلاق ہر گزنہیں۔" ظہیر الحن میرا مدعا کوئی باتانہیں مجھے ایک نی قوم بنائی ہے۔ ملفوظات مولانا محد الیاس میں ہے کہ انھوں نے کہا ''مولانا تھانوی (اشرف علی) نے بہت کام کیا ہے چاہتا ہوں کہ طریقہ کار میرا ہو، اور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔" اس سے ظاہر ہو گیا کہ تبلیغی جماعت کا مقصد صرف د بوبندی مذہب بھیلانا ہے جس کی بنیاد اہانت رسول پر ہے اس لیے اگر اہل سنت تبهیغیوں کواپنی مسجدوں میں نہیں جانے دیتے تواچھاہی کرتے ہیں۔تفسیرصاوی وغیرہ میں ہے کہ حضور مدد ما تکنے کا مسئلہ توسارے و او بند ابول کے بیران بیر مولوی رشید احمد گنگوہی ، مولوی قاسم نانوتوی ، مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر حاجی امداد اللہ صاحب نے اپنی کتاب مفیصلہ ہفت مسکلہ " میں عرس، میلاد، قیام، فاتحہ مروجہ کوجائز وستحسن کہاہے۔اگر دیوبندیوں کے نزدیک ہم اہل سنت عرس وغیرہ کرنے کی وجہ سے بدعتی اور مشرک ہیں تو حاجی امداد اللہ صاحب بھی بدعتی اور مشرک ہوئے اور انھیں پیر مان کر سارے دیو بندی بھی۔ رہ گیا بزر گان دین سے مدد ما ملنے کا مسلہ تو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی ڈائٹٹ نے نے مشکوۃ کی وونوں شرحوں "لمعات اور اشعة اللمعات" میں حضرت امام غزالی ﴿النَّسِطَا عُلِيْ سِے نَقَل فرما یا کہ انھوں نے فرمایا: "من يستمد في حياته يستمد "من يستمد في حياته يستمد الله عباس مردمانكي عباس مردمانكي عباس مردمانكي عباس

<sup>(</sup>۲) بخاری شریف، ج:دوم، ص:۸۹۷، کتاب الأدب، مسلم شریف ج:۲، ص:۳۱٦، بات تحریم الهجر فوق ثلاثه أيام / السنن لابن أبي داؤد ج: ٢، ص: ٦٧٣، باب في هجرة الرجل أخاه، مطبع

الجواب

تقصیل کے لیے حسام الحربین ، الصوارم الہند بیداور منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔ مومن و کا فر ہونے کا مدار عقبیدہ ہے۔ دلو بندلوں کے کچھ عقائد مسئولہ: نورغی ،او کھر گاڑا، گڑھوا، بہار - ۲۷؍ ذوقعدہ ۲۱۸اھ

خور حضور کا اور حضور کا اور حضور کا دعوی کرتے ہیں ، تینوں ہی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اور حضور اگرم ہوگا تھا گئے کے ساتھ عشق و محبت کا دعوی کرتے ہیں۔ تینوں ہی کلمہ لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے کا دعوی کرتے ہیں۔ زید بیخ وقتہ نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے۔ راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہے ، بیخ وقتہ نمازوں کے علاوہ راتوں کو نقل نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ تہجد کے وقت دیگر تسبیحات اور وظائف کے ساتھ ساتھ روزانہ چالیس مرتبہ حضور اکرم ہوگا تھا گئے پر درود ابراہی بھی پڑھتا ہے ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور حضور اکرم ہوگا تین مرتبہ پڑھتا طریقے کے مطابق نی پوک ہوگا تائی پر صلاق و سلام پڑھتا ہے سے صلاق و سلام وہ روزانہ تقریباً تیس مرتبہ پڑھتا ہے ، اور ہمن اوگوں سے مذہبی بحث کرتا ہے ، اور ہو اسلام کی صداقت ثابت کرتے رہتا ہے ۔ اسلام ڈسمن اوگوں سے مذہبی بحث کرتا ہے ، اور اسلام کی صداقت ثابت کرتے رہتا ہے۔ اسلام کی صداقت ثابت کرتے رہتا ہے۔

(١) در مختار، ج:٦، ص: ٣٧، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا.

عمرو نیخ وقتہ نمازیں پڑھتا ہے اور بعد فجرنی پاک ﷺ پرایک ہارصلا ۃ وسلام پڑھتا ہے وہ علما کا ایجاد کیا ہواصلا ۃ وسلام پڑھتا ہے۔ جیسے مختلف شاعروں کے اردواشعار کے ساتھ مِلاکر پڑھتا ہے۔

مر، عید اور بقرعید کی نمازی پابندی سے پڑھتا ہے، جعد کی نمازی بھی پڑھ لیتا ہے از روئے شریعت قرآن و حدیث پا اقوال صحابہ کے حوالے سے بتلایا جائے کہ تینوں میں سے کوئی دائر ہُ اسلام سے خارج بھی مانا جاسکتاہے، اگر ہاں توکون ؟ تینوں میں افضل اور مہتر کس کو مجھا جائے ؟

الجواب

نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکرواذ کار کرنافی نفسہ بہت اچھی چیز ہے مگر حیرت ناک بات بیہ ہے کہ بخاری شریف و حدیث وغیرہ کی بہت سی کتابوں میں حضور اقد س شِلْ اَتَّالِیْ کا بیدار شاد منقول ہے کہ بہت جلدا میک قوم ہے برگی،

"تحقرون صلوتكم عند صلوتهم وصيامكم عند صيامهم. يقرؤن القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من

تم لوگ اپنی نمازوں کوان کی نمازوں کے آگے تم لوگ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر جانو گے وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلے سے آگے نہیں بڑھے گا۔ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانے کو چھید کرپار ٹکل جاتا ہے۔

الا بیان، مراط ہے اور ہے اس کے بارے عمرو، علی مسلمان معلوم ہوتا ہے ، بکر کی ایسی کوئی علامت نہیں لکھی ہے کہ اس کے بارے عمر میں کوئی رائے قائم کی جائے۔البتہ وہ نماز نہیں پڑھتا،اس لیے گنہ گار ضرور ہے مگر نماز چھوڑنے کی بناپراس کو

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة، ص:۱۵، باب ذكر الخوارج، مطبع اشرفي بك ڈپو.

فاوي شارح بخاري كما بالعقائد

ڪھاؤ پيو۔

ولا تواڪلوهم."()

دوسری حدیث میں فرمایا:

"اذا لقيتموهم فلا تسلموهم. "(٢) ووسامة آجابين توان كوسلام ندكرو-اس لیے دیو بندیوں کے ساتھ ایک آئیج پر بیٹھ کر تقریر کرنا حرام و گناہ ان علما کو مجھایا جائے یہ فتویٰ ان کو دکھایا جائے۔ مان جائیں فبہاور ندسنی مسلمان ان علما سے جوشیار رہیں اور کسی متصلب سنی عالم کو اپنے یہاں ر تعين \_والله تعالى اعلم \_

بدمذهب كابائيكاث كري

مسئوله: موی عیسلی مومن، جامع مسجد، دونڈائچه، ضلع دهولید، مهاراششر-۲۰م جمادی الآخره ۱۲۴ها ه

و نید دیو بندی، وہانی، تبلیغی، جماعت اسلامی کے عقائد ہاطلہ یاان میں سے کوئی ایک جماعت کے عقائد ہے تعلق رکھتا ہے ، اور اس جماعت کی اشاعت کی کوشش کرتا ہے ۔جس کی وجہ سے اس کو شوشل بائیکاٹ (جماعت سے باہر) کر دینالیخی سلام کلام، شادی، تمی، موت مٹی ہر طرح سے تعلق حتم کرلینا از روئے شرع كيها ہے؟ نيز مذكورہ بالا عقائد باطله ركھنے والے شخص كاكن كن چيزوں سے بائيكاٹ كيو جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

حدیث میں ہر بدرز ہب کے بارے میں فرمایا گیا:

بدید جبول سے دور رہو، ان کواپیے سے دور رکھو "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم."(٣) كېيى تم كوكم راه نه كردي، كېيى تم كوفتنه ميں نه ڈال ديں۔

دو سری حدیث میں صحابہ کرام کی تنقیص شان کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا:

نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ ان کے ساتھ "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواڪلوهم."(٣)

(1) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

(٣) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢.

(٣) مشكؤة شريف، ص: ٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبع مجلس بركات، اشرفيه.

(٣) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

فرق باطله

فآوي شارح بخاري كتاب العقائد

كافرنہيں كہاجائے گا۔ ورندلازم آئے گاكەمسلمانوں كى تين چوتھائى كافرېيں۔والله تعالى اعلم۔

ہر د بو بندی کمراہ بدرین ہے

مسكوله: پليل شبيرعلى رضوى، فيضان رضامنزل، ديادره بهروچ-١٨٠ رجب ١٨١٣ه

علی - شکاگوامریکہ میں دوسنی مولاناہیں جن میں کے ایک نے ایک نیافتنہ کاجنم دیا ہے ہیہ مولانا تقریروں میں دیو بندی لوگوں کابہت رد کیا کرتے تھے ،لیکن ابھی گزشتہ ہفتہ انھوں نے ایک فتویٰ دیا کہ جس دیو بندی کے بارے میں ہم کو بورایقین نہ ہو کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے،اس کے بیچھے نماز ہوجاتی ہے، مزیدوہ مولانا نے بتایا کہ مبھی دیو بندی گستاخ رسول نہیں ہوتے۔ دیگر یہ سنیوں کی اور سے میلا دشریف کے پروگرام ہورہے ہیں جس کی کا میانی کو دیکھے کریہاں کے دیو بندیوں نے سنیوں کو دھو کا دینے کی خاطر میلا دشریف کا پر دگرام رکھا ہے جس میں دیو بندی مولوی عبداللہ سلیم کے علاوہ بیہ دونوں سنی مولانا نے بھی ان کی دعوت قبول کر لی ہے اور یہ تنیوں اکٹھا ایک بی اتا ہے پر سے تقریر کرنے والے ہیں تو یہ بورے معاملہ میں شریعت کی رو سے رہنمالی فرمائیں۔ویسے بھی یہاں صلح کلی لوگ بڑھ رہے ہیں اور پھر ایسے فتو ہ ک سے ان کو تو پچھ بوچھنے کار ہتا ہی نہیں۔ جہالت میں لوگ وہابیوں کے بیتھیے نماز پڑھتے ہیں تولوگوں کو گمرا بی ہے بچانے کی خاطر خلاصہ کے ساتھ جواب عنايت فرمايك \_

ہر دلو بندی خواہ وہ جابل ہو یا مولوی کم از کم گمراہ بددین، اہل سنت سے خارج ضرور ہے ، ہر دیوبندی سنیوں کو گمراہ نہ جانتا، حق پر جانتا تودیو بندی کیوں رہتااور جوبدمذ ہب گمراہ میں ان کوامام بنانا گناہ، ان کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ان ہے میل جول، سلام و کلام حرام و گناہ، حدیث میں ہر بدیذ ہب کے

ان سے دور رہو،ان کوایے سے دور رکھو کہیں تم کوهم راه نه کردین، کهیس تم کوفتنه میس نه ڈال دیں۔

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم."()

ندان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ندان کے ساتھ

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم

(١) مشكوة شريف. ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبع مجلس بركات، اشرفيه.

باتوں ہے توبہ فرض ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

سب د بوبندی کافر تہیں

مستوله: محد غلام خواجه، حاجی عبدالرشید، محله بزی مسجد، لوہته، بنارس، (بو لی \_ ) - ۲۰ مفرسه ۱۸۱۱ ه

ے میں ابھی حال ہی میں مبارک بور گیا تھا، وہاں پرمجھ کولوگوں نے ایک فتویٰ دکھایا، جس کو لے کر میں بنارس چلاآیا، یہاں لوگوں کو دکھایاجس سے پچھ ہاتوں سے ہم لوگ کافی انجھن محسوس کررہے ہیں، جو درج

• یہ کہ ہم لوگ سنی سیجے العقیدہ ہیں ،لیکن ہم لوگوں کا کار دبار عرصہ دراز سے مدن بورہ کے دہا ہیوں ، د بیند روں ہے ہے۔ چوں کہ کاروباری تعلق ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی نمازِ جنازہ میں ہم لوگ شریک رہتے ہیں جو کہ فتویٰ کے حساب سے کفر کیا اور جب کفر کیا تواسلام سے خارج ، ایک شکل میں ہم لوگ کیو کریں كه اسلام مين داخل بوجائين؟

●۔ یہ کہ جولوگ مرگئے وہ کفرکرتے کرتے مرگئے۔ان کے بارے میں کیاراے دیں گے؟ ۔ یہ کہ ہم اوگ دیو بندیوں سے اتنا قریب ہو گئے تھے کہ شادی بیاہ وغیرہ بلر بھجاک کرنے لگے ، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی اور ان لوگوں کی بہن بیٹیاں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ان کے بارے میں کیا راے دیں گے ؟ اور جب دایو بندی، غیر مقلد، وہالی بی تنیوں اسلام سے خارج ، اس لیے گاح ہی نہیں ہوا، بہذا حرام کاری ہوتی رہی، اور فتویٰ ویکھنے کے باوجود زیادہ ترلوگ اپنی بیولیوں کے ساتھ ای طرح رہتے ہیں اور مچھ لوگ ہوی کے پاس جانا بند کر دیے ہیں ، لیکن بول جال اس طرح جاری ہے ، اس کے بارے میں کیارا ہے دیں گے۔ ہم ادگ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں ، کوئی کہتاہے میں وہانی ہوجاؤں گا ، کوئی کہتاہے میں غیر مقلد ہو جاؤں گا، کوئی د بو بندی ہونے کو کہتاہے ، کوئی طلاق دینے کو کہتاہے ، کیلن جوادلا د ہوگئی وہ حرام ہوئی اور اس پر ہمیشہ حرامی کالیبل لگارہے گا۔ اس طرح بہت می پریشان کن انجھن در پیش ہے۔اطمینان بخش راے سے نوازی عین کرام ہوگا۔

ضروری تھاکہ مبارک بور میں جو فتویٰ آپ کو دکھایا گیا تھا، اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ کافی سوال میں بھیج

د بو بندی تبلیغی حضور اقد س بنی تأثیر گی شان میں گستاخی کرتے ہیں جس کی وجہ سے علا*ے عرب و مجم حل* وحرم نے ان کے بارے میں بیہ فتویٰ دیا کہ بیہ کافرومر تذہیں۔جب صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرنے والوں کاوہ حکم ہے تو حضور اقد س ﷺ کی توہین کرنے والوں کا حکم بدر جہُ اولی میہ ہو گا کہ ان کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا ج ئزندان كے ساتھ شادى بياہ جائز، نه سلام كلام جائز ہے۔ آپ لوگ زيد كے بائيكاكى زبانی تحريك جلائيں، کوئی تحریر نہ شائع کریں۔ پھروہ کیس نہیں کرپائے گا۔واللہ تعالی اعلم۔

> د بوبند بول کے گفر میں شک کرنا گفر ہے مسئوله: نور محد اظهر مسجد بنجابين ، محله كثرا ، اثاوه - ١٩ م ذي الحبه ١٣١٧ ه

🕰 🗗 - موجودہ دور میں د بو بندی کن کن لوگوں کو کہیں گے ۔ عوام کا حال توبیہ ہے کہ د بو بندی کے کفرہات س کرلاحول پڑھتے ہیں لیکن تبلیغی جماعت اور ان کے علماکوا چھاجائتے ہیں۔

● - ایک د بوبندی نے ولیمہ میں زید کی دعوٰت کی ۔ زید جو کہ سی تیجے العقیدہ ہے د بوبند بول کے یہاں کھ یا ہیا۔ جب زیدسے بوچھا گیاکہ تم نے اس کے یہاں کیوں کھایا پیا توزید نے جواب دیا ، مالِ غنیمت سمجھ **کر۔ کیا** 

 ایسے لوگ جو د بو بند بول کے گمراہ کن اور کفری عبار توں پر طلع ہونے کے باوجود د بو بندی مولو بول کو اچھا سمجھتے ہیں اور تبلیغی جماعت میں شریک بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ یقینا دیو بندی ہیں۔ دیو بندیوں کی گفری عبارتیں س کران کوا چھا بھھنا کفرہے۔ علما کا متفقہ فتویٰ ہے:

"من شك في كفره و عذابه فقد جو تحفل ان كي كفريات بر مطلع بمونے كے بعد ان کے کفرمیں شک کرے وہ کافر ہے۔

جب شك كرنے كامير تھم ہے توافيس اچھاجانے كاحكم كتناسخت ہوگا۔والله اعلم۔

۔ زید دلو بندی کے یہاں کھانے کی وجہ سے ایک نہیں کئی گناہوں کا مرتکب ہواہے ، وہانی کے ساتھ میل جول، بلکہ دوستی رکھ کر ، کیوں کہ کوئی دعوت کسی کی ای وقت کرتا ہے جب اس سے رشتہ ہو یا دوستی ہو۔ دوسرے دیو بندی کے یہاں کھانا کھاکر اور اگر معاذ الله صورت حال بیہ ہوکہ کھائے میں گوشت رہا ہواور بیر جانور کسی دیویندی نے ذخ کی ہو تو مردار کھانے کا گناہ الگ ہوا۔ پھراس گناہ کے عذر میں زید نے جو کچھے کہاوہ کمرابی ہے

(١) در مختار، ج:٢، ص:٤٣٥، كتاب الصلؤة.

فرق باطله

د یوبندی ہوں یا غیر مقلد۔ اساعیل دہلوی کو اپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں ، اور پیرظاہر ہے کہ آدمی اس کو اپنا بزرگ اور پیشوا مانے گاجس کے عقیدے پر ہوگا۔ اس لیے ثابت کہ سارے وہائی ای عقیدے پر ہیں ، جو ا اعیل دہوی کا تھا؟ اسی طرح سارے دیو بندی مولوی اشرف علی تھانوی کو اپنا بزرگ و پیشوا مانتے ہیں۔ اس لے سب کاو بی عقیدہ ہواجو تھانوی کا تھاہاں ایسے بہت سے غیر مقلد اور دیو بندی ہیں اور غالبًا عوام کی اکثریت بی الی ہے جواپنے پیشواؤل کی تفری عبار تول سے واقف نہیں۔ صرف پارٹی بندی یا ونیوی منفعت کے لالج میں یابات داداکی عصبیت کی بنا پر د ایو بندی یاغیر مقلد ہیں کہ باپ داداد ایو بندی تھے تووہ بھی د ایو بندی ، باپ دادا غير مقلد تھے توبیہ بھی غیر مقلد۔

الیے اوگ جووہالی پیشواؤں کی ان عبار توں اور عقیدوں سے واقف نہیں، جن میں حضور اقد س بڑا ہو گا گا گا گا توہین ہے یا کفرہے ان کے بارے میں کفر کا فتوی نہیں۔ کفر کا فتوی صرف ان لوگوں پرہے جو وہالی بزرگوں کی بزرگ و پیشوامانتے ہیں آخیں کافرنہیں جانے۔امت کااس پراجماع ہے کہ جو شخص کسی نبی کی توہین کرے وہ کافرے ایساکہ جواس کی اس توہین ہے واقف ہو پھر بھی ان کو کافر نہ جانے تووہ بھی کافرے۔ شفااور اس کی شروح درر ، غرر ، الاشباه والنظائر ، در مختار وغيره ميں اس كى صراحت موجود ہے۔ سلطان التاركين حضرت مجاہد ملت خِرْتِ فِي عَلَيْ اللهِ مِن اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَالمُلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَ الجبار، اور منصفانہ جائزہ'' کتابیں پڑھ لیں یا پھر اہل سنت کے مدارس حنفیہ غوشیہ بجرڈیم، مدر سہ فاروقیہ ریوڑی تالاب، حمیدید رضویہ ہٹیا مدن بورہ جاکروہاں کے علماسے وہانی سنی اختلافات کو کما حقہ مجھ کیس۔ آپ نے علما ے سناہو گاکہ حضور اقد س ہڑا تھا گئے نے ارشاد فرمایہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے۔ سواے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے۔اس کی روشنی میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللّہ عز وجل اور آخرت کا خوف دں میں رکھ کرنیک نیتی کے ساتھ وہانی، سنی اختلاف کو کما حقہ مجھنے کی کوشش کرے اور ان کو کما حقہ مجھئے۔ جواس میں ستی کرے وہ جانے میں نے بنیادی بات آپ کو لکھ دی پہلے اس کوسمجھ کیجیے۔ بقیہ فروعی باتوں کا جواب آب يرخودواسح موجائ گارواللد تعالى اعلم-

د نوبند نول کے سوال پر ایک معارضہ

مسئوله:عبدالرشيد، جزل مرچن، چوک بازار، بلرام بور، گونده (بع بی -) ۱۲-۱ جمادی الاولی ۱۳۱۷ه

امت مسلمال نماز اداکرنے کے لیے پہلے اذان دیتے بعدہ بلند آواز سے صلوۃ و سلام پڑھتے

دیے توآپ کوجواب دینے میں بہت آسانی ہوتی۔ غالبًا اس فتوے کے شروع میں یہ عبارت ہے بلفظم یا اس ے ہم معنی۔ ۔۔۔۔وہائی دیوبندی غیر مقلد شان رسالت میں گتاخی کرنے کی مرتد ہیں۔ اس پر آپ کو کافی وصیان دینا ضروری تھا اور فوراً اس کی تحقیق کرنی جاہیے تھی کہ فتوی میں مقلدوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سی ہے یاغلط۔اگر چی ہے اور بلاشبہہ بی ہے توآپ کو خوداینے سے فتویٰ بوچھنا چاہیے تھاکہ جب یہ لوگ گتاخ رسول ہیں تومسلمان رہے یانہیں ؟ آپ کو یہی فیصلہ کرنا پڑے گاکہ مسلمان نہیں رہے اور جب مسلمان نہیں رہے تو پھران کی نماز جنازہ پڑھنے ،ان کے یہاں شادی بیاہ کرنے کا سوال ہی نہیں۔ کاروباری تعلق تو آپ حضرات کا مندوؤں سے بھی ہے ،کیا مندوؤں کی لاش بھو نکنے مرگھٹ جاتے ہیں ،کیاان سے شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کاروباری تعلق کسی رافضی سے بھی ہو، کیارافضیوں کی نمازِ جنازہ آپ پڑھتے ہیں، رافضیوں کے بہاں شادی بیاہ آپ کرتے ہیں، پھر بحدہ تبارک و تعالی آپ سنی ہیں تو آپ پر لازم تھا کہ ہوش سنجا گتے ہی وہانی سنی اختلافات کی بنیا و کو معلوم کرتے د یو بند نوں وغیر مقلدین کے مشترک اہم جندوستان میں وہابیت کی بنیاد رکھنے والے اساعیل وہلوی نے كتاب صراط تقيم كے ص: ٩٥ ير لكھا:

نمازش این بیراور دوسرے بزر گان دین کی طرف خيال لے جاناآگر جد جناب رسالت آب بی کیوں نہ ہوں اپنے بیل وگدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے کئ گنازیادہ بُراہے۔

" وصرف ہمت بسوے شیخ وامثال آن معنا از مستمنین گوجناب رسالت مآب باشند بجندی مرتبه مدترازاستنغراق درصورت گاؤوخرخود

اس عبارت میں دہلوی نے حضور اقدس ہڑا ﷺ کے خیال مبارک کو بیل اور گدھے کے خیال ہے گئی الائمان کے ص: ۲۰ پر حضور اقد س بڑا تھا گئے کے بارے میں لکھ ڈالا: دم کہ مرکز مٹی میں مل گئے۔ "وبو بندی جماعت کے سرگروہ اشرف علی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان کے ص: ۸ پر حضور اقد س ﷺ کے علم مبارک کے بارے میں لکھا:" اس میں حضور ہی کی کیا محصیص ہے ، ایساعلم غیب توزید و عمرو بکربلکہ ہر صبی (بیج) دمجنون (پاکل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (چوپایوں) کو بھی حاصل ہے۔"

اب آپ اپنے ایمان سے بوچھیے کہ جو تحص حضور اقدس بڑا تھا گئے کے علم مبارک کوہر کس و ناکس زمیرہ عمرو، مکر بچوں اور پاکلوں ، جانوروں اور چوپایوں کے علم سے تشبیبہ دے۔ کیااس نے حضور اقد س ﷺ علیہ اللہ علیہ اللہ توہین نہیں کی ۔ کی اور ضرور کی۔ اب آپ اپنے ول سے فتویٰ بوچھیے کہ بیہ مسلمان رہا۔ سارے وہائی خواہ

مجى درودوسلام پرآپ نے جس انداز سے سوال كياہے اس سے اندازہ ہوتا ہے كہ آپ كوكسى و يو بندى نے غلط

فنی میں ڈال دیاہے، آپ لقین کیے ہوئے ہیں کہ جوہات قرآن و حدیث اور ائمہ دین سے صراحة ثابت نہ ہووہ

حرام ہے اس لیے جہلے آپ خود یاجس نے آپ کو غلط فہی میں ڈالا ہے اس سے ان دو سوالوں کا جواب حل

فرق باطله

فآوی شارح بخاری کتاب لعقائد می جلدسوم

ہیں۔ پچھ وقفہ بعد تکبیر تحریمہ اداکر کے جماعت سے نماز اداکرتے ہیں ، ابھی تک ہر فرقہ کے لوگ مسجد وں میں برابر نماز اداکرتے ہتھے مگر کچھ لوگوں نے مسجد میں ایک بختی جسیاں کر دی ہے کہ یہاں صرف اہل سنت وجماعت کے لوگ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسرے فرقہ کے حضرات نماز پڑھنے کی زحمت نہ کریں۔اگر کوئی بھولا ہونگا نماز پڑھنے حلاجا تاہے توگریبان بکڑ کربے حرمتی کے ساتھ مسجد سے باہر زبر دستی کر دیتے ہیں ،اور نماز پڑھنے نہیں ویتے اور فجر کے وقت جماعت ختم ہوجانے کے بعد بلند آوازے سلام پڑھتے ہیں۔

● - یہ اذان دینے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے بعدہ تکبیر تحریمہ اداکر کے جماعت سے نماز اداکرنے کا طریقة امام عظم یاشافعی ، مالک یا طنبل میں سے س امام نے رائج کیا ہے ؟ واضح فرمائیں۔

 ● کیااذان کے بعد صلاۃ وسلام اور بعدہ تلبیر تحریبہ اداکر کے نماز اداکرنے کے بعد سلام سی صحاب نے یا تا بعین نے بھی پڑھاہے۔

● غیر فرقہ کے اشخاص کو نماز پڑھنے ہے منع کرکے مسجد میں ان کی بے حرمتی کرکے زبر دستی کس امام

 ◄ مندرجه بالاحركت كرنے والے تحض پركياجرم عائد ہوتا ہے ، اس كاكفاره كياہے؟ 🚳 - جب که کوئی شخص نماز اداکر رہا ہو توبلند آواز ہے سبیج پڑھنا اور کلام پاک کی تلاوت کرنامنع ہے کیوں

كەنمازىيس خلل پرتى ہے،كيابلندآوازے سلام پرھنے سے نمازييس خلل نہيں پرتى ؟اس ليے جائزہ؟

🐿 - نماز جنازہ سے قبل سلام و میلہ و پڑھنے کا طریقتہ امام عظم و شافعی و مالک، وصبل ہے تس کا طریقتہ تھا؟ جواب دے کر ہمارے قلب کو سکون و منور و محلیٰ فرمانے کی زحمت گواراکریں گے۔

د بوبندی، مودودی شان الوہیت ور سالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتذ ہیں ان کومسجد میں آنے دینا جائز نہیں، خود حضور اقد س بڑا اللہ اللہ نے منافقین کو نام بنام مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس لیے اہل سنت کی مساجد میں ایس بختی لگانا کہ کوئی بدمذہب وہالی دیو ہندی نماز نہ پڑھے بالکل سیج ہے ، اور آخیس وهك دے كرمسجد سے باہر كرناحق \_ در مختار ميں ہے:

"و يمنع منه ڪل موذ ولو بلسانه."<sup>()</sup>

د بوبند بوں سے بڑھ کر موذی کون جواللہ ورسول کی شان میں گنتاخی کرتے ہیں۔اذان اور نماز کے بعد

مسجدے ہراندادینے والے کورو کا جائے گااگرچەدەزبان سے ابندادے۔

كرادير - اول بيك الك محص روزانه بعد نماز فجر بيني كرقر آن مجيد ديكي كر تلاوت كرتاب بيد تواب كاكام ہے كه گذه كا؟ اگرآپ كے نزدىك بيرگناه كاكام ہے توآپ سے اس كى توقع نہيں كہ حق بات سمجھ سكيس، اور اگر تواب كاكام ہے توبتائیں کہ کیا قرآن سے یا حدیث سے یا ائمہ مجتہدین کے اقوال سے یہ ثابت ہے کدروزآنہ نماز فجر کے بعد بیٹے کر قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتے تھے اگر ثابت ہے توقرآن کی وہ آیت وہ صدیث اور امام کا قول نقل کریں۔ دوسرا سوال میہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہمیں علم دیا کہ نبی شاہ اللہ علیہ پر درود و سلام پر دھو تو آپ یاجس نے آپ کوسکھایا ہے اس سے بوچھ کر بتائے کہ درود وسلام کس وقت کس طریقے سے پڑھیں۔جوطریقہ بھی بتایا جائے اس کو قرآن کی آیت یا حدیث یاسی امام کے قول سے ثابت کیا جائے ان دونوں سوالوں کے جوابات آپ یاکونی د بو بندی صاحب دے دیں گے تو پھر ہم ای جواب سے اذان وا قامت کے در میان اور نماز کے بعد درود وسلام کو ثابت کرویں گے۔واللہ تعالی اعلم۔

وبوبندي كوجانجين كاطريقه \_فاسق معلن كوامام بنانا كناه مستوله على حسن، خيره بإزار ، بعارت ثينك باؤس ، چهيره ، بهار-١٣ مفر ١١٨١٥ ه

- 1 - 1 کے شخص د بو بندی سے لگاؤر کھتا ہے لینی اس کے ساتھ اٹھنا ہیٹھناکر تاہے؟ • دیوبندی ادارہ سے اس کی تعلیم ہے اور اپنے لڑکے کو بھی سیوان کے دیوبندی مدرسہ میں تعلیم

●-اس کالگاؤمونگیر مدرسدے ہے جو دایو بندایول کا مدرسدے اس کے لگاؤ کا ثبوت میہ ہے کہ وہ

او قات ٹماز کانقشہ مونگیرے لاکرمسجد میں لگایاہے۔

• موصوف نذ کور کے گھر دوآدی ہت لگانے کے لیے گئے تھے کہ یہ تخص د نیو بندی ہے یہ تن تو ہیے ہت لگاکہ دس بارہ گاؤں تک کوئی سنی جماعت کانہیں سب دیو بندی ہیں وہاں میلا و شریف نہیں مناتے ہیں۔ شخص مذكور كے تصروالے بھى سب د بوبندى ہيں-

 ایک صاحب نے شخص مذکور سے رائے لی کہ ہم مرید ہونا چاہتے ہیں توشخص مذکور نے رائے دی کہ مرید ہونے کی ضرورت نہیں صرف نماز پڑھیے اور روزہ رکھے۔

(١) در مختار، ج: ٢، ص: ٤٣٥، ٤٣٦، كتاب الصلاة.

فأوكأشار تبخاري كتاب العقائد

چوپایوں کے علم سے تشبید دی یااس کے برابر کر دیا۔ حفظ الایمان ان کی زندگی میں چیپتی رہی، اب بھی حیب ر ہی ہے ، جس میں بدعبارت موجود ہے توبسط البنان میں بد کہنا کہ میں نے بیر ضبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا،سراسر جھوٹ اور دجل اور فریب ہے، بیانگار بالکل ایسے بی ہے جیسے ہر چور کچہری میں جاکر چوری ے انکار کر تا ہے۔ کیا جرم کے ثبوت کے بعد مجرم کے محض انکار سے اسے بری کر ویا جائے گا۔ بید ونیا میں کہاں کا قانون ہے قطعی،حتمی ثبوت کے بعد اس انکار کی کوئی حیثیت نہیں ۔ ایک شخص نے علی نیہ کفر ریکا اور رہکا ہی نہیں لکھ کرچھاپ رہاہے اور ساتھ ساتھ ہے بھی کہ، رہاہے کہ میں نے یہ کفرنہیں بکا ہے تواس کا بیا نکار کچھ مفید نہیں۔ رہ گیا تغییر العسوان کا معاملہ تواولاً حفظ الایمان ص: کی بنا پر توبہ و تجدید ایمان فرض تھاوہ انھوں نے نہیں کیا۔ زندگی بھراس کفری عبارت کوحق مانتے رہے ، اس پر مرے پھر تغییر انعینوان لکھنے سے کیا فائدہ ؟ ایک محص زندگی بھربت بوجتارہے اور ای حال میں مرے اور اخیر میں نماز بھی پڑھنے لگے مگربت پرتی ہے توبہ نہ کرے ، کیااہے کوئی بھی مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح جب تھانوی صاحب زندگی بھر حفظ الا میان کی كفرى عبارت كوحق مانتے رہے ،اسى پر مرے تو تغيير العنوان سے أخيس كيا فائدہ۔ ثانيا أنھوں نے تغيير العنوان الگ رسالہ لکھااور حفظ الانمیان میں بعینہ وہی عبارت باقی رکھی ،حتی کہ آج تک وہی عبارت موجود ہے تو تغییر العنوان لکھنے سے حفظ الا ممان کا كفركىيے اٹھ گيا۔اس كى مثال توبيہ ہوكى كه ايك شخص زندگى بھربت بوجتارہا، ایک بار مسجد میں جاکر نماز پڑھ لی، نہ بت پرتی ہے تو ہی اور نہ نماز پڑھنے کے بعد بت پرتی ہے باز آیا، کیا یہ تخص مسلمان كهاجائے گا؟

خلاصه بيہ ہے كه حفظ الايمان كى كفرى عبارت كى وجه سے تھانوى صاحب پر توبدا ور تجديدِ ايمان فرض تھا، وہ انھوں نے نہیں کیا بلکہ زندگی بھر حفظ الامیان کی کفری عبارت کوحق مانتے رہے۔اس لیے تغییر العنوان لکھنے کے باوجودوہ کافراور مرتد ہی رہے۔واللہ تعالی اعلم۔

اہل سنت کے معمولات پر عمل کرنے کے ساتھ تھانوی کو ہزرگ ماننے والاسنی ہے یا نہیں؟

مستوله: حاجی ریاض احمد صاحب، کیرآف کلکته استور، اورنگ آباد - ۱۲ جمادی الآخره ۵۰ ۱۲ ه

کیا فرماتے ہیں علماہے وین و مفتیان شرع متین مسئلۂ ذیل میں کہ زید کلمیہ، نماز، روزہ، زکاۃ حج ادا كرتا ہے اور سيرت النبي ﷺ كاجلسه وبزر كان دين كے مزارات كى زيارت بھى كرتا ہے اور قرآن و حديث

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد كالبدسو فرق باطله

🗨 یخض مذکور کے ہم خیال لوگوں نے کھلواری شریف سے شخص مذکور کے بارے میں استفتا کیا تو وہاں سے جواب آیا کہ تحض مذکور کے بیچھے نماز جائز ہے۔

المحض مذكورے بھى درود پڑھے نہيں ساگيا۔

الجف مذکور کہاکر تاہے کہ ہم کسی مولوی کے پیچیے پڑے نہیں رہتے ہم کوکسی مولوی ہے تعلق نہیں۔

⊕ یخض ندکور بیس سال سے ایک مسجد میں امامت کر تا ہے۔

 من میں آتا ہے تونماز پڑھ لیتا ہے در نہ نہیں ؟ حضور آپ ہدار شاد فرمائیں کہ محض مذکور دیو بندی ہے یا سی کیاد تو ہندی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ تقصیلی جواب ہے رہبری فرمائیں، یہاں کی سنیت خطرے میں ہے۔

الجواب الجواب من نہیں اسے ظاہرہ کہ شخص مذکور کم از کم سی نہیں لیکن سوال شخص مذکور کم از کم سی نہیں لیکن سوال میں مذکور باتوں کی بنا پر اس تخص کوقطعی طور پر دیو بندی بھی نہیں کہ ، سکتے۔ اس کی تحقیق کے لیے اس کے سامنے تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان کی کفری عبارتیں پیش کی جائیں اگروہ ان عبار توں کے لکھنے والول کو کافر کہے توسیٰ ہے اور اگر مسمان کے یا بہانے بازیاں کرے توسی نہیں دیو بندی ہے۔ اگر ثابت ہوجائے کہ دیو بندی ہے تواہے بلاتا خیر امامت ہے الگ کر دیں ، اس کے پیچھے ہر گز ہر گز کوئی نماز نہ پڑھیں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر قضا کے حکم میں ہے ،اور اگر ثابت ہوجائے کہ وہ بنی ہے تو بھی اس کوامامت ہے الگ کردیں۔ کیوں کہ جب وہ نماز کا پابند نہیں ، قصداً نمازیں جھوڑ دیتا ہے تووہ محض فاسق معلن ے اسے امام بنانا گناہ اور اس کے بیچھے پڑھی ہوئی نمازوں کا دہر اناواجب۔ واللہ تع الی اعلم۔

کیابسط البنان اور تغییر العنوان لکھنے کے بعد بھی اشرف علی کا گفر ہاقی رہے گا؟

و این الایمان کے مصنف مولانااشرف علی تھانوی نے اپنے رسالہ بسط البنان میں یہ لکھ دیا كه ميں نے ميہ خبيث مضمون كسى كتاب ميں نہيں لكھا۔ الخ۔ توحفظ الايمان كے بيچھے كيوں بڑے ہوئے ہو؟ كيا بسط البنان لکھنے کے بعد اور تغییر العنوان لکھنے کے بعد بھی تھانوی صاحب پر کفر ہاتی رہ جاتا ہے؟ اگر کفریاتی رہ جاتا ہے توکسے ؟ بیرو ربو بندی کاسوال ہے۔

جب تفانوی صاحب نے حفظ الا بمان کے ص: مے پروہ کفری عبارت لکھی ہے: ''پھر یہ کہ ذات مقدسہ ، پر الخ" جس کا صاف صریح مطلب میہ ہے کہ اٹھول نے حضور اقد س بڑا تھا گئے کے علم پاک کو بچوں، پاگلوں،

فرق ہے۔ آپ لیقین مانیے کہ اس نے دیو بندی وہابیوں کی کل کتابیں نہیں پڑھی ہیں ور نہ وہ ایس نہیں کہتا، یا چر عنادمیں بیرایا کہ رہاہے۔ اگریدانصاف پسندہے تواہے اہل سنت کی بھی کتابیں پڑھنی جا بئیں خصوصہ حسام الحرمين، الصوارم الهنديية مصباح الجديد، جاء الحق وغيره - والله تعالى اعلم -

د بوبندی بریلوی اختلاف کوفالتوبات کهنا کفرہے مسئوله: حاجي لطف الرحمن، غريب نواز ہوڻل، گھنٹہ گھر، کو ٹیہ (راجستھان) – کا ر ذو قعدہ ۱۳۱۳ھ

کیافرماتے ہیں علماے دین مسائل ذیل میں:

🐠 - مولو بوں کی کڑائی ہے ، وہانی ، نجدی ، دیو بندی ، اسلامی جماعت ، مسلمانوں میں پھوٹ پر جائے ، بیہ بہت بری بات ہے ،اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے تحریر فرمائیں۔ دیو بندی بریلوی فالتوبات ہے۔

 جو تحض جماعت ہے نماز پر مستاہے ، اور مولو بول کی برائی کرتا ہے ، مطلق جابل ، فاسق ، و فاجر نماز پڑھتاہے، داڑھی منڈا تاہے،اس کے لیے کیاظم ہے؟

● جس نے جملہ مذکورہ کہا وہ کی اور اسلام سے خارج ہے ۔ وہائی، دیو بندی، مودودی نے شان الوہیت ورسالت میں گستاخی کی۔شان الوہیت ورسالت میں گستاخی کرنے والا باجماع سلمین کافرہے۔اسے فالتوبات كہناكستاخان رسول كى حمايت ب،اس كيے كفربے ـ والله تعالى اعلم -۔ یہ محض کئی وجوہ سے فاسق وفاجر، جہنم کا سخت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

تفانوي کی کونی کتاب پڑھنا جائز نہیں

→ کیافرماتے ہیں علماے دین مسلہ ہذامیں: کیاایک حافظ قرآن چاہے کوئی بھی فرقہ سے تعمق رکھتا ہواگروہ پیر کیے کہ اشرف علی تھانوی کافرہے اور ان کی اردو ترجمہ دالا قرآن پاک اور ان کی لکھی ہوئی کتاب بہتتی زبور پردهنا حرام ہے؟ شرع میں اس کے متعلق کیا علم ہے؟

حافظ صاحب مذکور کابیہ کہنا بالکل حق ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں بیہ لکھا، "اس میں حضور ہی کی کیا تحصیص ہے ،ایساعلم غیب ہر زید و عمر و بکر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے  پرایمان بھی رکھتا ہے ، خلفاے راشدین ، وصحابۂ کرام و تابعین و نبع تابعین کو دل سے مانتا ہے اور ان کی اتباع کر تاہے اور ائمیۂ اربعہ پراعتقاد رکھتاہے ، اہام عظم ابوحنیفہ جِلانشنائینے کی پیروی کر تاہے۔ مولانااشرف علی تھا**نوی** وحضرت مولانا احمد رضاخان صاحب قبله دامت بركائهم القدسيه و ديگر علاے دين كوبزر گانِ دين مجھتا ہے۔ زید سی ہے یانہیں ؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الا بمان میں حضور اقد س بٹی اٹھائے کے علم پاک کوہر کس و ناكس ، بچول ، بإڭلول، چوپايول كے علم سے تشبيه دى ہے۔اس ميں بلاشبهه حضور اقد س بالانتائي شاريد توہين ہے اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اقد س شِن ﷺ کی شان اقد س میں اوٹی توہین کفرے اور ایسا کفرہے کہ جواس کے گفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ ملاعلی قاری کی شرح شفااور شامی میں ہے:

"اجمع المسلمون على أن شاتمه كافر ملمانول كاال يراجماع ب كري بالتفافية كي

من شك في عذابه وكفره كفر. "(1) توبين كرفي والاكافر -

اس لیے علامے حل وحرم ، عرب وجم نے مولوی اشرف علی تھانوی کے بارے میں بدفتویٰ دیا کہ دہ حضور صلی الله عدیہ وسلم کی شان اقد س میں توہین کرنے کی وجہ سے کافرو مرتذہے ، جواس کے کفر پرمطلع ہو کر کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ۔ اس مخص کو بہلے حفظ الایمان کی مذکورہ بالا کفری عبارت دکھائی جائے جو حفظ الایمان کے ص: ۸ پرہے۔اگراہے کچھ شکوک وشبہات ہوں تواسے دور کیا جائے۔اگروہ پھر بھی تھانوی کو پیشوامانے تووہ ضرور دیو بندی وہائی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

> بيركهناكيسام كدد بوبندى اورسني ميس كوني فرق نهيس مستولد: مولانا محداحد، بلا بور، كرنانك

ہے کہ د بو بندی اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں۔

زید جب سے کہتا ہے کہ سنی اور وہانی میں کوئی فرق نہیں تووہ کم راہ بدوین ہو گیا۔ دیوبندی حضور اقدس ﷺ کی توہین کواپنے ایمان کا جزو سیجھتے ہیں اور سنی شاتمانِ رسول کو کافرو مرتد جانبے ہیں۔ یہ بہت بڑا بنیادی

(١) الرد المحتار على هامش الدر المختار،ص:٣٧٠،ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دار الكتب العلمية، بيروت

واجب ہونا، کچ کا اچھا ہونا، جھوٹ کا برا ہونا، زنا، چوری، ڈاکہ، خونِ ناحق کا معیوب ہونا۔ عیسائی انجیل کو خدا ک کتاب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، یہودی تورات کو خداکی کتاب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ دونوں قيامت، جنت، دوزخ پرايمان رڪتے ہيں۔ دالله تعالی اعلم۔

ہم بے نمازی کو کافر نہیں کہتے ، جو کہتا ہواس سے سوال سیجیے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

لفظ"اییا" تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے اور اتناواس قدر کے معنی میں بھی مسئوله: شکیل احرنعیمی، لطیقی، امام بزی مسجد ، کاکوره، پوسٹ خاص ، سکندر آباد، بلندشهر ( بوبے بی۔)-۲۰ م صفر ۱۲۸ اھ

◄ لفظ"اییا" تشبیہ کے لیے بی آتا ہے اور اس کے سواغیر کے لیے نہیں آیا کر تاہے ؟ اگر غیر کے لي بھي آتا ہو تو پھر تھانوي صاحب كى تكفير كيول ضروري ہے؟

لفظ"اییا" تشبیر کے لیے بھی آتا ہے اور اتناواس قدر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حفظ الایمان کی عبارت میں تشبیہ کے لیے مانیں تو کفر، اور اتنا، اس قدر کے معنی میں مانیں تو کفر۔ کیوں کہ معنی میہ ہول گے کہ حضور اقدیں بڑا ہے۔ بیٹے جتناعلم ہر کس و ناکس ،حتی کہ بچوں ، پاگلوں ، چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ بیہ ضرور کفرہے ۔ اس کو کیا کیجیے گاکہ مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے جس کو دیو بندی مولانا مدنی کہتے ہیں ، اپنی کتاب "الشہاب الثاقب" میں لکھاہے"ایا" کلمئة تشبیہ ہے۔ میں آپ کے پاس اپنی کتاب منصفانہ جائزہ بھیج رہا ہوں، بذریعہ ڈاک، آپ اے چھڑ الیں ،اس میں دیو بندی کی تکفیر کی بوری بحث ہے۔والاً: تعالی اعلم۔

د یوبند ایوں کے اہل سنت پر چنداعتراضات اور شارح بخاری کے مسکت جوابات مستوله: رضي اخد صديقي، پريم نگر، اورئي، جالون -۱۱۴۰ريج الآخر

السائل ويل مين كرام ومفتيان عظام مسائل ويل مين كه

● دور دراز مقام سے "یار سول الله کرم تیجیے خدا کے واسطے "کہنا جائز ہے کہ نہیں؟

کافرومشرک پرسلام پڑھناجائزے کہ نہیں؟

 ◄ عرش وكرسى، لوح وقلم جن وبشر، زمين وآسان شجر وحجر كافر ومشرك غرض زمين تاآسان جو بهي مخلوق ہے آپ کی امت میں ہے کہ نہیں؟

• ایک میرایی رحت میں دعوی نہیں... شاہ کی ساری امت بید لاکھوں سلام "کہنا درست ہے کہ نہیں؟

ترجیے میں بے شہر غلطیاں ہیں ، قرآن کی تحریف معنوی ہے ، بہتتی زیور میں غلط مسائل درج ہیں۔ای لیے تھ نوی کی کوئی کتاب پڑھناایئے آپ کو کم راہی کے لیے پیش کرنا ہے۔ اس بنا پر بیہ جائز نہیں کہ اس کی کوئی کتاب پرچمی جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

## د لوبند لول كاافترا مستوله: محمد غلام رسول انصاري، گور کھيور - ١٨م محرم ١٨١٨ه

◄ د بو بند سے بریلی تک نامی کتاب مولانا'' خون کا آنسو'' نامی کتاب کارد لکھتے ہوئے کہیں علماہے برملی کی کتاب ''غایت المزام'' کے ص:۵۵،۵۱ اور ص:۷۷،۱۷م میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں ، تعظیم کے واسطے کھڑا ہونافرض ہے، قیام نہ کرنے والا کافر۔جب کہ امائظم ابوحنیف اہل قبلہ کو کافر کہنے سے بازر ہے۔ ایک کلمہ گومسلمان میلاد شریف سن کرواپس چل ویتا ہے ، یا م عدے نماز پڑھ کراپنے قیام وطعام کی طرف روانہ ہوجاتا ہے یامسجد یاخانقاہ میں ذکر کے لیے روانہ ہوجاتا ہے توالیے بوگوں کے متعلق از روے شرع کی فتویٰ دیاجائے گا۔اگر کفر کا فتویٰ دیاجا تا ہے تو پھرامام صاحب نے ان ستر (۷۰) خارجیوں پر کفر کافتویٰ کیوں نہیں لگا یہ جیما کہ تاریخ سے ظاہر ہے ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک صاحب کلمہ گومیں بہت ہے وجوہات اسلام کے پائے جاتے ہیں اور کچھ گفریہ تو کافرنہ بنایا جائے۔ دورِ حاضر میں بے نماز بوں کو مجمع عام میں کافر بنایا جارہاہے ، خواہ وہ جمعہ وعیدین کی نماز پڑھتے ہوں۔

"غایت المرام" نام کی کوئی کتاب علاے اہل سنت کی نہیں اور اگر اس کتاب میں وہ لکھاہے جوآپ نے عل کیا ہے تو بہر حال غلط ہے۔ میلاد شریف میں تعظیم کے واسطے کھڑے ہونے کوہم فرض نہیں کہتے مستحسن اور باعث اجرو ثواب جانتے ہیں۔ قیم نہ کرنے والے کوہم ہر گز کافر نہیں جانتے ، اگر بلاعذر قیام نہیں کر تااہے محروم جانتے ہیں۔ اور اگر کسی عذر شرعی کی بنا پر شریک نہیں ہوا توبیہ بھی نہیں کہتے ، کافر کہنا تو دور کی بات ہے۔ د یوبند ایوں کی عادت ہے کہ وہ علماے اہل سنت کے دلائل قاہرہ سے عاجز آکر خود کتاب گڑھ لیتے ہیں، عبارت بناليتے ہیں۔ اس کے شواہد میری کتاب "تحقیقات" میں بکثرت ہیں۔ اور آپ نے جو لکھاہے ، امام صاحب فرماتے ہرں کمہ ایک صاحب کلمہ گومیں بہت ہے وجوہات اسلام کے پائے جاتے ہیں اور پچھ کفریہ تو کافرنہ بنایا ج ئے۔امام صاحب نے بیے کہیں نہیں فرمایا اور بیہ بالکل غلط ہے ، ور نہ لازم آئے گا کہ ہندو، یہودی ،عیسائی سی کو کافرنہ کہاجائے، کیوں کہ ان سب میں بہت ہی باتیں اسلام کی پائی جاتی ہیں ، مثلاً خدا کا وجود ، اس کی عبادت کا

لے ندر ناچاہے کہ یہ شیطان کے بندے ہیں ، کیا حکومت کا کوئی قانون اس لیے نہیں مانا جاسکتا کہ اعلان كرنے والا تھنگى ہے ، اس قانون كى خلاف ورزى كرنے والوں كى كوئى كرفت نہيں؟

فرق باطله

@ - کیاسنت و جماعت کا ایمان اتنا کمزور ہے تبلیغی جماعت کے پنڈال کے اندر پہنچنے میں حلاجا تا ہے۔

🐠 - کیا شفاعت کاحق حضور ﷺ کے علاوہ دیگر اشخاص کو بھی حاصل ہے۔

 الله واحد ہے ہر مخلوقی ذات و صفات ہے مبتر ہے تواس کو اگر تو کہیں یا آپ ، الله فرما تا ہے یا الله فرماتے ہیں، کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے ، اگر کسی تخص کا ایک باپ ہے اور وہ بول کیے کہ میرے والدصاحب کہتے ہیں کیااس کہنے ہے اس تحص کے کئی باپ ہوجائیں گے؟

۵- حضور پاک بڑھ اُنٹی کے نام پاک کے جہلے اگر جناب لگادیاجائے توکیا بید طریقہ آپ نے یا خدانے

منع فرمایا ہے یاکوئی بے حرمتی ہے؟

ال الوگ بوں کتے ہیں کہ کتے کے گلے میں پٹاپڑا ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ کیوں کہ کتے کا مالک دعویٰ دائر کردے گا۔ ہمارے گلے میں قادری، جہتتی، نقشبندی، رضوی وغیرہ کا پہنہ پڑا ہوا ہے ہمیں بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ جاہے عمل ناقص ہی ہوں سے بیچے ہے۔

🐠 - اعلی حضرت فاضل بریدوی نے اپنے فتا وی میں جس بات کور دکر دیا ہے جولوگ اس کو چھوڑ دیں اور جس بات کا علم کیا ہے اس پر بوراعمل کریں، کیاایا تحص جنتی ہے؟

۔ کیا سنت و جماعت وہی ایک واحد فرقہ ہے جس کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ بہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی ہے باقی دوزخی۔

🐨 - تبلیغی جماعت کے پیچھے کیا نماز نہیں ہوتی ؟ کیوں کہ ہم توہرامام کے پیچھے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہماری نبیت سے واقف ہے ،اور ساراوارو مدار نبیت پرہے ہم گناہ گار ہیں۔ بیدامام چوں کہ بیج وقتہ نمازی ب لہذاہ ہم ہے بہت بہتر ہے۔

 الله ایک اور اس کارسول ایک اس کا گلام ایک لهذاوه کلام کا فرمان ساری دنیا پر جاری ہے ، کیوں کہ ساری ونیا ایک اور اس دنیا کا مالک الله ہے ،اس میں عرب اور ہندوستان کے لیے حکموں کی الگ الگ وضاحت نہیں تب ہندوستان میں سودلیناحلال ہے بلکہ جائزہے ایساکیوں؟

🐨 -ایک مولانا اور کی آئے جامع مسجد مین روڈ پر ہاہر تقریر ہوئی ، انھوں نے ہندوستان کی سرز مین کو مقدس سرزمین بتایا کیوں کہ آدم غِلالیّا جنت سے نکلنے کے بعد جب دنیا میں جیجے گئے تو وہ مقدس سرزمین ہندوستان کی تھی۔اب نکتہ چیں حضرات میہ کہتے ہیں کہ مولانانے حضور کانام ہندوستان کے ساتھ کیوں ملایا۔

🗨 - بلاوجہ جان بوجھ کرنماز حچھوڑنا، دین کے کام حچھوڑنا، سنتوں پر عمل نہ کرنا، دومرے مسلمان بھائی کو روحانی تکیف پہنچانااور یہ بچھتے رہناکہ شافع محشر ﷺ ایٹے اماری شفاعت کرالیں گے ، چائز ہے پانہیں؟

ب جارسو

🗨 - حضور ہڑا ﷺ کا ایک میہ حدیث کہ مسلمان آلیں میں سلام و کلام بندنہ کریں ، جیج ہے یا غلط ، اور آج کل ال پرجومل ہورہاہے اس بارے میں کیاراے ہے؟

ے۔حضور ﷺ کی بیر صدیث کہ نمازی کو دیکھے توامیان دار ہونے کی گواہی دے، سیجے ہے یاغلط؟ اور اس پرآج کل جو عمل ہور ہاہے،اس کے بارے میں کیاراے ہے؟

🐼 - آپ کی بید حدیث کیر دومسلمان آمنے سامنے ہوں توایک دوسرے کو کافرند کیے ،اس لیے کہ آگر میر کافرنہ ہوا تو کہنے والا ہوج ئے گا، چیج ہے یا غلط اور آج کے دور میں جومسلمان کو کافر اہلیس شیطان ملعون کہاجاتا ہاں میں کیاراےہ؟

🗨 - حضور میں تانی پیٹی روز محشر املنہ کے سامنے جب سجدہ میں آریں گے تو خدا کی ایسی حمد و ثناکریں گے جو ابھی معلوم نہیں ہے بیہ حدیث سے ہے یاغلط؟

👁 - سلام کیا التحیات اور درود شریف سے افضل ہے ، اور سلام پڑھنے کے لیے گھڑے نہ ہونے پر کوئی گناہ ہے، اور سلام نہ پڑھنے پر کوئی وعید آئی ہے ،کسی صحابہ کا تابعین یا تبع تابعین نے بیہ طریقہ سلام کا اختیار کیا ہے،اس طریقہ پر عمل کیا ہے،اگر پڑھاہے توکون ساسلام پڑھاہے، بیرسلام جوآج کل مسجدوں میں پڑھاجاتا ہے کوئی نئی چیزے یانہیں؟

• اکبروار تی نے میلاد شریف میں آپ کی پیدائش کا جو نقشہ کھینچاہے کہ حضرت عبداللہ سے نتقل ہو کر یہ نور حضرت آمنہ تک آیااور پھر در دزہ وغیرہ کا غشہ اور پھر ولادت باسعادت کانقشہ اور ختنہ وغیرہ کے بارے میں تفصیل ملھی ہے کیا پڑھنے والے کے سامنے حضور کے بچین کا تصور نہیں آجا تاہے، کیا یہ تصور جائز ہے اور اس کے بغیر کیا میلاد شریف نہیں ہوسکتی؟ اگر صرف صورت اور سیرت بٹلاشائی پر بیان ہوتو کیا میلاو شریف او هوری رہتی ہے؟

اس دنیا میں سب سے بڑے افسرے کوئی بات بوری کروانے کے لیے جھوٹے عہد بداروں کی سفارش کرواتے ہوئے بڑے سے بڑے عہدیداروں کی مثال دینااس بات کوتسلیم کرانانہیں ہے کہ خدا میج و بصير منہيں ہے، اور وہ بھی ڈائر کٹ بندہ کی س منہیں سکتا؟

🖚 - کیاد نو بندی علماکی تقریر سننا جائز نہیں ہے اگر سن لی جائے تواس پر عمل سے ایمان کمزور ہو تاہے؟ ۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان ملعونوں کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے، ان کی بات پر عمل اس

نہیں ہے کہ آنحضرت ہل تا اللہ اللہ عقیقی زندگی کے ساتھ جس

میں مجاز کا کوئی شائبہ اور تاویل کو کوئی وہم نہیں زندہ ہیں اور

امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ نیز طالبان حقیقت

کے لیے کہ آل حضرت بڑا اللہ اللہ کا جانب توجہ رکھتے ہیں

فلافع نيبت كه آل حضرت شالفانيا به

حقیقت حیات بلا شائبه مجاز و توجهم تاویل وائم وباقى اندوبر اعمال امت حاضر و ناظر و مرطالبان حقيقت راومتوجهان آل حضرت رامفيض ومرني- "()

حضوران کوفیض بخشنے والے اور ان کے مرتی ہیں۔ دوسرے بید کہ اللہ عزوجل نے اپنے فضل وکرم سے اپنے حبیب شائی گئے گوز مین اور سارے خزانول کی تخیاں عطافرمادی ہیں وہ اللہ کے اذن سے جسے جاہیں جو جاہیں عطافرمائیں۔امام بخاری ،امام سلم،امام نسائی، الم احر صبل في روايت كياكه حضور اقدس برا التاليق في ارشاد فرمايا:

"انی اعطیت عفاتیح خزائن الأرض."(٢) نین کے تمام خزانوں کی تجیاں مجھے دی گئیں ہیں۔

حضور اقدس ہڑانتہائیہ اللہ عزوجل کے سب سے

مندامام احمد بن صبل کی حدیث میں: میرے پاس دنیاکی تمام تنجیال لمائی گئیں۔ "أوتيت بمقاليد الدنيا."(٢)

علامدائن تجر ملى جوہر منظم میں فرماتے ہیں:

"هو صلى الله تعالىٰ عليه بڑے نائب ہیں ، اللہ نے اپنے سارے خزانے اور اپنی وسلم خليفة الله الأعظم جعل ساری تعمقوں کے سارے دستر خوان حضور کے قبضے اور خزائن كرمه ومواعد نعمه طوع يديه و إرادته يعطى من يشاء."(م)

اختیار میں دے دیے ہیں جسے جو چاہیں عطافر مائیں۔ تيسرى بات بدہے كەحضور اقدس بالله الله عزوجل نے بية قوت عطافرمانى ہے كدوہ سارے عالم كى آواز کوسنیں۔ولائل الخیرات شریف میں حدیث ہے کہ فرمایا:

میں محبت کرنے والوں کے درود کو سنتا ہوں۔ "أسمع صلوة أهل محبتي." ای وجہ سے ہمیشہ سے وستور رہاہے کہ امت حضور اقد س ﷺ کو دور دور سے لیکار تی رہی ہے۔ حفرت امام زين العامرين والله المعالم على المعامرون في كرفتار كميا توعرض كميا:

حضور کا تعتق آدم غِلالِیَّلاً کے ساتھ کیا ہے ؟ اور ہندوستان سے حضور کاکیالعلق جب کہ ہماراا بمیان اور عقیدہ بمی ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں مشرق سے مغرب تک اور شال سے جنوب تک دنیا کی ہر شے کے لیے گوشہ گوشہ کے لیے ، ذرہ ذرہ کے لیے رحت ہیں۔ البذاآپ کالعلق جاہے ہندوستان سے ہوجا ہے لندن ، عرب ہویا

فرقِ باطله

@-ایک صاحب کا انتقال ہوا دوسرے یا تنیسرے روز ان کا تیجہ ہوا۔ مسجد کے باہر لوگ کھڑے تھے جو سنت و جماعت کے معلق رکھتے ہیں وہ غصبہ ہونے لگے کہ محرم کی ۷ یا۸ تاریخ کوان کا سوئم کیسے ہو گیاجب کہ ا بھی امام حسین بڑھ بھے کا تیجہ نہیں ہوا۔ کیا ہے سے کہ امام حسین کے سوئم سے بہلے کسی میت کی سوئم نہیں ہوسکتے۔ ہم توامام حسین کے سوئم کو بھی غلط بچھتے ہیں۔ اِس لیے کہ سوئم مردہ کے لیے ہوتے ہیں، ہماراامیان ہے کہ امام حسین وَفِلْ عَلَيْ راہِ خدا میں شہید کیے گئے ، شہید بھی نہیں مرتا۔ ہمیشہ زندہ رہتاہے پھر زندہ کے سوتم کا کیامعنی ؟ کیا ہماراعقیدہ غلطہ؟

۔ شیعہ حضرات خلفاے راشدین کا (حضرت علی کو بھوڑ کر) تیمراکرتے ہیں، سنت و جماعت کے پیشوا ہمیشہ اپنی تقریروں میں تبلیغی جماعت پر تبراکرتے ہیں ، کیا یہ طریقہ سیجے ہے جب کہ تبلیغی جماعت والے ابن تقریروں میں ہمیشد یہی دعاکرتے ہیں کہ اللہ سب کوئیک ہدایت دے سب مسلمانوں کو ایک اور نیک کردے؟

 بدشبهد دور دراز مقامات سے حضور اقد س بڑن ڈیٹیٹیٹو دیکار نامد دمانگنا جائز دستھن اور تمام امت کا معمول ہے اس کی بنیاد نین باتوں پر قائم ہے ایک میہ کہ حضور اقد س بڑا ﷺ آج بھی اپنی حقیقی دنیوی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔امام ابوداؤد ،امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا کہ حضور اقدی ہڑاتھا گیا نے ارشاد

الله تعالی نے زمین پر حرام فرمایا کہ انبیاے كرام كے جسموں كو كھائے الله كاني زندہ ہے ، اے روزی دی جاتی ہے۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث والوى قدس سره سلوك اقرب السبل مين فرمات إن

علماے امت کے در میان اختلافات و مذاہب کے کثرت کے باجود کسی ایک شخص کا اس مسئلہ میں کوئی اختلاف

"باچندیں اختلاف و کثرت مذاہب که علاے امت است بیک کس راوریں مسکلہ

"إن الله حرم على الأرض أن

تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حيُّ

(۲) بخاری جلد اول، ص:۱۷۹، مسلم جلد:۲، ص:۲۵۰

(٣) الجنوهر المنظم، ص: ٤٦

(١) سلوك اقرب السبل بالتوجه الى سيد الرسل مع أخبار الأخيار، ص:١٦١

(٣) مستد امام احمد بن حنیل، ج:٣، ص:٣٢٨، دارالفكر بیروت

(١) ابن ماجه، ص:٦٧، ابوداؤد، ص:١٥٠، كتاب الصلاة جمعة، مشكوة، ص:١٢١

"يا رحمة للعالمين إدرك لزين العابدين." اعرحمت عالم زين العابدين كى مروفرماتير

علامه بوصيري يرفا في كراتومصريس ريت موت يكارا: اے تمام مخلو قات سے بزرگ آپ کے سواکون ہے

"ياأكرم الخلق مالي من ألوذبه جس کی مصیبت میں پناہ ڈھونڈی جائے۔ سواك عند حلول الحادث العمم."

مولاناجامی عرض کرتے ہیں:

زمجوري برآمد جان عالم ترحم ياني النند ترحم

حتی کہ بائی مدرسہ دایو بند قاری طیب کے دادا کہتے ہیں:

کرم کراے کرم احمدی کے تیرے سوا مہیں ہے قاسم بے کس کاکوئی حامی کار اب آگر مسلمانانِ ابل سنت مدعرض کرتے ہیں یار سول الله کرم سیجیے خدا کے واسطے تواس میں کیاحرج ہے ؟ اس کے خلاف فتویٰ دینے والے جہلے اپنے امام قاسم نانوتوی پر فتویٰ دے لیں پھر آگر بات کریں۔ والله تعالى اعلم\_

● کافرومشرک کوسلام کرناجائز نہیں۔حدیث میں ہے:

"لاتبتدؤا اليهود ولا النصاري بالسلام."(أ انھیں کے علم لیس تمام کفار ہیں۔والقد تعالی اعلم۔

ساری مخلو قات حضور شاشا شاشا کی امت ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

' تَنَابِرُ كَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى برى بركت والا بوه كه جس في اتاراقرآن الي

عَبْده ليَكُونَ للْعُكَمِيْنَ نَدْيُرًا - "، " بندے پر جوسارے جہان کوڈرسنانے والا ہو۔

امت کی وقسمیں ہیں، امت وعوت، امت اجابت، امت وعوت میں ساراعالم ہے، اور امت اجابت میں صرف مسلمان\_والله تعالی اعلم\_

◄ بل شبہدیہ کہنا تھے ہے اس میں شرعًا کوئی قباحت نہیں ۔ اس میں امت ہے مراد امت اجابت ہے ،

جوصرف مسلمان بين - جيساكه حديث بين فرماياكيا:

میری شفاعت میری اس امت کے لیے

يبوداور نصاري كوسلام نهكرو-

"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى."

ہے جو کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ امت جب مطلق ہولتے ہیں تواس سے امت اجابت مراد ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

 ● کون مسلمان ہے جوان کاموں کو جائز سمجھے گا، یہ سب کام بلا شبہہ ناجائز وحرام و گناہ ہیں۔ رہ گیا شفاعت کا معاملہ تو ابھی حدیث گزری اس سے کون انکار کرسکتا ہے۔اللہ کی رحمت کیسے کس کو بخشے گی اسے کون بتا سکتا ہے، اور کس بات پر مواخذہ ہو گا اسے بھی کوئی نہیں جانتا۔ اس کو اللہ عزوجل نے سرمخفی رکھا ہے حدیث میں ہے (۱) کہ ایک شخص نے ننانو ہے قتل کیا پھر ایک عالم کے پاس گیا اس سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخشے گاکہ نہیں؟ انھوں نے کہ، دیاکہ ننانوے قتل کے بعد بھی؟ اس پر مستعمل موکر اس نے ان عالم کو بھی قتل كرديادوسرے عالم سے دريافت كياكه كياميرى توبہ قبول ہوگى؟ انھوں نے كہابان! ارض مقدس جاؤ، ارض مقدس جاتے ہوئے رائے میں انتقال ہوگیا۔الله عزوجل نے اسے بخش دیا۔شفاعت کامفہوم کچھ لوگوں نے غلط مجھ رکھا ہے۔ گنہگاروں کو اللہ تعالی گناہوں کی سزامیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جرم کی جتنی سزاہے اس ے کم معیاد میں حضور اقد س بھا افلا اور دوسرے محبوبان بارگاہ کی شفاعت سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ پچھ ایے بھی خوش نصیب ہوں گے جنمیں شفاعت کے صدیتے میں بالکلیہ جہنم سے بچالیا جائے گا۔ کون کس كروه مين جائے گا، كوئى نہيں جانتا۔ والله تعالى اعلم-

🗨 -اس مضمون کی کوئی حدیث میری نظر میں نہیں جس نے اسے حدیث بتایا اس سے حوالہ مانگیے -

حضور اقدس برا المنظم المرجموث باندهنا بهت براكناه م فرمايا: "من كذب على متعمدا فليتبوأ جومجه ير قصداً جموث بإندهے أو اپنا شكانه جبنم مقعده من النار."(٢) بنائے والله تعالى اعلم -

اس مضمون کی کوئی عدیث میری نظر میں نہیں۔ گریہ بات واقع میں صحیح ہے کہ نماز پڑھنامسلمان کی علامت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں میر بھی آیا ہے کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ قرآن پڑھیں گے مگران کے گلے ہے آگے نہیں بڑھے گا، دین ہے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے ہے۔اک کامطلب سے کہ میرضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والامسلمان ہی ہو،ایباہوسکتا ہے کہ پچھ بدمذ ہب دین کے د حمن مسلمانوں کو دجو کا دینے کے لیے نمازیں پڑھیں ، اپنے آپ کو مسلمان کہیں مگر حقیقت میں مسمان نہ

(۱) مسلم، ج:۲، ص:۲۱٤، مشكوة: ص:۳۹۸

<sup>(</sup>۱) مسلم، ج:۲، ص:۹۵۹، مشكؤة: ص:۳۰۳

<sup>(</sup>٢) مشكوة شريف، ص:٣٢، كتاب العلم، مجلس بركات.

<sup>(</sup>٢) قرأن مجيد، سوره فرقان،ايت: ١٩ پ: ١٩

<sup>(</sup>m) ابن ماجة، ص:٣١٩، مشكوة، ص.٤٩٤

🕒 اس سوال ہے آپ کا کی مقصد ہے ہے مجھ میں نہیں آیا اگر میہ مقصد ہے کہ جوافضل ہوو ہی کی جائے اور غیر انصل کونہ کیا جائے تواب آپ بتائیں نماز انصل ہے یا قرآن مجید کی تلاوت انصل ہے، قرآن مجید کی تلادت الصل ہے ، یا کلمہ طیب المبیح و تکبیر کا ور دیا درود شریف پڑھنا۔ اب آپ کے بقول لازم آئے گاکہ ان میں ہے جس کسی کو بھی آپ افضل مانیں تو دوسر اناجائز ہوجائے گا۔ آپ تبلیغیوں سے بوچھے وہ جو جواب دیں وہی جواب بمارا ہوگا۔ ای طرح میہ سوال "که کھڑے ہوکر سلام پڑھناصحابہ کرام و تابعین و نتج تابعین کا طریقہ تھایا نہیں۔" کامقصد اگربیہ کہ جو کام ان حضرات نے نہ کی ہوتووہ سب ناجائزو حرام توان سے بوچھے کیاان حضرات میں ہے کسی نے نماز بوں کونماز کے بعد تبلیغی نصاب یاد بو بند بوں کی لکھی ہوئی کتابیں بیٹھ کراور دیو بند بوں کو بیٹھاکر سنائی ہیں۔اگر سنائی ہے تو ثبوت دیں ورنہ خودایے ہی قاعدے سے وہ حرام کار تھہرتے ہیں۔ پھران سے بوچھے کہ الله عزوجل في مايا:"صلّوا عليه وسلموا تسليها." بي سلَّ الله الله عنوب ملام يرهو، توجم كس طرح ملام پڑھیں وہ جوطریقہ بتائیں اس کے بارے میں ان سے ثبوت مانگوکیا صحابہ کرام تابعین ، تبع تابعین اس طریقہ سے حضور پر سلام پڑھتے تھے اور اگریہ کہیں کہ التحیات کے علاوہ اور قعدۂ اخیرہ کے علاوہ درود وسلام پڑھنا حرام و گناہ ہے تو تبلیغی نصاب ان کے سرپر پٹنے دو کہ اس میں جو درو دوسلام کے فضائل لکھے ہیں سے سب لغواور برکار ہیں۔تم لوگ مسجد وں میں لغو و برکار ہاتوں کی تعلیم دیتے ہوا خیر میں ان سے پوچھیں کہ حضور اقد س ﷺ نے قرمایا کہ جواسلام میں اچھاطریقہ ایجاد کرے اے ایجاد کرنے کا تواب ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے برابر ایجاد کرنے والوں کو تواب ملے گا۔ اور عمل کرنے والول کے تواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ میہ صدیث ہے یانہیں ؟اگر کہیں کہ نہیں تو دیو بندے استفتاکر کے ان کے سرپر پنک دو۔ اور اگریہ حدیث ہے تواس کاکیامطلب؟ کوئی نئ چیزایجاد کب ہوگی بیان سے بوچھے اور بتائے کہ جب محصارا ي عقيده ہے كہ جو كام صحابه، تابعين، يا تنج تابعين نے نه كيا جووه حرام و گناه ہے توحضور اقد س بڑا تنا اللہ في التجھے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دی اور اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم۔

 آبروارتی سے پہلے یہ اعتراض ان صحابۂ کرام اور تابعین اور تنج تابعین محدثین علما پر پڑتا ہے۔ جضول نے ان روایات کو بیان فرمایا اپنی کتابوں میں لکھا، آپ کو یقین نہ ہو اور عربی فارسی جانتے ہوں تو مدارج النبوة، المواهب اللدنيه، زر قاتي على المواهب، سيرت ابن مشام وغيره كتابون كا مطالعه كرير كيابيه

ہوں۔ جیساکہ اس زمانے میں قادیاتی، دیو بندی، وہائی ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نمازی بھی پڑھتے ہیں، مگر حقیقت میں مسلمان نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

المسور

۵-آپ نے جو لکھاہے اس میں کچھ الفاظ زائدہیں، صدیث بول ہے جوایتے بھائی کو کافر کے اگروہ کافر نہیں تو یہ گفر کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔اس حدیث سے بیز پی ثابت ہواکہ جسے کافرکہااگروہ واقعی کافر ہے تواس نے ٹھیک ہی کہا، نیزیہ بھی ثابت ہواکہ ہوسکتانے کہ بظاہر ایک شخص مسلمان ہواور حقیقت میں کافر ہواب اگر آخیس کوئی کافر کھے تو حدیث مذکور کی روشنی میں اس نے ٹھیک ہی کہا وہائی دیو بندی حضور اقد س ﷺ ﷺ کی شان اقدس میں سخت گستا خیاں کی ہیں۔ مثلاً مولوی اِشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا: " پھر ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانااگر بقول زید سچیج ہے تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس علم ہے مراد کل علوم غیبیہ ہیں، یابعض۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیابخصیص ہے،الیا علم غیب ہر زید و عمر و بکر بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔''

اس عبارت میں تھانوی نے حضور اقد س ﷺ کے علم غیب کوہر کس دناکس حتی کہ بچوں ، پاکلوں حتی کہ جانوروں، کل چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی یاان کے برابر کہا۔ اس میں بلاشبہہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہے ، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور بڑا ٹیا گئے کی توہین کرنے والا کا فرہے۔ وہ بھی ایسا کا فرک جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔اس لیے اگر کسی دیو بندی کو کافر کہا تواس نے سیج کہااور اس حدیث سے ثابت کہ اب بی كفر كہنے والے كى طرف نہيں او فے گا۔ تفصیل کے لیے حسام الحرمین، الصوارم الهندييه المصباح الجديد كامطالعه كرين والله تعالى اعلم

علم غیب رکھتے تھے کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ماکان وما یکون کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزی اب تک بيدا ہو چي ہيں يا قيامت تک پيدا ہوں گي،ان سب كو حضور اقدس بٹائٹائي جانے تھے اور جانے ہيں۔اس كا مطلب یہ ہواکہ ساری مخلو قات کاعلم حضور کو ہے روز قیامت اللہ کی جو حمدو ثنافرمائیں گے وہ اللہ کی صفات کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں، جواللہ کی صفات کو مخلوق مانے وہ کافراس کا حاصل سے ہواکہ جمیع ماکان و ما یکون میں اللّٰہ عزوجل کی ذات اور اس کی صفات داخل نہیں ۔ بعنی ہمارا یہ عقیدہ نہیں کیہ حضور ہڑا نُتا اللّٰہ عزوجل کی ذات کو کماحقہ یااس کی تمام صفات کوجانتے تھے۔ ہاں اللہ عزوجل کی ذات اور اس کے صفات کو ساری مخلو قات سے زیادہ جانتے تھے مگر تمام صفات باری تعالیٰ کونہیں جانتے تھے اس لیے باری تعالیٰ کی کچھ صفات کا نہ جاننا ہمارے عقبیرے کے معارض نہیں۔اللّٰہ عزوجل کی ذات ما کان وما یکون میں داخل نہیں۔اس

بوچھاآ خر قرآن مجید سننے میں کیابات تھی ،اللہ کا کلام تھا۔ فرمایا مجھے بیداندیشہ ہواکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اپنی طرف سے تفسیر کے ساتھ کوئی گمراہی کی بات کہ، دیتا۔ اس لیے میں نے اس سے قرآن مجید نہیں ساراس کیے دیو بند بوں وہابیوں کی تقریر سننے سے منع کیاجا تا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

، جس بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہوگی وہ یقینا باپ کے دشمنوں کے سایے سے بھاگے گا، دیو بندی رخمن رسول وگتاخ رسول ہیں جس کا ایک ثبوت جواب ۸ میں پیش کیا جاج کا ہے۔اس لیے جس کے دل میں حضور ﷺ فی فرابرابر محبت ہوگی وہ رسول کے دشمنوں کے سانے سے بھی بھاگے گا۔ بھٹلی ہی نہیں اگر کوئی مرزا پٹھان ہی ایسا ہوجس کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ بیدا پنی طرف سے اپنی بات کو حکومت کا قانون بتاکر اعلان کرتاہے تواس معلن کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ بلکہ پکڑ کر حکومت کے حوالے کردے گا، د یوبندی جب اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ گڑھ کربیان کرتے ہیں جھوٹ لکھ کر چھاہتے ہیں اور شریعت کے فلاف مسائل بیان کرتے ہیں۔قرآن و حدیث کے خلاف عقائد پھیلاتے ہیں،جس کی صدہانظیریں ہیں توان کی بات وہی سے گا جو الله عزوجل اور رسول بھا تھا گھا کا باغی ہوگا، ان کی سزا تو یہی تھی کہ حکومت اسلام ہوتی تو جیلوں میں بند کرد ئے جاتے۔ گر بدستی یبی ہے کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

۔ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی اجازت دبیری جائے کہ وہ مندروں میں جائیں، سنیما بال میں جائیں، ناچ گانوں کی محفلوں میں جائیں، غیرمسلموں کے مذہبی میلوں میں شریک ہوں، رتھ یاترامیں جائیں ،اگران جگہوں پر جانامنع ہے تو کیا مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ان جگہوں پر جانے سے ایمان کمزور موجائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

 ◄ جي بال انبيا \_ كرام على عظام، اوليا \_ امت، كعبه شريف كوجهي شفاعت كا اختيار ← \_ والتُّد تعالى اعلم-

🕒 قرآن مجید اٹھاکر دیکھواور کسی عربی وال سے بوچھو، ساری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کے وقت واحد ہی کا صیغہ استعمال ہواہے اس لیے کہ اللہ عزوجل کی شان یکتائی کے لیے یہی لائق ہے۔ اس کی اقتدامیں اہل سنت اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کاصیغہ استعمال کرتے ہیں اگر بیداعتراض کی بات ہے توبیداعتراض اٹل سنت پر نہیں بلکہ ان انبیاے کرام پر بھی ہے اور ان اللہ والوں پر بھی ہے خود قرآن مجید پر ہے۔ والله تعالى اعلم ..

> الله تعالى اعلم - وكى يے حرمتى نہيں، مسلمانوں ميں رائج ومعمول سے - والله تعالى اعلم -الكل صغيح ب حضور سيد ناغوث أظلم مِنْ اللَّهِ فَي فرمايا:

حضرات ان روایتوں کو بیان نه کرتے، کتابول میں نه لکھتے تو ان کی کتاب ادھوری رہ جاتی، کیا وہ سارے اعتراضات جوآپ نے اکبروارٹی کی کتاب پر کیے ان لوگول پر نہیں پڑتے جو جاہل وشمن رسول وہانی میلاد کی كتابول پركرتے ہيں۔والله تعالی اعلم۔

۔ بعینہ یبی اعتراضات قیامت کے ون شفاعت پر بھی پڑتا ہے ، کیا قیامت کے ون الله تعالی سمیع و بصیر نہیں رہے گا کہ شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ ۔ مدیث میں ہے صحابہ کرام کی شان میں گتاخی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم."()رواه العقيلي و ابن حبان عن انس رضى الله تعالى عنه . ان كماته شاته شاه تعالى عنه .

توجب صحابہ کرام کی شان میں گتاخی کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں تو دیو بندی جو حضور اقدس ﷺ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بدر جدُ اولیٰ ناجائز حرام و گناہ ہو گا۔ جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں توان کے وعظ وتقریر کوسننا کیسے جائز ہو گا۔ بات یہ ہے کہ بدمذ ہب خصوصا د یو بندی بڑے جعل ساز حجھوٹے کذاب ہوتے ہیں ، اور ظاہری طور پر گربۂ مسکین بڑے دیندار متقی پر بیز گا**ر** بنتے ہیں۔ عوام بیجارے ان کی حقیقت ہے واقف نہیں ہوتے تواس کا اندیشہ ہے کہ ان کی باتوں کو چ**ی بھے کر** کہیں ان کے جال میں کھنس نہ جائیں۔ مثال کے طور پر ہتھوڑا کے صدیق صاحب نے حق نماکتاب لکھی ہے اس میں انھوں نے کئی جھوٹ لکھے ہیں۔ مثلاً یہی کہ مولوی اساعیل دہلوی اور مولوی عبدائحی نے صراط متعظیم میں اپنی طرف ہے ایک لفظ نہیں بڑھایا ہے۔ حالاں کہ خود مولوی اساعیل دہلوی نے صراط متنقیم لکھا ہے۔

اسی طرح براہین قاطعہ میں جو حقیقت میں مولوی رشید احمر گنگو بی کی تصنیف ہے مگر چھی ہے ان کے شاگر د مربیر خلیل احمد اسیستھی کے نام سے یہ خود ایک جھوٹ ہے ،اس سے بڑھ کر جھوٹ بیہ ہے کہ ایک جگہ لکھا کہ سیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھے ولوار کے بیچھے کاعلم نہیں سراسر جھوٹ اور فریب ہے۔ حضرت سیخ عبدالحق محدث دہوی مِرْمِنْتَظِینی نے مدارج النبوۃ میں لکھا: ''ایں شخن اصلے ندارد وروایت برآل جیج نہ شدہ۔''۔ اس کی کوئی اصل نہیں اور بیہ روایت سیجے نہیں۔اس کی اور بھی نظیریں ہیں تو دیو بند بول کی تقریر سننے میں اس کا اندیشہ ہے کہ عوام بے حارے جو ان کے باطن سے واقف نہیں ان کی ظاہری تقتریس کو دیکھ کران کے من گڑھت اور دجل فریب کوحق مجھ کر اپناایمان نہ کھو بیٹھیں۔ ایک تابعی کی خدمت میں ایک بدمذہب آیاا س نے خواہش ظاہر کی کہ مجھ ہے قرآن مجید کی کچھ آیتیں س لیں۔انھوں نے انکار کردیا۔وہ حیا گیا تولوگوں نے

(١) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣

-جى بال صرف فرقد الل سنت وجماعت جنتى ہے \_ بقيہ جہنمى \_ والله تعالى اعلم \_

السے تبلیغی جماعت والے بہت ہی کشر متعصب دیو بندی ہیں جو نماز اور کلمہ کی تبلیغ کے پروے میں رات دن وہابیت پھیلانے کی اور سنیول کوآپس میں لڑانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کا قول دین دعوت میں مذکور ہے۔ "لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، خدا کی قسم یہ تحریک صلاۃ ہرگز نہیں۔ " ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں۔ مجھے ایک نٹی قوم پیدا کرنی ہے۔ انھیں کے ملفوظات میں ہے مولانا (اشرف علی) تھانوی نے بہت کام کیا ہے میرا جی جاہتا ہے کہ طریقیہ کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائے۔ جواب: ار میں اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کا ایک نمونہ گزر دیا کہ حضور اقدس بالمان الله الله الله على عبيب بركس و ناكس بر ميح، بإكل تمام حيوانات و بهائم كے ليے مجمى حاصل ہے۔ تو جب تبلیغی جماعت بظاہر کلمہ اور نماز کی تبلیغ کا ڈھونگ رچا کر حضور اقدس بٹالٹیالٹیڈ کی گتاخی پھیلانا چاہتی ہے تو یقینا بلاشبہ بیاوگ کافر مرتد ہیں، اور کافرکی نہ اپنی نماز، نمازے نہ اس کے چیھے کسی اور کی نماز در ست۔ در مختار میں ہے:

وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً.<sup>(1)</sup> اس لیے تبلیغی امام کے پیچھے کسی کی نماز تھے نہیں۔ جیسے قادیانی کلمہ بڑھنے کے باوجود کافر مرتد ہیں ،اس طرح تبلیغی کلمہ پڑھنے کے باوجود کافرومریتہ ہیں توان کے پیچھے بھی کسی کی نماز سیجے نہیں۔جس طرح قادیا نیول کا یہ عقب ہ ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہیا۔ اہوجائے توجھی حضور اقدس ہٹا ٹیا ٹیٹے بدستور خاتم النہیین

بعینہ یہی عقیدہ تبلیغی وبویندیوں کا ہے ، مدرسہ دبوبند کے بائی مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے: "بالفرض اگر آپ کے زمانے میں یا آپ کے زمانہ کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوج ئے تو بھی آپ کا خاتم ہونا برستور باقی رہے گا، خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس کیے جیسے قادیائی امام کے چیچے نماز سیجے نہیں۔ویسے ہی دیو بندی تبلیغی امام کے پیچیے کیجے نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

● سود لینا ہندوستان میں بھی حرام ہے اور عرب میں بھی اور دنیا کے ہر خطے میں ۔ جو ہندوستان میں سود لینے کو جائز بتائے وہ کافرہے۔ بید دوسری بات ہے کہ کوئی ایسی مخصوص صورت ہے جسے عوام سود سمجھتے ہیں مرحقیقت میں وہ سود نہیں اور اتفاق ایسا ہو کہ وہ صورت ہندوستان میں پائی جاتی ہواور عرب میں نہ پائی جاتی

"إن لم يكن مريدي جيدا فأناجيدٌ." الرميرامريداچهانبين توين اچهابول\_ اور فرمایا: الله عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے قیامت تک تیرے سلسلہ ہے سلسلہ مریدین کو بخش دیا۔ خود حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک مسلمان بندہ پیش ہو گاجس کے دفتراعمال میں ا عمال حسنه منه ہوں گے اللّٰه عزوجل اس سے بوچھے گا:

"هل و اليت لى وليا. هل عاديت كياتوني مير كيك كي ولي محبت كي كياتوني لی عدوا." میرے کسی دھمن سے عداوت کی۔

و عرض کرے گا ہاں۔اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا،اور انعام واکرام سے مالامال فرمائے گا۔ حدیث میں ہے: "المرء مع من أحب، "(ا) انسان اس كرساته رب كاجس كرساته اس محبت ب-خود قرآن مجید میں ہے:

' يُومَ نَنْ عُوْاكُلُّ أَنَاس بِأَمَامِهَمْ - ''(۲) جس دِن جم برجماعت كواس كے امام كے ساتھ بلائيس كے -ہر مسلمان کواللہ عزوجی کی رخمت سے بدامیدر تھنی جا ہے کہ وہ جس ولی کے دامن سے وابستہ ہاں کے طفیل اس کی مغفرت ہوگی۔ صرف اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے ، وہ بھی اس طرح کہ اپنے اعمال پر غرور کرتے ہوئے انبیا، اولیا کی تحقیر کرے ہم یہ نہیں کہتے کہ اعمال پچھ نہیں اور فرائض اور واجبات کے ترک **کی پچھ** سزانہیں چول کہ دیو بندی وہانی ہیہ کہتے ہیں کہ خدا کے یہاں کوئی کسی کا وکیل اور سفارشی نہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے اجماع اور بکٹرت احادیث بلکہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے، ان کی اس گمراہی اور بدعقبید**گ کارد** کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات احادیث اور بزرگوں کے اقوال سے سہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوبوں **کو** امتد عزوجل نے بیرحق عطافرمایا ہے کہ وہ اپنے مریدین ومتعلقین کی سفارش و شفاعت کریں۔ بیملے جھکڑے کی بنیاد سمجھ لینا جا ہیے، پھر ہات آگے بڑھانا جا ہے۔ یہ دیو بندیوں کا دجل ہے کہ اپنی بدعقید کی اور کمر ابی چھپانے کے لیے بات بدل دیتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

🐠 - اس کوصاف صاف لکھیے ، جنیتی دوزخی ہونے کا فیصلہ میرے اختیار میں نہیں ، اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے، آپ احادیث پڑھیں کہ وہ بھی بھی بہت بظاہر معمولی بات پر رحمت فرماکر سزامعاف کروے گا ، قیامت میں کیا ہو گا اسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ قاعدہ کلیہ اپنی جگہ پرمسلم ہے کہ شریعت کا کوئی فرض یا واجب چھوڑنے والاگنہ گارہے۔ کسی بھی جرم و ناجائز کاار ٹکاب کرنے والاگنہ گارہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(۱) درمختار، ج: ۲، ص: ۳۰۰، مکتبه زکر یا

<sup>(</sup>١) مشكوة، ص:٤٣٦، مسلم، ج:٢، ص:٣١١

<sup>(</sup>۲) قرآن مجید، سوره بنی اسرائیل، ۱۷، آیت:۷۱، پ:۱۵

بلکہ علمانے سے بھی تضریح کی ہے کہ زندہ کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے۔اس کے لیے شرعا کوئی تاریخ مقرر نہیں۔ عوام نے اپنی آسانی کے لیے تیسراون مقرر کرلیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ خود وبو ہند بول کے پیران پیر حاجی امداد اللہ صاحب نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں صاف صاف لکھاہے کہ اس میں كوني حرج تهين \_والله تعالى اعلم-

🔊 - آپ کوذرا بھی جھجک نہ ہوئی کہاں خلفاہے ثلثہ کہاں اس صدی کے تبلیغی جماعت کے جاہل گنوار جو علم ہے ناآشانہ وضو کا سی طریقہ جانیں نہ نماز کا نہ قرآن سیح پڑھ سمیس نہ کلمہ نہ درود نہ دعاجن سے خود د بوبندی مولوی بیزار اور دغا باز اتنے بڑے کہ نام کیتے ہیں کلمہ اور نماز کی تبلیغ کا اور اندر اندر وہابیت پھیلاتے ہیں۔ رُفاض خلفاے ثلثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جھوٹ باندھتے ہیں، افتراکرتے ہیں اور بہتان تراشتے ہیں، اور علماے اہل سنت تبلیغیوں کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ چھ کہتے ہیں۔ جو کچھ ان کی کتابوں میں ان کے عقائد اور ان کی انگیم لکھی ہوئی ہے اس کو مع ثبوت کے کہتے ہیں۔ پھر ان گستاخان رسول کو مکارین و د جالین کو خلفاے راشدین جیسے برگزیدہ افاضل امت کی صف میں لاناکمراہی نہیں تواور کیا ہے۔

ہم سے سنے تبلیغی جماعت سولہ آنہ رافضیوں کے نقش قدم پر ہے بلکہ ان سے بھی آگے ، رافضی صرف صحابہ کرام پر تبراکرتے ہیں رافضی تقیہ کرکے رافضیت پھیلاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت بھی تقیہ کرکے وہابیت پھیلائی ہے جس کا ثبوت گزر دیکا، رافضی بھی اپنے مطلب کی حدیثیں گڑھتے ہیں، اہل سنت پر بہتان باندھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے بھی اپنے مطلب کی حدیثیں گڑھتے ہیں۔ علماے اہل سنت کی طرف فرضِی کتابوں ، فرضی عبار توں کو منسوب کرتے ہیں۔ چھوٹوں کو جانے دیجیے ، مولوی اشرف علی تھانوی ۱۲ سال تک کانپور میں تقیہ کرکے سی ہے رہے۔ میلاد قیام، فاتحہ سب کرتے رہے۔ اور اندر اندر وہابیت پھیلاتے رہے۔ جس کی تفصیل خود انھیں کی زبانی د بو بند ایول کی مشہور کتاب تذکرة الرشید حصہ اول میں مذکور ہے۔ خود مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے اپنے شاگر دوں مربدوں کو تقنیہ کی تعلیم دی ہے۔ جوان کے مکاتیب اور الجمعیة کے سیخ الاسلام تمبر میں موجود ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

وہابیوں کی چار شاخیں ہیں مستوله: اراكين المجمن محديد، سركوجه، ايم يي-١٦٠ جمادي الاولى ٠٠٠ الص

کیا فرماتے ہیں علماہے کرام اس مسلہ میں کہ واقع میں ہندوستان میں وہابیوں کے خاص خاص مراکز کہاں کہاں پر ہیں اور ہندوستان کے علاوہ دنیا میں کہاں کہاں میں ، سیجے بیچے حالات ہے مطلع فرمائیں ، مع

جارسو فتاوی شارح بخاری کتابیالعقائد فرق باطله

ہو، جیسے ہندوستان کی غیرمسکم حکومت کے بینکوں میں روپہیہ جمع کرکے زائد رقم لینا یہ حقیقت میں سود نہیں ہے۔ صدیث میں ہے:

مسلمانوں اور اہل حرب غیرمسلم کے مابین سود نہیں۔ "لاربوا بين أهل الحرب وأظنه قال و أهل الاسلام."(<sup>()</sup>

یہ سود کو حلال کرنا نہیں ہوا جو بیسمجھے کہ بیہ سود کو حلال کرنا ہواوہ جاال ہے بیہ حکم صرف ہندوستان کانہیں بلكدونياكى برغيرمسكم حكومت كايهيدوالله تعالى اعلم

اس سیس خود اجھی اور نی گیا تھا میں نے خود ان مولوی صاحب کی تقریر جو انھوں نے بیان کی اس سے باخبر ہوااور اس پرلوگوں کا جواعتراض تھاوہ بھی سنااعتراض صرف ہندوستان کے مقد س کہنے پر نہیں بلکہ اس د بو ہندی مولوی نے ایک مشرک کوجنتی بتایا اس پر اعتراض ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ عوام نے ہندو ستان کے مقدس کہے جانے پر بھی اعتراض کیا، آپ کو اس مولوی کی بوری تقریر اور اس پر لوگوں کااعتراض نقل کرنا عیاہیے تھا۔اصل تقریر کاوہ حصہ جواعتراض کی بنیاد ہے نہ ذکر کرنااور جہاں اعتراض اور جس طرح سے اعتراض کیا گیا ہے اسے بدل کراپنی طرف سے مکھنا دیانت نہیں۔آپ خود بتائیں کہ آپ کے سوالوں سے ظاہر ہورہا ہے کہ آپ اس پرراضی نہیں کہ ایک گنہ گار مسلمان جنت میں جائے توکیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مشرک جنت میں جائے گا۔ یاسی مشرک کے لیے جنتی ہونے کی دعاکر ناجائز ہے۔علانے اے گفر کھاہے، ہندوستان میں جب کہ تقریبًا پیچاسی فیصد مشرکین بستے ہیں اور یہ کفروشرک کے اہم مراکز میں ہے ہے۔اہے مقدس کہنا کیے چیج ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہندوستان میں نہیں لنکا میں اتارے گئے تھے۔ یہ بھی اس مولوی نے فریب دیا۔واللہ تعالی اعلم۔

🚳 - پیرکہنا کہ جب تک حضرت امام حسین کو سوئم نہ ہوجائے کسی کا سوئم نہیں کرنا چاہیے، جہالت ہے نیز بیہ جو تعزید داروں میں رائج ہے وہ تیرہ محرم کوامام حسین ٹنٹیٹی کا تیجہ کرتے ہیں غلط ہے ، اس سے بظاہر رہیے مجھ میں آتا ہے کہ ان کا اعتقادیہ ہے کہ ہر سال دس محرم کوامام حسین ﴿ تَا اَتُّحَاتُ شہید ہوتے ہیں۔ تیجہ، سوئم حقیقت میں ایصال ثواب ہے۔ اس میں قرآن مجید اور شیرنی وغیرہ جو مسلمانوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کا ثواب نسی انتقال کرنے والے کو بخشا جاتا ہے ، یہ بلاشہہ جائز وستحسن ہے اور یہ شہید غیر شہید سب کے لیے جائز ہے شہید اگرچہ زندہ ہے مگر بظاہر وفات پاچاہے اس لیے اس کا تیجہ اور اس کے لیے ایصال تواب کیا جاسکتا ہے

<sup>(</sup>۱) الدرايه بحواله بيهقي، حاشيه هدايه، ج:٣، ص:٦٨، باب الربي

فآوك شارح بخارئ كتاب لعقائد جلدسو

دلیل کے ۔ بینوامع الدلائل۔

وہابیوں کی جار شاخیں ہیں، ایک غیر مقلد، دوسرے دنوبندی، تیسرے ندوی، چوتھے مودودی۔ پی حیاروں اینے بنیادی عقائد میں متفق ہیں۔ یہ چاروں مولوی اساعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان اور این عب**ر** الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کے مصنف کو اپنامقتر او پیشوا مانتے ہیں ، چند فروعی باتوں میں آپس میں اختلاف ر کھتے ہیں وہ بھی تحض دکھاوے کے لیے ۔غیر مقلدین کا مرکزاس وقت دہلی اور بنارس ہے۔ دلو بندلوں کا مرکز، دیوبند، سہارن بور، ڈھابیل ہے، ندوبوں کا مرکزندوۃ العلما لکھنو کے، مودودبوں کا مرکز دبلی و را**م بور** میں ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

د نوبندى، وہائی عقائد میں متحد ہیں مسئوله: مجمد سعیدر ضوی، سی اوالیس آفس، ٹار درن ریلوہے، عالم باغ، لکھنو ( بو۔ بی۔ )-۴۴۴ مفر

 الله معلى على الله سنت وجماعت ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... ذیل میں ہم سن سیح العقیدہ کو دیو بندی لڑکی دینے اور غیر مقلد لڑکی دینے دیو بندی اور غیر مقلد علما کے فتوے پیش کررہے ہیں، براے کرم انھیں ملاحظہ فرمائیں۔

سوالات - کیا فرماتے ہیں علاے وین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ جو شخص مندرجہ ذیل عقیدہ رکھتا ہو کہ مجلس میلا دمیں حضور تشریف لاتے ہیں اور ہر مشکل کے وقت یار سول اللہ پکار تا ہواور تیجہ، حالیسواں ، عرس ، برسی وغیرہ کا قائل وعامل ہواور حضور کے علم غیب کا بھی قائل ہواور حضرت مولاناا <del>سامی</del>ل شہید(لعنۃ اللّٰہ علیہ)اور ان کی کتاب تقویۃ الا بمان کونہایت ہی برے الفاظ سے یاد کرتا ہواور حضرت مولانا خلیل احمد البینهوی، مولانار شید احمد گنگویی، مولانا قاسم نانوتوی و مولانا اشرف علی تصانوی کو کافرین و مرتدین

(۱)-ایسانخص کیاہے؟

(۲)-ایسے مخص سے ہم دیوبندی اہل سنت وجماعت کوابنی دختر کا نکاح کرناکیساہے؟؟

(۳)-موجودہ غیر مقلدین وہانی کوہم اہل سنت و جماعت بیغی دیوبندی کے مابین لڑکیوں کا نکاح کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔ ۲۱م جمادی الاولی ۱۳۵۷ھ

**الجواب:** - خض مذكور فاسق و فاجراور انتها درج كاگنه گار ہے۔ مسلمانوں كواس ہے كسى قشم كاتعلق

رکھنا جائز نہیں اور اس کی تکفیرے احتیاط کرنی چاہیے کیوں کہ حدیث مسلم میں مسلمان کی تکفیر کرنے پر سخت وعیدآئی ہے، جس کی تکفیر کی جاوے اگروہ فی الوقت کافرنہیں ہے تو کفر تکفیر کرنے والے پر لوٹے گا اور حضرت شيخ الهند ني "الضاح الدلاله" ميس فرمايا ہے:" اگر تفتی مرا كافر على نيست، چراغ كذب را نبود فرو نعے، مبلهانت بگویم در جوابے۔ وہم شیرت بجائے ترش دو نجے۔اگر تومومنی فبہا۔ درو نجے راجزا باشد درو نجے۔" (۲٬۳) ایسے لوگوں سے مناکحت کرنا اہل سنت والجماعت کو انتہا در ہے کی بے حیائی ہے۔ اور اپنی لڑکی آخیس دینالسی طرح جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسعود احمد نائب مفتی دار العلوم د بو بند۔

دیابندگی راے آپ معلوم کر چکے ،اب ہم غیر مقلدین کافتویٰ پیش کرتے ہیں۔

سوال: -بريلوي يرشته لينادينا جائز عيانيس؟

الجواب: -الی جگه رشته نہیں دینا جاہیے جہال اپنی لڑکی کے عقائد خراب ہو جانے اور طوعا یا کرہا بدعات و رسومات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ مفتی مدرسہ رحمانی وہلی، بحوالہ رسالہ محدث، مکم اپریل

غیر مقلدوں کے ذریعہ شائع ایک اشتہار پیش نظر ہے مشتہر نے سوال نہیں شائع کیا ہے ، کیکن جواب کے تیور سے سوال کا اندازہ بھی ہوجاتا ہے۔اشتہار کے اوپر کی عبارت بھی بتاتی ہے کہ سوال یہی ہے کہ موحد لڑکی کا نکاح بریلوی سے ہوسکتا ہے کہ نہیں۔ مندرجہ بالاسوال وجواب بھی اسی اشتہار کا ہے۔رسالہ محدث بھی مستفتی کے پاس موجود ہے۔اب اشتہار میں شائع شدہ فتوی ملاحظہ فرمائیں جو درج ذیل ہے۔

فتوی -الجواب: - مذکورہ بیان کے سلسلہ میں مول ناعبد الجلیل سامردوی کا فتوی جگہ کی کی وجہ سے صرف جواب شائع کیا جارہا ہے۔مشرکہ عورت سے موحد مرد کو نکاح نہیں کرنا چاہیے ، اس طرح موحدہ عورت کومشرک مرد سے نکاح کر دینا شریعت میں حرام ہے۔ قومی رواج کو نکال ڈانو اور اسلام اور شریعت کو ا ہے دلوں میں جگہ دو، بدعتی مرد سے موحدہ متبع سنت کا نکاح ہر گزیر کرنہ کرو۔ برادری کا ہر گز ہر گزلحاظ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے مسلمان ہے دینوں سے کسی حال میں دوستی نہیں کر سکتا۔ بدعتی اورمشرک کواہل کتاب پر قیاس کرنا ہے دینی کی باتیں ہیں مشرک مرد اور بدعتی مرد سے موحدہ دین دار کا نکاح ہو، ی نہیں سکتا، واللہ الموفق\_عبدالجليل سامرودي،مورخه ١٩ مرمني ١٩٥٩ء\_

مستفقی کاسوال: - • د یو بندیوں اور وہا ہیوں کولڑ کی دینااور ان سے رشتہ داری کے جملہ حقوق برقرار ر کھنا ند ہب اہل سنت کے مطابق کیا ہے؟

●-دبوبندبوں اور غیر مقلد وہابیوں سے لڑکی بیاہے والوں کے لیے کیا تھم شرعی ہے؟ ایسے لوگوں

فرق باطله

کرافتدایس نماز پڑھتاہے اور اس امام کوحق بجانب تسلیم بھی کرتاہے آور بید عویٰ بھی کرتاہے کہ وہ سن ہے زید کیاایی صورت میں سی مسلمان ہو سکتاہے۔ بینواو توجروا۔

جوکسی مودودی، تبلیغی، غیرمقلد امام کوسنی کیج اور اس کی اقتدامیس نماز پڑھے وہ شخص سنی مسلمان نہیں ہیں۔ جماعتیں حضور اقد س شریق ٹائیٹر کی توہین کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں ،ایسی کہ ان کے کفریات پرمطلع ہوکر جو شخص ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر جس کسی نے ال اجماعتوں کے کسی فرد کوسنی کہااور ان کے کافر ہونے میں شک کیاوہ بھی کافر، جب سی نے ان جماعتوں کے کسی فرد کوسنی کہااور ان کے پیچھے نماز پڑھی تواس نے ان کو سلمان جانااس کی وجہ ہے میتخص بھی کافر ہوگیا۔مسلمان پاسٹی نہ رہا۔ واللہ تعالی اعلم۔

ایک قصلے کی تصدیق

مسئوله: حافظ محمر حنيف، اوپ اوده مريجي، أنجمن اسلاميه ميثي جگدل بور، بسته (ايم يي )-سر زوالقعده ۴۰۰مال و مخدوم محترم مولانا المكرم حضرت مفتى صاحب قبله السلام عليكم ورحمة الله \_ اميد ب كه مزاج

گزارش ہے کہ ہمارے بیمال ایک صاحب نے اتحاد نامی کتاب لکھاجس پر مولانا اسلام الرحمن صاحب نے اعتراض کیا، انجمن کمیٹی نے حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب کو ثالث پیش کر کے دونوں فریق میں فیصلہ كراديا، مكر مرتب كتاب نے فيصلد كے خلاف كورث ميں مقدمہ دائر كرديا ہے۔لہذا ١٥١٨ اگست تك فيصله كى تصدیق اور مرتب کتاب پر اسلامی احکام کورٹ میں پیش کرناہے۔اس کیے مولانامحداسلام الرحمن صاحب امام جامع مسجد جگدل بور کو خدمت میں جھیج دیا ہوں۔ مہر ہانی فرماکر جلد ہی فیصلہ کی تصدیق فرمادیں اور کتاب پر تبعره فرمادين كدوقت پركورث مين پيش كرسكون فقط والسلام-

جانبین کے بیانات اور ان پر لگائے گئے الزامات پر تنقید و تبھرہ کے بعد جوہات سامنے آئی وہ یہ کہ فریق ثانی حافظ اسلام الرحمن صاحب نے عبد الصمد صاحب پر جو كفروار تداد كا الزام جامع مسجد ميں ركھاتہے، خود عبدالصمدصاحب نے اس سے اپنی صفائی میں دلیل کے طور پر جو قول 'تمیا کلمہ توحید پر لقین کامل رکھنے والا تخص کسی شرط کے بغیر مسلمان نہیں ہوسکتا۔" بعنی دوسرے الفاظ میں میراجواب سے کہ ایک مسلمان کا ائمان کلمہ توحید پریقین کامل کے بعد کسی شرط کا مختاج نہیں رہتا۔" بیان کیا ہے اس سے برملی اور علماہے

سے ساجی،معاشرتی اور مذہبی سلوک کیسا ہونا جا ہے؟

اس - دیوبند یوں اور وہا بیوں سے لڑکیاں بیائے اور ان سے رشتہ داری کے جملہ تعلقات قائم رکھے والول كوكياكسى ديني مدرسه المجمن كاصدرسكريشري يامهتهم بنانا جائز ہے؟

● اگروہ موقع سے فائدہ اٹھاکران عہدوں پر قابض ہو گئے ہوں تواضیں ہٹادینا چاہیے یانہیں؟

د بو بندی اور دہانی دونوں سوتیلے مذہبی بھائی ہیں تمام عقائد میں دونوں متفق ہیں، صرف اعمال کا فرق ہے اور آپس کا جھکڑارونی بوئی کاہے ، دونول حضور اقد س ہٹی تیائی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ ہے کافرو مرتر ہیں۔امت کااس پراجماع ہے کہ جو تحض کس نبی کی توہین کرے وہ کافرو مرتد ہے۔ درر ، غرر ، الاشباہ وانظائر ، در مختار، رد المختار، شفاء امام قاضی عیاض وغیرہ میں تصریح ہے۔ دیو بندی غیر مقلد مرد ہویا عورت ان کا نکاح سی مردیاعورت سے قطعالیج نہیں ، یہی نہیں بلکہ دنیا میں سے سیح نہیں۔ در مختار میں ہے:

"لا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتداور مرتده كانكاحكى انسان عنبين موسكتا مرتدة أحدا من الناس مطلقاً."(<sup>()</sup>

الی صورت میں کسی دیوبندی یاغیرمقلد کولزک دینااس کوحرام کاری کے لیے دوسرے کے حوالے کرنا ے۔ایس مخف بھکم حدیث دلوث اور جہنم کا سخق ہے۔ایس مخف بدرین فاسق ہے،اسے اہل سنت کے کسی دین ادارے کاممبریاعہدے دار بناناجائز نہیں۔ در مختار میں ہے:

"وينزع وجوبا لو الواقف فغيره بالاولى غير مامون او عاجزاً او ظهر به فسق. "(°) والله تعالى اعلم-

جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور غیر مقلد کوحق بجانب مانناکیساہے؟ مستوله: محد عبدالقيوم ميذيكل لائتس معرر رجب ١٨٠١٥

Pharma Cantical Distrilutors Bunder Road Vizai Vada 520002 - بخدمت اقدس حضرت مفق اجب قبله! دارالا فتااشرفيه بونيورسي، مبارك بور السلام عليم (۱)زید جماعت اسلامی (۲) تبلیغی جماعت (۳) اال حدیث (غیر مقلد) کے امام کے بیجھے عملًا جان

(٢) در مختار، ج: ٢، ص: ٥٧٨ كتاب الوقف ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>١) در مختار، ج:٤،ص:٣٧٦ كتاب النكاح ، باب نكاح الكافر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

فناوك شارح بخارئ كتاب لعقائد

نص بینی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ رسول کے علم کی کوئی نص قطعی نہیں ، حضور کے لیے وسعت علم ماننا شرک ہے، لینی جو تحص رہے کہ حضور اقدس بٹائٹ ایٹی کاعلم زیادہ ہے تومسلمان نہیں مشرک ہے۔ ریوکتاب اگرچه گنگوی صاحب کے مرمد مولوی خلیل احمد البیٹھوی کے نام چیبی ہے کیکن رشید احمد گنگو بی نے اس کے رف رف کو تصدیق کی ہے، جیسا کہ کتاب کے ساتھ چھی ہوئی رشیداحر گنگوہی کی تصدیق سے ظاہر ہے ای طرح اتحاد نامی کتا بچید میں اشرف علی تھانوی کو حضرت مول نالکھاہے۔ حالان کہ انھوں نے حفظ الایمان ص: ۸ پر حضور اقد س بٹان ٹیڈیٹے کے علم پاک کو ہر کس و ناکس حتی کہ بچوں ، پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے جس سے حضور اقد س بٹانٹی ٹیٹی سخت توہین ہوئی اور مسلمانوں کا بیدا جماعی عقبیدہ ہے کہ جو تخص نبی بٹی ٹیٹی لیٹیٹی گتاخی کرے وہ مسلمان نہیں ، اور بد بالکل تھلی ہوئی بات ہے کہ کسی مذہب کے بانی کی توہین کرنے والا اس مذہب كامانے والانہيں ہوسكتا۔

ای بنا پر حرمین طیبین اور ہندوستان کے تمام علماہے اہل سنت کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو تحص رشید احمد گنگوی اور اشرف علی تھانوی کے کفریات ہے خبر دار ہوکر ان کو مسلمان جانے کافرنہ جانے وہ محض خود کافر ے۔ جیساکہ کتاب حسام الحرمین ، الصوارم البندیہ میں صاف صاف لکھاہے۔ چوں کہ اتحاد نامی کتا بچہ میں ان دونوں کو عظیمی کلمات کے ساتھ یاد کیا گیا۔جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اتحاد نامی کت بچیہ کا لکھنے والا عبد الصمد، ر شید احمد گنگو ہی اور اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں جانتا بلکہ اپنا بزرگ و پیشوا مانتا ہے۔اس وجہ سے عبد الصمد بھی ضرور کافر ہوگیا۔اس بنا پر جناب مولانااسلام الرحمن صاحب امام جامع مسجد جگدل بورنے عبدالصمد کو کافر کہاتوبالکل کیج کہا۔ایک عالم دین اور امام جامع مسجد ہونے کی حیثیت سے ان کا بیہ فرض تھاکہ وہ مسلمانوں کو سیجے بات بتائیں اور عبد الصمدنے جو غلط بات بھیلانے کی کوشش کی تھی اس سے مسلمانوں کو خبر دار کریں ، اس لیے انھول نے جو کچھ بھی کیاوہ سب درست ہے۔

اس تنازع کے قصل حضرت مولانامفتی عبدالحلیم صاحب ناکبوری مدخللہ العالی نے فریقین کے بیانات لے کر جو کچھ فیصلہ کیا وہ چیج ہے۔ تمہیدایمان کی جوعبارتیں عبدالصمد نے پیش کی تھیں وہ سب اساعیل وہلوی کے بارے میں ہیں۔ رہ گئے رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی ان کے بارے میں حسام الحرمین میں خود امام ابل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے صاف صاف تصریح کی ہے کہ بید دونوں کافر و مرتد ہیں اور جو محض تمہیدایمان کے ان کلمات پر غور کرے گاجوعلامہ اختر رضاخال از ہری جانثین حضرت مفتی اظم ہندنے اپنے فتوے میں تحریر فرمائی ہے۔ آخیں سے ظاہر ہے۔ تمہیدایمان حسام الحرمین کامقدمہ ہے۔ رشید احمد کنگوہی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ کی تکفیر پر جب ان لوگوں کے ہوا خواہوں نے سیر پروپیگیٹڈہ شروع کیا کہ ان لوگوں کی

و بوبند کے نزدیک بھی بھی اسلام کافرو مرتد تھہرتے ہیں ، اور اس طرح انھوں نے اسلام اور مسلمانوں کی توہین کی ہے، اور اسلام الرحمٰن کا وعویٰ کفروار نذاد عبدالصمدصاحب پر عبدالصمدصاحب کے قول ہے ہی مضبوط ہوجاتا ہے۔ لہذاعبدالصمدصاحب پر فرض ہے کہ وہ اپنے ان عقائد کفریہ سے توبہ کرلیں، اور عام مسلمانوں میں ا پنی توبہ کا اعلان کرائیں اور چوں کہ عبدالصمد صاحب علماہے دیو بند پر فریق ثانی حافظ اسلام الرحمن کی طرف ہے لگائے گئے الزامات کا تحقیقی جواب نہ دے سکے اور نہ ہی علاے دیو بند کواسلامی قانون کی روہے مسلمان ثابت کر سکے ۔ لہٰد ااسلامی قانون اور مولاناا حمد رضاخال کے فتویٰ کی روہے علماے دیو بند کے کفروار مذاد پر یقین کااعلان كرائيس ،اورابني اتحاد نامى كتاب سے اظہار بيزاري كاعلان بذريعة تحريريا تقرير كرائيس فقط

عبدالحليم خطيب جيوتي مسجد بزگالي پنجه ناگپور-٢٦١ جولائي ١٩٨٢ه

اس چھکڑے کی بنیاد اتحاد نامی رسالے پرہے اس اتحاد نامی رسالے میں مسلمانوں کے عقیدہ اور ممل کے خلاف بہت می باتیں ہیں۔ جس کو مسلمان بھی بھی برداشت نہیں کرکتے۔ مثلاً اس کتاب میں ہے ایک تخص نے خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللّٰہ کے بجائے اشرف علی تھانوی رسول اللّٰہ پڑھا۔ پھر ج*اگئے کے بعد درود شریف پڑھا تواں کو ہوں پڑھا*"اللهم صلی علی نبینا و مولانا اشرف علی"ا**ں** سے سی ظاہر ہو تا ہے کہ خواب دیکھنے والا اور خواب کی تائید کرنے والا اشرف علی کور سول اور نبی مانتا ہے۔ اور میں مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ بیہے کہ حضرت محمد بڑا تھا گیا پر نبوت ورسالت تحتم ہے ان کے بعدنہ کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوسکتا ہے۔قرآن مجید میں ہے:"ولکن رسول الله و خاتم النبيين. "مسممانول كا اجماعي عقب و عشرت محمد بش الميني كو آخرى نبي نه مانے وہ كافر ب

اس کتاب میں کو اکھانے کو تواب لکھاہے ، کو اانتہائی گندہ حرام جانور ہے ، مسلمان اس کا کھایا توبڑی چیز جس مین پانی وہ چونجے ڈال دے اس کے پینے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ چیہ جائے کہ اس گندے جانور کو کھانے کو پسند کریں اور وہ بھی اس حد تک کہ اس کے کھانے کو ثواب اور عبادت جانے ، اس قسم کی اور بھی بہت ہی باتیں اس کتا ہے میں ہیں۔جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور مسلمانوں میں جھکڑ الڑائی ہوسکتا ہے۔مثلاً ر شیداحمہ گنگو ہی کو حضرت اور خِلات کی کھا۔ حالال کہ رشید احمہ گنگو ہی وہ ہے جس نے براہین قاطعہ ص:۵۱ میں لکھ دیا کہ نبی ﷺ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں اور شیطان کے لیے لکھا کہ اس کو زمین کاعلم محیط حاصل ہے یعنی زمین کے کونے کونے ، چیے چیے کاعلم حاصل ہے۔ شیطان کے علم کی وسعت یعنی علم کی زیادتی

فةوي شارح بخارى سما بالعقائد

ایک سی مواوی سی دار العلوم کامفتی اور مدرس نے مذکورہ بالاد بو بندی پر نماز جنازہ ایک د بو بندی امام کے بیچھیے پڑھی اور پھراس دیو بندی کی قبر پراذان کہلائی، اس دیو بندی پر فاتحہ پڑھی، اور مجمع عام سے فاتحہ پڑھوائی اور میہ سی فخریہ طور پر لوگوں سے بیان بھی کرتا ہے کہ ایسا کرنا سیاست اور تالیف قلب کے طور پر جائز ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ عقیدہ و مویندیت کے سرگر م رکن پر نماز جنازہ پڑھنا،اس کی قبر پر اذان دینا،اس پر فاتحه پڑھنااور ایصال تواب کرنا جائزہ یانہیں۔اگر جائزہے توعقلًا نقلاً مع حوالۂ کتب معتبرہ جواب عنایت کیا جائے۔ اور اگر ناجائز ہے تواس سی مولوی، سنی دار العلوم کے مفتی پر شرعاکیا تھم ہے، جس نے ایک دیو بندیت کے سرگرم رکن کی نماز جنازہ ایک د بو بندی امام کے بیچھے پراھی پھر اس د بو بندی مردہ کی قبر پر اذان کہلوائی اور الصالِ ثواب كروايا- آياسي مولوي مفتى مدرس پر تجديدِ ايمان اور تجديدِ نكاح فرض ہے يانہيں اور ايسے كولسى

سى بڑے دار العلوم كامفتى اور مدرس ركھنا جائز ہے يانہيں؟ تالیف قلب کی کیا تعریف ہے اور اب تالیف قلب جائز ہے یا نہیں؟

 ● - دیوبندیت کے سرگرم رکن کی موت پراس کے گھر بطور تغزیت جانا جائز ہے یانہیں ؟ بینوا بالدلائل القاهرة من الكبنب المعتنبره، توجروا-

اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فتاوی رضوبیہ میں "رافضی کی نمازِ جنازہ پڑھنے کے بارے میں

فرماتے ہیں صورت مذکورہ میں وہ امام سخت اشد کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ بیاس صورت میں ہے کہ اگراس نے کسی دنیوی طبع سے ایساکیا ہو، اور اگر دنی طور پر اسے کارِ ثواب اور رافضی تبرائی کوستی عنسل و نماز جان کر میہ حر کات مردودہ میں تووہ مسلمان ہی نہ رہا۔ اگر عورت رکھتا ہو، اس کے نکاح ہے نکل گئی کہ آج کل رافضی تبرائی عموماً

یبی علم بیبال بھی ہے۔ اگران مولوی صاحب نے کسی دنیوی طبع مثلاً چندہ وغیرہ کی وصولی کے لیے جیسا كروہ كہتے ہيں تاليف قلب كے ليے بلانيت نماز يوں ہى ہاتھ باندھ كر كھڑے ہو گئے ، د كھاوے كے ليے اذان و فاتحه پڑھی، تعزیت کے لیے گئے تو بھی اشد کبیرہ کے مرتکب فاحق معلن ہوئے۔ان پر فرض ہے کہ توبہ کریں اور اگر توبه نه کرین تواخیس کسی دینی مدرسه کامدرس و مفتی بنانا جائز نهیس - ان کوامام بنانا گناه-

قرآن کریم میں ہے:

اور ان میں ہے کسی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھنااور ''وَلا تُصَلُّ عَلَى أَحَد مِّنْهُمْ مَاتَ

(۱) فتاوی رضو یه، جلد چهارم،ص:٥٧.

فآوی شارح بخاری کتاب لعقائد فرق باطله

تکفیر غلط طریقہ پر کی گئی ہے۔ اس کا جواب وینے کے لیے تمہید ایمان لکھی ہے اور عبد الصمد کی پیش **کردہ** عبار توں کا حاصل میہ ہے کہ میں نے گنگو ہی و تھانوی کی تکفیر کرنے میں نہ میں نے جلدی کی ہے نہ علیطی کی ہے میں نے خوب تحقیق کرکے ہر پہلو پر غور کرکے بورے ثبوت کے بعد تکفیر کی ہے۔ بطور نظیر کے فرمایا: اسامیل د ہلوی جس پر سیکڑوں وجوہ سے کفرلازم ہے مگراس کے کفریات التزام کی حد تک نہیں پہنچے اس لیے **میں نے** اس کی تکنفیرے کف لسان کیا خود یہی رشید احمد گنگو ہی اور اشرف علی تھانوی کولے لیجیے ان کی پیہ کتابیں برسہا برس سے چھپی ہوئی ہیں، مگر میں نے فوراً ان کی تکفیر نہیں کی جب بوری تحقیق کرلی اور ان کے ہر پہلو پر **غور** کرلیا ، جب کوئی گنجائش نہ ربہی توان کی تکفیر کی۔ اس لیے تمہید ایمان کی ان عبار توں کو کنگو ہی اور تھانوی کی صفائی میں پیش کرنادھو کا دیناہے، قریب دیناہے۔

حضرت مولانامفتى عبدالحليم صاحب فيجو فيصله فرماياس كى حرف بحرف تصديق كرتابول

والله تعالى اعلم\_

مبہشتی زیور، تقویۃ الایمان کیسی ہے ؟ مسئولہ: قطب علی شاہ، مقام بڑاپوروا، بوسٹ میکھولی ضلع گور کھ بور (یو۔ پی۔)-۱۲زوالقعدہ۱۰۴اھ

بہتی زیور اور تقویة الا بمیان ہمارے لوگ نہیں مانتے ، آخریہ غلط ہے کیا، اس کاجواب و یجے۔

تقوية الايميان اور بہتتی زیور میں سیکڑوں عقائداور مسائل غلط ہیں۔ تقویۃ الایمیان میں لکھاہے کہ معاذ اللہ حضور اقد س ﷺ مرکز مٹی میں مل گئے وغیرہ وغیرہ ۔ اس لیے ان دونوں کتابوں کو ہرگز ہرگزنہ پڑھیں ، نہ مانیں۔ بہار شریعت، احکام شریعت، عرفانِ شریعت اور علماے اہل سنت کی دوسری کتابیں پڑھیں ، اسی کے مطالق اعتقادر تحيين اوراغيين پرتمل كرين\_والله تعالى اعلم\_

د بوبندی کی نمازِ جنازہ پڑھنا، قبر پراذان دیناکیسا ہے؟ تالیف قلب کامعنی۔ اس زمانہ میں تالیف قلب کا حکم ہے یا نہیں ؟ مسئولہ: سید محر عقیل معلم دار العلوم اسحاقیہ، جودھ پور (راجستھان)

و کیا فرماتے ہیں علاے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل میں کہ ایک دیو بندی جس نے اپنی بوری زندگی اور مال عقید هٔ د بوبندیت کی ترویج و اشاعت اور اس کی بقائے لیے صرف کیا۔ جب وہ مراتو

دیو بندی شان الوہیت ورسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتذ ہیں۔ان کوسلام کرناءان کے ساتھ میل جول رکھنا جائز نہیں ، گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی سلام کرے تووہ کافر نہیں ہو گاکہ اس کی بیوی اس کے فكاح سے نكل جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا:

"لا تفاتحوا أهل القدر. "(1) قدريول كوسلام نه كرور

قدربه زمانة تابعين مين ايك مَراه فرقه پيدا ہواتھا۔حضور اقدس بِنَّالَةُ لِيِّے نے اپنے علم غيب سے جان لي تھا تووہ ارشاد فرمایا - قدر سیسے مدر جہابد تروہانی دیو بندی ہیں ،اس لیے ان کو بھی سلام کرناجائز نہیں ۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبند بول كاتحفه ليناجا ئزنہيں مسئوله: محتفظل حسين خال مقام گرنگا، مشهري، چھپره (بہار)

و نیر کی شادی ہوئی۔ لڑک کے خاندان والے سیج العقیدہ سن تھے، پھر کچھ دنول کے بعد لڑکی کا باپ عقیدةً د بوبندي موگیااور گستاخان رسول کی بات کو حقیقت کسلیم کرتا ہے اور فریقین آمد ورفت برابر جاری رکھے ہیں، لہذا بتایا جائے کہ شریعت اس لڑ کا کے بارے میں کیا تھم نافذ کرتی ہے اور ان محقوں کالیناکیسا ہے جس كووه لائے؟

لڑ کا اور لڑکے کے گھروالے اس دیو بندی ہے ربط ضبط رکھ کرگنہ گار ہوئے۔کسی دیو بندی ہے میل جول ر کھنا حرام ہے۔ حدیث میں صحابة کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں قرمایا:

ندان کے پاس اٹھو بیٹھو، ندان کے ساتھ کھاؤ پیو۔ "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم."(٢)

تودیو بندی جوشانِ رسالت میں گستاخ ہیں ان کا حکم کتنا سخت ہو گا۔ دیو بندی کے بیہاں سے جو تحفہ آئے اس كوليزائهي جائز نهيس ، والله تعالى اعلم ...

(١) مشكوة شريف، ص: ٢٢، باب الايمان بالقدر، مجلس بركات.

(٢) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢.السنة لابن عاصم،ج:٢،ص:٨٣.

أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ\_ الآية\_"<sup>(1)</sup> نداس کی قبر پر کھڑے ہونا۔

مديث بيل ہے:

"واذا ماتوا فلا تشهدوهم."(٢) وهمرجائين توجناز يرحاضرنه مو اوراگرمعاذاللہ اس وہائی کونمازِ جنازہ کے لائق جان کرواقعی اس کی نمازِ جنازہ پڑھی ، خواہ یوں کہ اس وہالی امام کی اقتدا کی نبیت کی توان پر توبہ کے ساتھ ساتھ تجدیدِ ایمان اور تجدیدِ نکاح لازم۔ شامی جلداول میں ہے: "فالدعاء به كفرلعدم جوازه عقلاً ولا شرعاً ولتكذيبه النصوص القطعية." عمر سوال سے ظاہر ہے کہ انھوں نے بیر سب دکھانے کے لیے کیا۔ وہ خود توجید میں کہتے ہیں تالیف قلب کے لیے ایساکرنا جائز ہے۔اس سے طاہر ہے کہ انھوں نے بیرسب اس وہانی کے متعلقین کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے،اس لیے اس پر پہلا علم عائد ہوتا ہے۔البتد انھوں نے جویہ کہا کہ تالیف قلب کے لیے ایسا کرناجائزہے ، یہ غلط ہے۔ انھوں نے غلط فتوی دیا۔ اس سے بھی ان پر توبہ فرض ہے اواً اب تالیف قلب کاحکم مرتقع ہو چکا ہے ، ثانیا تالیف قلب کا مطلب میہ نہیں ہو تا ہے کے محرمات کا ارتکاب کیا جائے۔ تالیف قلب کا مطلب صرف میہ تھاکہ ان سے ملو جلو، ان کو داد و دہش کرو۔ میر حکم بھی زمانۂ رسالت تک کے لیے خاص تھا اب نہیں کفیرات احدید میں ہے:

"سقط ذلك بإجماع الصحابة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه اذ لما اعز الله الاسلام اغني عنهم فارتفع سهمهم لأن الحكم متى يثبت معقولاً لمعني خاص يرتفع و ينتهي لذهاب ذلك المعنى على ما في المدارك." من والله تعالى اعلم.

قدر بيركم راه فرقدہ

مسكوله: شاه عالم ريثم والا، سيد بوره ، بورى بنگله ، بام بلذنگ ، سورت (گجرات)-٢٩ ربيع الاول ١٣٢٠ه

→ دیوبندی آدمی ہے سلام کرنا، کلام کرنا، ان کے یہاں رشتہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ۔ کیساہے ،اگرچیہ وہ عالم دین ہواور اس کے لیے عقائداہل سنت و جماعت کے آدمی کیاکریں۔ جواب عنایت فرما

(٣) تفسيرات احمديه،ص:٥٠٣.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة التوبة، أيت: ٨٤

<sup>(</sup>r) كنز العمال للمتقى،ج:١١،ص:٣٢٤

<sup>(</sup>r) رد المحتار ج: ٢، ص: ٢٣٧، باب صفة الصلاة، زكريا بك ثيو

بدند مبول كاستقبال كرناكيسام؟

مستوله: محداع إز حسين رضوي صدر مدرسه مصباح العلوم، كسكو، لومرد كا، بهار -١٩ جمادي الآخره ١٩١٥ ه

کیافرماتے ہیں علماہے دمین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے متعلق؟ زید کے باپ وہانی و بوبندی ہیں اور وہ جب جے کے لیے جائیں توزید کا باپ و بھائی کا خیال کرتے ہوئے ان کے استقبال میں شریک ہونا یاان لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کرناکیسا ہے،اور اگر نادانستہ طور پر شریک ہو گیا تواس پر شریعت کاکیا حکم عائد ہو تاہے؟

زیداینے وہالی باب کانداستقبال کرسکتاہے، نداس کے رخصت کے جلوس میں شریک ہوسکتا ہے، اور اگر مرجائے تو بھی سے جائز نہیں کہ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہو، اگر رخصت واستقبال کے جلوس میں شریک ہوا تو گنہگار ہوگا۔ اور جنازے کی نماز میں شریک ہوا تو بھی گنہگار ہوگا، اور اس پر توبہ تجدید ایمان و نکاح لازم بوگا\_والله تعالى اعلم\_

كياسنى د يو بندى ايك پليك فارم پر جمع بوسكتے ہيں؟ مسئوله: محدامين معرفت مولوي محداثكم صاحب رضابك ذيو، جامع مسجد سرنكوث، بونچه، جمول وكشمير ١٩ ريخ الاول ٢٠١٠ه

- کچھ دیو بندیوں کے عقائد نے اور کچھ ہمارے مسلک کے مصنفین نے میرے ذہن کو اتناکٹر بنادیا ہے نہ توطیل ان کے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہول۔ سواے اس کے کہ جمعہ کی نماز جب کہ سنی امام موجود نه ہویہاں تک کہ میں ایسے لوگوں کوسلام تک دیناگوارانہیں کرتا۔ دوسری طرف وہ جب ملتے ہیں تو بڑے اخلاق سے پیارے باتیں کرتے ہیں ، پھر بھی تنہائی میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں میں اس قدر اختلافات کیوں کر ہو گئے ہیں۔ آخران کاحل کیا ہے ؟ کیا ہم سب پھرایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکیں کے یانہیں ؟ گویاا س تشکش میں بھی بھی بڑی گرانی ہوتی ہے ،اگر ہوسکے تومیری تشفی کے لیے کوئی نسخہ تحریر کر دیں۔ طلب گار دعا محدامين ،علاقه لونجھ جمول وتشميرانڈيا

نوٹ: -اگر مذکورہ بالا مسائل کے جوابات مانامہ اشرفیہ کے کسی شارہ میں دیناممکن نہ ہوتوبرائے نوازش بندہ کی اصلاح دین کے اس پہتہ پر دارالافتا کے روانہ کردہ ڈاک میں بھیج دیں۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کو وہا بیول سے میل جول رکھنا گناہ ہے مسئولہ:الیاس احمد قادری، در گاہ سگون، دھارواڑ، کرناٹک-19مرز کے الآخر ۱۳۱۸ھ

 اکٹرسنی مصلیان آج کل وہابیوں سے وہ پختی نہیں کررہے ہیں جو پہلے کیاکرتے تھے آخر کیوں؟ اور علماے کرام بھی تمرِاہ فرقوں کے رد میں تقریریں کرتے ہیں ، مگر خود ان سے ربط و تعلق رکھتے ہیں، آخر كيول؟كيااس طرح كرناهي بعدين برشرع كاكياهم بع؟

عوام میں فساد دنیا دار علما اور پیشہ ور بیرول کی وجہ سے آیا ہے۔ عالم کہلانے والول کی بہت بڑی تعداد خداناترس دنیادار ہے۔لا کچ رگ رگ رگ میں بھری ہوئی ہے،ان کو بیسہ جا ہے کہیں سے بھی ملے، کیے بھی ملے، یمی حال پیشہ ورپیروں کا ہے۔ بہر حال ان خداناتر سپیروں سے اور مولو بوں کی وجہ سے علم شرعی نہیں بدلے گا، وہابیوں سے میل جول حرام ہے ، حرام ہی رہے گا۔ کوئی علامہ ہویا پیر مغال جو بھی وہابیوں سے میل جول رکھے گا، گنہگار ہو گااور دین ڈھانے میں مد د گار ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

زید د بوبند بوں کے خلاف تقریر بھی کر تاہے اور ان سے میل جول بھی رکھتاہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

مسئوله: افسررضا، كيرآف مفتى صبيب الرحمن، شابى جامع مسجد، چوك بازار مقصرا (يو. يي.)-٢٣٠ فوالحجه ١٣١٢ه

ازید د لیوبند ایوں کے خلاف تقریر بھی کرتاہے اور اس کے ساتھ میل جول بھی رکھتا ہے ، کیااللہ سنت کو ایساکر ناضروری ہے کہ مجمع کے اندر اہل سنت ہونے کا ثبوت دے اور بعض احکام پر دیوبندیوں سے زید مصافحه کرتا ہے ایساکرنا ضروری ہے؟

د بوبند بوں کی ساتھ میل جول کی وجہ سے زبد د بوبندی نہیں ہوجائے گاجب کہ وہ عقیدةً سن ہے۔البتہ ولوبنداوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی وجہ سے فاسق فاجر ضرور ہے ،اور یہود بول کی اس صفت لما تقولون مالا تفعلون () كامصداق ايسے بي عمل على كوعلى سوكها جاتا ہے۔والله تعالى اعلم۔

(۱) قرآن مجید، سورة الصف، آیت: ۲

جزائے خیر عطافرمائے۔ آمین۔

حدیث میں فرمایا گیامیری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ،سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے ،میہ ر سول الله ﷺ كاار شاد ہے۔ جو غلط نہيں ہوسكتا اس ليے اسلام ميں متعدّد فرقوں كاہونا اور ان ميں ہے سوائے ایک کے سب کاجہنمی ہونالیٹینی ہے ، دنیا کی کوئی طاقت نہ ان فرقوں کی پیدائش کوروک سکتی ہے اور نہ ایک جنتی کوجہنم میں ڈھکیل سکتی ہے۔اب تواس حدیث کی روشنی میں راستہ یہی ہے۔ فرقہ حقہ ناجیہ اہل سنت برسختی سے کار بندرہاجائے اور توہمات کو ذہن سے جھٹک دیاجائے۔ آخر آپ نے دلیے بندلوں ہی کے بارے میں کیوں کہاغیر مقلدین، مودودی، قادیانی، رافضی صلح کلی، نیچری وغیرہ مدعیان اسلام باطل فرقوں کے بارے میں آپ نے ایساکیوں نہیں سوچا۔ ایک بورو پین ماہر نفسات نے لکھاہے کہ کامیابی کی دوعاد تیں گار نی ہیں۔ ایک بے حیائی اور دوسرے جھوٹ کی مشاقی ، د بو بندی ان دونول کے ماہر ہوتے ہیں۔ انتھیں ان دونول باتوں · کی خاص تربیت دی جاتی ہے۔ اس لیے د نوبند بول کے تیاک سے ملنے جلنے سے دھو کا نہ کھائیں، اور مذہب الل سنت پرمضبوطی سے قائم رہیں۔ دیو بندی شان الوہیت ورسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرومرتد

د بوبند بول کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے لیے اتحاد کرناکیساہے مسئوله: سيد بدرالحن، اصلاح قوم محله ديپک سرائے "منجل، مراداً باد (بولي ي )-٨/ رجب ١٨١٥ه

ہیں۔ ندان کی نماز ، نماز ہے ندان کے چیچے سی کی نماز سیجے ، ند بنخ گاند ، ندجمعد اگر کسی سنی امام کے چیچے جمعہ ند

ملے توظہر پرور لیں، دیو بندی امام کے چیچیے جمعہ بھی نہ پروھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

امت مسلمہ کے مشترک مسائل جیے کہ مسلم پرسنل لا، بابری مسجدیااس جیسے دیگر مسائل جیے کہ ر سوم شادی بیاه، باجه گاجه، شراب، تی وی، ویڈ یو کیسٹ نمائش سامان جہیز، ہندوانی رسمیں، سمد هورا، منگنی، چھڑوائی، شیرینی کھلانا وغیرہ وغیرہ کہ باہم تعاون ایک دوسرے فرقے دبوبندی (وہائی) غیر مقلد و غرض کہ مسلمانان عالم کے دیگر فرقے جس میں کے عوام یاان کے خواص پڑھے لکھے لوگ خصوصاعلا حضرات ایک قومی اصلاح کمیٹی بناکر معاشرہ (سماح) ہروہ برائی جس سے مجبور مسلم والدین دوجیار ہیں۔ان اخراجات باطلہ کو دور کرنے کے لیے ایک ملی جلی اصلاح قوم مسلم تنظیم بناکر معاشرہ (ساج) شرعی طور پر کرسکتے ہیں، یانہیں ؟ جب کہ ایک دوسرے سے خلط و ملط رشتہ داریال، قرابت داریال قدیمی ہیں آج بھی رائج ہے کہ دیوبندی (وہائی) سی (بریلوی) ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور علافرقہ پر دوطرف کے نکاح پڑھاتے ہیں۔ایے قاضی

فرق باطله فکاح حضرات کے بارے میں کمیاحکم ہے؟ سابقہ میں مسلم پرسٹل لاء پر بریلوی حضرات مفتی برہان الحق صاحب غلیفہ حضرت اعلیٰ حضرت والتصلیح اور علامہ ارشد القادری صاحب مد ظلہ العالی نے پرسنل لا بورڈ میں مولوی علی میاں ندوی کے ساتھ مل کر کام کیا ہے ، یابابری مسجد انکیشن کمیٹی جس میں سیڈ ظفر حسین صاحب کچھو جھوی و ثابي امام صاحب وبلي جامع مسجد ، ظفرياب جيلاني صاحبان وكلب عابد، كلب صادق شيعه حضرات وغيره

جنیں ایک ہی النبی سے عوام کو خطاب کرتے دیکھا وسنا گیا ہے۔ شرعی علم سے آگاہ فرمائیں۔

زید سی کہتا ہے د بوبندی حضرات کے خواص پر مولانا محمد قاسم نانو توی، مولانار شید احمد گنگوہی، خلیل احمد البیٹھوی،اشرف علی تھانوی،عالم اسلام کے مفتیان کافتویٰ گفرہے جوان کی سابقہ عبار توں وتحریروں پرصادر فرمایا گیا۔ جن کی رویے وہ کافر ہیں اور اب جوان کی تحریروں کو قبول کرے وہ بھی اس حکم میں آگر ار تذاد کرے گا، اور اسلام سے خارج ہوگا۔ جس کی رو سے وہ مذکورہ اصلاح نظیم کی مخالفت پر آمادہ ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے عوام میں تخریب کاری پھیلارہے ہیں ، اور فائدہ اٹھارہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں

اصل جواب سے پہلے آپ سن دیو بندی اختلافات کی بنیاد سمجھ کیجے۔ دیو بندی جماعت وہ ہے جس نے ١٨٥٤ء جنگ آزادي سے لے كرآج تك ہر موقع پر مسلمانوں كے ساتھ غدارى كى ہے۔ جس كى تفصيل متعدّد کتابوں میں بار ہاکی جاچکی ہے۔ کا نگریس کی حکومت قائم ہونے کے بعداس نے ہمیشہ مسلمانوں کے مفاد کے بر خلاف کانگریس کی وفاداری کی ہے۔ سب کچھ جانے و سیجیے ابھی چند سال پہلے جب دارالعلوم دیو بند کا بڑے پیانے پر جلسہ ہوا تواس میں اندرا گاندھی کوبلاکر چونی کے علماے دیوبندنے اپنے جھرمٹ میں لے کر تقریر كرانى -بابرى مسجد كے سلسلے ميں آج تك اسعد مدنى صاحب ايك لفظ نہيں بول سكے \_ انجمى چندون بہلے يہى بزرگ بنارس سے مطلومین بھاگلپور کے نام پر ڈیڑھ لاکھ کے قریب چندہ کیا۔ بھاگلپور گئے بھی مگروہاں ایک پیسہ مہیں دیا۔ بیسب رویے کیا ہوئے کون جانے ؟ ایس صورت میں جب کداس جماعت کے قائدین کا بیاحال ہے تواس کے بسماندگان سے کوئی اچھی امیدر گھنی اپنے آپ کو فریب میں ڈالنا ہے۔ کر دار سے ہث کر عقائد کے اعتبارے ان کا حال اور بدترہے۔ ان کی ذہبی بنیادی کتاب "تقویۃ الا بمان" ہے جس کے بارے میں رشیداحد گنگوہی صاحب نے بیرفتوی دیا ہے کہ اس کا پڑھنا، رکھنااس پرعمل کرناعین اسلام ہے۔ اس میں لکھا ہواہے کہ: "حضور اقدی بڑا تھا گئے مرکز مٹی میں مل گئے۔" جس کا نام محدیا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تمام انبیااولیااللہ کی شان کے آگے جیارے زیادہ ذلیل ذرہ ناچیزے مترعا جزونادان ہیں۔

ہیں۔اس لیےان لوگوں کا بھی وہی تھم ہے جوان چاروں کا ہے۔ان سے میل جول، سلام و کلام، شادی بیاہ سب ناجائز وحرام ہے۔ صحابہ کرام کی تنقیص شان کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ندان كياس اللهو بيلهو، نه كهاؤ پيو، ندان ك توا كلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا ماته نماز يراهو، ندان كے جنازے كى نماز يراهو، اور نه

عليهم وفي رواية فلا تناكحوهم. "() ان عثادي بياه كرو-

جب صحاب کرام کی منتقیص شان کرنے والوں کا بیتھم ہے توحضور اقدس شاتھا میں کی توہین کرنے والوں کا

هم كتناسخت مو كاراى ليح قرآن مجيد مين فرماياً كيا: ''فَلَا تَقْعُلُ بَعْدَ اللِّهِ كُلُوى مَعَ الْقَوْمِ

الظُّلَّيْنِ - "(۲)

یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیشو۔

اس سے بڑھ کرظالم کون جواللہ کے حبیب بڑا تھا گھیا گی توہین کرے۔اس لیے ویو بندیوں کے ساتھ بھی معاملہ میں اتحاد اور اختلاط جائز نہیں ، اور کسی حال میں ان سے وفاک امیدر کھنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ سلمانوں اجتھیں کلمہ کا واسطہ ان و بو بند بوں مولو بوں نے جو پچھ حضور اقدس بھا تھا گئے گئی شان اقدس میں لکھ کر جھایا ہے، جس کی تفصیل او پر گزر چی ۔ کیا آگر کوئی تمھارے باپ داداکو گالیاں دے اور گالیاں دینے کو اپنا فہ ہب بنالے تو کیاتم اس سے یارانہ کروگے۔اس پر اعتاد کروگے ؟اگر نہیں ہر گزنہیں تو کیا تمھارے دلوں میں اللہ کے صبیب بڑا تھا میں عظمت باب وادا کے برابر بھی نہیں۔ اپنے ایمان سے فتویٰ بوچھوجس کس نے بھی کسی بھی موقع پران وہابیوں اور دیو بندیوں سے اتحاد واختلاط کیااس نے گناہ کیا۔ کے باشد۔ مسلمانان اال سنت پرلازم ہے کہ وہ اپنی الگ عظیم بنائیں اور معاشرہ میں شریعت کے مطابق اصلاحات کی کوشش کریں۔ جولوگ خود فاسد ہیں وہ اصلاح کیاکریں گے ۔ فساد مجائیں گے ، ایسوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمادیا:

"الكَانَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِكُونَ-" (الكَانَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِكُونَ-" (الكَانَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِكُونَ-جن علاً ہے اہل سنت نے یاجس سنی نے کسی دیو بندی لڑ کے یالڑکی کا نکاح پڑھاوہ زنا کا دلال جہنم کاستحق ہے۔ رہ گئے دیو بندی کمنے ان کو جہال دو کئے ملیں ، دو لقمے ملے پہنچ جائیں گے۔ بلکہ اگر مدعو بھی نہ ہوں اور اس کا اندیشہ نہ ہوکہ دھکے دے کے بھگائے جائیں گے توجھی پہنچ جائیں گے۔ان سے ہمیں کیاغرض ان کا

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

(٢)قرآن مجيد، صورة الآنعام، آيت: ٦٨، پ:٧.

(٣) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ١٢، پ.١.

اس جماعت کے بانی قاسم صاحب نانوتوی نے تحذیرِ الناس میں لکھا: ''خاتم النبیین کامعنی سب میں آخری نبی ہوناعوام کا خیال ہے ، اس میں کوئی مدح تعریف نہیں۔ بیدمدح کے مقام پر ذکر کرنے کے لائق نہیں ، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بحد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی آپ کا خاتم مونابد ستورباقی رہتاہے۔خاتمیت محری میں کچھ فرق ندآئے گا۔"

اس مذہب کے دوسرے بانی رشید احمر کنگوہی صاحب نے اپنی کتاب "براہین قاطعہ" میں لکھا جے انھول نے اپنے مربد خلیل احمد البیٹھوی کے نام سے چھپوائی۔ "شیطان و ملک الموت کویہ وسعت (علم کی زیادتی)نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہے۔ فخرعالم کے وسعت علم کی کون نص قطعی ہے ؟جس سے تمام نصوص کور د کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ لینی شیطان کے علم کازیادہ ہوناقرآن وحدیث ہے ثابت ہے، اور حضور اقدس ﷺ کے علم کا زیادہ ہوناقرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ بلکہ حضور کے لیے زیادہ علم ماننا شرک ہے،اس کاصاف مطلب میہ ہوا کہ ان لوگوں کاعقبیرہ ہے کہ شیطان کاعلم حضور اقد س ہڑا تھا گئے کے علم

اس مذہب کے چوشھے بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب نے "حفظ الامیان" میں لکھا: "پھریہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیجے ہو تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب ہے مراد کل علوم غیبیہ ہیں یابعض-اگر بعض عدم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیابخصیص ہے ،ایساعلم غیب زید و عمر دبکر بلکہ ہر صبی (یجے) ومجنون اور جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ "امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی ادنیٰ سی توہین کرنے والا کافر و مرتدہے۔ ایساکہ جو ان کے کافر و مرتد ہونے میں فٹک کرے وہ مجھی کا فر۔ شفاشریف اور اس کی شرح ملاعلی قاری اور شامی میں ہے:

"أجمع المسلمون على أن شاتمه مسلمانول كااس پراجماع ب كمنى كى توبين كرف كافر من شك في عذابه كفر."(1) والاكافرب ايماكه جو يخص اس توجين يرمطلع بوكراس كوكافر نہ جانے وہ جھی کافر*ہے*۔

درر، غرر، ال شباہ والنظائر اور در مختار وغیرہ میں بھی یہی ہے۔اس بنا پر علماے عرب وعجم حل وحرم، ہندو سندھ نے ان حیاروں کے بارے میں فتویٰ دیا کہ بیہ کافرو مرتذ ہیں۔ جوان کی کفریات پرمطلع ہونے کے بعد اتھیں کافرنہ جانے وہ خود کافر۔ آج کل کے عوام دیو بندی سب جانتے سمجھتے ہوئے ان کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد مطبع زكريا.

اہل سنت و جماعت کا میہ عقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل نے انبیاے کرم واولیاہے عظام کوسارے دوسرے لوگوں ہے زیادہ عزت دی ہے۔ میہ لوگ خدا کی بارگاہ میں معزز محترم ہیں، اس کے برخل ف د نویند نیوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاواولیا خدا کی بارگاہ میں جیار ہے بھی زیادہ ذیل، ذرہ کا چیز ہے بھی کم ترہیں۔ (تقویۃ الایمان)

بم اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ نماز میں التحیات میں جب سے پڑھاجائے: "السلام علیك ایہا النبی ورحة الله و بركات، توول میں به تصور جمائے که ورحة الله و بركاته. اے بى آپ پر سلام اور الله كى رحمت اور بركت، توول میں به تصور جمائے كه حضور حاضر ہیں۔ اس كے بر خلاف د يو بند يوں كا به عقيدہ ہے كہ نماز ميں اگر كوئى اپنے بيل اور گدھے كے حضور حاضر ہیں۔ اس كے بر خلاف د يو بند يوں كا به عقيدہ ہے كہ نماز ميں دُوب جائے توكوئى حرج نہيں، ليكن اگر حضور كى طرف خيال لے جائے توشرك ہے۔ يعنى اب نماز نيال ميں دُوب جائے توكوئى حرج نہيں، كيكن اگر حضور كى طرف خيال لے جائے توشرك ہے۔ الله الله تو نماز ايمان كى بھى خير نہيں۔

ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اقد س شائنا گئے خاتم الا نبیا اس معنی کر ہیں کہ آپ آخر الا نبیا ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی کو ممکن جانے وہ کا فرہ ہے۔ ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی کو ممکن جانے وہ کا فرہ ہیں، آپ کے بعد کسی آخر الا نبیا ہوناسب میں اس کے بر خلاف قادیا نیوں کی طرح دیو بندیوں کا عقیدہ سے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الا نبیا ہوناسب میں بحولا نبی ماننا در ست نہیں، یہ عوام کا خیال ہے، اس میں بالذات کوئی نصیلت نہیں، یہ تعریف کے موقع پر چھلا نبی ماننا در ست نہیں، یہ یعنی اس میں کوئی تعریف اور فضیلت نہیں، اس میں حضور اقد س شائن گئے گئی شان کی ذکر کرنے کے لائق نہیں، یعنی اس میں کوئی تعریف اور فضیلت نہیں، اس میں حضور اقد س شائن گئے گئی شان کی تنقیص کا پہلو ہے۔ اس میں اللہ عزوج کی جانب یا وہ گوئی، بیہودہ بکواس کا پہلو ہے اس سے قرآن میں بہلا آلز آپ کی بہلا آلز آپ کی بہلا آلز آپ کی بہلا ہوجائے تو خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہ آئے گا۔ (تحدیم الناس، مصنفہ مولو کی علی بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہ آئے گا۔ (تحدیم الناس، مصنفہ مولو کی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہ آئے گا۔ (تحدیم الناس، مصنفہ مولو کی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہ آئے گا۔ (تحدیم الناس، مصنفہ مولو کی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہ آئے گا۔ (تحدیم الناس، مصنفہ مولو کی خاتمیت محمدی میں پھھ فرق نہ آئے گا۔ (تحدیم الناس، مصنفہ مولو کی خاتمیت میں پھھ فرق نہ آئے گا۔ (تحدیم الناس)، مصنفہ مولو کی خاتمیت محمدی میں پھھ فرق نہ آئے گا۔ (تحدیم الناس)، مصنفہ مولو کی خاتمیت محمدی میں پھو فرق نہ آئے گا۔ (تحدیم الناس) مصنفہ مولو کی خاتمیت میں پھورہ ہو الناس کی میں پھورہ کوئی نبی بیا ہو جائے گئی ہور ہو اس کی میں بھورہ کوئی ہور کی بھورہ کی کی بھورہ کوئی ہور کی بھورہ کی بھور کی بھورہ کوئی ہور کی بھورہ کوئی ہور کی بھورہ کی بھو

قاسم نانوتوی، بانی مدرسد دیوبند)۔
ہم اہل سنت و جماعت کا سے عقیدہ ہے کہ حضور اقد س ہڑا تھا گئے گا واللہ عزوجل نے سارے جہاں سے ہم اہل سنت و جماعت کا سے عقیدہ ہے کہ حضور اقد س ہڑا تھا گئے ہے زیادہ علم سے کا مانے وہ کافر ہے۔ اس کے برخلاف زیادہ علم عطافر ما یا ہے ، جو شخص حضور اقد س ہڑا تھا گئے ہے زیادہ وسیع ہے۔ شیطان کے علم کی ویوبندیوں کا بیہ عقیدہ ہے کہ شیطان ملعون کا علم حضور اقد س ہڑا تھا گئے ہے زیادہ وسیع ہے۔ شیطان کے علم کی زیادتی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ شرک ہے۔ زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مگر حضور کے لیے مانناقرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ شرک ہے۔ زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مگر حضور کے لیے مانناقرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ شرک ہے۔ زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مگر حضور کے لیے مانناقرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ شرک ہے۔

ہم اہل سنت و جماعت کا نیہ عقیدہ ہے کہ جوشخص حضور اقد س پڑالٹا گئے کے علم پاک کور ذیل چیزوں سے تشبیہ دے وہ کافر ہے ۔اس کے ہر خلاف دیو بندیوں کا بیہ عقیدہ ہے کہ حضور اقد س پڑالٹا گئے گا ایساعلم توزیدو عمرو بچوں یا پاگلوں حتی کہ چوپایوں تک کوحاصل ہے۔ (حفظ الاممان، مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی) عمرو بچوں یا پاگلوں حتی کہ چوپایوں تک کوحاصل ہے۔ (حفظ الاممان، مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی) فآوىٰشارح بخارىٰ كتاب لعقائد حبدسوا

عمل ہمارے لیے کیاے د؟ آپ ان اہل سنت کو جو تھم شرعی کے مطابق دیو بندیوں سے الگ رہنے کو <del>کہتے ہیں ہے۔</del> لکھ دیا کہ شرو فساد مچاتے ہیں۔ یہ جملہ بہت سخت ہے۔اس سے آپ پر توبہ کرنالازم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبند بول سے اتحاد کی کوئی صورت ہے یانہیں؟ جوشخص حضور ﷺ ﷺ سے زیادہ علم کسی کامانے وہ کافرہے مسئولہ: بزم اتحاد نو، قادری ریسٹوریٹ، کرلا، اندھیری روڈ، جری مری، بہبئ -۲ر ذی الحجہ۔

وَاغْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفَرَّ قُوا۔

عالى مرتبت علمائ مكت اسلاميه وجدروان قوم سلم-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-

غرض ہے کہ آج کے اس پر آشوب دور میں جب کہ ہر چہرے پر تفکرات کی گرد جمی ہے ، ہر دل پر بیثان، ہر ذبن الجھا ہوا ہے ، امن و آشتی کاروشن سوبرا آلام و مصائب کی دبیز تاریکیوں میں مقید ہے۔ آج جدھر بھی نظر اٹھائے ہم ایک ہو کر بھی انیک ہو گئے ہیں، جب کہ ہمیں ایک اور صرف ایک ہونا ہے۔ دوسرے زردو سرخ آندھیاں منظم طور پر سوچے سمجھے منصوبے کی ردائیں اوڑ ھے دوسی و منافقت کا چہرا بنائے گلشن ملت کو خزال کاروپ دینے میں مصروف عمل ہیں اور ہم ہیں کہ ہے

بے حسی بیدار ہونے ہی نہیں دیتی ہمیں آگ کے دریا میں خواہیدہ ہیں لنگر چھوڑ کے ہمیں ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن کا پرچم بلند کرتے ہوئے ایک ہونا ہے مگر کس طرح ۔ ای مقصد کے تحت (بزم اتحادِ نو) خدمتِ عالی میں ایک سوال پیش کرتی ہے ۔ قوی ترامید ہے کہ ۲۰ فروری ۱۹۸۳ء تک جواب نہیں اپنے بے بہاخیالات ہے بزم کو نوازیں گے تاکہ ہم صراطِ متنقم پر رواں دواں ہوتے ہوئے اپنے میں دیا

سوال – بریلوی، وہانی، دیو بندی کے اتحاد کی صورت اور قوم سلم کوایک اور صرف ایک ہونے کاطریقۂ کار آپ کے خیال میں ۔فقط…اتحاد زندہ باد۔

سب سے تہملے آپ لوگ دیو بندی، سنی بریلوی اختلاف کی بنیاد ذہمن نشین کرلیں، بریلوی اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اقد س ہٹا تھا گئی آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس کے بر خلاف دیو بندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہٹا تھا گئی اور میں مل گئے۔ دیو بندیوں کے سب سے بڑے پیشوامولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الا بمیان ہیں لکھا، ''بینی میں بھی ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں۔'' ہم

(FLA)

(r29

بكرگند گار جوا\_واللد تعالى اعلم-

وہا ہوں کے بہال کھاناکیسا ہے؟ مسئولہ: محمد شبیبرالحس، دارالعلوم اہل سنت حشمت الرضاء ہردولی، باندہ (بو۔ بی۔)

ع-وبابوں كے محركا كھانا خرام ہے ياان كے تحريس كھانا حرام ہے؟ وہابوں کے ہاتھ کا دیا ہوایانی حرام ہے یانہیں؟

و ابیوں سے میل جول، حرام و گناہ ہے اور کھانا پینامیل جول ہی کی طرح ہے تو خواہ وہا بیول کے گھر کھائے یادہانی کواپنے گھربلا کر کھلائے، یادہانی کے گھرسے آیا ہوا سوغات (تحف ) کھائے یا اپنے گھرسے اس کے يهال سوغات تحفي بيعيم بيسب حرام ب\_والله تعالى اعلم-

بدفد ہوں سے میل جول جائز نہیں مگراس سے کوئی تخص سنیت سے خارج نہ ہوگا مستوله: ولي محدخان، مولى بور برا بوا، بوست يجير والملع كونده

ا کے ایک شخص اپنے کوسنی کہلواتا ہے اور یہ دلو بندی وہانی کے یہاں جاگران کے لیے تعوید لکھتا اور قیت لیتا۔ نیز کھانا بھی کھاتا ہے، اس کا میعل ازروئے شرع کیا ہے؟

سائل کے اس جملے کا مطلب ویک اپنے کوسنی کہلواتا ہے۔" بیہے کہ وہ حقیقت میں سنی نہیں ہے،اگر واقعہ یہی ہے کوزید سنی نہیں توسائل کوصاف صاف لکھناضروری تھاکہ زید سنی نہیں۔اور اگرزید واقعی سنی ہے اس میں بدعقیدگی کی کوئی بات نہیں توسائل کواپیاجملہ ہرگز نہیں لکھناچاہیے تھاجس ہے اس کے سنی ہونے میں شہد پڑجائے، مسلمان پر بدگمانی حرام ہے وہ بھی عقیدہ کے معاملے میں قرآن مجید میں ہے: ''اِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ اثْمُرُ-''' بمنه بهول مع مِل جول ركهنا ان كے يہاں كھانا پينا، ان كو تعويذ لكھ كر دينا جائز تہيں۔ زيد اس کی وجہ سے فاسق معلن ہوگیا، لیکن اگر اس کا اعتقاد درست ہے تووہ سنی ہی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیا مجاہد ملت عتیق میاں فرنگی محلی کی دست بوسی کرتے تھے؟ مسكوله: محمد ابرائيم حشمتي، چهيپانه كلي، كرنيل تنج، كانپور-٢٥، رجب ١١١١١ه

(١) قرآن مجيد، پاره:٢٦، سورة الحجرات، ايت:١٢.

فرق باطله اكرآب بورى تفصيل معلوم كرنا جائب بين توحسام الحرمين اور الصوارم الهنديه اور الكوكمة الشهابية كا مطالعہ کریں۔ان بنیادی اہم عقائد کے اختلاف کے ہوتے ہوئے دیو بندیوں سے اتحاد کی صرف یہی صورت ہے کیہ دیو بندی اپنے مذکورہ بالا اور دیگر عقائد کفریہ وصلالت سے توبہ کریں اور جن مولویوں نے بیگندی تفری باتیں لکھی ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کریں ، جن پر کفر کا فتویٰ ہے آخیں کافر مانیں، سواے اس کے د بی بند بول سے اہل سنت و جماعت لینی ہم ہر بیو بول سے اتحاد کی کوئی صورت نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

د لو بند لول سے اتحاد۔

جس تعظیم میں مدمذ بہب شامل ہوں اس میں شریک ہوناکیسا ہے؟ مسئولہ: علیم محمد اصغر، یونانی دارالشفائصل سنہری معجد، پیلی بھیت -۸ صفر ۱۳۱۵ھ

🚅 - جستنظیم میں وہانی، دیو بندی، بدمذ ہب وغیرہ شامل ہوں استنظیم میں شریک ہونا یااس کا تعاون

جس تنظیم میں وہانی یاکوئی بدمذ ہب شریک ہواس میں اہل سنت کو شریک ہوناجائز نہیں۔ار شادہ: "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا . ندان كياس الله ويمينه والله تعالى الله علم والله تعالى الله علم والله تعالى الله تعالى الله علم والله تعالى الله تعالى ا

مسلمان کومنافق کہنے والے کے پہال کھانے پینے کا حکم مسئوله: محدوثيق القاوري، خادم مدرسه ابل سنت مظهرالعلوم، احمد بور ضلع باره بنكي -٢٦ ربيع الآخر ١١٣١٠ ه

المات المات الماس علاے دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل میں کد:

زید پرایک مفتی اہل سنت نے توبہ و تجدید ایمان کا شرعاحکم اس لیے لگایاکہ زیدنے ایک سی مسلمان کو منافق اور دوسرے سنی مسلمان کوسلے کلی اور تیسرے سنی مسلمان کو دھوتی پہننے کی بنا پر کافر کہاتھا، اور بکر فتویٰ کا علم رکھتے ہوئے جانتے ، بوجھتے ، بجھتے ہوئے زید کی وعوت قبول کی اس کے یہاں قیام کیا، شوق سے کھایا ہیا، سلام ومصافحه كيا\_اب بكر پرشريعت كاكبياتكم ہے، آگاه فرماياجائے۔

(1) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج:٢، ص:٨٣٤.

"فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم. "(ا) ال كماته نه كهاؤ بيو-

جب صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والول کا میر حکم ہے تو حضور اقد س بڑا شائل گئے گستاخی کرنے والوں کا حکم کتنا سخت ہو گا۔امام صاحب نے اگر دیو بندی کے یہاں کھانا کھایا تووہ فاسق معکن ہوئے۔اخیس امام بنانا،ان کے پیچیے نماز مروہ تحریمی ہے،واجب الاعادہ ہے۔ فتیة میں ہے:

لوقدموا فاسقا ياثمون بنائ على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم."(٢) ور مختار میں ہے:

"كل صلوة اديت مع كراهة التحريم تجب إلاعادتها."(")والله تعالى اعلم.

د بوبند بول سے میل جول کرنے کے لیے دباؤڈالناگناہ ہے۔ مسکولہ:جناب محمدعارف صاحب انصار گر، غیبی پیرروڈ، بھیونڈی، تھانہ-مورخہ۲۱م, جمادی الآخرہ

و معلے کے تمام کوگ دیو بندی کے بہال کھاتے بیتے، شادی میں شریک ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور خالد دیو بندی کے یہال کھاتا پتیانہیں اور نہ ہی شادی میں شرکت کرتاہے، اور نہ نماز جنازہ پڑھتا ہے اور نہ پڑھاتا ہے تو محلے والے خالد کے اوپر پابندی عائد کرتے ہیں اگر تم نہیں کھاؤ گے پیو گے اور نماز جنازہ نہیں پڑھواور پڑھاؤ گے توتم کو محلے سے الگ کردیاجائے گا۔ ایسی صورت میں خالد کے

غالد صبر کرے استفامت اختیار کرے۔ الله عزوجل غیب سے اس کی مد دفرہائے گاار شاد ہے: "انَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ بِ شَك وه جَضُول نَي كَها بمارارب الله مِ كُمِر اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةُ أَلا الله يرقائم رج ال يرفرضة ارتى بين كه نه ورواور تَخَافُوْ ا وَلا تَحْزَنُوْ ا \_ " (") نَعْمُ كُرو والله تعالى اعلم

محلے کے بیرسنی کیسے سنی ہیں حیرت ہے۔ دیو بندی شان الو ہیت ور سالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں۔ ان ہے میل جول، سلام و کلام جائز نہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی شان

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

المنافرماتے ہیں علماے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

حضور مجاہد ملت رئیس عظم اڑیسہ علیہ الرحمة والرضوان جن کی زندگی مسلک اہل سنت و جماعت کی حمایت و نفرت میں گزری ان کے بارے میں زید کہتاہے کہ مجاہد ملت عتیق میاں فرنگی محلی ہے ملتے تھے جب کہ وہ علماے دیو بندگی تکفیر کے قائل نہیں تھے۔ مجاہد ملت نے ایک بار علماے دیو بندجن کی تکفیر کاحکم علماے حرمین طبیبین اور ہندوستان ،اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ڈسٹھنٹے لگا چکے ہیں۔ ان کی عبار توں کوعتیق فرنگی محل ك سامنے يراه كرسنائى جس پر عتيق ميال نے كہاكہ ميں نے عبارت سى مگر ميں سى ايك سخف كو مخصوص كرك كافرنہيں كه، سكتا۔اس كے باوجود بھى حضور مجاہد ملت عتيق مياں فرنگى محلى سے ملتے ہتھے، بلكه سلام كے ساتھ دست ہوی کی کوشش کرتے تھے۔ بکر کہتا ہے کہ زبدگی بات بالکل غلط بلکہ حضور مجاہد ملت پر بہتان لگاتا ہے۔ مگر زید کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کہ، رہاہوں، یہ بات حقیقت ہے۔ لہذاعرض ہے کہ مذکورہ بالاتحریر کی روشن میں زیدو بکر کس کی بات صادق ہو سکتی ہے۔ نیز اگر ایسا ہے تو مجاہد ملت پر کیا حکم نافذ ہو گا؟ بینواو توجروا۔

جو شخص د کیے بند بوں کے عقائد پر مطلع ہوکر ان کی تکفیر نہ کرے یاان کے کفر میں شک و شبہہ کرے وہ بھی د بو بندی ہے اور بیر ناممکن ہے کہ امام التار کین حضور مجاہد ملت طِلْتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَم اللّ وست بوی کریں بیدز مید کا حضور مجاہد ملت پر الزام اور افتراہے۔واللہ تعالی اعلم۔

### د بوبند بول کے گھر کھانے والے کی امامت کا حکم مسئوله: محمدالياس رضوي

← کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں: د بو بندی وہانی کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے توکیا دیو بندی کے گھر دعوت میں جاسکتے ہیں یانہیں ؟اور ہمارے مسجد کے امام صاحب نے دیو بندی کے گھر کھانا کھایا ہے ، اس امام کے بیچھیے نماز پڑھناکیا ہے ، ان کے پیچھے نماز ہو کی یانہیں؟

د یوبندی کے گھر دعوت کھانے کے لیے جانا حرام و گناہ ہے۔ دیوبندی شان الوہیت ورسالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرومرند ہیں۔ حدیث میں صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:

<sup>(</sup>٢) غنية، ص:١٣ ٥م فصل الامامة، سبيل اكيدمي، پاكستان.

<sup>(</sup>٣) درمختار، جلد اول، ص:٣٠٧، واجبات صلاة، مطبوعه بيروت.

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة خم سجده: ٤١، آيت: ٣٠، پاره: ٢٤.

دیوبندی کے یہاں جاناجائزہے یانہیں؟

نہیں ، دیو بند بوں سے ملنا جلنا حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

صلح کلیوں سے بھی سلام کلام حرام ہے۔

بدند ہوں سے دینی کام کے لیے چندہ مانگناحرام، جودے دے تولے لیاجائے۔ مسكوله: محدنبية قصاب، شابجهان بور (بو-بي-)-٢٣١م محرم ١١٣١٥

اک ایک بدعقیدہ تو وہ ہے جو گستاخ رسول ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہ مخص جو گستاخ رسول بھی نہیں ، یا پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر زبان طعن نہیں کر تاہے ، صرف اتناکر تاہے کہ بریلی شریف اور و بو بند دونوب کو بی تھیک کہتا ہے، کسی کی برائی نہیں کر تا ہے۔ ایسے تحص کو ہم کس عقیدہ کا تحص مانیں۔اس کے علاوہ اگریہ محص ہماری عظیم رضایے غوث الوری میں چندہ دے توکیا لے سکتے ہیں یانہیں۔ کیوں کہ بدعقیدہ سے تو سلام کلام، سخت منع ہے، کیکن مندرجہ بالانتخص جو کسی عقیدے سے لوگوں کو برانہ کہ، کرسبھی کو اچھا کہتا ہے، اليے تخص سے كياسلام كلام ركھ سكتے ہيں يانہيں جواب مقصل عنايت فرمائيں۔

سلے کلی ہے ، اس سے بھی میل جول، سلام و کلام حرام ہے۔ میہ جب دیو بندیوں کو بھی اچھا کہتا ہے تو اے لازم کہ وہ حضور اقد س بڑا تھا گئے کی توہین کو اچھا مجھتا ہے اور حضور اقد س بڑا تھا گئے گئے توہین کو اچھا مجھنا گفر صری ہے۔ کی کھلے ہوئے کافر بابدوین سے دینی کام کے لیے چندہ مانگنا حرام اور بغیر مانگے خود دے دے تو مالِ موذی نصیب غازی مجھ کرلے لے چھر بھی تفاضا ہے احتیاط یہ ہے کہ نہ لیاجائے۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبندی رشتے دار کے یہاں جانانہ خود جائزنہ بیوی بچوں کو بھیجنا جائز مسئوله: وكيل احداظمي، مخدومه نور، گھوسى، مئو (يو\_لي\_)-٢٩/ ذي الحجه ١٣١٠ه

والمراتع مستد دیل میں کہ زیدنے ہندہ کی شادی نابالغی اللہ مستلہ ذیل میں کہ زیدنے ہندہ کی شادی نابالغی میں بکر د رو بندی سے کر دی، جب کر زید کو د رو بندی کی اصل حقیقت معلوم نہ تھی، اور ہندہ ابھی بالغ بھی نہیں ہے۔ کیا ہندہ بالغ ہوتے ہی تکاح کوسے کر سکتی ہے۔ اور اگر نہیں تو کیا زید ہندہ کے بالغ ہوتے ہی ہندہ کی شادی عمرے کر سکتاہے؟ اور اگر نہیں تو کیا صورت ہو سکتی ہے۔ جب کہ زید کو بکرے طلاق لینے پر بہت بڑے فساد

مين وارد جوا: "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نهان كساته الله وبيشو، نه كهاؤ بيو، ندان ب

تواکلوهم ولا تصلو معهم ولا تصلوا شادی کرو، نه ان کے ساتھ نماز پڑھو، نه ان کے علیهم."() علیهم."

"قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلاً ولا شرعاً و لتكذيبه النصوص القطعية." (٢) والله تعالى اعلم.

ولیوبندلول سے میل جول، خور و نوش حرام ہے۔ مسئولہ: محد جواد عظمی، کیراف جاند علی رضوی، منزل ۵۵۵، شانتی روڈ، بھیونڈی، تھانہ - ۲۰ ربیج الاول ۱۳۱۸ھ

**ھے**۔ کوئی سنی کسی دیو بندی کے یہاں شادی یاغیر شادی میں دعوت کھا سکتا ہے یانہیں \_اگر دعوت میں شریک رہانوشرعااس کے لیے کیاطم ہے؟

د بویندی پاکسی بدمذہب ہے میل جول، سلام، کلام، نشست وبرخاست، خورونوش حرام ہے۔ حدیث میں روافض کے بارے میں فرمایا:

ندان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ کھاؤ پیوہندان ہے "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا" تواكلوهم ولا تصلو معهم ولا تصلوا عليهم. "(٣) شادی کرو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کے جنازے کی نماز پر معو۔

جولوگ د نو بند یوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں ،ان کے بیہاں کھ تے پیتے ہیں ،وہ گنہ گار ہیں۔ والله تعالى اعلم-

جس شخص کواینے ایمان پراطمینان ہواس کا دبو بندبوں سے ملنا جلناکیساہے؟ مسئولہ: محدریاض الدین، ساکن، کرعالی، بوسٹ تنجیاں ضلع بلاموں (بہار) - کیم محرم ۱۳۰۰ھ

ے جس آدمی کواس بات کالقین ہو کہ وہ کہیں بھی جائے اس کا عقیدہ نہیں بدلے گا، تواس آدمی **کو** 

(١) السنة لابن عاصم ص:٤٨٣، ج:٢، المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣.

(r) شامى، ص: ٢٣٧م ج: ٢، كتاب الصلوة باب صفة الصلوة/ دارالكتب العلمية، لبنان.

(٣) المستدرك للحاكم، ص:٣٣٢، ج:٣، السنة لابن عاصم ص:٤٨٣، ج:٢.

لأول شارح بخارى كته بالعقائد

فآوي شارح بخاري كتب لعقائد جلدسوم

جب صحابة كرام كى تنقيص شان كرنے والوں كابيتكم ہے تو خود حضور اقدس بيل الله الله اقدس ميں المتناخي كرنے والوں كاحكم كتنا سخت ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم -

عموماً عور تنیں دیو بندیوں کے عقائد کفریہ سے ناواقف ہولی ہیں۔ مسئوله: محرصغيراحد متعلم مدرسه تنوير العلوم غوشيه ، بالا تهجريا ، گونده (يو-يي-)-٩/ صفر ١٣١٥ ه

ت عوام الناس بسبب تزوير ومابيه وديابنه خذ لهم الله تعالى مرتده كهريس لاكربلا تجديد ايمان و نکاح رکھتے ہیں۔ بعد چندایام حالات کے سانچے مین ڈھل کر نیاز فاتحہ، میلاد شریف، تعظیم وغیرہ کی قائل ہو جاتی ہیں لیکن بلا تکلف باپ کے گھر آتی جاتی ہیں۔ نیزاس بات کی مقربے کہ جو میرے شوہر کا مذہب ہے و بی میرا مذہب ہے۔ بایں صورت اس عورت کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا یا بعد موت اس کی نمازِ جنازہ میں شرکت کاکیا تھم ہے جھم شرعی ارشاد فرمائیں۔

مرتدیا مرتد او دو د او بندی مردیاعورت ہے جو گنگوہی، نانوتوی، انبیٹھی، تھانوی کی ان کفری عبار توں پر مطلع ہو جن پر علاے اہل سنت نے ان کی تکفیر کی ہے۔ کیکن میرا تجربہ ہے کہ عوام الناس توعوام الناس بہت سے پڑھے کھیے دیو بندی بھی ان عبار توں سے واقف نہیں ہوتے ، خصوصاً عور تیں توناواقف ہوتی ہیں۔اس لیے جب تک تحقیق سے ثابت نہ ہوجائے کہ سے عورت ان تفری عبار توں پر مطلع ہے ، پھر بھی ان عبار توں کے لکھنے والوں کا اپنا پیشوا مانتی ہے یا مسلمان جانتی ہے۔ اس لیے عام دیو بندی کی لڑکیوں پر مرتدہ کا حکم لگانا درست نہیں۔اس تفصیل کے مطابق اگر کوئی سی سی دیو بندی کی لڑی سے نکاح کرے تو نکاح سیجے ہے۔ توبداور تجدیدِ ایمان کی بھی حاجت نہیں۔لیکن چوں کہ شادی بیاہ بغیر طرفین کی باہمی رضامندی اور خصوصی اعتماد کے بعد نہیں ہوتا، نیز شادی بیاہ کے تمام رسموں میں دیو بندیوں سے اختلاط، ان کے ساتھ نشست و برخاست، ان کے ساتھ خورونوش لازمی طور پر ہوتا ہے۔ پھر شادی کے بعد آمد ورفت خلط وملط باقی رہتا ہے۔اس لیے کی دایوبندی کی لڑک سے شادی کرنا جائز نہیں کہ جو چیز حرام کی طرف مفضی ہووہ بھی حرام ہوتی ہے ،اگر چیہ اصل میں چائز ہو۔ میراظن غالب یہی ہے کہ بیالری بھی ان کفری عبار توں سے واقف نہیں ہوگی۔ مزید اطمینان کے ليے تحقيق كرلى جائے اور اب وہ كہتى ہے كہ ميں اپنے شوہر كے مذہب پر ہول تواسے سنى بى مانا جائے گا اور

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣٠ص:٣٢٢، المعجم الكبير للطبراني، ج:٣، ص:١٤٠

کاڈر ہے۔ جو بھی صورت ہو قرآن و حدیہ ہے کی روشنی میں مدلل تحریر فرمائیں اور عقلی ثبوت سے بھی نوازیں،

🗨 – خالد نے زاہدہ سے شادی کی ۔ خالد عالم ہے اور زاہدہ کی بہن رابعہ کی شادی دیو بندی ہے ہوئی توکیا زاہدہ اپنی جہن رابعہ کے گھرشادی و دیگر ضروریات میں شریک ہوسکتی ہے۔ اور اگر زاہدہ شریک ہوسکتی ہے توکیا خالد بھی شریک ہوسکتا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہوقرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل تحریر فرمائیں۔

الجواب - بکراگر واقعی دیوبندی ہے توہندہ کا نکاح بکر سے صحیح نہیں ہوا۔ اس لیے کہ دیوبندی شانِ الوہیت و رسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں۔ اور کافر و مرتذ کے ساتھ سنیہ عورت کا نکاح مجم نہیں۔شفاءامام قاضی عیاض اور شامی میں ہے:

مسلمانول کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کی توہین کرنے والا کافرہے جواس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔

كافر من شك في عذابه وكفره ڪفر."()

"أجمع المسلمون على أن شاتمه

در مختار میں ہے:

مرتذاور مرتده كانكاح كسى انسان سے نہيں ہوسكتا۔ "لا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقاً."<sup>(٢)</sup>

دبوبندی سے جب نکاح سیح نہیں توہندہ کے باپ اگر جاہیں توابھی یا پھر ہندہ بالغ ہوکرجس سے بھی جاہے نکاح کر سکتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

 ● -رابعہ کاشوہر جِب دیو بندی ہے تواس کے بیہاں زاہدہ یا خالد کا آناجانا، میل جول، سلام و کلام حرام و گناہ ہے۔ نہ وہاں زاہدہ جاسکتی ہے اور نہ اس کاشوہر خالد۔ صحابۂ کرام کی تنقیص شان کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں قرمایا:

ندان کے پاس اٹھو بیٹھو، نہ کھاؤ ہیو۔

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم

(١) رد المحتار،ج:٦٠،ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد في حكم ساب الأنبيا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

(r) در مختار، ج:٤،ص:٣٧٦، كتاب النكاح باب نكاح الكافر، دار الكتب العلمية، لبنان

كر كے اپنانصى ودينى فرض اداكيا ہے اور خاص طور ہے ، حفظ الائمان كى زير بحث عبارات سے ظاہرى اور سدھے سادھے کھلے معنی صاف کفری معنی کے حامل ہیں۔

اگرچہاہے مصنف نے اپنے دل میں اہانت رسول بڑا ٹھا گیا کا قصد نہ کیا ہو مگر شریعت توظاہر کی ہی گرفت کرتی ہے ادر اس کی بنا پراعلی حضرت اور دیگر علماے اسلام نے فتنہ کے سدباب کے لیے بالکل مجیح فتویٰ کفر دیا مرببال مک میج ہونے کے بعد میرے نزدیک بحث حتم نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ ۱۳۲۲ھ میں مصنف حفظ الایمان مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی عبارات زیر بحث کو تغیر عنوان کے نام سے بدل دیا۔اب یہاں قابل غور سے کہ اعلیٰ حضرت کاوصال جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے مساو میں ہوااس کے معنی میر کہ اعلیٰ حضرت کی حیات ظاہری میں مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی عبارات نہیں مدلی اور اس کی روسے اعلی حفرت اپنے فتوی پر شدت سے قائم رہے مگر اس کے بعد میرے خیال میں صورت بدل جاتی ہے اور بعد کے مفتیان کرام کافرض ہوجاتا ہے کہ وہ بدلی ہونی عبارت پر پھرے فتویٰ دیں۔اب میرے خیال میں دیو بند یوں میں جولوگ مولوی اشرف علی وغیرہ کی چھپلی کفری عبارت کو چھے اور حق بجانب باوجود علم کے قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصل بنا ہے فساد موجود ہیں ور نداس تکفیری بحث کا خاتمہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ دیو بندی اپنی پچھلی عبارات ے قطعی بے تعلقی کا اظہار ان عبارت کو مردود قرار دیتے ہوئے اور ان کے مصنف کو تائب مانتے ہوئے کریں اور ادهرسن علماان کی تلفیرنه کریں،اگر چه فروع اختلافات باقی رہیں اور اپنی جماعت کی ترقی کی کوشش جاری رکھیں میں نے جو نتیجہ اخذ کیاہے اس پر حضرت واللکی منصفانہ رائے جاننے کاطالب ہول۔

دوسری بات سے کہ احقر کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر پھر بھی مسائل زیر بحث کی تحقیق میں بہت عرصہ لگ گیا، اب جوعوام الناس سنی یا د بویندی مسلمان کہلاتے ہیں ان کونہ توزیادہ تر پڑھنے کاشوق ہوتا ہے ندابی دیگر مصروفیات کی بنا پروہ تحقیق کے لیے زیادہ وقت دے سکتے ہیں، نہ ہی ان میں دلائل کو ترجیح دیے اور امتیاز کرنے کی اہلیت ہے۔ اب کیاا ہے تمام لوگوں کو جوصاحب تمیز نہیں ہیں قطعی کافرمانا جائے، یاصرف اکھیں کٹر دیو بندیوں کو جن پر ہاو جو دتمام فی نفسہ موافق عبارت و دلائل پیش کرنے کے وہ کفری عبارات کو ہی تیجے قرار دیں۔اور اگر تمام فی نفسہ موافق عبارات یاکتب وغیرہ ان پر پیش نہیں کیے جاسکے ہوں یاوہ سے کہ، کر پیچھا چھڑانا چاہیں کہ جس نے جیساکیا وہ خداہے ویساہی بدلہ پائے گا،اگر کفر کیا توجہنم میں جائے گا محصاری دعاہے ہمارااعتقاداییانہیں ہے نہ ہمیں اس تحقیق کی ضرورت یا فرصت ہے نہ قابلیت ہے۔ توالیے لوگوں کے لیے کیا طم شرع ہے؟ ایک دیو بندی پڑھے ہوئے مولوی صاحب میر بھی کہنے لگے کہ نہ ہم ان عقائد کفریہ سے واقف نہ ہمارے کورس میں میہ کتابیں شامل ہیں ، نہ ہم اس بحث میں پڑنا چاہتے ہیں وغیرہ۔

ٹکاح کوشیج کہاجائے گا۔الیں حالت میں اس کے ہاتھ کا پکا ہواکھا ناکھانے میں کوئی حرج نہیں۔واللہ تعالی اع**لم۔** وہابیوں کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کرنے والے کاظم

مسئوله: محمد مسعود قادري ، كليا حيك ، بوست خاص ضلع مالده ، (مغربي برگال) - ٢٨/ جمادي الآخره ١١٣١٥ م

ست -اگرزیدنے اپنی لڑکی ہندہ کا نکاح وہائی یا دیو بندی یا قادیانی یا مودودی وغیرہ باطل فرقہ سے کردیا، ال پرشرع کاکیا عم ہے؟

مذ کورہ بالا تمام فرقے والے اہانت رسول کی وجہ سے کافرو مربتہ ہیں۔ ایسی صورت میں جس مخص نے ا پنی لڑکی کا نکاح ان باطل فرقے والول سے کسی کے ساتھ کی تووہ دیوث ہوا، اور مجلم حدیث جہنم کا سخت۔ والله تعالى اعلم \_

کیابسط البنان میں عبارت تبدیل کرنے کے بعد بھی اشرف علی تھانوی پر حکم کفر باقی رہے گا؟ شاتم رسول کی توبہ نہیں۔ مسئوله : نوراحد قریشی، آگره ۵ متبر ۱۹۲۴ء

- مكرمي ومحترى جناب مولاناً صطفي رضاصاحب دام ظلكم السلام عليم \_ اب سے کافی عرصہ قبل احقرنے بعض عریضے حضرت والاکے نام سے برملی ارسال کیے تھے دارالافتا برملی سے جواب بھی عنایت فرمائے گئے جس کے لیے مشکور ہوں۔ مگرمضمون زیر بحث پر احقرنسی آخری فیصلہ پر نہیں پہنچ سکااس کی تفصیل میہ ہے کہ اب سے چند سال قبل مجھے بریلوی، دیو بندی اختلافات کی حقیقت بالكل نہيں معلوم تھی اگر چیہ میں اپنے عقائد میں بریلوی عقائدے زیادہ قریب پاتا تھا، مگر دیو بندی کی تگفیر پر مجھے حیرت تھی اس لیے میں نے اپنے خیالات لکھ کرآپ کے بہتہ پر بھیج دیااور دریافت کیا کہ دیو بندیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے جب کہ اس وقت مسلمانوں میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے وغیرہ وہاں سے جواب میں ان کے كفريه اقوال نقل كرك مجھے ارسال كيے كئے اور حسام الحرمين پڑھنے كے ليے فرمايا گيا۔ ميں نے حسام الحرمين کا نام بھی نہیں سناتھا، بہر حال تلاش کر کے حسام الحرمین اور اعلیٰ حضرت خِلانظینے کی بعض دیگر کتابیں حاصل كركے پر حيس اور ساتھ ہى كئى د بو بند يول نے ان كے جو جواب ديے ان كى بھى حتى الامكان تلاش كركے حاصل کیا۔ میں اس نتیجہ پر اب تک پہنچا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے دیو بندیوں کی گمراہ کن عبارت کی سیجے گرفت

فرق باطله

نوف: بسط البیان مرقومہ مولوی اشرف علی صاحب کی عبارت اس لیے نقل نہیں کی ہے کہ آپ کے دار الافتاكے كتب خانہ میں موجود ہوگی۔اسے ملاحظہ فرمائیں گے۔اگر نہ ہو تووہ عبارت بھی نقل كر کے جھیج سكتا ہوں۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے نیک نیتی سے لکھا ہے۔ خود کو ایک ناکارہ گنہ گار مسلمان سمجھتا ہوں ، جو کچھ حق سمجیتا ہوں اس کا اظہار ضروری ہے۔ حضرت والا کی دعااور رہ نمائی کا طالب ہوں۔مفصل اور مدلل جواب عنايت فرمائين اور عندالشرع ماجور جول فقط

الله عزوجل كاشكرہ كماس نے آپ پرحق واضح فرما ديا اور اس كے قبول كى توفيق بخشى ـ يدبهت برى نعت ہے اس پر آپ جتنامی شکر کریں کم ہے۔ امید ہے کداب بھی اگر آپ تامل کریں گے توبات آپ کی سمجھ میں آجائے گی۔ جب آپ پر میربات روش ہے کہ حفظ الائیان کی اصل عبارت کفر صریح ہے اور اس میں یقینا خماً حضور سیدِ عالم صلی الله علیه وسلم کی توجین ہے اور توجینِ نبی باجماعِ امت کفرہے اور اس کے مصنف اشرف علی تھانوی اس عبارت کے لکھنے کی وجہ سے کافرومرتد ہوگئے تواب بغیراس کفرے توبہ کیے ، تجدیدِ ایمان کیے ملمان نہ ہوں گے۔ جیسے کوئی بت پرتی چھوڑ کر بغیر بت پرتی سے توب کیے ہوئے نماز پڑھنے لگے تومسلمان نہ ہوگا۔اس کفرے توبہ بیاتھی کہ وہ سے کہتے کہ میں نے اس کفرے جواس عبارت میں مجھ سے سرزد ہوا ہے توبہ کرتا ہول اور اب اس كفرى عبارت كو يول بدلتا ہول، جيسے بت پرست كى توب بيہ ہے كہ وہ بير كے كه بت پرئی شرک ہے ، اس سے توبہ کرتا ہوں ، معبودِ برحق ایک ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ۔ اگر کوئی بت

تواب سوال ریہ ہے کہ جب دیو ہندی کورس میں میہ کتابیں شامل نہیں ، نہ دیو بندی آخیں اپنے عقائد کی کتا ہیں تسلیم کریں بلکہ اپنے عقائد مندر جہ المہند (اردو) اپنی صفائی میں پیش کریں توان کوایسی صورت میں کیے کافرکہا جائے ؟ احقر تواپنے محدود علم کی بنا پر بیہ خیال کرتا ہے کہ دیو بندی فرقہ اپنے اندر گمراہ خیااات توضرور لیے ہوئے ہے مگر موجودہ صورت حال میں ان سب کو بلا استثنا کافر کہنا تیجے نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے اساعیل دہوی کے متعلق جو علم اخیر میں لکھا ہے کہ لزوم والتزام میں فرق کیا جائے ، اور کافر کہنے ہے سکوت کیا جائے۔اب وہی حکم مولوی اشرف علی کے رجوع میں اگر چہ وہ کہتے ہیں کہ رجوع نہیں کیامگر الفاظ وعبارا**ت تو** حذف کردینے کے بعد ان پر نافذ کیا جائے بعنی ان کی گمراہی اور کفری عبارات یا اقوال وافعال جس محض ہے جس درجہ میں دیکھنے میں آئیں اس درجہ میں اس کی تنقید کی جائے بالفاظ دیگر ان کومجموعی طور پر کافرنہ کہتے ؛ دئے بھی ان پر تنقید کی جاسکتی ہے اور ان کے فاسد خیالات سے اہل سنت کو بچانے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ جیسا اعلی حضرت نے اساعیل دہاوی کے ساتھ معاملہ کیا۔ احقر کے اپنے خیالات وہابیہ کے متعلق حضرت <del>والا</del> ر سالہ نوری کرن کے ستمبر واکتوبر ۱۹۲۳ء وغیرہ میں ایڈیٹر فاران کے نام ایک خط عنوان سے ملاحظہ فرمائیں جس سے واضح ہوجائے گاکہ احقر کی وہابیت سے کوئی ہمدردی نہیں کیلن انصاف کرنے کا تو ہمیں اپنے دشمنوں ہے بھی تھکم دیا گیا۔اور میراخیال تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی ذاتی وشمنی یا بے جاضد کی بنا پر فتویٰ کفرنہیں دیا بلکہ محض اللہ اور اس کے رسول مقبول بٹن تناملیا گئی رضا جوئی ہی مطلوب تھی تواب ان کے سیجے جانشینوں ہے بھی یہی توقع کرناحق بجانب ہے اور امیدہے کہ حضرت والا اور دیگر علماہے اہل سنت موجودہ صورت حال پر نظر ثانی کریں اور مکمل تنقیح کے بعد منصفانہ حکم صاور فرمائیں گے۔

تیسرے میہ کہ نقطہ اتجاد .....کرنے کی خواہش اس وقت بھی اور بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف تود بوبندی خیال کے تعلیمی و تبلیغی ادارے اور جماعتیں (ان کو ٹولی کہ، کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا) زیادہ منظم اور زیادہ سرگرم کار رہنے کی بنا پر عام مسلمانوں میں زیادہ نفوذ کر چکے ہیں جس ہے دیو بندیوں کو الگ چھانٹنا انتہائی د شوار ہوگیا ہے۔(اور بیر نفوذ ان کفری خیالات کی اشاعت کی بنا پر نہیں بلکہ سنیوں کےمسلمہ معتقدات اور نماز وغیرہ اعمال کی پابندی پر زور دینے کی بنا پر میہ عام سنیوں کے لیے قابل قبول بن جاتا ہے آگر توہین والی کفری عبارات کی تبلیغ پیش کرتے توان کے منہ پر مار دی جاتی لینی ان کے کفری عبارات کا سیاب تو فتاوا ہے گفرنے پیپاکر دیا۔) دوسری طرف سنیول کی ابھی تک کوئی بونیورسٹی یادارالعلوم یامنظم سرگزم کافروی تبکیغی جماعت جوخود پابند سنت وفرائض ہو موجود نہیں ہے۔اب عام مسلمان آخرا پی مذہبی رہنمائی کے لیے کہاں جائیں۔کروڑوں مسلمانوں کی مذہبی تعلیمی ضروریات آپ کا تنہا دارالافتا یا مدرسہ یااس جیسے بعض دیگر سنی

فرقِ باطله

بیداری میں کلمہ شریف کی قلطی پر خیال آیا توارادہ ہواکہ اس خیال کو دور کیا جائے ، پھر نہ ایک قلطی ہو جائے۔ یاں خیال بیٹے گیا، پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ بٹی تناظیم پر درود پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی ہے کہا ہوں: اللهم صلی علیٰ سیدنا و نبینا اشرفعلی حال کہ اب بیدار ہول خواب نہیں ، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں ، زبان اپنے قابومیں نہیں ۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خواب یاد آیا اور بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت این، کہاں تک ذکر کروں۔

تھانوی صاحب نے اس کا جواب بیوں لکھا: اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ

یہ واقعہ بے ہوشی اور پاگل بن کا توہے نہیں ورنداس کو یاد کیسے رہتا ہوش وحواس کی درشگی کا ہے، زبان

ایک دفعہ بہلتی ہے،ایک دفعہ بہلی تھی تودوبارہ ٹھیک کر تامگریہاں تواس پر تھانوی صاحب سوار تھے اور دن بھر یمی خیال رہا۔ خیر مرید توجابل تھااب پیر کولازم تھاکہ وہ اس سے توبہ کرائے ، کلمہ پڑھوائے ، اسے زجر کرے مگراہے شاباشی دیتے ہوئے کہتے ہیں،اس میں تمھاری تسلی ہے کہ جس کی طرف رجوع کرتے ہووہ متبع

فتاوی عالمکیری میں ہے:

إذا ابتلي بمصيبات متنوعة فقال أخذت

مالي وأخذت ولدي وأخذت كذا و كذا اور کیارہ گیاہے جو نہیں کیاہے ، اس کی مثل دوسرے

فها ذا تفعل وماذا بقى لم تفعله وما اشبه

الفاظ كفريس-لهذا من الالفاظ فقد كفر.

علامہ عبد الكريم سے يہى مروى ہے۔ان سے كہا گياكہ أكر مرفض ايسا ہے كہ مرض كى سختى سے اس كى زبان پربلاقصد جاری ہوجائے توانھوں نے فرما یا بلاقصد ایک حرف جاری ہو گیا آئی ہی عبارت نہیں نکلی پھر بھی

كوئي طرح طرح كي مصيبتوں ميں مبتلا ہوا توكہا

تونے میرامال لیا، اولادلیا، بیدلیا، وہ لیااب کیاکرے گا

اس کے کفر کا تھم دیا جائے گا۔اس کی ہات نہیں مانی جائے گی۔ یہی قاضی خان میں بھی ہے۔ عوام کو فریب میں ڈالنے کے لیے بسط البنان لکھ دی ، اس کفری واقعہ کوتسلی بخش بتاکر جوار تکاب کفر ہوا ہے اس ہے کون سی توبہ ہے۔المختصر بسط البنان توبہ نامہ نہیں کہ اس سے حفظ الایمان کا کفر مرتفع ہوا وراگروہ

(۱) فتاوی عالم گیری ، ج:۲، ص:۲۷٥.

پرست بت پرستی کوحق مانتے ہوئے چھوڑ دے اور نماز پڑھنے لگے تووہ مسلمان نہ ہوا، مشرک کامشرک ہی ر ہا۔ پہاں تھانوی نے بسط البیان لکھنے کے بعد بھی حفظ الا ہمان کی اس عبارت کوحق جانتے رہے اور ای حالت میں مرے۔ بھی اقرار نہیں کیا یہ عبارت کفرے ۔ بھی میہ نہ کہانہ لکھاکہ میں اس عبارت سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر کفر سے نجات کیسے ہے؟ در مختار میں ہے کسی نے کلمئہ گفر کہااور پھر کلمہ پردھا توجب تک اس کلمئہ گفر ہے براءت ظاہر نہیں کرے گامسلمان نہ ہو گا۔

> فرماتين: "ولو اتى بهما على وجه العادة لم ينفعه مالم يتبرأ، بزازية. "٥٠ شامی میں اس کے تحت بحر الرائق ہے ہے:

"و أفاد باشتراط التبرى أنه لوأتي بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعه مالم يرجع عما قال، إذ لايرتفع بهما كفره، كذا في البزازية وجامع الفصولين اه قلت: وظاهره اشتراط التبرى وإن لم ينتحل دينًا آخر بأن كان كفره بمجرد كلمة

ان عبار توں کا مفادیہ ہے کہ اگر کسی نے کلمئہ کفریکا توجب تک اس سے براءت نہ کرے تو توبہ نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں اگر تھ نوی کا ایک یہی گفر ہوتا اور بالفرض بسط البنان توبہ شرعیہ ہوتی تواس سے جھٹکارا حاصل ہوجاتا ، مگران کے گفریات اس کے علاوہ بھی ہیں ، مثلاً براہین قاطعہ، اور تخذیر الناس کے گفریات کوامیان جاننا، ان تفری عبار توں کوحق جاننا۔ اس سے توبہ کہاں کی ؟اسے بھی جانے دیجیے الامداد ۱۳۳۳ا ھاہ صفر کامطبوعہ خواب جس میں ایک مربدنے خواب اور بیداری کی حالت میں تھانوی کو نبی کہااور تھانوی نے اس کی تعبیر بیہ دی کہ اس میں اشارہ ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ متبعِ سنت ہے۔ تفصیل پیہے کہ ایک مریدنے کہا کہ خواب د مکیمتا ہوں کہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں کیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور (تھانوی) کا نام لیتا ہوں۔اتنے میں خیال ہوا کہ مجھ سے علیطی ہوئی۔ دوبارہ پڑھتا ہول بے ساختہ بجاہے رسول الله بڑاٹھا گیڑا کے نام کے اشرف علی نکل ج تا ہے۔ مجھ کوعم ہے کہ بید در ست نہیں کیلن زبان سے بے ساختہ یہی نکلتا ہے۔ دو تین بار جب یہی صورت ہوئی توحضور (تھ نوی) کواپنے سامنے دیکھتا ہوں۔اتنے میں میری حالت غیر ہوگئی کہ میں بوجہ رفت زمین پر گر گیااور نہایت زورے بے ساختہ چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہو تا تھا کہ اندر کوئی طاقت نہ رہی ، اینے میں میں خواب سے بے دار ہو گیالیکن بے حسی اور اثر ناطاقتی بدستور تھالیکن خواب و بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا۔

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج:۲، ص:۳٦۱، مکتبه زکریا.

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٦١، مكتبه زكريا.

کٹابڑاظم ہے کلکتہ کے خانماں برباد فاقے کریں،فٹ پاتھوں پر رہیں، چتھڑا کیلئے رہیں اور ان کے نام پر چندہ کر كر سے تبلیغی توند تھاليکن اور دعویٰ ہے کہ ہم فی سبیل اللہ تبلیغ کرتے ہیں ۔لیکن آپ گھبرائیں نہیں ع وکھے کے رنگ تنفق ہوند پریشال مالی۔

اگر قتل حسین اصل میں قتل بزید ہے توان کا یہ فروغ ان کے لیے زوال بھی ہے۔ سیکن سنت اللی یہی ہے کہ بارش کی سیل سے خش و خاشاک پانی کو گندہ کر ویتے ہیں لیکن چندون کے بعد آفتاب کی تیز کر نیں آخیس

فاکر کے پانی کو سکھادیت ہیں۔ارشادہے:

توجھاگ تو پھک کر دور ہوجاتا ہے اور وہ جو " ْفَأَمًّا الزَّبَدُ فَيَنْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا لوگوں کے کام آئے زمین میں رہنا ہے۔

يَنْفَعُ الِنَّاسَ فَيَهُكُثُ فِي الْأَرْضِ-"() کتنائقی وقت تھا سیدنا امام احمد بن طنبل پر مامون و متوکل کا دباؤ اور آزمائش سے متاثر ہوکر سارے مولو رہوں نے قرآن مجید کو مخلوق کہ، دیاصرف بیداور دوایک رہ گئے گتنی ہے کسی کا وقت تھا کہ سر ہازار کوڑے لگائے جارہے تھے مگر کیا کوڑوں نے حق کوختم کرویا، آخر نہ مامون ہے نہ متو کل نہ ان کی جابرانہ حکومت مگر حق

اورامام احمر بن طنبل کی حقانیت کا ذکر باقی ہے۔ ارشاد ہے: ''وَتَلَكَ الْأَيَّامُ نُنَا ولُهَابِيْنَ النَّاسِ-

اور بیدون ہیں جن میں ہم لوگوں کے لیے باريال رتھي ہيں۔والله تعالی اعلم۔ محرشريف الحق امجدي ر ضوی دار الافتا برملی شریف

نجدی امام کی افتدامیں نماز پڑھنے والوں کا کیا حکم ہے؟

کیافرہ تے ہیں علماہے دین وشرع متین مسائل ذیل میں؟

●۔ یہ کہ زید حرمین طیبین کے جو سعودی خبری امام ہیں اور عقائد کفرید رکھتے ہیں ان کو کافر مرتد بتا تا ہان کے پیچیے نماز نہیں پڑھتا ہے اگر زیدنے حرمین طیبین میں جوروپیہ و کپڑاواناج وغیرہ خیرات کیاوہ اس میں کافروم تذبد مذہب کفریہ عقائدر کھنے والوں اور ان کے پیچیے نماز پڑھنے والوں اور باشندگان کو دیا جو نجد ک ہیں اگر زید نے ان کومسلمان جان کر دیا توزید بھی آخیس میں سے ہے کہ اس نے کافر مرتذ بدمذ ہب خجدی کو

(r) قرأن مجيد، پ:٤، سورة ألِ عمران أيت:١٤٠.

توبہ نامہ بھی ہوتی تودوسرے کفریات ہے تھانوی کی توبہ نہیں ، لہٰڈ اان کا حکم وہی رہا۔من شك في ڪفره و

برا درم! علانے فرمایا شاتم رسول کی توبہ نہیں ۔ اس کے معنی ایک تووہ ہے جو فقہانے بیان **فرمائے اور** ایک وہ ہے جوعرفانے بتائے کہ اسے توہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ وہ غیرت والا معبود ریہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کی توہین کرنے والاعذاب سے نیج جائے۔اسے عذاب جہنم میں محصور رکھنے کے لیے توہ سے دور رکھتا ہے۔اسے سے گوارانہیں کہ توہین صبیب کرنے والداس کی رحمت سے ادنی حصہ بھی پائے۔وہ عوام جو پیشوایان د بو بند کی کفری عبار توں پرمطلع نہیں ان پر حکم کفر نہیں ۔ حکم کفران پر ہے جوان کفریات پرمطلع ہو کر بھی آخیں امام و پیشوا جائے مانے ہیں کہ وہ ان کے کفر پر راضی ہوئے اور رضا بالحفر کفر ۔ نیزجب ان كفريات پرمطلع ہوكر بھى امام و پيشوامانے ہيں توانھيں مسلمان جانا كافرنہيں جانا۔ اور شاتم رسول كابير حكم ہے: من شك في كفره و عذابه فقد كفر.

بیر حکم انھیں پر جاری ہو گا جو کفریات پر مطلع ہیں۔ جومطلع نہیں وہ معذور ہیں۔ بدیذ ہی کی اشاعت اور بدند ہبوں کی قوت سے ۔ آپ کو جو دکھ ہے وہ ایمان کا نتیجہ ہے ۔ مگر اہلِ حق و اہلِ باطل میں یہی فرق ہے کہ اہلِ حق ابلِ باطل کی قوت و شوکت سے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے اور ابلِ باطل اپنے آپ کو ہر رنگ میں رنگ کتے ہیں۔ بیکسی طرح ممکن نہیں کہ ان سے مرعوب ہو کر ہم مسائلِ شرعیہ اور احکامِ الہید میں ترمیم کردیں۔اگر اس کی اجازت ہوتی توکر بلامیں امام عالی مقام ﴿ فَيْ عَلَيْكُ كِيون نه دب گئے۔ آج باطل کی کتنی ہی قوت كيوں نه ہو، يزيد سے زائد نہ ہوگی۔ ہم کتنے ہی کم زور ہیں مگراہام عالی مقام وَثَلَّقَاتِ کی طرح بے آب و دانہ زیرِ تنج نہیں۔ دین دار بہر حال دین کا پاس کرے گا۔ بے دین کے پاس دین نہیں ،اے حرام وحلال کی پرواہ نہیں ،اس لیے وہ آزاد ہے۔ وہاہیہ کا نماز کے پردہ میں بیعت کا پر چار اس بنا پر ہے کہ وہ میدان مناظرہ میں شکستیں کھا چکے ہیں، تحریری مقابلہ میں لاجواب ہو گئے ہیں۔اب اس طرح عوام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا جواب ہماری طرف سے بھی اس قشم کا ہونا چاہیے مگر کیا کریں ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پاس سعودی عرب کاوظیفہ نہیں۔ ہم مظلومان جبل بور و کلکتہ کے رویے ہڑپ کراپنے او پر صرف نہیں کرتے۔ ہنگامۂ جبل بور کے موقع پر کتنا روپیہ ہضم ہواوہ توصیغۂ راز میں رہالیکن مظلومانِ کلکتہ کے نام پر صرف لکھنؤ میں اتی ہزار روپے مولوی منظور نعمانی دایوبندایوں کے سرگرم مبلغ وہلینی جماعت کے روح روال نے دبائے جو اخبارات میں آجھاہے۔آپ نہیں دے سکتی ہے ؟ مگر جن کے پاس دین نہیں ، خدا کا خوف نہیں ، رسول سے شرم نہیں وہ سب کر سکتے ہیں۔

(١) قرأن مجيد، پ:١٣، سورةالرعد، أيت:١٧.

فرق باطله

بديية د\_\_ والله تعالى اعلم \_

• اپنے پیر کوغوث ثانی کہنا کفریا بدمذہبی نہیں اگر پیر جامع شرائط ہے متبع شریعت ہے اور اپنے اعتقاد کی وجب اپنے بیر کوغوث ٹائی کہتا ہے توبیہ مقرط ہے اس سے حدیث میں ممانعت وارو ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ - بدند ہیوں سے میل جول، سلام کلام فاسقوں کواپنی پارٹی میں شریک کرنا، حرام ضرور ہے بدلوگ

كَنْهِكَارِ بُوئِ مَكْرِ اللَّ سنت وجماعت سے نہيں نكلے والله تعالیٰ اعلم-

● - برسیح کہتاہے بحدہ تعالی حرمین طیبین کے اصلی باشندے اہل سنت ہیں آج بھی وہاں وہ علماہیں جو نجد اوں کو بدیذ جب بدوین جانتے ہیں۔ لیکن سے نجدی ملتے نہ حرمین طیبین کے ہیں نہ سنی ہیں۔ البتہ بکر سے کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہاں بھی شیطان کا دور دورہ نہ ہو گا ایسی کوئی حدیث نہیں جوالی حدیث دکھا دے اسے منہ مانگاانعام دیا جائے گا۔ بکرنے حضور سیدعالم بٹل تنافی پر جھوٹ باندھااور بحکم حدیث جہنم کاستحق مواء قرما ما كبا:

جوجهم پر قصداً جموك باندهے وہ اپنا ٹھكانہ "من كذب على متعمدا فليتبؤا مقعده من النار."()

حرمین طیبین پرتسلط اگر دلیل سنیت ہے تو بکر کے نزدیک وہ رافضی بھی سنی ہوں سے جو برسہابرس تک وہاں قابض رہے وہ قرامطہ بھی جن کے کفر پر اجماع امت ہے سنی مسلمان ہوں گے ، جو پچپاس سال وہاں ملطرہ بھرای کے قول سے لازم کہ وہ حرمین طیبین کے ان علما ہے اہل سنت جنھوں نے نجد بول کی تکفیرو تصلیل کی حسام الحرمین میں جن کے فتاویٰ ہیں اضیں کیا کہتا ہے ہے بھی توحر مین طیبین سے ہیں پھران کے فتاویٰ پر ممل کیوں نہیں کرتا آخیں نجد یوں سے اپنامونڈہ کیوں کراتا ہے ، داڑھی منڈ اناحرام ہے - حرمین طیبین کے باشندے واڑھی منڈاتے ہیں کیا یہ شیطانی مداخلت نہیں ؟ وہاں طرح طرح کے گانے بچانے رائح ہیں ، رشوت

مسلمان جانااور من شَكَّ في كفره و عذابه فقد كفر كامرتكب جرم جوااور الركافر مرتذبدند ببيجه دیا تو بموجب فتاویٰ اعلٰ حضرت کہ جس نے ایک پیسہ کسی کافر مریز بدمذ ہب کو دیا اس کے ستر پیسے کا ثواب ا عمال نامہ سے کمٹ گیا۔عاقبت کاعذاب خداجائے۔ووسرے حدیث مثریف صحیحہ کہ جس نے کافرید مذہب مرتد کی توقیر کی امداد کی اس نے اسلام کے ڈھانے پر مد د کی اور اس کے متعلق بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ ابذازید کے لیے شرع مطہرہ کاکیا تھم ہے؟

۔ یہ کہ عمراپنے پیر کوغوث ثانی کہتاہے اور لکھتاہے ، عمر کا بیہ کہنا اور لکھنا جائز نہیں ہے تواپیالکھنے والے پر شریعت کا کیا حکم ہے ؟

● عمرو بدمذ ہبول سے سلام و کلام کر تا ہے اور ان کے ساتھ اور ان کے گھر کھانا کھا تا ہے میل جول ر کھتا ہے عمرواور اس کی تمام پارتی کے لوگ فاسق معلن ہیں ان کے لیے کیا علم ہے؟

۔ یہ کہ بکر کہتا ہے کہ حرمین طیبین کے علماے کرام متبع سنت نبوی ہیں جہاں سے دین کا کام شروع ہوااور بحکم احادیث بھے کہ وہاں کسی شیطان کا دور دورہ نہ ہو گا۔ بیہ قول بکر کا بھے ہے یانہیں ؟اگر غلط ہے تو بکر کے ليے شرع مطہرہ كاكياهم ہے؟

◎- بکر قرض دارہے اس کے اوپر حق العبادہے اور انتار و پہیے بکر کے پاس موجودہے جوقرض واجب الدین بکر کے ذمہ ہے وہ اداکر دے ، مگر بکر ادانہیں کرتا اور نہ دینے کا نام لیتاء اپنے کو اہل سنت وجماعت ملج سنت نبوی بتا تا ہے آیا اس تخص کے پاس روپیہ ہوتے ہوئے جب تک قرضدادا نہ کرے اس کاعمل صالح مقبول ہو گایانہیں اگراس حال میں مرگیا تواہیے کے لیے شرع مطہرہ کاکیا حکم ہے؟ اور وہ اہل سنت و جماعت

🛈 - حرمین طیبین کے اصلی باشندے نجدی نہیں وہ سن سیجے العقیدہ ہیں ، خصوصااعراب وغربااس لیے انھیں خیرات وینے میں کوئی حرج نہیں۔ نجدی رشوت تولیتے ہیں مگر اٹھیں بھیک مانگتے ہوئے نہیں سنا گیا۔ فقیرو مختاج تواس جوار قدس کے اصلی باشندے ہیں، نجدی ظالم توخون چوس چوس کر بڑے متمول ہیں،اس لیے خیرات دینے والے پر حکم کفر ہر گزنہیں۔ ہال نجدی ظلم سے مجبور ہوکر نمازیں ضرور ان کے پیچھے پڑھنے کھڑے ہوجاتے ہیں مگر کتنوں سے جب دریافت کیا گیا تواس نے یہی بتایا کہ ہم تود کھاوے کو کھڑے ہوجاتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں بعضوں نے تحض نجدی کے بیچھے نماز پڑھنے سے بیچنے کے لیے اپنے آپ کومعذور بنالیا ، گوشہ شیں ہو گئے پھر نجد یوں کوامام بنانا کفراس وقت ہے جب کہ ان کے عقائد کفریہ اور اس پر علاے اہل

<sup>(</sup>۱) مشكوة، ص:۲۳.

#### بدفد ہبول سے اتحاد جائز تہیں

۔ کیا فرماتے ہیں علماہے دین شرع متین مسکہ کے بارے میں کہ میں نے ۵ نومبر ∠ے ء کے اخبار قوی آواز لکھنو کیں ایک خبر پڑھی جس میں درج تھا کہ علی گڑھ میں ایک جلسہ منعقد ہواجس کی صدارت دیو بند ے مہتم نے کی اس جلسہ میں دیو بند یوں کے علاوہ شیعہ بھی شریک تھے وہاں اتحاد و اتفاق پر بہت زور دیا گیا۔ سب ہے آخر میں ایک تجویز پاس ہوئی جس میں ذکر تھا کہ سب مسلمان ایک ہیں اور ان کے اختلافات ذملی (فردعی ہیں) سخت تعجب اس پرہے کہ اس جلسہ میں شریک اور تبجویز پاس کرنے والوں میں ایک مدرسہ کے مولاناتیخ الحدیث بھی تھے جو مدرسہ کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ براہ کرم مطلع کمیاجائے کہ شرکت و تعاون شرع سے جائز ہے کہ نہیں۔یادفع شرکے لیے مصلحت سے کام لیا گیاہے۔

بیشرکت جائز نہیں۔ جن لوگوں نے اس جلسہ کی مذکورہ تبحویز پر دشخط کیا۔ وہ سب اور جو شریک ہوئے آخیں سے سوالات کریں کہ کیا رافضی وسنی اختلافات فروعی و ذیلی ہیں کیا دیو بندی وسنی اختلافات فروعی و ذیلی ہیں۔ کیالقص و تبدیلی قرآن کا قول کفرنہیں۔ کیا قذف صدیقہ گفرنہیں ، کیا تحذیر الناس و براہین قاطعہ و حفظ الاميان كي عبارت كفرنهيس \_والله تعالى اعلم \_

بدند ہوں کے ساتھ مل کراحتجاج کرناکیساہے؟ مسئولہ:معین الدین رضوی،محلہ سرائے بلرام پور، گونڈہ،۲۲ ر ذوالحبہ ۱۳۹۷ھ

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین مسلہ ذیل میں تکھنو کا نپور فسادات کے سلسلے میں ہمارے قصبہ بلرام بور میں وہانی سنی مولوی عوام مل کرانک احتجاجی جلسہ کیاجس میں سنی وہانی مولوی ایک التیج پر جمع ہوئے اور سب نے مل کر تقریریں کیں۔ایک سنی مولوی نے یہ بھی کہاکہ احتجاج کے سلسلے میں ہم پر فرض ہے کہ لوگ ایک ہوکر اپنی بات حکومت تک پہنچائیں گے وہانی سنی مولو بوں پر ایک مشتمل کمیٹی بنی جس میں عہدے کا بھی انتخاب عمل میں آیا جو اخبار میں شائع بھی ہوا، البذا دریافت طلب امریہ ہے کہ صورت مذکورہ میں سنی مولوی وغیر مولوی کا وہابیوں کے ساتھ مل کرابیاکرناجائزہے یانہیں اور جن لوگول نے جلسہ وعیرہ میں شرکت کی ان پر شرعاکیا علم ہے؟ اور ایسے مولو یوں کی اقتدامیں نماز جائز ہے یانہیں؟

خوری پھیلی ہوئی ہے ،کیا یہ شیطانی دور دورہ نہیں پھر اس کا کیا جواب ہے؟ جو حدیث میں آیا ہے کہ میں اس حبثی کودیکھ رہاہوں جو کعبہ ڈھادے گاکیا یہ شیطانی مداخلت نہیں ہوگی ؟ پھراس کاکیا جواب دے گا جوحدیث سیج میں فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالحلیفہ کے گر د ناچ نہ **لیں** گ ۔ ذوالحیفہ ایک بت ہے جس کی پرستش قبیلہ دوس کے لوگ کرتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

@ - قرض ادا نه کرنا، بدترین جرم ہے لیکن وہ قرض ادا نه کرنے کی وجہ سے اہل سنت و جماعت ہے خارج نه ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ محمد شریف الحق امجدی رضوی ، وارالا فتا، بر ملی شریف ٨ريخ الآفر ١٣٨٣ه

> جوعص بديج كه وماني فرقه قبول كرتا هول مسئوله:عبدالقادر،١٢م، جمادي الأولى ٩٩٣اه

← کیافرماتے ہیں علما ہے دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں ایک صاحب نے جو کہ ایک جماعت کثیرہ کے در میان موجود ہوکراپنی لادینیت کا اقرار کرتے ہوئے باو ثوق طریقے پراعتراف کیا کہ میں جماعت اہل سنت سے نگل کر فرقہ وہاہیہ کو قبول کرتا ہوں۔لہذا ہماری اس کے بیہاں دولڑ کیاں سلسلہ از دواجیت میں منسلک ہیں۔علاوہ ازیں لڑکوں نے طلاق وینے کی جملی بھی دی ہے۔ آپ حضرات سے مود بانہ گزارش ہے کہ واقعہ ہذامیں طلاق لینے کی ضرورت ہے آیا نکاح قائم رہا، نیز شخص مذکور دائرہ اسلام میں داخل رہایا خارج ہو گیا۔ کیول کہ حاضرین بچمع نے باحد امکان بوری کوشش کی کہ تحف مذکور دین پر قائم رہے مگر اس نے اپناعزم فاسد برقرار رکھتے ہوئے کسی کی بات نہیں سنی، ندمانی۔

شخص جس نے یہ کہاکہ میں اہل سنت سے نکل کر فرقہ وہاہیہ کو قبول کرتا ہوں۔ بلا شبہہ وہانی کا فر مرتد ہوگیا، سی لڑکیوں کا نکاح جس سے ہے وہ بھی اگر وہائی ہوں یا اب ہو گئے ہوں تو نکاح باقی نہیں۔ یہ لڑکیاں وہابیوں کے عقدسے باہر ہیں، یہ جہاں چاہیں اپنا عقد کرلیں۔ طلاق کی بھی ضرورت نہیں کہ جب نکاح ہی نہ رہاتو طلاق کیسی۔اور اگر ان لڑکیوں کاجس سے نکاح ہواوہ سنی ہوں تونکاح ہاتی ہے۔اب بے طلاق ان لڑکیوں کو كہيں بھى نكاح كرنادرست نہيں \_ والله تعالى اعلم \_

"لايصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحداً مِن الناس مطلقًا." ای وجہ سے سی دلوبندی کا نکاح دنیا میں سی سے سیج نہیں۔ اس کیے دلوبندلوں کی جملہ اولاد اور د بیبندی ماں سنی باپ اور د بو بندی باپ سنی مانے جواولاد ہوگی اولا د زناہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔

تہتر فرقوں سے اصولی طور پر مہتر مراد ہیں مسئوله: محمد يليين كرانه مرچنك بوره صوفي، مبارك بور

کیافرماتے ہیں علاہے دین اس مسلمیں:

فرقه كامطلب كياہے ان تہتر فرقوں ميں چند فرقوں كو بتاياجائے۔ جيسے اہل حديث۔ شيعه، يه فرقه ميں الك الك شامل بين يانبين ؟

تہتر فرقوں سے مراد اصولی طور پر تہتر ہوناہے۔اگر فروعی اختلاف نہ ہو۔ یعنی ان کے عقائد الگ الگ ہوں گے۔ اگر چہ اعمال ایک جیسے ہول۔ جیسے معتزلہ اور دیو بندی میہ دونوں اپنے کو حقی کہتے ہیں مگر عقائد الگ الگ ہیں۔ جیسے دیو بندی اور غیر مقلد اور مودودی کی سیاصولی طور پر ایک ہیں۔ مگر فروعی اختلاف ہے۔ ہم اہل سنت خواه حنفى، ياشافعي هول خواه مالكي خواه خلبلي خواه قادري يا چتتى خواه سېرور دى خواه تقش بندى وغيره هول ايك ہیں۔اس لیے عقائد سب کے ایک ہیں اگر چہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے ان فرقوں کے مشہور چند میہ ہیں رائضی، خارجی، جبریه، قدریه، معتزله، قادیانی، و ہائی، نیچری، چکڑالوی وغیرہ ۔ والله تعالی اعلم \_

> وہائی بیار پڑجائے تواس کے پاس سور کالیبین پڑھناجائز تہیں مسئوله: نياز احد نظامي، مقام و پوسٹ لو کی لاله ، ضلع بستی ( بو ۔ پی ۔ )

ھے۔وہانی یاوہ ہیدیاان کے بچے بیار ہول یا مرجائیں توان کے یہاں سور وکیلین پڑھنے کی غرض سے جانا، یا جنازہ میں شرکت کرناکیسا ہے؟ نیزیہ فرمائیں کہ سے جو کہا جاتا ہے کہ وہ بدمذ جب یا وہائی جس کی بدمذ جسی یا وہابیت حد کفر کو پہنچ گئی ہو تو حد کفر کی کیا حدہے اگر مثال سے مجھادیں تو بہتر ہوگا۔

جار نہیں ، گناہ ہے اور جنازہ میں شرکت منجرالی الگفر جوشخص وہا بیوں کی وہ کفری عبار نیں جو تحذیر الناس،

(۱) درمختار، ج: ٤، ص: ٣٧٦، كتاب النكاح، ماب نكاح الكافر، دارالكتب العلمية بيروت، لبنان.

- Jehnel V وہابیوں دیو بندیوں سے کسی بھی کام میں اتحاد جائز نہیں ، حدیث میں جملہ بدیذ ہبوں کے بارے میں ہے صاف صاف "لا تجالسوهم" ان كساته ندا تفونه بيشو دوسرى مديث بس ب:

"ایا کم و ایاهم لایضلونکم ان کوایے سے دور رکھوان سے خوددور رہو ولایفتنونکم." (۲)

اس جلے میں جونوگ شرکی ہوئے سب گنہ گار ہوئے۔واللہ تعالی اعلم۔

د لوبندی سے نکاح کاکیا علم ہے؟ مسئوله: ڈاکٹر منورحسین ترتن بور ، کپتان گنج ، لو کہی د بوریا

الکے اور کا اس اکٹرو بیشتر رضوی مسلک کے لڑے ولڑکی کی شادی حنی دیو بندی کے لڑے لڑک ے ساتھ وحقی د بو بندی کے لڑے لڑکی کی شادی رضوی مسلک کے لڑے لڑکی کے ساتھ ہور ہی ہے اور لوگ جان بوجھ کرایب کرتے ہیں۔ جواولادیں ہوتی ہیں وہ ولد الزنامیں شامل ہیں کہ نہیں اور ان لو**گوں کوآپس** میں تعقات رکھناکیساہے بیالوگ مسلمان ہیں کہ نہیں ان لوگوں کوکیساکہاجائے۔قرآن و حدیث کی روشنی میں مع حوالے کے جواب تحریر فرمائیں۔اور امام عظم کی کتب کابھی حوالہ دیں۔

ویو بندی جماعت کے بانی مولوی قاسم نے تخذیر الناس میں لکھاہے کہ آل حضور بھا تھا گا کا خاتم بمعنی آخری نبی ہوناعوام کا خیال ہے ہیر مرح نہیں اس میں شقیص شان کا احتمال ہے وغیرہ وغیرہ پھرآ کے لکھااگرآپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسرے بانی مولوی رشیداحد گنگوہی اور تیسرے بانی مولوی خلیل احمد اسپیٹھی نے براہین قاطعہ میں لکھا:شیطان وملک الموت كى وسعت علم نص سے ثابت ہے اور حضور كے وسعت علم كى كوئى نص نہيں۔ حضور كے ليے وسعت علم جاننا شرک ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الا بمان میں لکھا کہ حضور ایساعلم زید، عمر، مجمر پاکل بلکہ جمیع بہائم وحیوانات کو بھی حاصل ہے۔

ان کفری عبار توں کی وجہ ہے دیو بندی مرتد ہیں۔ اور مرتد کا دنیا میں کسی ہے ذکاح سیجے نہیں۔ ور مختار میں ہے:

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢.

<sup>(</sup>r) مشكاة المصابيح، ص.٢٢، باب الاعتصام بالكتاب والسنة.

مر ساتھ مصافحہ اور دعا ٹانی پر بھی عمل کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اور اس کے عقیدہ کے متعلق شریت مطہرہ کاکیا تھم ہے؟ ایسے خیالات اور عقیدہ والے کے پیچھے نماز پردھناکیا درست ہے؟ مطلع فرمائیں۔ ● - کیا دہانی عقیدہ والے کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے، اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اور وہانی کے

فرق باطله

چیے نماز پڑھنااوراس کے ساتھ اسلامی تعلقات یا دوستانہ رکھناازروے شریعت کیساہے؟

🕝 - ایک شخص جو جماعت کا ذمہ دار شخص ہے رکن بھی ہے مگر ٹماز کے بعد صلاۃ وسلام کے وقت اٹھ کر باہر طلاحاتا ہے اور باہر بات چیت میں لگ جاتا ہے۔ دوسروں کو بھی بات کرنے کے بہانے روک لیتا ہے اور اس کا ہمیشہ سے یہی معمول ہے کیااس کا بیفعل درست ہے ، اور اسے شریعت کی روشنی میں کیساتحض کہیں

 ایک تخص اپنے کوسنی کہتا ہے مگر مسجد میں منبر کے قریب سلام پڑھنے کوروکتا ہے ایسے شخص کے بارے میں کیا تھم شرعی ہے جطلع فرمائیں۔

۔ سام ملک کلی ہے۔ اس کے پیچھے نماز قطعًانہ ہوگی، اس کے پیچھے نماز پردھنی قضا کے برابر بلکہ اس ہے برتر۔ جس طرح مسلمان کومسلمان جاننا اور کہنا ضروری ہے اسی طرح جو کافر مربتہ ہواس کو کافر مرتد جاننا ماننا بوقت ضرورت کہنا ضروری ہے۔ قادیانی، نیچیری، رافضی، وہانی، چکڑالوی، فرقوں کے بارے میں علاے اللسنت كافتوى محكمن شك في كفره و عذابه فقد كفر -جوان كے كفراور عذاب ميں شك کرے وہ کافرہے۔ بیدامام ان کفار و مرتدین کومسلمان جانتا ہے توبلا شبہہ بیر بھی کافراس لیے نہ اس کی نماز نماز ے نہ اس کے پیچے کی کی نماز سی مدیث میں صاف تصریح ہے: "كلهم في النار إلا ملة واحدة "() تہتر فرقوں میں سبجہنی ہیں سواے ایک کے۔ بیاس مدیث کابھی تکرہے۔ اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو فوراً امامت سے علا حدہ کر دیں ، اور اگر علاحدہ بکرنے کی استطاعت نہ ہو تو کم انٹاکریں کہ خوداس کے پیچھے ٹماز نہ پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

● وہائی گتا خے رسول ہیں اور گتا خرسول کافر مرتذ، اور مرتذ کاذبیحہ مردار ہے۔اس لیے وہائی کاذبیحہ برگز برگزنه کھا یاجائے تفصیل کے لیے حسام الحرمین کامطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

 صلوۃ وسلام سے کترانا وہابیوں کا کام ہے ۔ بیں ہی لوگوں کو اس سے روکنا۔ میشخص وہائی معلوم ہوتاہے۔واللہ تعالی اعلم۔ فرق باطله براہین قاطعہ، حفظ الائمیان کی ہیں، جن کی بنا پر ان کے قائلین کو کافر کہا گیا ہے واقف ہو۔ پھر ان **کومسلمان** حانے یا کا فرنہ کہے۔واللہ تعالی اعلم۔

''سنی وہائی جھگڑے کو چھوڑو'' کہنے والے پر شرعاً کیا حکم ہے ؟ وہائی و بوبندی کو مسلمان بھائی کہنے والے پر توبہ و تجدیدا بمان و نکاح لازم ہے۔

ایک صاحب چیئر منی کواشھ پروپیگینڈہ کنونشن بوراکیا کہ سنی وہانی کے جھگڑے کو چھوڑو **مل جل کر** تر فی کروان کے کارندوں نے گھروں پر جاکرلوگوں سے بیہ کہا کہ مسلمان بھائی، مسلمان بھائی کودوٹ دو۔ خدا واسطے ، اللّٰہ واسطے اور غیر مقلدوں و دلیو بند بوں ہے بھی یہی کہاان صاحب پر کیا ہے اور بیعت پر کیا اثر فقط

یہ کہنا کہ سنی وہالی جھکڑے کو چھوڑو بہت سخت جملہ ہے اس سے توبہ لازم ہے اور اس جملہ میں کوئی قباحت نہیں کہ مسلمان بھائی مسلمان بھائی کو ووٹ دولیکن اگر وہائی دیویندی ہے میہ کہا اے مسلمان **بھائی** مسلمان بھائی کو ووٹ دو ضرور اس پر توبہ و تجدید ایمان اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہے **کہ وہائی** باجهاع اہل سنت و جماعت کافر مرتذ خارج از ایمان آخیس مسلمان کہنے میں خود اپنے ایمان سے ہاتھ وھونا يرْك كاعلانے تصريح فرمائي من شك في كفره وعذابه فقد كفر والله تعالى اعلم \_

كتنبه: محمد شريف الحق امجدى دارالافتابريلي شريف کیائسی کوبرانہیں کہناچاہیے؟ صلاۃ وسلام نہ پڑھنا، اور دوسروں کومنع کرناکیساہے؟ جس وقت لوگ نماز میں مشغول ہوں بلند آواز سے سلام نہ پڑھیں۔

> وہانی کاذبیحہ مُردارہے مستوله: ايس\_ان كُور كُنْدهار، مر كاؤل، كوا\_كمار ذوالحجه ١٣٩٨ه

> > المنافرهات بين علاك دين مفتيان شرع متين مسلد في الم مين:

●-زیدمسجد میں امام ہے اور اپنے کوعالم دین کہتاہے ، مگر وہ کسی کوبر اکہنے کا قائل نہیں ہے۔اس کاکہنا ہے کہ کسی کوبرانہیں کہنا جا ہیے، اور فرقد بندی کا بھی مخالف ہے اور مسلک کے اختلاف کا بھی قائل نہیں ہے۔

(۱) مشكوّة، ص:۳۰

جلدسوً ٧ فرقِ باطله

لفظ موضوع کو منطق کی کتاب میں کوئی تخص دیکھے زید قائم میں زید موضوع ہے اور قائم محمول ہے اور اس كامطلب مجهن لك ومعنى دار لفظ" تووه بريثان موكاس طرح اكريد لفظ فلسفه مين مستعمل مو، جدار موضوع بیاض کے لیے تووہاں بھی اس کا مطلب 'دمعنی دار لفظ" کرے گا تو کچھ مطلب نہیں سمجھ سکے گا اسی طرح اگر حدیث میں سے لفظ مثلاً فلال حدیث موضوع ہے تواس کا مطلب اگر "معنی دار لفظ" کے گا توغلط ہوگا اسے مقدمہ ان نشین رکھئے۔ اب سنیے کہ صراط متنقیم فن تصوف کی کتاب ہے جس میں تزکیہ اور اصلاح نفس کے طریق بیان کیے گئے ہیں جس تخص پر خیالات و وساوس کا چموم رہتا ہے، اور اس کو دور کرنے میں عاجز آجا تا ہے توصوفیا ہے کرام اس کے لیے ایک علاج تجویز کرتے ہیں وہ سے کہ اپنے ول میں کسی ایک چیز کا تصور اس طرح جمالیاجائے کہ دوسرے کسی شے کی گنجائش نہ رہے مثلاً آئینہ بازار میں کسی دو کان پر لگا ہوا ہواور اس میں ہر گزرنے والے کاعکس آتا ہو بھی آدمی، بھی گھوڑا، بھی کتاب بھی موٹروغیرہ غرض جو بھی چیز سڑک پر گزرے اس كاعلى آتا موتواگر مالك آئيند بير جاہے كه بير مختلف چيزوں كاعلى آئيند ميں نه آئے تواس كى صورت بيہ كه اس آئینہ پر ایک موٹا کپڑاڈال دے جواس کو بوری طرح تھیر لے کہ کسی دوسری چیز کے عکس کی گنجائش نہ رہے اور نہ کوئی جگہ باتی رہے اس طرح دل میں جب کسی چیز کا تصور بوری طرح جمالیا جائے گاکہ دوسری چیز کے تصور اور خیال کی جگہ بھی نہ رہے تو خیالات ووساوس کا سلسلہ ختم ہوجائے گا اس علاج میں خطرات بھی ہیں کیوں کہ جب کس ایک شے کا تصور تمام قلب کو گھیر لے گا اور اس کے علاوہ کسی دوسری شے کی گنجائش ہی نہ رہے گی توہر چیزے قطع نظر ہوکرایک چیز سامنے رہے گی اس لیے میدعلاج بھی ہر ایک کے بس کانہیں اس کو صوفياكي اصطلاح مين صرف مهت كهتم بين مولاناموصوف اليخ شيخ طريقت حضرت سيدصاحب را يريلوي وملافضني سے تقل فرماتے ہیں کہ بیاعلاج صرف ہمت نہیں جا ہے اگر نماز میں صرف ہمت حضرت رسول مقبول الله الله من الله تعالى كاوهيان بهي نه الله تعالى كاوهيان بهي نه الله تعالى كاوهيان بهي نه

اس لیے صرف ہمت کا مطلب ہی ہے کہ جس چیز کے ساتھ صرف ہمت کر رہاہے اس نے پورے قاب کو گھیر رکھا ہے تواب نماز میں ایاک نعید وایاک نستین کے گا توبیہ بھی حضور اکر م شان پیٹ کے لیے ہوگا رکوع بھی سجدہ بھی سجدہ بھی سبحان ربی العظیم بھی سبحان ربی الاعلی بھی غرض بوری نماز سرکار دوعالم ہٹا تھائی کے لیے ہوجائے گی اللہ تعالی کے لیے ندر ہے گی حالاں کہ نماز عبادت ہے جو مخصوص ہے اللہ تعالی تارک و تعالی کے لیے ہوجائے گی اللہ تعالی مصور ہٹا تھائی کے لیے ہوگا صرف ہمت کی وجہ سے اللہ تعالی تارک و تعالی کے لیے جب رکوع سجدہ سب ہی حضور ہٹا تھائی گئے گیے ہوگا صرف ہمت کی وجہ سے اللہ تعالی

۔ اس کا منع کرنااگر اس وجہ سے ہو کہ صلوۃ وسلام کے وقت لوگ نماز میں شغول ہوتے ہیں، اور صلاۃ وسلاۃ وسلام بلند آواز سے پڑھاجا تا ہے۔ جس کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں میں خلل پڑتا ہے تو شیک کہتا ہے۔ مسجد میں ایسے وقت جب کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں بلند آواز سے کوئی ذکر منع ہے۔ آہتہ پڑھیں یا انظار کریں جب کہ لوگ نمازے فارغ ہو جائیں تب پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

کیانماز میں رسول اللہ کاخیال لانااپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابد نزہے ؟ ایک اعتراض کا جواب مسئولہ:اویس احمہ قائمی چاندنی راجورا، سیتا مڑھی، بہار۔ ۱۳ مربر ۱۹۹۵ء

کرارش خدمت اقدس میں ایں کہ آپ نے اپنی کتاب عقائد علماے دیو بند میں اپنے سوال نمبر ١٢٥ کے جواب میں حضرت مولانا اساعیل شہید علیہ الرحمة والرضوان کی کتاب صراط متنقیم کی ہمت بسوی شیخ وامثال آل از معظمین گو جناب رسالت مآب ہڑا تنائی باشند بچیذیں مرتبہ ب**رتر از استغراق در** صورت گاؤخر که خیال آن تعظیم و جلال بسویدائے دل انساں می چسید بخلاف گاؤخر که نه آن قدر چسید گی می بود نە تعظیم بىكە مہمان ومحقر می بود وایں تعظیم و جلال كه در نماز ملحوظ و مقصود می شود بشر ک می کشد \_ سے اپنے سائ**ل كو** ن یہ کر حضرت مولانا اساعیل بالشخصے نے اپنی کتاب صراط متنقیم میں لکھاہے کہ نماز میں حضور اکرم ہڑا تنافیہ کا خیال لانااپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابدتر ہے اور حضور ﷺ کاخیال چول کہ تعظیم کے ساتھ آتا ہے لہذا شرک کی طرف تینج لے جاتا ہے۔ کیا ہی اچھے طریقہ سے آپ نے سائل کو آلو بنادیا ہے افسوس صدافسوس ہے آپ کے جواب پراور آپ کے قہم شریف پر۔اب آپ ایخ فہم شریف کواس طرف لے جائیں گے کہ حضرت مولانا اعامیل شہید کو یہ عبارت لکھنے کی کیوں ضرورت پڑی، جس زماند میں سے کتاب لکھی گئی تھی اس وقت لوگ اپنے ہیرومر شد کے اتباع میں اتناغرق ہوگئے تھے کہ پیرومر شد کو خدا ہجھنے لگے تھے، یہاں تک غرق ہو گئے تھے کہ فرض نماز کی طرح صلوۃ غوضیہ پڑھنے لگے تھے جو کہ شرک ہے اور اس قسم کے بہت سے واقعہ سے آپ باخبر ہول گے۔اب آپ کو معلوم ہونا چانیے کہ حضرت مولاناکی کتاب کس فن میں ہے اور کس فن کاکیا موضوع ہو تاہے جو کتاب جس فن کی ہوگی اس میں عمومی طور پر اس فن کے اصطلاحی الفاظ ہول گے ان الفاظ کو لغوی معنی میں پاکسی دوسرے فن کے اصطلاحی معنی میں سیجھنے ہے مفہوم خبط ہوجائے گا مثلاً موضوع کا ترجمہ ہے معنی دار لفظ جو مقابلہ میں مہمل "بے معنی لفظ" کے ہیں اب اگر اس

کے لیے نہ رہاتو یہ بندہ مشرک ہوجائے گا۔ عبادت کے لیے انتہائی در جد کی محبت اور انتہائی درجہ کی عظمت و

جلالت قلب میں ہونا ضروری ہے ، ذات اقد س کے ساتھ مسلمانوں کو ایسا ہی تعلق ہے کہ تصور مبا**رک پ** 

بوری عبادت ہی حضور کے لیے ہوگئ تو جو نماز موجب قرب اور معراج المومنین تھی اس صرف ہم**ت کی وج** 

ساتھ آتا ہے۔ لہٰذ اشرک کی طرف چینج لے جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو صراط متقیم:

"صرف جمت بسوئے شیخ وامثال آن از معظمين كوجناب رسالت مآب باشند بجندي مرتبه بدر از استغراق در صورت گاؤخر خودست كه خيال آل بالعظيم واجلال بسويدائے ول انسان مي چسپه بخلاف يخيال گاؤخر كه نه اس قدر چىپىدىي مى بود و نەتقظىم بلكەمهان و محقرى بود وال تعظيم واجلال غيركه در نماز ملحوظ ومقصود می شود بشرک می کشد. ۱۱۰

نماز میں پیر اور ان جیسے اور بزرگوں کی طرف خیال لے جانااگرچہ جناب رسالت مآب ہی کیوں نہ ہول اینے بیل اور گدھے کے تصور میں ڈوپ جانے سے بہت زیادہ برا ہے کیوں کہ حضور کا خیال تعظیم و اجلال کے ساتھ انسان کے دل میں چیک جاتا ہے، بخلاف بیل اور گدھے کے خیال کے کہ نہ وہ اس قدر لیٹتا ہے۔ اور نہ اس کی تعظیم ہوتی ہے بلکہ ذلیل و حقیر رہتا ہے، غیر کا اجلال وتعظیم که نماز میں مقصود ملحوظ ہوتا ہے شرک کی طرف هینج لے جاتا ہے۔

فرق باطله

اس پر "المصباح الجديد" ميں بيد مواخذہ فرما يا تھاكہ جب نماز ميں تعظيم كے ساتھ حضور شِلْ تَعَامَلَيْ كا خيال لاناشرك كي طرف هينج لاتا ہے تو ديو بنديوں كي نماز كيے ہوگى كيوں كه "التحيات" ميں حضور كو مخاطب كر كے ملام برُ هاجاتا ب-السلام عليك أيها النبي .

لہذا توجہ ضرور ہوگی خیال ضرورآئے گا۔اب حضور کا خیال تعظیم سے آئے گا یا تحقیرے، تحقیرے آیا تو یقیناکفر ہوا، اور اگر تعظیم سے آیا تومولوی اساعیل دہلوی کے روسے شرک ہوا، پھر کیسی نماز (جب آدمی مشرک اور کافر ہو گیا تواس کی نماز نماز ہی نہیں )اور اگر اس کفروشرک کے خوف سے "التحیات" ہی چھوڑ دی تب بھی نماز بوری نہ ہوئی کیوں کہ "التحیات" پڑھنا واجب ہے۔ لہذا مولوی اساعیل کے ماننے والوں کی نماز کسی صورت میں نہیں ہوسکتی۔

اس پر"مقامع الحديد" ميں بہت ہاتھ بير ماراجس كى دھجياں"العذاب الشديد" ميں بھير دى گئي ہيں کے جواب میں بوری د بو بندی برادری عاجز ہے۔"العذاب الشديد" کے جھے ہوئے قريب قريب پياس سال ہوئے، اس طویل عرصہ میں کسی کو بیہ ہمت نہیں ہونی کہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولتا یا لکھتا۔ کیکن ابھی دو روز قبل ایک ڈاک ہے ایک د بو بندی صاحب نے اپنی سرشت کے مطابق حضور حافظ ملت پرجی بھر کے تبرا بازی کرنے کے بعد"المصباح الجدید" کے مواخذہ پراٹانگ پٹانگ جوجی میں آیا ہے لکھ مارا ہے۔لفافہ پرڈاک

سے شرک ہوکر موجب نار ہوگئ اگراپنے کھیت گھوڑے، گدھے، بیل، گائے کا خیال نماز میں آجائے اور ای خیال میں غرق بھی ہوجائے تواس کوان چیزوں کے ساتھ عظمت و جلالت کالعلق نہیں ہو تا ہے۔ لہذا یہاں احمّال نہیں کہ ان کے خیال کی وجہ سے نماز اس کے لیے ہوجائے کیوں کہ انسان خود شرمندہ اور نادم ہو تاہے کہ افسوس نماز جیسی عبادت میں ان حقیر و ذلیل چیز کا نام آگیاجس سے میری نماز کی حیثیت جاتی رہی ہے ہے حاصل ہے صراطِ متنقیم کی عبارت کا یہ مقصد ہر گزنہیں ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ کا خیال مبارک قلب میں آنے سے نماز فاسد ہوجائے گی یا یہ خیال مبارک ان حقیر و ذلیل چیزوں کے خیال سے خراب ہے۔ آیا خیال شریف میں۔ آگے سنیے۔ نعوذ بابتد العظیم نہ یہ مطلب ہے کہ مولانا موصوف کی مذکورہ عبارت کامسلمان تومسلمان کوئی شریف غیرمسلم بھی ایساخیال نہ کر سکتا ہے نماز کو توسمجھ کرپڑھنے کا حکم ہے جب نماز **میں پڑھ** كالمحدر سول الله تب خيال مبارك آئ كاء اورجب "وما محمد إلا رسول" تب خيال مبارك آئ كال غرض بے شار آیات میں ذکر مبارک ہے۔ایس ہر عبارت میں خیال مبارک آئے گا، تشہد میں سلام ہے،اس کے بعد درود شریف ہے ہر دفعہ خیال مبارک آگرامیان تازہ ہوتارہے گاغرض خیال سے منع نہیں کیا گیاہے اورنداس كومفسد نماز كها كياب بلكه صرف بهت كومنع كيا كياب-

امید قوی ہے کہ روز روشن کی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے فہم شریف میں تصوف کوجگہ دیں گے اور اینے فتویٰ ہے رجوع کرلیں گے۔

سيرى سندى حافظ ملت قدس سره كى كتاب "المصباح الجديد" ميس سوال ٢٥/ بيه تھا۔ مولوی اساعیل دہلوی نے لکھاہے کہ نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابدتر ہے اور اس سے نمازی شرک کی طرف حیلاجاتا ہے کیا ہے بات صحیح ہے اور مولوی اساعیل نے سی کتاب میں ایسالکھاہے۔

اس کے جواب میں حضور حافظ ملت قدس سرؤ نے تحریر فرمایا:

یہ بات سیجے ہے مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی کتاب ''صراط متنقیم'' میں لکھا ہے کہ نماز میں حضور کا لاناا پنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہا بدتر ہے اور حضور کا خیال چول کہ تعظیم کے

(١) صراطِ مستقيم، ص:٨٦

خانہ کی مہر اُظم گڑھ کی گئی ہوئی ہے جس پر ۱۹،۱۳،۱۹۹۵ء صاف ہے ڈاک خانہ کی مہر نہیں پڑھی گئی، ڈاک خانہ کا مانہ کانام نہیں پڑھی گئی، ڈاک خانہ کانام نہیں پڑھا جسکا۔ لفافہ دو دن میں مبارک پور کانام نہیں پڑھاج سکا۔ لفافہ میں سیتا مڑھی کا پیتہ لکھا ہوا ہے۔ سیتا مڑھی سے جالا ہوالفافہ دو دن میں مبارک پور نہیں آسکتالا محالہ سے مبارک پوریا مظلم گڑھ سے سوال بھیجا گیا ہے۔ بہر حال کہیں سے بھی بھیجا گیا ہوجب ہمیں چھیڑ آگیا ہے تو ہم جواب دینے پر مجبور ہیں۔

اس معترض نے وسلے لغوی اور اصطلاحی معنی کے فرق کو بلا ضرورت مثالوں سے طول دے کریہ لکھا
ہے کہ اس عبارت میں صرف ہمت کے لغوی معنی مراد نہیں صوفیائے کرام کے اصطلاحی معنی مراد ہیں، ابنی
طرف سے صرف ہمت کا مطلب یہ لکھا، صرف ہمت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ صرف ہمت کر
د ہے اس نے بورے قلب کو گھیر دکھا ہے۔ صرف ہمت کے یہ معنی کس عارف نے کس صوفی نے کس کتاب
میں لکھا ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں، کفر بک کراور کفری معنی کو اپنے جی سے گڑھ کرکوئی شخص کفرے نہیں نچ سکتا،
ہماری بول چل کی مثال میں اس کو بول ہجھئے: فرض کیجھے زیدنے عمرو کو حرائی کہا، اس پر عمرونے زید کو ایک چیت
ہماری بول چل کی مثال میں اس کو بول ہجھئے: فرض کیجھے زیدنے عمرو کو حرائی کہا، اس پر عمرونے زید کو ایک چیت
ہماری بول چل کی مثال میں اس کو بول ہجھئے: فرض کیجھے زیدنے عمرو کو حرائی کہا، اس پر عمرونے زید کو ایک چیت
ہماری بول چل کی مثال میں اس کو بول ہو ہو کہا تم نے مجھے کو حرائی کہا، زیدنے کہاتم حرائی کے معنی نہیں جانے
ہماری بول چل کی مثال میں اس کو بول ہو کہا تھی ہو کے بہاتم عرائی کے معنی نہیں جانے
ہماری بول ہو کو عزت والا، اب ہر منصف سوچے کیازید کی بیہ تاویل قابل قبول ہے اور اگر دیو بندی ضد میں کہیں
ہاں قابل قبول ہے تووہ اجازت ویں کہ ان کے نامول کے ساتھ یہ معزز لفظ لگایا جائے۔

پھر یہ جعلیٰ مصنوعی معنی کو خود بعد کی عبارت میں بالکلیہ ختم کر دیااور متعین کر دیا کہ صرف ہمت کے معنی خیال لانے ہی کے ہیں۔ آگے ہے کہ: خیال آل باتعظیم واجلال (کہ وہ خیال تعظیم واجلال کے ساتھ الخ) پہلے معنوف میں اس کو خیال سے تعبیر کیا اس سے صاف ظاہر کہ مولوی اسائیل دہلوی کی مراد 'خصرف ہمت' سے اس سائل کا گڑھا ہوا معنی نہیں ، بلکہ لغوی معنی مراد ہے بعنی خیال لانا، جب مصنف نے خود اپنی مراد واضح کردی کہ صرف ہمت سے خیال لانا مراد ہے تواگر بالفرض 'خصرف ہمت' کا کوئی اور معنی کھی تواس کو یہاں مراد لینا کچھ مفید نہیں ہو سکتا تھاکیوں کہ قائل جب اپنے کلام کی مراد خود واضح کردے تو دو سرے کی تاویل کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہ جاتی، پھر خاص نقطہ یہ ہے کہ بیل اور گدھے کے خیال میں استخراق کا لفظ بولا ہے۔ جس کے لغوی حقیق معنی ہیں ڈوب جانا اور خیار با، اس کولازم کہ اللہ عزوجل کی استخراق کا لفظ بولا ہے۔ جس کے لغوی حقیق معنی ہیں ڈوب جانا اور خیار با، اس کولازم کہ اللہ عزوجل کی طرف بھی توجہ نہ رہی ، دیو بند یو! شرم کرو تھارے امام نے کیالکھ دیا کہ اگر کوئی اپنے بیل اور گدھے کے خیال طرف بھی توجہ نہ رہی ، دیو بند یو! شرم کرو تھارے امام نے کیالکھ دیا کہ اگر کوئی اپنے بیل اور گدھے کے خیال

آجائے توکوئی حرج نہیں۔

گر سائل نے یہ نہیں سوچاکہ اس کے امام نے اس عبارت میں اس کی جڑکاٹ کے رکھ دی ہے، اس نے صاف یہ لکھا ہے کہ غیر کی تعظیم جو نماز میں ملحوظ و مقصود ہو شرک کی طرف تھینچ لے جاتی ہے، ناظرین سوچیں کہ جب ''التحیات'' میں حضور کو مخاطب کر کے عرض کیا جائے گا"السلام علیك أیھا النبي ورحمة الله جب ''التحیات'' توکیا حضور اقد س ﷺ تعظیم ملحوظ و مقصود نہ ہوگی؟ سائل بے چارہ چپا تھا اپنے امام کا گفر و بر صافہ "توکیا حضور اقد س ﷺ تعظیم ملحوظ و مقصود نہ ہوگی؟ سائل بے چارہ چپا تھا اپنے امام کا گفر اٹھانے اور بات ایسی کہ، گیا کہ اپنے امام ہی کے قول سے خود مشرک ہوگیا، سائل نے یہ بھی لکھا ہے کہ '' یہ اٹھانے اور بات ایسی کہ، گیا کہ اوگ اپنے پیرو مرشد کے اتباع میں اتناق غرق ہوگئے تھے کہ پیرو مرشد کو اتباع میں اتناق غرق ہوگئے تھے کہ بیرو مرشد کو خوکہ خوکہ خوکہ خطر کی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے تھے جو کہ خدا بچھنے گئے تھے، یہاں تک غرق ہوگئے تھے کہ ونسرض نمازی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے تھے جوکہ خدا بچھنے گئے تھے، یہاں تک غرق ہوگئے تھے کہ ونسرض نمازی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے تھے، یہاں تک غرق ہوگئے تھے کہ ونسرض نمازی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے تھے، یہاں تک غرق ہوگئے تھے کہ ونسرض نمازی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے تھے، یہاں تک غرق ہوگئے تھے کہ ونسرض نمازی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے۔

سر ک ہے۔ لکین بقول سائل یہ عبارت جس خرانی کو دور کرنے کے لیے لکھی گئی وہ خرابی خود''تقویۃ الا بمان'' کوعین اسلام ماننے والوں اور صراط منتقم کے مصنف کو مخدوم الکل فی الکل ماننے والوں میں اب بھی موجود ہے، مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے بارے میں شنخ الاسلام نمبر ص: ۸۵۹ پر ہے۔ تم نے بھی خدا کو بھی اپ کوچوں میں جلتے پھرتے و مکھا ہے؟ بھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت و جلال کے پنچے فانی انسانوں سے عاجت کے لیے دعاکرے۔

کوئی انصاف ور بتائے کہ اس میں شرک کہاں سے آگیا جب کہ نماز خالص اللہ عزوجل کے لیے پرجھی عنى، ره كيا حضور اقدس شِلْ الله الله الله عن الله عن الله الله عن الله ورخواست کرنی اگر شرک ہے توسارے دیو بندی مشرک ہیں اس لیے کہ دیو بندی مذہب کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کے قصائد میں ہے

جلاسو

کرم کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم ہے کس کاکوئی حامی کار صلوة غوشيه وہ نمازے كه جس كے پر صنے كاخود حضور غوث عظم وَثَالِعَاتُ نے حکم فرمایا ہے ، حضرت امام اجل ابوالحن نور الدين على شطنوفي قدس سرة سند محدثانه كے ساتھ بھجة الاسرار شريف ميں اور حضرت سیخ محقق مولانا عبد الحق محدث وہلوی نور الله مرقدہ نے زیدہ الآثار شریف میں اور ان کے علاوہ کثیر علاے کرام نے اپنی اپنی تصانیف میں سرکار غوث عظم خِن ایک اے اسے نقل فرمایا۔ اب اگریہ شرک ہے تولازم کہ سرکار غوث اعظم خِنْ ﷺ مشرک ہوئے۔اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام علماے کرام جنھوں نے اس نماز کو اپنی اینی تصانیف میں ذکر فرمایا اور اس سے رضا ظاہر کی۔ مگر دیو بندیوں کو اس کی کیا پرواہ ، ان کے ندہب کی بنیاد ہی اس پر قائم ہے کہ سوائے ان کے تمام جہان کے مسلمان کافرومشرک ہیں۔واللہ تعالی

"من شک فی گفرہ" کا حکم کیا صرف عوام کے لیے ہے؟ مولانافضل الرحمن لنج مرادآبادی اور حاجی امد اد الله صاحبان نے اشرف علی تھانوی کی تکفیر کیوں نہیں گی ؟

مسئوله: حضرت مولانامحمدالياس قادري عطار، امير دعوت اسلامي مسجد امام احمد رضا، پير كالوني، كراحي پاكستان

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحم الرحيم.

- - كيافرهات بين علائے الل سنت اس مسله ميں كه زيد كہنا ہے كه "حسام الحرمين" ميں جن على دىوبىدكى تكفيركى تى ج اورساتھ ہى يہ جى لكھا: "من شك فى كفره وعذابه فقد كفر" يہ قول عوام کے لیے ہے کہ اگروہ ان لوگوں کے گفر میں شک کریں گے تو کافر ہوجائیں گے جب کہ علمااگران کی تلقیر کرنے میں تامل سے کام لیں تووہ اس قاعدہ کی زدمیں نہیں آتے۔ دلیل میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ خود اعلیٰ

فیروتی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم بھی تصور بھی کرسکے ؟ کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر گھروں میں آگررہے گاتم سے ہم کلام ہوگا، تمھاری خدمتیں کرے گا۔ چند سطر بعدہے۔ جن آٹھوں نے گزی گاڑھے میں ملفوف اس بندے (حسین احمہ) کو دمکیھا ہے وہ کیوں نہ کہیں ہم نے خود اللہ بزرگ برتز کا جلوہ اپنی اس سر

اس شیخ الاسلام کے ص:۱۳۹ پر ہے کہ ولوبندلوں نے شیخ الاسلام صاحب کو سجدہ بھی کیا ہے، لكت إلى وخضعوا له أعناقهم وجباههم تابوا وللأذقان خروا سـجدا ان لوگوں نے حضرت (ٹانڈوی) کے روبرواپنی گردنوں اور پیشانیوں کو جھکا دیاوہ لوگ تائب ہو**کر منھ** کے بل سجدہ کرتے ہوئے کر پڑے۔

کیائسی بندے کو خداکہنا شرک نہیں ایمان ہے؟ کیائسی بندہ کو سجدہ کرناشیر مادر ہے؟ سائل کو لازم تھاکہ یہلے اپنے گھر کی خبر لے لیتا پھر کچھ لکھتا۔ کیکن دیو بندیوں کی عادت ہوگئی ہے کہ وہ اہل سنت پر کیچڑا چھا **لئے** کے لیے جو جی میں آتا ہے لکھ دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوئی کہ خود ان کا گھراجڑر ہاہے، وہ سوچتے ہیں کہ کسے پرڈی ہے کہ ہمارے گھر کی تلاش لے گا جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاؤ، بہتان باندھتے جاؤ، آخر تو کچھ لوگ اسے بچے جھیں گے اگر کسی نے سوجھوٹ میں ہے ایک کو بچے سمجھ لیا تو ہمارا کام ہو گیا۔ اگر بالفرض ماحول خراب ہو تو اس کی اصلاح کا طریقتہ بیہ نہیں کہ انبیاے کرام اور اولیاہے عظام کی تو بلیٹیں کی جائیں، کفر رہا جائے جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ سائل نے 'مسلوۃ غوشیہ'' کو بھی شرک کہاہے، بیاس کا نرا فریب ہے۔ صلوۃ غوشیہ قضائے حاجت کے لیے ایک نماز ہے جو خالص اللہ عزوجل کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس میں کہیں سے ادنی ساشرک توبڑی چیز ہے کراہت کا بھی شائبہ نہیں ،اس کی تظیروہ نماز ہے جو حضور اقد س W نے نابینا کو تعلیم فرمائی تھی جس میں بیر ہے کہ دور کعت نماز پڑھ کر حضور اقد س بٹلا تھا گئے ہے وسیلہ سے دعا ما نگنے کا حکم ہے۔ اس طرح کی نماز 'دصلوۃ غوشیہ'' بھی ہے۔جس کی ترکیب میہ ہے کہ اپنے ول میں اپنی حاجت تصور کرکے بعد نماز مغرب دو رکعت نماز خالص الله عزوجل کے لیے نیت کرکے پڑھے۔اس میں ہرگزاییا نہیں کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ نماز سر کار غوث اعظم ڈیٹائٹٹے کے لیے پڑھیں۔ نماز کے بعد اللہ کی حمر کرے پھر حضور اقدس شِينَةُ لَيْنِ پر درود شريف عرض كرے بھر اار بار حضور اقدس شِينَافَيْنُ كي طرف متوجه ہو كر عرض رسول اللُّه ، يا نبي أَلْلُهُ اغْثني و امددني في قضاء حاجتي ال كے بعد كھڑا ہموجائے كھر بغداد طرف رخ كرك اار قدم علے اور ہر قدم پريہ عرض كرے ياغوث الثقلين، يا كريم الطرفين وامددنی فی قضاء حاجتی. اس کے بعد اللہ عزوجل سے سرکار غوث عظم فِی الله کے وسیلہ سے اپنی فأوك شارح بخارى كتاب لعقائد

کلای۔اس کی مکمل و آسان توضیح وتشریح مع الدلائل بیان فرما ہے۔

 اگر کوئی عامی شخص یا عالم سلح کایت کا دعوی کرے اور باوجود بدمذہبوں کے کفریات پر مطلع ہونے کے ان کومسلمان جائے اس پر کیا تھم شرعی گئے گا۔ جب کہ وہ ان کفریہ عبارات کو اچھانہیں جانتا بلکہ کہتا ہے کہ ميربت خبيث عبارتين بين بينواو توجروا

بسم الله الرحمن الرحيم

"من شك في كفره وعذابه فقد كفر."كامطلب يه به كم يه چارول افراد قاسم نانوتوى، رشیداحد گنگوئی، خلیل احمد البیستهی، اشرف علی تھانوی قطعایقیتا حمّادین سے خارج کافر مرتد ہیں اور جو محص ان کے کفریات پرمطلع ہواور یہ اطلاع یقینی اور قطعی ہوجس میں کوئی شبہدنہ ہولینی سے اطلاع ایسے ذریعے سے ہو جس کوشریعت نے موجب یقین یا موجب ظن غالب جمعنی شرعی قرار دیا ہو، مثلاً قائل نے رو در رواقرار کیا ہویا بطریق تواتر منقول ہو جے اس طریقے ہے ان کفریات کی اطلاع ملے پھر بھی وہ ان کے کافر ہونے میں شک

کے وہ بھی بلاشبہہ کافرومر تذہبے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ انگذر اڈا مِثْلُهُدُ۔ (۱)

یہ آیت اس پرنص ہے کہ کافر کو کافر جانا ضروریات دین سے ہے جبیا کہ بہار شریعت حصہ اول ص:۵۵ پر تحریر ہے۔ "مسلمان کومسلمان کافر کو کافر جانناضر وریات دین ہے ہے۔" واضح ہوکہ بہار شریعت حصه اول بھی مجد دافظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو بورا کا بورام رشد برحق حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ نے حرفا حرفّا سنایا ہے۔اگرچہ اس پر تصدیق و تقریظ نہیں۔اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے عہد مبارک میں حجیب کر شائع و ذائع بھی ہو دیا ہے۔ بیربات خود حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ نے میرے سوال پر ار شاد فرمائی تھی جیے حصہ مشتم کے بارے میں اخیر میں تحریر فرمایا ہے: "اس کتاب کی تصنیف شب بستم ماہ فاخر رہیج الآخر ے ۱۳۳۷ھ کو ختم ہوئی اور تھوڑے دنوں بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ الاقدس کو سنانجی دی تھی۔" مگراس پر بھی تقریظ نہیں۔اس سے ہٹ کریہ بات اجلیٰ بدیہیات سے ہے کہ جو تخص یقیبا خما کا فرہواس كوكافركهنالازم ہے اس كوكافرند كہنا، ند جھناصرف اسى بنا پر ہوگاكہ بيخص كفر كوكفرنہيں مانتااس ليے بير ظم "من شك في كفره و عذابه فقد كفر." برمسلمان كے ليے بے خواه وه عالم بويا عامى، علماس سے مستنی نہیں جوعلمان طواغیت اربعہ کے کفریات قطعیہ یقینیہ پر جمعنی مذکور مطلع ہوں اور پھران کے کافر ہونے

(١) قرآن مجيد، سورة النساء، آيت: ١٤٠.

فرق باطله V dring فتأوكئ شارح بخارئ كتاب لعقائد

حضرت بَدَالِخِنْهُ کے دور میں بعض علیا مثلاً عبد الباری فرنگی محلی نے مسلہ تکفیر میں اختلاف کیا تھا پھر بھی اعلی حضرت بِمَاالِحْنُهُ نِهِ ان سے مراسم قائم رکھے اور کافی عرصہ مراسلت بھی فرمائی۔اگر اعلیٰ حضرت بِمَاالْحِنُهُ ان کو کا فرجانتے تو پھران سے تعلقات کیوں قائم رکھے ؟ای طرح اعلیٰ حضرت بَلالِخِنے سے سوال ہوا فتاویٰ رضوبیہ ج: ٢١، ص: ٧٧ مطبوعه مكتبه رضويه كراحي پر ہے لبعض اہل علم كى طرف سے اشرف على تفانوي كى تكفير كے بارے میں تامل کمیا گیااس کوحق سے معاند توکہائیکن کافر کہنے سے احتراز کیا۔ اعلیٰ حضرت بَاللِّضنے نے ان کے اس شبہہ پرایک الزامی سوال پیش کیا اور ظاہر رہے کیا کہ جب اس قول کے قائل جوالزامی سوال میں مذکور ہے پر تھم کفریگے گا تو پھر اشرف علی تھانوی کی عبارت پر بھی کفر ہونے کا فتویٰ لگے گا۔ غور طلب بات بیہے **کہ باوجود** ان علانے "حسام الحرمین" کے فتوی کوتسلیم نہیں کیا تھااور شک کااظہار بھی کیا تھا پھر بھی اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم نہ دیا اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ اعلیٰ حضرت بَلاِلْجِیۡنے کا فتویٰ علما کے لیے اور تھااور عوام کے لیے اور۔ایسے تحص پر کیا علم شرعی لگے گا؟

نیزعهاے دیو بند جو کہ اعلیٰ حضرت کے فتوی تکفیرے اتفاق نہیں کرتے بلکہ علیاہے دیو بند میں ہے جن جن کو کافر کہا گیا آخیس علاہے د نوبند مسلمان جانتے ہیں۔ صورت مسئولہ در نظریۂ زید میں اگر زید پر حکم تکفیر نہیں تو پھر علاے دیو بند کہ جوایئے اکابرین کہ جنھیں اعلیٰ حضرت نے ''حسام الحرمین'' میں کافر فرمایا کو مسلمان جانے پرکس سب یاعلت سے کافر قرار یائیں گے؟

🕡 - حضرت علامه صفل حق خیر آبادی را النفی شخته نے اساعیل دہلوی کی تکفیر کی اور یہی جزئیہ "من شك فی كفره و عذابه فقد كفر" بهي لكها پهر بهي اعلى حضرت بِمَا الْحِينِ في اساعيل د بلوي كو كمراه كمن پراكتفاكيا اس کی تکفیر نہیں فرمائی۔ خاکم بد ہن کیا اعلی حضرت ب<u>علاقت</u>ے اس جزئیہ کی زد میں نہیں آئے؟اگر نہیں بھر اعلیٰ حضرت عَالِيْضِنے نے جواساعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی اس کی ٹھوس وجہ مع الدلیل بیان فرمائیے۔ کہاجا تا ہے کہ اعلیٰ حضرت بَلاِلْخِننے کے اس طرز عمل کا سبب اساعیل کی توبہ کا مشہور ہوجانا تھا۔اگر فی الواقع ایسا ہے تواس کی توب کی شہرت کا ثبوت کیسا ہے آیا تحریری یا کہ صرف عوامی ؟ بصورت دیگر کیاالیبی شہرت عندالشرع مقبول ہے؟

🗨 - کہا جاتا ہے امداد الله مهاجر کلی نے باوجود اشرف علی تھانوی کی عبارت پرمطلع ہونے کے اس کی منکفیر نہیں کی، بلکہ آخری وم تک اپنے تعلقات اس سے قائم رکھے۔اس پر کیا تھم لگے گا؟

ایسے ہی علامہ فضل الرحمن سنج مراد آبادی جن سے اشرف علی کوخلافت بھی حاصل ہے ان پر کیا تھم ہے؟ ● - كياعلماحسام الحرمين والے مسئلة تكفير سے اختلاف كرسكتے ہيں؟اختلاف كرنے والول پركياتكم لكے گا؟

@-"من شك في كفره و عذابه فقد كفر"كي المعنى بين ؟ كفرارومي يا التزامي، فقهي يا

ہیں کہ اگر چہدان کی شہرت بہت تھی مگر نہ وہ مفتی تھے اور نہ عالم معتمد۔ دوسری نظیر سے ہے کہ انھول نے مستر گاندهی کے بارے میں فرمایا:

ر فتی وخار بے پرستی کر دے عمرے کہ بآیات واحادیث گزشت اس جہلے میں شعر کے معنی مجازی کوسامنے رکھ کرتاویل کر کے مولانا عبدالباری کو کفر سے بچایاجا سکتا ہے مرکیاس میں شک کیا جاسکتا ہے کہ ان کے اس قول سے ظاہر ہور ہاہے کہ وہ مسٹر گاندھی کواپنے وفت میں اپنا سب ہے بڑا پیشواد قائد جانتے تھے اگر واقعی وہ عالم ہوتے مستند ہوتے ، خداتر س ہوتے توان کے لیے گاندھی كى آندهى ميس بينے كے بجائے الله عزوجل كے سارشادات مستعل راہ ہوتے - فرما ياكيا \_

تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جولیقین رکھتے ہیں اللہ لَا تَجِلُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اور پھھلے وٹول پر کہ دوستی کریں ان سے جنھول نے الْأَخِرِيُوادُّونَ مَنْ حَادًّ اللهَ وَرَسُولَهُ-(") اللداوراس كے رسول سے مخالفت كى -

نِأَيُّهَا الَّذِينَ المَنْوَا لَا تَتَّخذُوا بِطَالَةً مِنْ دُوْنَكُمُ لَا يَالُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُوْا مَاعَنتُمْ قُلْ بَكَت الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيٰ صُدُورً هُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْأَلِتِ أَنْ كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ لَمَانَتُمْ أُولَاء تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ-(٢)

اے ایمیان والو! غیروں کو اپٹاراڑ دار نہ بناؤ وہ تمھاری برائی میں کمی نہیں کرتے ان کی آرزوہے کہ کتنی ایز انتھیں پہنچے، بیر (عدادت)ان کی باتوں ہے جھلک اٹھا اور وہ جو سینوں میں چھیائے ہیں اور بڑا ہے ہم نے نشانیاں شھیں کھول کر سنادیں اگر شھیں عقل ہو۔ سنتے ہویہ جوتم ہوتم توانفیں چاہتے ہواور وہ شھیں

فرق باطله

مہیں جاہتے۔ ان سارے ارشادات ربانی سے غافل ہوکرانھوں نے ایک مشرک کی محبت میں وارفتہ ہوکر سرشار ہوکر

رفتی و نثار بہت پرستی کر دے عمرے کہ بآیات واحادیث گزشت ارشادات ربانی کی صریح خلاف ورزی کرنے والے عالم کی شرعی حیثیت کیا ہوگی سیسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ پھر اگر انھوں نے دیو بندیوں کے طواغیت اربعہ کی تکفیر نہیں کی توان کا کیا اعتبار، جول کہ مولو ی

(١) قرآن مجيد، سورة المجادلة، آيت: ٢٢، پ: ٢٢.

(r) قرآن مجيد، سورة ألي عمران، آيت: ١١٨، ١١٩.

فآوي شارح بخاري كتاب لعقائد مجدر سوكا كم

میں شک کریں وہ بلاشہر انھیں کے مثل کا فرو مرتد ہیں بلکہ علماعوام کی بہ نسبت بدر جداولی کا فرو مرتد ہیں کہ وہ دین کے اصول و فروع قواعد گفر و اسلام اور ان کے کلیات و جزئیات ہے واقف ہیں اس لیے ان پر میہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ بیر کفریقینی متعیّن ہے اور اس کا قائل حتّا یقینا کافرو مرتدہے۔ وہ جوعالم کہلانے والے ا**ن** کے کفریات پرمطلع ہیں پھر بھی کافر نہیں کہتے اس کاصاف صریح مطلب یہی ہے کہ ان کے کفریات کو کفرنہیں جانة اور ان كااعتقاد مجى وہى ہے جوان كے قائلين كاہے اس كيے ان كے كفر ميں كيا شك ہوسكتا ہے سائل نے جواس کے نظائر پیش کیے ہیں وہ سب اس کی واقعہ سے ناواقفی کی دلیل ہے جناب مولانا عبدالباری صاحب کو جو لوگ صرف اس بنا پر کہ وہ فرنگی محل جیسی ماضی کی مستند و معتمد شخصیات کی سل ہے تھے آپ کو بہت بڑا عالم اور مستند سجھتے ہیں وہ سخت علطی میں ہیں مگر ان کی زندگی کے چند بہت مشہور ومعروف واقعات ایسے ہیں جن سے بیہ ثابت کہ نہ تو وہ کوئی معتمد عالم تھے اور نہ ہی دینی معاملات میں مستند، ان کو دینیات پر بقدر ضرورت بھی عبور حاصل نہیں تھا۔ جس کی دلیل کان بور کی محجملی محال کی مسجد کے سلسلے میں ان کا فیصلہ ہے عالم توعالم علماک صحبت میں بیٹھنے والے دین دار افراد جانتے ہیں کہ جوجگہ ایک بار مسجد ہوگئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوگئی تحت الثریٰ تک زمین کے سارے طبقات اور آسمان تک کی ساری فضامسجد ہوگئ تسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت میں برضا ورغبت سڑک میں شامل کرنا ناجائز و حرام و گناہ ہے۔ اور اگر کوئی ظالم ایساکر مجھی دے جب جھی وہ مسجد ہی رہے گی۔ مسلمانوں پر بقدر وسعت فرض رہے گاکہ اسے واپس کیں۔

گور نمنٹ برطانیہ نے کان بور مسٹن روڈ کو سیدھاکرنے کے لیے چھلی محال کی مسجد کا ایک حصہ ڈھ**اکر** سڑک میں شامل کر لیاجس پر کان بور کے مسلمان گفن بردوش ہوکر میدان میں نکل آئے برطانوی حکومت نے ان کو گولیوں سے بھون دیا مگر مسلمانوں کا جوش و خروش کم نہ ہوا، بالآخر حکومت نے مجبور ہوکر مولانا عبد الباری صاحب کو تھم بنایا انھوں نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیاجس پر مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے "ابانة المتوارى"اور حضرت صدر الشريعاف" قامع الواهيات "اللحى اب دوحال ع فالى نهير -

● یا توانھوں نے دانستہ کسی نامعلوم وجہ پروہ خلاف شرع فیصلہ دیا، ایسی صورت میں ان کی حیثیت کیارہ جاتی ہے وہ تکفیر کریں یانہ کریں اس سے کیافرق پڑتا ہے۔ جوشخص سیکڑوں شہیدوں کے خون اور ہزاروں ز خمیوں کی چیخ و پکار اور کروڑوں مسلمانوں کے عم وغصہ کی پرواہ کیے بغیراللہ کا خوف دل سے نکال کررسول سے شرم کوبالاے طاق رکھ کر اپنی نامعلوم خفیہ مصلحت کے بیش نظر شریعت کے صریح تھم کے خلاف فیصلہ دے کر شہیدوں کے مقدس خون ہزاروں زخمیوں کی چیخ و ریکار اور کروڑوں مسلمانوں کی وینی جذبات کو حکومت برطانيه كى جھينٹ چڑھاسكتا ہے اس كاكيااعتبار؟ مگر ہم ان كے ساتھ حسن كلن ركھتے ہوئے اب تك يهى كہتے

فآوی شارح بخاری کتاب لعقائد کر جلدسو کی اطله

ارشاد فرمائے۔کون کہ، سکتاہے کہ ان سائلین حضرات نے جوجوسوال کیے وہ ان کاعقیدہ تھاسوال کوسائل کا عقیدہ بتانافریب دیناہے اور بہال توفتاوی رضوبہ ہی میں ان طواغیت اربعہ کی تکفیر میں شک کرنے والول کے بارے میں صراحة فرمایا وہ کافر ہیں وہ انتھیں میں ہے ہیں۔ پھران تصریحات کے ہوتے ہوئے بعض اہل علم کے سوال کوزبروسی ان کاعقیدہ بتاکراعلی حضرت قدس سرہ کے سریہ تھوپناکہ علما"من شك في كفره و عذابه" مستنى بين ديانت نہيں۔

خلاصہ بہ ہے کہ کسی سائل کا سوال اس کا عقبیدہ نہیں ہوتا خصوصًا جب کہ وہ اس کو شہرہ ہے تعبیر کرے اس لیے یہاں بعض اہل علم کے اس سوال کوان کا عقیدہ تھہرالینا کم فہمی ہے ، اور پھراس پر ہیے تھم لگا دینا"من شك في كفره وعذابه فقد كفر" معلمات في بين كسي طرح درست نبين - سائل كاب لكهناكه غور طلب بات سے کہ کئی علمانے حسام الحرمین کے فتوی کوتسلیم نہیں کیاتھا۔ اور شک کااظہار بھی کیاتھا الی آخرہ سے ایجاد بندہ ہے سوال ہے کسی طرح ظاہر نہیں کہ یہ بعض اہل علم حسام الحربین کے فتوے کو تسلیم نہیں کرتے تھے حبیاکہ ہم تفصیل سے بتاآئے کہ سائل کا سوال اس کا عقیدہ نہیں ہو تا اور کسی حق بات پر کوئی شبہہ لاحق ہو تو اس کے ازالے کے لیے کسی عالم کی طرف رجوع کرنااس کی دلیل نہیں کہ وہ حق بات کوباطل مان رہاہے۔روز مرہ کی بات ہے کہ تلافدہ اپنے اساتذہ کے سامنے ہرقسم کے شبہات پیش کرتے ہیں اطمینان قلب کے لیے شبهات بیش کرے اطمینان حاصل کرناسلف سے خلف تک حلا آرہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔

زيرجوبيكم كررها كه: "من شك في كفره وعذابه فقد كفر" صرف عوام كي كيه علاکے لیے نہیں وہ مسلمان نہ رہاکیوں کہ اس نے ایک دینی ضروری تھینی بات کا انکار کیا ہے ہم پہلے بتاآئے کہ کافر کو کافر جاننا، مانناضر وریات دین ہے ہے اس لیے جوعلماکہلانے والے دیابنہ کے طواغیت اربعہ کے کفریات پر مطلع ہونے کے بعد کافر نہیں کہتے، کافر ہیں، اور زید انھیں مسلمان جانتا ہے اس لیے زید کافر کو مسلمان جانے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔

"من شك في كفره وعذابه فقد كفر" اور اعلى حضرت قدس سره في كف لسان فرماياليكن سير اختلاف نیانہیں ہمیشہ سے حلا آرہاہے۔کتب فقہ کا باب المرمد و یکھیے کتنے مسائل کے کفر ہونے نہ ہونے کے بارے میں علاکے مابین اختلاف ہے اس کا سبب میہ ہے کہ مسئلہ تکفیر میں علما کے دو گروہ ہیں جمہور فقتها اور تحققین تنظمین \_ جمہور فقہاا ہے قول پر جوظا ہر معنی کے اعتبار سے کفر ہو قائل کی تکفیر کرتے ہیں ۔ لیکن تکلمین کا

عبدالباری صاحب کی و هونس بہت ہے لوگ جماتے ہیں اس لیے میں نے تھوڑی سی ان کی پر دہ دری کر دی ہے۔ علم اللہ کے لیے ہے: "ان الحكم إلا الله\_" في كلام اس تقدير پر تفاكه مولوى عبد البارى صاحب دیو بندیول کے طواغیت اربعہ کی کفری عبار تول پر مطلع تنے بعض ذرائع سے مجھے معلوم ہے کہ وہ ان عبار تول پر مطلع نہیں تھے۔ انتہائی مستند روایت ہے مجھ سے حضرت مجاہد ملت علامہ حبیب الرحن رئیس اڑیسہ خِلطنی نے ایک بار دیو ہندیوں کے تذکرے میں فرمایاتی نے ان کے سامنے کہاکہ انھوں نے حضور نے کہاان کی بیر باتیں ان کی فلاں فلاں کتابوں میں چھپی ہیں دیکھ لیش ، اٹھوں نے کہانہ بابا میں نہیں دیکھوں گا، دیکھ لوں گا توانھیں کافرکہنا پڑے گا، مولوی عبدالباری ہے یہ کہنے والے صاحب عالم نہیں تھے یافرض کر لیجھے کوئی عالم ہی رہے ہوں تواس کی حیثیت خبر واحد کی ہے اور تحص واحد کی خبر پر تکفیر درست نہیں ، ضرور**ی ہے کہ** وہ خبر متواتر ہو، جیساکہ ہم او پر بتاآ ہے اس لیے عبدالباری کا دیو بند بول کو کافر نہ کہنا''حسام الحرمین'' کی قطعیت

فتاوی رضویہ جلد ششم، ص: ۲۸۸ میں جو سوال و جواب مرقوم ہے کہ کسی کافر کو تکفیر کے سلسلے میں ایک شہبہ لاحق ہوا جسے مجدد عظم اعلیٰ حصرت قدس سرہ نے باحسن وجوہ دور فرمایا سائل ساتھ ساتھ سے کہ رہا ہے مگر تکفیر میں میہ شہر ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور اس میں پچھ شکوک پیدا ہوں اور وہ ان شکوک کو وور كرنے كے ليے كسى عالم سے سوال كرے جس كامطلب بين نبيس ہوتاكہ وہ حق كوحق نبيس مانتا۔

لہذااس سوال ہے استدلال کرناکہ وہ تھانوی کو کافرنہیں کہتے تھے تیجے نہیں بلکہ بنظرانصاف اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں اپناشہہ پیش کرے اس کے جواب کی در خواست کرنااس کی دلیل ہے کہ وہ تھانوی کو کا فرجانتے تھے مگریہ شہبہان کے ذہن میں آیا اور انھول نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور ظاہریہ ہے کہ وہ اس سے مطمئن ہو گئے ورنہ پھر وہ سوال کرتے مفتی پریہی واجب ہے کہ جتنا سوال ہوا اتنا جواب دے اور سوال سے غیر متعلق باتیں جواب میں ذکر نہ کرے۔ سوال بیر نہیں تھاکہ میں اس شہر کی بنا پر اشرف على تھ نوى كو كافرنہيں كہتاميراتكم كياہے ؟كمه اعلىٰ حضرت جواب ميں فرماتے تم كافر ہو، اس كيے اگراعلیٰ حضرت نے ان بعض اہل علم کے بارے میں کوئی فتو کی نہیں دیا کوئی حرج نہیں ،اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے فتاو**یٰ میں** بزاروں علماے کرام کے اس قشم کے شبہات پر سوالات ہیں جن کے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جوابات

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة الانعام، أيت:٥٧/ سورة يوسف، آيت:٤٠

عوامی شہرت کا قی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

● صابی امداد الله صاحب، تھانوی کی کفری عبارت پر مطلع تھے اس کا کیا ثبوت ہے؟ بلا ثبوت اے کیے تسلیم کر لیاجائے، حاجی صاحب مکہ معظمہ میں مقیم تنھے اور تھانوی نے تھانہ بھون میں حفظ الابمیان لکھی کس نے حاجی صاحب کو کتاب جائے و کھائی یا بتایا۔ پھر اس میں شہر ہے کہ تھانوی نے حاجی صاحب کی حیات میں حفظ الایمان لکھی تھی اس لیے کہ حاجی صاحب کا انتقال کا اسار میں ہوا۔ حفظ الایمان کب لکھی گئی اس کا کچے پیتذاب تک نہیں چل سکا۔حفظ الا بمان کے دو تشخے یہاں ہیں سب پر تاریخ تالیف ۸۸ محرم ۲۹ساھ ہے جب کہ تھانوی صاحب ۱۳۶۲ ھیں اپنے مقر کو پہنچ چکے تھے اتنا طے ہے کہ یہ تاریخ غلط ہے مجد د عظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے حفظ الدیمان کی اس عبارت پر ۱۳۲۰ میں تکفیر فرمائی ہے اس سے ثابت که ۱۳۲۰ م کے چہلے لکھی گئی تھی۔ چھاپنے والول نے ایک کوچھ سے بدل دیااس سے اندازہ ہو تاہے کہ ١٩١٩ھ میں لکھی مطلع ہوتے ہوئے تکفیر نہیں کی ایک تفریکی بات کے سوااور کیاہے۔

حصہ دوم میں قصل کلام کیا ہے۔اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔مجد وعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا اساعیل دہلوی کے

بارے میں جوار شاد ہے اس میں اس کا بھی اختال ہے کہ دہلوی کی تومیشہور ہونے کی وجہ سے کف لسان فرماید

اور سے سیجے ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے عہد پاک میں اساعیل وہلوی کی توبہ مشہور ہوئی تھی جس کا ثبوت

فاوی رشیریوس:۱۸۵۸۸۳ کا سوال و جواب ہے۔ اگرچیکنگوہی صاحب نے اسے بد کم کر اڑا دیا

بدعت کا ہے مگر سوال سے ظاہر ہے کہ اساعیل کی توبہمشہور کھی مقام احتیاط میں کافر کہنے سے کف

ای طرح بیہ کہنا کہ حضرت مولانافضل الرحمن تنج مراد آبادی نے بھی تھانوی کی تکفیر نہیں کی بلکہ خلافت دی، ہے محل ہے مولانا تنج مراد آبادی کا وصال ۱۳۱۳ ہے میں جوا اور بید طعی ہے کہ حفظ الایمان اس وقت تک للهي نبيس مَّيْ تَقَى \_ والله تعالى اعلم \_

● جب اوگ قرآن مجید ہے اختلاف کر کتے ہیں تو یہ کیسے پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ کوئی حسام الحرمین سے اختلاف نہ کرے ہرکسی کو اختلاف کرنے کاحق ہے مگر جو بھی اختلاف کرے گاوہ بہر حال باطل پرست ہو گا اس کیے کہ حسام الحرمین میں بنیادی طور پر دو باتیں مذکور ہیں اول بیہ کہ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی،خلیل احمدانبیٹھوی،اشرف علی تھانوی ضروریات دمین کے مشکراوراللہ عزوجل اور رسول بٹناٹٹائٹیا کے گتاخ ہیں اور ان لوگوں کی گتاخی ان کی کتابوں ہے ایسی ظاہر و باہر ہے جیسے آفتاب نصف النہار اس ہے انکار کرنا ٹھیک دوپہر میں سورج کے وجود سے اٹکار کے مرادف ہے دوسری بات بیہ ہے کہ ضرور یات دین میں سے

مذہب ریہ ہے کہ جب تاکل کی مراد معلوم نہ ہواور تاویل کا اخمال ہواگر چیہ ضعیف سے ضعیف احمال باقی ہوتو ایسے قائل کی تکفیر نہیں کرتے ، کف لسان کرتے ہیں جس کی بوری تفصیل حبرامت ، مند وقت ججة الله علی العالمين سركار مفتى عظم مندقد سرسره نے اپنے رسالہ مباركه "الموت الاحمر" ميں تفصيل كے ساتھ بيان فرمايا ہے۔اب یہاں پر دواحمال ہیں استاذ الاساتذہ علامیشل حق خیر آبادی قدس سرہ نے جمہور فقہاکے مذہب کے مطابق تکفیر کی ہے اور مجد د عظم اعلی حضرت قدس سرہ نے مذہب تکلمین کے مطابق سکوت فرمایا۔ اس کے نظائر کتب فقہ میں بکثرت ہیں ایک قول کے قائل کوایک عالم نے کافر کہااور دوسرے نے فرمایا کافر نہیں مگر حق یہ ہے کہ ہرمفتی اپنے علم کامکلف ہے ایک قول کسی مفتی کے سامنے پیش ہواوہ واقعی مفتی ہے اس پر اس نے حتی الوسع بوراغور وخوض کیااے اس قول میں کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آئی نہ قریب نہ بعیر جس کی بنا پر قائل کو کافر کہا مگر وہی قول دوسرے مفتی کے حضور پیش ہوا، آخیس اس قول میں کوئی تاویل سمجھ میں آگئی اور انھوں نے کف لسان فرمایا اس میں کیا استحالہ ہے۔ خود میرے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا حضرت علامہ فتی احمد یار خال صاحب شِلْنَكِ فَيْ ابنى كسى كتاب (١) ميس بد لكهام قيامت ك دن عوام الله تعالى ك حضور حساب دي ج بیس کے اور محبوبان بار گاہ رب سے اپنا حساب لینے جائیں گے ایک بہت بڑے مستند مرجع فتاویٰ مفتی سے سوال ہوا، انھوں نے جواب ار شاو فرمایا کہ قائل کا فرہو گیا پھریہی سوال میرے یہاں آیا میں نے تحریر کیا قائل کافرنہیں۔عرف میں مزدوری وصول کرنے کو بھی حساب لینا بولتے ہیں کہتے ہیں حساب لینے گیا تھا۔ میرا حساب بے باق ہوگیا۔ میراحساب ابھی باقی ہے ، اس لیے دوسرے جملے میں حساب لینے سے مراد ہے کہ محبوبان بارگاہ اپنے اعمال صالحہ کی جزا حاصل کرنے کے لیے جائیں گے اس لیے اس قائل کو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے مگر ایسے جملے سے احتراز لازم ہے اس طرح یہال ممکن ہے کہ حضرت علاء مضل حق خیر آبادی طِنتَ اللّٰهِ وَاسْاعِيلُ دِہلُوی کے گفريات ميں تسي تاويل کی گنجائش نه نظر آئی ہونہ قريب کی نه بعيد کی اس ليے افھول نے تلفیر فرمانی اور مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ کو کوئی تاویل سمجھ میں آئی اس لیے کف لسان فرمایا، بخلاف دیابذے طواغیت اربعہ کی کفری عبار تول کے کہ ان میں سی بھی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں نہ قریب کی نہ بعید کی۔ حتی کہ ان عبار توں کارد شدیدان کی زندگی میں مسلسل ہو تار ہاانھوں نے جوابات بھی دیجے تاویلیں بھی کیں مگر حقیقت میں وہ تاویلیں نہیں تھیں تحریفیں تھیں اپنے کلام کے جومعنی بتائے ان معانی کا ان عبار توں ہے کوئی تعلق نہیں تھاجس کی قدر لیفصیل ''منصفانہ جائزہ'' میں ہے اس موضوع پراس خادم نے تحقیقات

(محمد نسيم مصباحي)

<sup>(</sup>١) شان حبيب الرخن ، ضميمه، ص:١١، مطبوعه نعيمي كتب خانه ، پاكستان.

تم نے جمال کے پیچھے نماز کیوں پڑھی توزید کہتا ہے کہ پہلے ہے مجھے علم نہیں تھا کہ جمال نماز پڑھائے گا۔ میں بہلی صف میں کھڑا تھاکہ جمال نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گیا، جب کہ کسی نے جمال کو نماز پڑھانے ک لے نہیں کہاتھا۔ میرادل کہتا ہے کہ میری نمازاس کے پیچھے نہیں ہوئی۔

الی صورت میں زید پرشر بعت کا کیا ظم ہے؟

زید کی لڑک سے ایک سنی لڑے کی شادی طے ہے، لیکن اس معاملے کی وجہ سے پچھ لوگ اعترانس کر رہے ہیں کہ شادی کر دی جائے، کیوں کہ زید پر پہلے ہے شک تھا کہ یہ بھی وہانی ہے، لیکن رشتہ داروں کے دباؤ میں آگر تحریری بیان دیا تھا کہ بریلوی سنی ہوں اور علاہے دیو بند کو کافرہی مانتا ہوں ،لیکن ابھی تک وہا بیول سے میل جول، کھانا پینادہ ہیوں کے ساتھ برقرارہے۔ایسی صورت میں کیا شادی روکر دی جائے یازید کے لیے نمازِ چنازہ پڑھنے کی وجہ سے شرعی کوئی تھم ہے،جس کے بعد زید کے یہاں شاوی کرلی جائے شرعی احکام سے توازیں تاکہ معاملہ حل ہوجائے کیوں کہ شادی جنوری کے اوائل میں ہونا طے ہے۔

زید وغیرہ جب سے کہتے ہیں کہ ہم سن ہیں اور انھوں نے وہابیوں کی تکفیر پر دستخط بھی کر دیے ہیں توزید کو وہانی نہیں کہاجا سکتا، سن ہی ماناجائے گااگر چیدوہ وہابیوں سے میل جول رکھتا ہو، اگر چیداس نے شرما عضوری میں وہانی کی اقتدامیں نمازِ جنازہ پڑھی ہے،اس کی وجہ سے وہ برترین فاسق اور گنہ گار ہے جس کی وجہ ہے اس پر توبہ فرض ہے۔ایسی صورت میں اس کی افری سے نکاح سے جے۔ دانلد تعالیٰ اعلم۔ سوار جمادی الاولی سواسواھ

د بوبند بول کے سوال کامسکت جواب مسئوله: محمد تاج الدين نزدمسجد مقام مسلم آباد، بوسث مهيوره مشلع اورنگ آباد، بهار

سنت و جماعت کا معتقد ہوں اور اسی اعتقاد کی بنا پر اپنے خطوط یامضامین کی ابتدامیں ۷۸۲/۹۲ لکھاکرتا ہوں، چوں کہ احکام شرعی میں مجھے وست رسِ حاصل نہیں ہے، ایک ویہات کارہے والا ہوں اس لیے حصول علم کاکوئی ذریعہ بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن موٹے موٹے مسائل بزرگوں کی صحبت میں رہ کر معلوم کر لیا ہوں۔ اب پر نیثانی ہے ہے کہ میرے گاؤں میں کچھ سر پھرے لوگ رہتے ہیں جواپ آپ کود بوبندی کہلاتے ہیں، بھی کبھار ان لوگوں ہے مباحثہ بھی ہوجاتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے سے سوال کیا ے کہ اگر تم ۲۸۲/۹۲ دیستان ۸۲/۹۱ دیم ۱۱/۲۸۷ کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر دو تو ہم تمھارے مسلک کے پیرو کاربن جائیں گے، لہذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیج

کسی ایک کا انکار یااللد عزوجل یار سول الله بیش ان این شان میں گستاخی کرنے والا با جماع مسلمین کا فرہے جس ہے ا تکار کی کسی کو جراًت نہیں \_ واللہ تعالیٰ اعلم \_

 صس شك فى كفره وعذابه فقد كفر. كمعنى كى توضيح سوال اول كے جواب ميں گزر چکی کہ مرادیہ ہے کہ دیابنہ کے بیہ طواغیت اربعہ قطعایقینا ختا کافر ہیں جو شخص ان کے کفریات پر**قطعی تقینی طور** پر مطلع ہوا ور آخیس کا فرنہ جانے وہ بھی کا فرہے اس لیے کہ کافر کو کا فرجاننا ماننا ضروریاتِ دین سے ہے **اور آخیس** کافرنه کہناضروریات دین کاانکار ہوااور ضروریات دین کامنگر قطعی کافر۔اوریہ کفرکلامی والتزامی ہے۔ والتد تعالى اعلم\_

🕒 - ایسے تمام لوگ انھیں کی رسی میں گرفتار اور کافرو مربتہ ہیں اور خود اپنے قول میں متنافض - ایک طرف کہتا ہے کہ بیر بہت خبیث عبار تیں ہیں۔ان عبار تول میں خباثت کس کے بارے میں ہے عبار تیں دیکھ کیجھے۔اللہ عزوجل کے بارے میں ہے اور اس کے رسول بٹن اٹھا گئے کی شان میں اللہ عزوجل اور رسول اللہ بٹن اٹھا گئے گئے گئے شان اقدس میں خببیث عبارتیں لکھنے والا بھی اگر مسممان ہے تود نیامیں کافر کون ہو گا؟ واللہ تعالیٰ اعلم۔<sup>(1)</sup> ۲۸ ووالحجه ۲۰۱۱ه/۱م ایریل ۴۰۰۰

جو شخص اپنے سنی ہونے کا افرار کرے اور دیو بندیوں کی تکفیر پر دستخط کر دے

تووہ سنی مانا جائے گا

مسئوله: محمد عظم اشر فی، سهاگ بور مضلع شهدُ ول، مد هیه پر دلیش، ۲۲۴ نومبر ۱۹۹۲ء

-کیا تھم ہے علاے اسلام کااس مسئلہ میں کہ-

زید کی بہن ہندہ کا انتقال ہوا تو زید کا بھانجہ جو کہ علاے وبو بند کو کافر کہنے سے انگار کرتا ہے، علماے د بو بند کے کفریات جانے کے بعد بھی اسی نے نمازِ جنازہ پڑھائی، جب کہ ہندہ نے ہم سے بار ہالوگوں کی موجود کی میں کہاتھا کہ میرالز کا جمال اگر چے راستہ پر نہیں آتا ہے تومیری میت کوہاتھ نہ لگائے۔ کیکن مرنے کے بعد جمال نے ہاتھ توور کنار نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ سنی لوگوں نے اس کی اقتدامیں نماز پڑھی۔ مثلاً متوفیہ کا شوہراور بھانی جو کہ سنی بریلوی ہونے کا اقرار تحریری طور پراس واقعہ ہے پہلے کر چکے ہیں۔ زید ہے بوچھا گیا کہ

(۱) یه فتوی حضور شارح بخاری قدس سره نے وصال سے ایك ماہ سات دن پھلے تحریر فرمایا هے. (دعمد نسیم مصباحی)

صورتِ حال سے واقف فرماکر عنداللّٰہ ماجور ہوں۔ بینواو توجروا۔

فرق باطله

تقرير كااختتام كيا\_ توكيا بكركي اقتذاميس نماز پڑھناجائزہے يانہيں، شريعت ِمطہرہ كاكياتكم ہے۔قرآن وحديث كى روشنى ميں جواب مرحمت فرماكر شكريه كاموقع عنايت فرمائيں - عين كرم ہوگا-

بروہانی معلوم ہوتاہے،اس کے پیچھے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابرہے حضور اقدی بڑاتھا لیا کے حاضر و ناظر ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے ، جبیاکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی ڈالٹی نظیم نے اپنے رسالے "سلوك اقرب السبل" ين لكهام - الله عزوجل كوماضروناظركهناجائز نهين، شهيدوبصيركهناچام - مشكوة میں بید حدیث ہے کہ حضرت امام حسین وَتَنْ عَلَيْكُ كَي شہادت كے وقت حضور اقد س بِثَنْ تَعْلَيْهُ كَربلاميں موجود عظم اور شہداکے خون کوشیشی میں جمع فرمارہے تھے، پھر بکروہانی سے بدچھے کہ حضرت امام حسین اللہ عزوجل کے نی کے نواسے تھے۔اللہ نے ان کو کیوں نہیں بحیالیا۔ پھر حضرت مجینی و زکر پاعلیماالسلام اللہ عزوجل کے بھیجے ہوئے پینمبر تھے، یہود یوں نے اضیں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اضیں کیوں نہیں بچپالیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

## د بوبند بول کے ایک معارضہ کاجواب مستوله: غوث خان سير سوفث فيش ماركيث ، ١٠٢٠ ١٠٨٠ م بوند، كوا

- ہم نے فقط آپ سے اتناسوال کیا تھا کہ زید بزرگوں سے اولادوغیرہ مانگتا ہے ، جب کہ عمروشدت ے خالفت کرتا ہے اور اسے شرک فی الصفات تصور کرتاہے توبتائیں کہ کیا پیشرک فی الصفات ہے یانہیں۔ اس طرح بزرگوں سے طلب کرنا جائزہے یانہیں توآپ نے تقسیم شروع کر دی۔ اب توعمرو مزید اعتراض کررہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تواس ذاتی اور عطائی تقسیم ہی کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے پہلے آپ اس تقسیم کا ثبوت حضور اقدس سلاف الله سے پاکسی صحافی پاکسی تابعی یا ائم۔ اربعہ میں سے کسی سے پیش کرواور واضح الفاظ میں و کھاؤ کہ حضور اقدی بڑا فیا گئے نے خدا کے علاوہ بزرگوں سے اولاداور بیاری سے شفاوغیرہ کے سوال کی تعلیم دی ہے یا صحابی، تابعی یا اسمئدار بعد میں سے کسی نے اپنے چاہئے والوں کو کہا ہے میں بزرگ ہوں یا فلاں بزرگ ہے جاؤ اس سے اولاد مانگ لو دوسرااعتراض بیر تاہے کہ اس تقسیم سے تومعلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کو خالق، رازق عطائی کہ کیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کا تین اعتراض ہے: (۱) ذاتی اور عطائی تقسیم کا ثبوت (۲) واضح الفاظ میں اولاد وغیرہ مانگنے کی تعلیم (۳) بزرگوں کورازق عطانی کہ سکتے ہیں یانہیں؟ البدادر خواست ہے کہ تنیوں سوالات کے جوابات سے نوازیں کرم ہوگا۔

مسئوله: محد بدر الدين احد، محله عمر منع مقام وبوست بلتهم اروؤ منكع بليا، بولي \_٢٥ مرجمادي الآخره ١١٣١ه الم التي المات الم على والن ومفتيان شرع منين مسَلاَ ذيل مي كه:

زید میلا دیاک میں لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے بیان کیا کہ حضور بڑاٹ ٹیائی ماضرو ناظر ہیں اور حضور قبرمیں تشریف لاتے ہیں اور فرشتہ منکر نکیر مردے سے سوال کرتے ہیں۔ تیسر اسوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل لعنی اس مرد کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے؟ مُردہ اگر مومن ہے توجواب ویتاہے"ھو محمد رسول الله" المختفرائي خطابت ختم كرناب بعده بكركو خطابت ك لي بلايا كياجوم بحدك امام ين-بکرنے دوران خطابت کہاکہ حضور ہڑا ﷺ کے لیے حاضرو ناظر کہنا یا بمحصازیبانہیں ویتا، بلکہ حضور پریہ بہتان عظیم ہے۔ حاظرو ناظراللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے اس لیے کہ رسول اگر حاضرو ناظر ہوتے توکر بلا میں امام حسین کو شہید ہوتے وقت کیوں نہیں بچا لیے جفنور کے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے کیوں حضور کے نواسہ پراتے ظلم وتش**دو** ڈھائے گئے اور آپ دیکھتے رہے ، کیول نہیں بچالیے اور حضور قبر میں تشریف نہیں لاتے ، ان کواتی فرصت کہاں ہے کہ قبر میں تشریف لامیں۔ فرشتے انھیں ساری خبریں پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کہتے ہوئے بکرنے

د یو بند اول سے مباحثہ اس طرح نہیں کیا جاتا، آپ ان سے صرف دوسوال سیجیے اور ان سے کہ دیجے کہ خود جواب نہ دے سکیس تواہیۓ مولو یوں سے بو جھ کر جواب دیں۔ ایک شخص روزانہ بعد نمازِ فجر بیٹھ کرایک ہارہ تلاوت کرتا ہے، یہ تواب کا کام ہے یا گناہ کا ہے۔اگر گناہ کا ہے تو کوئی بات نہیں اور اگر ثواب کا ہے تووہ بتائیں کی حضور اقدس ﷺ نے روزانہ بعد نمازِ فجر بیٹھ کر تلاوت کی ہے۔اگر کی ہے تواس کا حوالہ مع نام کتاب اور صفحہ پیش کریں۔ سارے دیوبندی اپنے مدر سول میں جو کتابیں پڑھاتے ہیں، یہ کتابیں پڑھانا ثواب ہے یا گناہ۔اگر گناہ ہے تو دیو بندی جانیں ، اور اگر نواب ہے تو بتائیں کیا حضور اقدس بڑل ٹھائیڈ نے بید کتابیں پڑھ**یں یا** پڑھائی ہیں۔اگر پڑھی یا پڑھائی ہیں تواس کوحوالہ مع نام کتاب اور صفحہ۔ دیو بندی اس کا جواب جودیں وہ آپ

میرے باس لکھیں ، اسی سے میں ان اعداد کا لکھنا شخس ہونا ثابت کر دوں گا۔ دیو بندی بہت **ضدی اور معاند** 

ایک د بوبندی کے اعتراض کامسکت جواب

قوم ہے ، جب تک ان کی گردن نہیں نائی جاتی ، گم راہ گردی سے باز نہیں آتے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۵ار جادي الأخره ١١٦ه

فرقِ باطله

نآوي شارح بخاري كتاب لعقائد

رواح ڈالتے ہیں، عرس قائم کرنا، غیرشرعی فاتحہ خوانی قبروں سے مرادیں مانگن ان کو حاجت روآ بجھنا وغیرہ وغیرہ امور کے مرتکب ہیں جوان کی کتب، تقاریر وعمل سے ظاہر ہیں اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے بدعتی علما کو الي يهال بلانا،ان سے تقرير كرانا،ان كى تعظيم كرناشر عاكبيا ہے؟ بينواو توجروا۔

جواب مفتى شهر بهوپال

صورت مسکولہ میں بریلوی وبدعتی علما جو ان امور کے مرتکب ہیں سے سب چیزی گناہ، فسق، بدعت ہیں۔اور شرک تک پہنچانے والی ہیں۔اہل حق کو کافر قرار دینا،اہل تبلیغ کو مسجدوں سے ذکالنا،قبروں سے مرادیں مانگناشر عاناجائز اور حرام ہے ایسے بدعتیوں کی تعظیم کرناان سے تقریریں کرانا دین ومذہب کے منہدم کر 

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام.

کہ جس نے کسی بدی کی تعظیم کی گویااس نے دین اسلام کو ڈھادیتے پر معاونت کی۔ لہذاایسے لوگوں کی تقارىرىنە كرائى جائيس اور نەسنى جائيس اور نەجى ان كى تعظيم كى جائے-والله اعلم بالصواب مفتي شهر بهو پال.

# حضور شارحِ بخارى قدس سره كاجواب

بھوبال کے وبو بندی جماعت کے مفتی صاحبان کا فتون نظر سے گذراجس پر دبو بندی جماعت سے مفتی شہر بھو پال اور نائب مفتی اور دارالقصا کے قاضی صاحبان کے بھی دستخط ہیں میہ فتویٰ حقیقت میں فتویٰ نہیں طعنوی ہے۔عوام کو گمراہ کرنے اور عوام میں انتشار پھیلانے کی ایک ناکام کوشش ہے ان مفتی صاحبان نے حقیقت پر پرده ڈالنے ،عوام کو فریب دینے کی بوری کوشش کی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں اہل حق کو کافر قرار دینا، اہل تبلیغ کومسجدوں سے نکالنا، قبروں سے مرادیں ہانگنا شرعا ناجائز وحرام ہے۔ان مفتی صاحبان نے اس فتویٰ میں اپنے کواہل حق قرار دیا تھیں ذرا بھی شرم نہ آئی کہ اٹھوں نے اپنی کتابوں میں حضور اقد س بھی تعلقی کی شان اقدس میں ایسی کھلی ہوئی توہین کی ہے کہ جس کی جرأت آج تک کسی ہندو،مجوسی یہودی کو بھی نہ ہوئی۔اس جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الاممان کے ص:۸۸ پر حضور اقد س شرائقا الله کے بارے میں لکھا:

"اس میں حضور کی کیا بخصیص ہے ایساعلم غیب توزید، عمر، بکربلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی ماصل ہے۔"

فآوى شارح بخارى كتاب معقائد فرق باطله

اب آپ استفتاکی صدود سے باہر ہو کر مناظر اند سوالات پر انر آئے ہیں۔ اگر واقعی آپ طالب حق بیں تو مجد وأقطم اعلى حضريت امام احمد رضا قد س سره كارسالة مباركه "الامن والعلى" كامطالعه كري، اس **بين آب كو** آپ کے ہر سوال کامکمل، کافی وافی جواب مل جائے گا۔ اب آپ عمروے یہ بوچھے کہ وہ اگر ذاتی عطائی کافرق نہیں مانتا تو بتائے اللہ عز وجل کے اسامے حسیٰ میں ہے ، حفیظ، علیم ،سمیع، بصیر اور خود قرآن مجید میں ہے کہ سيدنا يوسف عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايات: "انَّى حَفيْظٌ عَلَيْمٌ "الله

اور الله عزوجل نے ہرانسان کے لیے فرمایا:

"فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا لِ" " تُوجم في الص سنتاد كيتاكرويا له " فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ل

توكيا حضرت يوسف عليه الصلوة والتسليم الله ك شريك بين اور كيا مرانسان الله كاشريك بي نيز

حضرت عيسلي عليه الصلوة والتسليم نے ارشاد فرمايا:

میں تمھارے کیے مٹی کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہول تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ

'' أَنِّي ۚ ٱخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَٱنْفُحُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ

کیا حضرت عیسلی علیه الصلوٰۃ والتسمیم اللہ کے شریک ہیں۔اگر نہیں اور ہرگز نہیں ، پھریہال کیول شرک لازم نهيل آتا- جوجواب عمرو كا موكا وي جواب مارا موكا- حديث ميل قرمايا: مواطلبوا الحاجات عند حِسَانِ الوُجُوهِ "(مم حسان الوجود سے محبوبان بارگاہ مراد بیں۔ اگر آخیس کوئی قدرت نہیں توان کے پاس حاجت طلب كرنے كاتكم كيون ديا كيا۔ والله تعالى اعلم۔

> ایک بھویالی فتوی کارو مسئوله: مولاناوجود القادري، آستانه رباني، متن ماركيث، صدر بازار، جبل بور (ايم يي) عبدالحفيظ خال، ناريل کھيڙه، بھوبإل

جو بریادی علما ہے اہلِ حق علماے کرام و جماعت اہل سنت و جماعت کو کافر قرار دیتے ہیں تبلیغیوں کواپنی مسجدوں سے نکال کر مسجدوں کو دھوتے ہیں ، نیز شرک وبدعات کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کا

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سوره يوسف، آيت:٥٥

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة الدهر، آيت: ٢

<sup>(</sup>m) قرآن مجيد، سورة آل عمران، آيت: ٩٤

<sup>(</sup>م) لسان الميزان لابن حجر، ٢/ ٨٠٥

اس عبارت میں تھانوی صاحب نے حضور اقدس بڑانٹھا گئے کے علم پاک کو زید، عمر، بکر بعنی آیہ۔ غیرے بیّر هو، نقو، خیرے حتیٰ که بچوں اور پا گلول حدیہ ہے کہ جانوروں کتے ، سور ، چوہے و ندر کے خسیس و کم نز علم کے ساتھ تشبیہ دی ہے یاان کے برابر بتایا ہے دونوں صور توں میں حضور اقد س بڑھ گا گئے کی **کھی ہوئی** اور صریح توہین ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ حضور اقد س بڑا تھا گئے کی شان اقد س میں اوفی سی گتاخی کرنے والا کافرومرمذہے ۔ وہ بھی ایساکہ جواس کی اس گستاخی پرمطلع ہوکر آخیس مسلمان جانے کافر ن**نہانے وہ بھی** 

المسور

درر، غرر الاشباه وانتظائر، شفااور اس کی شروح ، در مختار ، ردالمحمار وغیره سب میں اس کی تصریح ہے ای وجہ سے علیامے حل و حرم ، عرب و مجم ، ہند و سندھ نے تھانوی صاحب اور دو سرے دیو بندی مذہب کے پیشواؤں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ حضور اقد س بڑا تھا گئے کی شان اقد س میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں۔ بیر بھویال کے دیو بندی جماعت کے قاضِی اور مفتی صاحبان شاتمان رسول مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ کو چوں کہ اپناامام و پیشوامانتے ہیں اس لیے بیرسب کافر مرتذاسلام سے خارج ہیں نہ ان سے فتوی پوجھنا جائزندان کے فتوی پر عمل کرناجائز۔

اليے ہى او كول كے بارے ميں حديث ميں فرمايا كيا:

افتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. () بغیرعلم کے فتوی دیے توریجی گراہ ہوئے اور دوسرول کوجھی گمراہ کیا۔

رہ گیا تبلیغی جماعت کومسجد وں ہے نکالنابہ حرام و گناہ نہیں بلکہ ہرسنی مسلمان پرواجب ہے اس لیے کہ تبلیغی جماعت د بو بندیت ہی پھیلانے کے لیے قائم کی گئی ہے۔اس جماعت کے بانی مولوی الیاس نے خود کہا: ظہیر الحن میرا مذعا کوئی پاتانہیں لوگ مجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلوۃ ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ ہرگز تحريك صلاة نهيس \_ ميال ظهيرانحن ايك نئ قوم پيداكرني \_(١)

انھول نے خود میراعتراف کیا ہے۔

مولانا (اشرف علی) تھانوی نے بہت بڑا کام ہے میں چاہتا ہوں کہ طریق کار میرا ہواور تعلیمات ان کی

(۱) ترمذي شريف، جلد: ٢، ص: ٩٠، ابواب العلم

(۲) دینی دعوت، ص:۲۰۵

(٣) الملفوظات، مولانا محمد الياس

ان دونوں عبار توں سے واضح ہے کہ تبلیغی جماعتِ کا مقصد دیو بندی مذہب پھیلانا ہے ، اس لیے ان کو مجدول میں آنے دینا جائز نہیں اور اگر بے حیائی ہے تھس آئیں توان کو معجدوں سے نکالنا واجب جیسا کہ حضور اقدس بڑھ اللہ فی نے منافقین کو جمعہ کے دن عین خطبہ کے وقت نام لے لے کر مسجد سے نکالا۔ (۱) رہ گیا قبروں سے مد دمانکنا توبیان بھوپالی مفتیوں کافریب ہے، قبروں سے کوئی مدد نہیں مانگتا۔ قبر توزمین کے اس جھے کا نام ہے جہاں مردہ دفن ہوتا ہے۔ مٹی ، کنگر ، پتھرے کوئی مد دنہیں مانگتا۔ ہاں انبیا سے عظام اور اولیاے کرام سے اہل سنت ضرور مد دما لگتے ہیں اگر چہ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہول ان کے مزارات پر عاضر ہوکر ان سے استعانت کرتے ہیں اور بیرنہ حرام ہے اور ند ناجائز بلکہ تمام اہل سنے وجماعت کا

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی الشفاظیة نے مشکوۃ کی شرح میں حجة الاسلام امام غزالی قدس سرہ کا بیہ

ارشاد نقل فرمایا ب: من يستمد في حياته يستمد بعد عاته. (٢) جس عديات ظاهري مي مدوماً كي جاسكتى ب اسے اس کی وفات کے بعد مد دمائلی جاسکتی ہے

ان بھویالی مفتیوں میں ہمت ہے توکہ دیں کہ حضرت امام غزالی اور حضرت شیخ محدث دہلوی بھی کافرو مشرک ہیں، مگران کو کہتے کیا، دری؟ ان بھوپالی مفتیوں کا بنیادی عقابدہ یہی ہے کہ سوائے ان کی ٹولی دیو بندی جماعت کے سارے جہاں کے مسلمان اگلے پچھلے سب کافرمشرک گمراہ بدوین ہیں۔

خلاصہ بیر کہ بھویالی مفتنوں اور قاضیوں کا مذکورہ بالا فتوی گمراہ گردی کا پلندہ ہے۔ مسلمانان اہل سنت اس پر دھیان نہ دیں اور نہ آئدہ ان سے فیوی لوچیں نہ ان کے فتوی پر عمل کریں ، بیہ مفتی صاحبان کم راہ ، ممراہ كربددين شاتم رسول كافرو مرنذبين جولو كتفصيل جاننا جابية بين وه المصباح الجديداور منصفانه جائزه كامطالعه

> فاتحه درودكرنے كرانے پراسلام وكفركا مدارنهيں مسئوله: محمد عمر بهمانی کیراف رولیکس ممبنی ۹۲، سی جمن علی با بااسٹریٹ کلکته، ۷۰۰۰۷

الم الله على وين اس مسئله ميس كه ايك جبَّله كى وعوت كے ليے اكٹھا ہوئے-

<sup>(</sup>۱) صاوی شریف

<sup>(</sup>٢) حاشية مشكؤة، ص:١٥٤، باب زيارة القبور، مجلس البركات

# کون سے دیو بندی کافر ہیں اور کون سے نہیں مسئوله: سليمان اختر وامتياز احمد، بوره صوفي، مبارك بور مضلع عظم گڑھ ( بولي )

منجانب زین العابدین بورہ صوفی ایک استفتانظرے گزراجس سے سیبات عیاں ہوئی کہ دیو بندی، وہائی، غیر مقلد وغیرہا کافر ہیں۔ یہ امر حسام الحرمین میں مذکور ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ہم نے بارہا بازگشت ساعت کی ہے کہ دیوبندی وغیرہ کافرو مرتد ہیں، لیکن ہم نے آس پاس رہنے والے دیوبند یول کی حرکتوں اور خیالات کا مشاہدہ کیا تواضیں کلمہ گویایا، اور اپنے علم کے مطابق اندازہ ہواکہ بدلوگ سنی مسلمان جیں۔البتہ بعض فقہی مسائل میں یقیبیًا تضاد ہے۔ اس وقت امام عظم ابو صنیفہ کا قول یاد آیا کہ جس مسلمان میں المیان کے اجزا پائے جاتے ہیں اسے ہم کافرنہیں گردان سکتے۔ بیسوچ کر اضیں مسمان خیال کیا اور ان سے تمام فتم کے روابط و ضوابط قائم رکھے ۔ انھیں خیالات کے پیش نظر شادیاں بھی کیں۔ مثلاً ہماری دادی د یو بندی تھیں۔ ہماری موجودہ بوڑھی اور لاچار و بیار مال بھی دیو بندی ہیں۔ ہماری مبہنیں بھی اتفاقی طور سے د بوبندی سے منسلک ہیں۔ ہماری پھو پھی جس کے آٹھ بیچے ہیں (بشمول تین لڑکے جوان) بھی د بوبندی سے منسلک ہیں۔ موجودہ استفتا کے متعلق بار آور کرانے پر ہماری پھوپھی کا جواب ہے کہ میرے شوہر برملی سی ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور میں اپنے باپ کے مسلک بریلی سنی پر قائم رجوں گی۔ ہم نے بتلایا کہ وہ گتاخِ رسول ہیں توجواب ملاکہ میں اپنی اٹھائیس سالہ از دواجی زندگی میں اپنے شوہر کوایسے گناہ کا مرتکب بھی بھی نہیں پایا۔ میرے شوہر مجھ سے بھی زیادہ نبی آخر الزمال سے عقیدت رکھتے ہیں۔ میرے شوہر میں تمام ایمانی اجزاموجود ہیں۔انھوں نے بھی بھی نماز ترک نہیں کی۔قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔غلطیاں اور لاپرواہیاں تو مجھ سے سرزو ہوتی ہیں۔ اور اس اٹھائیس سالہ زندگی کو میں نے بہت خوشگوار ماحول میں گزاراہے۔اللہ تعالی سب کوابیا ہی محبت کرنے والا شوہر دے۔ میں تواضیں کے نکاح میں ر ہوں گی۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں جو دسیوں سال سے امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کی والدہ د بو بندی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی زوجہ بھی د بو بندی۔ ان کی امامت میں اداکی گئی نمازوں کا ہم کیاکریں۔ ہمارے علاقے میں ہزاروں لڑکے اور لڑکیوں کارشتہ دیو بندیوں اور غیرمقلدوں سے وابستہ ہے،ان میں بعض لوگ پچاس اور ساٹھ سال کی عمرہے تجاوز کر چکے ہیں۔ہم لوگ ان کاکیاکریں۔

● دیوبندی ان لوگوں کو کہتے ہیں جوعلاے دیوبند مولانار شید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانو توی، مولانا

فرق باطله صاحب خانہ نے کہا کہ میں عام مسلمانوں کی دعوت کروں گا۔ ایک شخص نے بوچھا کہ وہابیوں کو کمیا کروگے۔ دوسرے نے کہا کہ وہابیوں کو نہیں برائیں گے۔ کچھ لوگول نے کہا کہ وہابیوں کو بھی بلائیں گے۔ انھول نے و با بیول کو بھی دعوت دے دی۔ اس پر ایک سنی عالم کو بھی بلایا گیا۔ انھوں نے دعوت میں شرکت کی اور جس تخف نے انکار کیا اس کو بھی دعوت میں شریک کر لیا اور کہا کہ وہانی فاتحہ کا اگر کھاتے ہیں توبلانے میں کوئی حرج نہیں ، کیا جمارا وہا ہیول ہے فاتحہ کا جھگڑا ہے۔ بینوا توجروا۔

فاتحہ درود کرنے کرانے پراسلام و کفر کا مدار نہیں ہے ، اصل بنیادی اختلاف ہے جس کے تح**ت بیر کافرو** مر مذہبیں اور کافر و مرتد کی تعظیم بلا شبہہ ناج نز و حرام ۔ دعوت میں بلانے سے لامحالہ ان کی تعظیم کی **جائے گی جو** ازروے شرع قطقا جائز نہیں۔ وہائی د بو بندی غیر مقلد ان سب نے شان رسالت میں کھلی گـتاخی کی جس پر علماے حرمین شریفین نے کفر کافتوی صادر فرمایا۔ اور ساتھ بی بی بھی لکھ دیا:

"من شك في كفره و عذابه فقد كفر." جوان ك كفروعذاب من شك كر وہ بھی کافرے۔

اور جوان کے کفریرمطلع ہوکر کم از کم آٹھیں مسلمان ہی جانے وہ بھی کافر۔ان کے گستاخانہ عقائد جوان کی بی کتابوں سے ضاہر ہیں۔ کہ ان کے بنیادی عقائد کیا کیا اور کیسے کیسے ہیں ، کہیں یہ لکھتے ہیں کہ حضور مرکز مثی میں مل گئے ، کہیں لکھتے ہیں کہ حضور کوا تناعلم تھا جتنازید و عمر کوہے ، کہیں لکھتے ہیں کہ خداوند قدوس جھوٹ بول كُتُامِ-نعوذ بالله من ذلك.

جس نے رہے کہاکہ جب وہالی فاتحہ کا کھانا کھا تا ہے تواہے بلانے میں کوئی حرج نہیں ،اس نے غلط فتویٰ دیا، خود کم راہ ہوااور دوسروں کو بھی کم راہ کیا۔وہانی پیٹ کے بندے ہیں، جہال کھاناپاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ان کواپنے بہاں بل ناتوبری بات ہے کہیں بھی ان کے ساتھ کھانا بیناحرام وگناہ ہے۔بدند ہبوں کے بارے میں فرمایا گیا:

ندان کے ساتھ کھاؤ، ندان کے ساتھ ہیو ندان کے ساتھ نشست وبرخاست کرو۔ "لا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم."<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج: ۲، ص: ۳۷۰، باب المرتد، مطبع زكريا. (۲) المستدرك للحاكم، ج: ۳، ص: ۲۳۲

خلیل احمد البیمنهی، مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ کو اپنا بزرگ اورپیشوا مانتے ہیں۔ آدمی اس کو اپنا بزرگ <mark>اور</mark> پیشوا مانتا ہے جس کے عقبیرے پر ہوتا ہے۔ان علماے دیو بندنے اپنی کتابوں میں حضور اقدس بڑاتھا لیا کی شانِ اقد س میں کھلی ہوئی گستا خیال کی ہیں۔جس کی قدرے تفصیل آج سے ساٹھ سال پہلے جلالۃ انعلم حافظ ملت قدس سرہ العزیز نے اپنی مشہور کتاب "المصباح الجدید" میں تحریر فرما دی ہے۔ سائل اس کا مطالعہ کرے۔ ی<sub>ا</sub> پھر ہماری کتاب ''منصفانہ جائزہ'' پڑھے۔اختصار کے پیشِ نظر دیو بندی بزرگوں کی صر**ف ایک** عبارت تحرير كرربا مول-

جدرسوا ٧

مولانااشرف على تقانوى نے اپنى كتاب حفظ الايمان كے ص: > ير لكھا ہے:

پھر رہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقولِ زید سیح ہو تو دریاف طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے پاکل غیب۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی ہی کیا تحصیص ہے ایساعلم غیب توزید، عمسر، بکربلکہ ہر صبی (بیج)، مجنون (پاگل)، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی

اس عبارت میں ان بزرگ نے حضور اقد س بڑا تھا گئے کے علم پاک کوہر کس و ناکس بہال تک کہ بچوں پاکلوں اور حدبیہ ہے کہ جانوروں ، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی یاان کے برابر بتایا۔ دونوں صور توں میں حضور اقد س بالنظائية كى شديد توبين ہے اور امت كاس پراجماع ہے كەكسى نى كى توبين كرنے والا كافر ہے ، ايماكہ جو اس توہین پرمطلع ہوکراسے کافرنہ جانے وہ خود کافر۔ درر، غرر، الاشباہ والنظائر، درِ مختار وغیرہ میں تصریح ہے :"من شك في كفره و عذابه فقد كفر."

🐨 - اب جو د او بندى عوام يا خواص اينے و او بندى بزر گول كى اس تشم كى عبار تول سے باخبر ہيں وہ بلا شبہد کافرومرند ہیں، اس لیے کہ ان کفری عبار تول سے باخبر ہونے کے باوجود پھر بھی ان کواپٹابزرگ اور پیشوا مانتے ہیں تواس کاصاف مطلب ہے کہ بیان کے ہم عقیدہ اور گستانے رسول ہیں۔

● رہ گئے وہ دیوبندی عوام جو دیوبندی بزرگول کی کفری عبار توں سے باخبر نہیں، ان کی ظاہری حالت کود کچھ کریاسی وجہ ہے ان کو اپنا بزرگ اور پیشوامانتے ہیں وہ کا فسنسر نہیں اور زیادہ تر دیو بندی عوام اس

● وہ دیو بندی جو دوسری قشم کے ہیں ان سے بیاہ شادی حرام وگناہ، ان کا ذبیحہ مردار، ان کا تھم وہی

(١) درِ مختار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا، ديو بند

ہ جوتمام غیرسلموں کا ہے۔

 ● رہ گئے وہ د بو بندی جو د بو بندی بزرگوں کی کفری عبار توں پر مطلع شہیں، ستی د بو بندی اختلافات کو نیاز فاتحہ تک محدود جانتے ہیں، وہ چول کہ کافرنہیں، اس لیے ان کے ساتھ ٹکا یہ بچے ہے۔ اگرچہ بیدلوگ بھی هم راه ضرور ہیں، اس لیے بی<sup>م</sup> ماہل سنت کو بدعتی ، گمراہ کہتے ہیں اور جوکسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی کم راہ بدعتی کہے وہ خود کم راہ ہے۔ حدیث میں ہے: "فقد باء باحدهما" جس نے کسی کو کافریا فاسق کہا اور وہ حقیقت میں کافریافاستی نہیں تو کہنے والاخود کافریافاس ہے۔اور ایسائم راہ جس کی بدیذ ہی حدِ کفریک نہ پہنچی ہوئی ہواس سے نکاح میچ، خواہ وہ مرو ہو یا عورت، مگر چوں کہ بدیذ ہب ہے میل جول، دوستی، یارانہ جائز نہیں اس لیے ا سے دایو بندایوں سے بھی بیاہ شادی ہر گز ہر گز نہیں کرنا جا ہے۔ اس لیے کہ شادی کے بعد میل جول، دوستی، یاراندلازم ہے۔

حدیث میں بدارہ ہوں کے بارے میں فرمایا گیا:

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا كهيس تم فِنْنَهُ مِين نه ۋال دين كهيس تم كوكم راه نه كردي-،،(۱) يفتنونكم.

دوسری حدیث میں فرمایا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم (٢)

نہ ان کے پاس اٹھو بلیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیواور شدان کے ساتھ شادی بیاہ کرو، شدان کے ساتھ نماز پڑھو، نہان کی نمازِ جنازہ پڑھو۔

ا پنے کوان سے دور رکھوان کو اپنے سے دور رکھو

اے ہم کافر نہیں گردان سکتے ،لیکن آپ نے مسلمان کی شرط پر غور نہیں کیا۔ کیا جو شخص حضور اقد س بڑا اللہ اللہ کی توہین کرے وہ مسلمان ہے اور اگر آپ کی مرادیہ ہے کہ جوایخ آپ کومسلمان کیے ، خواہ حقیقت میں ہویانہ ہوتو سے غلط ہے۔ کیا قادیانی، اور رافضی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ؟ کیاان میں ایمان کے اجزانہیں پائے جاتے ؟ بوری بات سے کہ جو محص اپنے آپ کو مسلمان کہے ، کلمہ پڑھے ، مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھے اس کومسلمان ہی کہیں گے جب تک اس سے کوئی گفرصادر نہ ہو۔ اگر کوئی خص اپنے آپ کومسلمان کے ، مسلمانوں کے سارے معمولات اداکرے، کیکن اس سے کوئی گفرسرز د ہووہ مسلمان نہیں کافرہے۔

<sup>(</sup>١) مشكؤة شريف، ص: ٢٧، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج:٢، ص:٤٨٣.

فرق باطله " النفسير درمنثور" ميں ہے كہ كھى كلمه براھنے والے اپنے آپ كومسلمان كہنے والول نے بيك ديا تھا: "إِنّ محمداً يحدث أن ناقة فلان محر (بَلْ اللَّالَيْمُ ) بيان كرت بي كم فلال كي اونتى بواد فلان وما يدريه بالغيب." قلال ميدان من ب- النس غيب كي الجر؟

اس پر الله عزوجل نے ان کے بارے میں فرمایا:

"قد كفرتم بعد ايمانكم" مومن بونے كے بعدتم كافر بوگة آج سے ساٹھ سال جہلے حافظ ملت ڈاٹھیا گئے نے مبارک بور واطراف کے سارے افراد کو بتادیا قا اور پھر وقت فوق بعد میں فرماتے رہے کہ دیو بندیوں سے فکاح جائز نہیں۔ پھر بھی لوگ نہیں مانے ، اس کاعلاق نسی کے بیس کیا؟ بیرامام صاحب جن کی والدہ دیو بندی گھرانے کی ہیں اور ان کی بیوی بھی دیو بندی گھرانے کی ہیں۔ آپ دریافت کر لیجیے ، میہ دونوں خاتون د بوبند بوں کی ان گستاخانہ عبار توں سے واقف نہیں ہو**ں گی اور نہ** سنيول كومم راه بدعتي جانتي مول گي \_ پھر كىيااعتراض؟ والله تعالى اعلم \_

د یو بند ایوں کے ایک فریب کی پر وہ دری۔ حضور شاہدا گائے کے اختیارات کا بیان مستوله: محد الباس رضوى ، مورلینڈروڈ، شیرین ، منزل ، اے ۹۳، مبئی

سے میں ممبئی میں ایک و ابو بندی قاسمی عالم کی تقریر سن رہاتھا تواس نے حضور اقد س بڑا تھا آئے گی شان کواور اختیارات کوبڑھاتے ہوئے اور اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہوئے ایسی ایس بیان کیس کہ میں مجل گیاہم اہل سنت ایساعقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔آپ بتائے کہ ایساآدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟اس کی تقریر میہ: حضور الله عزوجل کے نائب مطلق ہیں تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا جو چاہیں کریں، جے ج بیں دیں، جس سے جابیں واپس لیس، تمام جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہاں ان **کا** محکوم ہے، اور وہ اپنے رب کے سواکس کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انھیں اپنامالک نہ جائیں، حلاوت سنت سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے ، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ مَلکُوْت السلوٰت وَالْأَدُ صَ حَضُورِ کے زیرِ فرمان۔ جنت و نار کی تنجیاں دست اقد س میں دے دگ گئیں، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں خضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں، دنیاو آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے، احکام تشریعیہ حضور کے قبضے میں دیے گئے کہ جس پر جو جاہیں حرام فرمادیں اور جس کے لیے جو جاہیں حلال کر دیں اور جو فرض عابیں معاف فرما دیں۔ ہم اہلِ سنت ایسا عقیدہ رکھنے والے کو مسلمان نہیں مجھتے۔ اللہ کے واسطے حدیث و

نه کوره بالا باتیں خواہ کو کی د بو بندی قاتمی کیے یا کوئی سنی رضوی ، بالکل حق اور صحیح ہیں جس پر دلیلِ قاہرہ مجد وأظم اعلى حضرت امام احمد رضاخال قدس سره نے اپنی تصانیف جلیلہ میں قائم فرما دیا ہے۔ جس کے جواب سے مخالفوں کی بوری برادری آج تک عاجز ہے اور قیامت تک عاجزر ہے گی۔ آپ اگر تحقیق حق جا ہے

جي توصرف ايك كتاب كا مطالعه كرير- "الامن والعلى" يا پير مفتى احمد يار خال صاحب مرحوم كى كتاب "سلطنت مصطفیٰ" کا مطالعہ کریں، آپ کی تسلی ہوجائے گ۔ اس عقیدے میں کسی طرح بھی کہیں سے اللہ کی

شان گھٹانے کا دور دور تک شائبہ بھی نہیں۔ بلکہ اس عقیدے میں اللہ عزوجل کی عظمت و شان کا وہ روشن بیان ہے کہ خدا پرستوں کی روح جھوم اٹھتے۔ ذراغور سے پڑھے بہارِ شریعت حصد اول، ص: ۲۲ ، ابتدائی

میں ہے حضور اقد س بڑا تھا ہے اللہ عزوجل کے نائب ہیں، تو ہیں سے اس کی تم راہ گردی کی جڑا کث گئی کہ اللہ کی

شان گھٹایا۔ آپ خور سوچیں نائب کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے یا نائب بنانے والے کا۔ نائب کا اختیار زیادہ ہوتا ہے یا نائب بنانے والے کا۔تھوڑی سی عقل والا بھی کیے گاکہ مناب ،لینی نائب بنانے والے کا مرتبہ اور اختیار بدر جہا

افسل اوراعلی ہوتا ہے۔آگے ای عبارت میں ہے، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سواسی کے

جل كامرتبه كهايابرها؟ ادنى يعقل والابيمان برمجبور موكاكه اس عقيد ييس الله عزوجل كوحضور اقد س

طِلْقَالِينَ سے اعلی اور اولی تایا گیا ہے۔ کیوں کہ اللہ کو حضور کا حاکم مانا اور حضور کو اللہ کامحکوم۔ اس عقیدے سے اللہ عزوجل کی سے عظمتِ شان ظاہر ہور ہی ہے کہ جب اللہ کے نائب اور اس کے محکوم اسنے قدرت،

عظمت والے ہیں توجس اللہ نے آخیں نائب بنایا، جوان کا حاکم ہے، آخیس ساری قدرت واختیارات عطافرمایا

ے - وہ کتنا باعظمت و باقدرت ہو گا، اس مضمون کواس آیتِ کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے:

" هُوَ الَّذِي فَى أَرْسَلَ رَسُولَكُ إِلْهُنَّى وَ اللَّهُ وه عَ جَسَ فِي السِّولَ كُوبِدايت و تَ

ولكن الوهابية قوم لا يفهمون. والله تعالى اعلم

اب عقیدهٔ مذکوره کی تائید میں بے شار احادیث میں سے چند احادیث سنے:

مندامام احد، بخاری مسلم، نسائی، دار می وغیره کتب احادیث میں بیر حدیث ہے، واللفظ للبخاری کے جنبور اقدس بالفائلة في فرمايا:

(١) قرآن مجيد، سورة التوبة، أيت:٣٣

قرآن کے حوالے سے اس کاجواب دیجے تاکہ جماری بے چینی دور ہو۔

بڑے نائب ہیں۔ اللہ نے اپنے کرم کے کل خزانے

اورا پنی نعمت کے کل دستر خوان حضور کے اختیار میں

كرديام، جمع جوجا ہيں عطافر مائيں۔

فرق باطله

"إنى اعطيت (اوتيت) مفاتيح خزائن الارض."()

مندامام احمر جلد ثالث، ص: ٣٢٨ پرے كه:

"اوتيت عقاليد الدنيا،"(١) مجمح دنياكي تنجيال دي كئيس

مسلم شریف ہنن ابوداؤ دہنن ابن ماجہ، بچم کبیر طرانی میں ہے کہ سید نار بیعہ بن کعب اسلمی کی خد**مت پر** خوش ہوکران سے فرمایا" سل" ۔ طبرانی کی روایت میں ہے:" فاعطیك" مجھ سے مانگ میں مجھے دوں گا۔ اس پرانھوں نے عرض کیا:

میں حضورے بیمانگتا ہول کہ حضور کے ساتھ جنت "استلك مر افقتك في الجنة."

فرمایا: اس کے علاوہ کچھ اور ، انھوں نے عرض کیا: میری مراد توصرف یہی ہے۔حضور اقدس سی المالیا نے ارشاد فرمایا، کثرت سجودے اپنے نفس سے میری اعانت کر۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث وہلوی رُالتِشْ اشعة اللمعات میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

از اطلاق سوال که فرمودش بخواه وشخصيص نه كرد به مطلوب خاص معلوم می شود که کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست بَرِينَ اللهُ باذك پرورو كار خود ديد فان من جودك الدنيا و ضرّتها و من علومك علم اللوح والقلم.

مطلقة سوال بلاتخصيص فرماناكه جوجابهو ماتكواوركسي خاص مطلوب كي تحصيص ندكرنا بتاتا ہے كه تمام كام حضور كے وست کرامت میں ہیں جو جاہیں جس کو جاہیں اللہ کے علم سے عطا فرمائیں ۔ علامہ بوصیری نے فرمایا: یا رسول الله! ونیا و آخرت دونول حضور کے خوان جود وکرم سے ایک حصہ بیں اور لوح و قلم کے تمام علوم (جملہ ماکان و مایکون) جو پچھ ہوااور جو پچھ قیام قیامت تک ہونے والا، ذرہ ذرہ باتفصیل مندرج ہے۔ حضور کے علوم سے ایک حصہ ہیں۔

اختصار کے ساتھ یہی مضمون اس حدیث کے تحت حضرت علامہ ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ بناءً علیہ علماے اہلِ سنت نے تحریر فرمایا:

حضور برالتهافي الله عزوجل کے سب سے

"هو صلى الله تعالىٰ عليه سلم

(۱) بخاری شریف، ج:۱، ص:۱۷۹

(۲) مسند احمد بن حنبل، ج:۲، ص:۳۲۸

خليفة الله الاعظم جعل خزائن **کرامه** و موائد نعمه طوع یدیه ورادته يعطي من يشا. (جوهر منظم) مندامام احمد، بخاری مسلم، نسائی، ابن ماجه میں حضرت ابو ہریرہ زخان اللہ سے مروی ہے کہ حضور اقد س

الله المنظمة المنطقة المنطقة

میں مسلمانوں کاان کی جانوں سے زیادہ والی ہوں۔ "انا اولى بالمؤمنين من انفسهم." اس کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرمایا:

اس کیے کہ میں اللہ عز وجل کا نائب عظم "لاني خليفة الأكبر أمدّ لكل ہوں۔ہرموجود کی مد دکرتا ہوں۔

امام اجل عارف بالله مهل بن عبد الله بخارى في مواجب اللدينيد مين بهرعلامه ملاعلى قارى علامه شهاب الدين خفاجي نے شرح شفاميں پھرعلامہ محد بن عبدالباقی زر قانی نے شرح مواہب میں نقل فرماکراس کی شرح تصنیف فرماکراہے برقرار رکھاجوا سبات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کابھی یہی عقیدہ ہے۔ فرمایا:

جو ہر حال میں نبی ہٹاتشا ﷺ کو اپنا والی اور اینے "من لم يرى ولاية الرسول عليه آپ کو حضور کی ملک نہ جانے وہ نبی شکاتنا مائی کا کسنت في جميع احواله ولم يرى نفسه في کی حلاوت ہے آشانہ ہوگا۔ ملكه ولا يذوق حلاوة سنته."

امام عبدالوہاب شعرانی میزان الشریعة الكبریٰ باب الوضومیں حضرت سیرعلی څوّاص رَّنْ اللَّهِ كاار شاد نقل

الله تعالى نے حضور اقدس برالتا علیہ كوبير اختيار "خيّره الله تعالىٰ أن يوجب دیاہے کہ جو جاہیں واجب کردیں اور جو جاہیں شریں۔ ماشاء او لا يوجب."

خاتم الحفاظ امام جلاالدين سيوطي نے خصائص الكبري شريف ميں ايك باب وضع فرمايا:

اس بات كابيان كه حضور اقدس طِلْ الْمَالِيَّةُ كوبيه "باب اختصاص النبي صلى الله منعب خاص حاصل ہے کہ جے جاہیں جس سے تعالىٰ عليه وسلم بانه يخص بمن شاء حابين مستثنافرمادي-عاشاء من الأحكام."

علامہ قسطلانی نے اس کی تائید میں احادیث ہے ۵؍ واقعہ تحریر فرمایا اور مجد داعظم اعلیٰ حضرت نے اس

فسم کے ۲۲ر واقعات ذکر فرمائے۔

المبتدعين خذ لهم الله ومتابعيهم على صورتها الفظيعة.

●- رأى النانوتوي في كتابه تحذير الناس بانه لو فرض في زمنه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بل لو حدث - الخ- لهذا الراي لعل النانوتوي قاله بالجواز العقلي أي يجوز جوازا عقليا والجواز العقلي يجوز أن يحمل على كل شيء لانه يجوز كون جبل الطور بالفعل جبل ذهب بل انسانا بالجواز العقلي والإيعارضه قوله في الاشباه اذا لم يعرف ان مداً صلى الله تعالى عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات.

اجيبوا أدام الله ظلالكم وحفظكم الله من الآجل والعاجل.

€-راي رشيد احمد الكنكوهي في مسئلة وقوع الكذب هو بهتان افترى عليه المخالفون لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا فكيف يقول به اجيبوا رحمكم الله.

-اتما نسب احمد رضا خان رحمه الله تعالى موضوع انكار ختم النبوة الى قاسم النانوتوي بتغيير السطور والصفحات والتحريف وايضا راي الأنبيتوي في وسعة العلم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بثابت وصحيح لأنه قال في كتابه من قال في حقه عليه الصلوة والسلام لهذا الزعم فقد عابه.

اجيبوا شافيا حفظكم الله في الآجل والعاجل.

٠-راي اشرفعلي تهانوي في علم الغيب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حق لأنه إنما قال بأنه لا يعلم الرسول الغيب مريَّدًا بذلك الغيب الحقيقي لا المجازي الذي اعلمه الباري تعالى والأمر إذا كان هكذا فتغليطه امر صعب.

فأجيبوا طول الله في عمركم تعاقب الملوين قالوا ايضا ان امام اهل السنة حرّف وبدّل العبارات وصيرها وفق دعواه ورد عليها برد شديد بالغ.

اخيراً - اساتيذي كلهم سنيون يقومون بالرد ضدهم فليسوا بقادرين على الاجابة على كل الاسئلة ولذا ارسلوا الا سئلة الواردة من تلقائهم.

فاكتبوا طول الله عمركم و حفظكم طول الدهر الا جوبة الشافية. بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لوليه والصلؤة والسلام على نبيه و على آله و صحبه

امام احمد خطیب قسطلانی، شارح بخاری مواجب اللدنیه میں اور علامه محمد بن عبدالباقی زر قانی نے اس کی شرح میں فرہ با:

فرق باطله

الا باني من كان ملكًا و سيدا و أدم بين الماء والطين واقف اذا را م أمراً لا يكون خـــلافه وليس لذاك الامر في الكون صارف

سنو!میرے ماں باب اس ذات پر قربان جوباد شاہ اور سردار تھے اس وقت بھی کہ ابھی آدم بِنَالِيَّلاً کاخمير بھی تيار نہیں ہوا تھا،جب وہ کسی چیز کاارادہ فرمادیں تواس کے خلاف نہیں ہو گااور دنیامیں کوئی اسے چھیرنے والانہیں۔

آپ نے مرشد برحق حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب والتفایظیری کتاب منطاب بہار شریعت حصداول کی جوعبارت ایک د بوبندی قاتمی کی طرف منسوب کرکے لکھی تھی، اس کے ہر ہر جزکی تائید اہ دیث کریمہ اور اقوال علاہے ہم نے نقل کر دی۔ اب آپ تھوڑاسا دیو بندیوں کے گھر کے اندر کی بات بھی س کیجیے۔ دیو بند بوں کے شیخ الہند مولوی ممود الحس نے اپنے ہیر جناب رشید احمد کنگو ہی کے **مرنے پر ایک** مرشيه لكھاہے، جس میں وہ لکھتے ہیں۔

اٹھاوہ قبلۂ حاجاتِ روحانی وجسمانی (۱)-حوالح دين وونياك كهال لے جائيل يارب

(٢)-خداان كامرني وه مرني تصے خلائق كے

(۳)نەركا،نەركاپدىنەركا

ان كاجوتهم تفاسيف تضاء مبرم اس میحانی کودیکھیں ذری ابن مریم (۷) مردول کوزنده کیا، زندول کومرنے نه دیا ١٢١ کرم ١١٥ والله تغالى اعلم \_

# معتقدات علماء الديوبندية وحكم في ضوء الكتاب والسنة

● الى حضرة المحترم مولانا المفتى محمد شريف الحق الامجدي دامت بركاتهم القدسية العالية و حفظهم الله. ١٢ من الدارس في الجامعة الأشرفية، من كيرلا صديق.

هذه اسئلة وردت من الاساتذة بمد "كولم" فمن الحضرة العطرة الميمونة المشرفة نطلب الاجوبة المنيفة الشافية الكافية مع عبارات الديوبندية الشنيعة و بيان معاينها. هداية - هذه حكاية الاسئلة الواردة من جانب الديوبنديين المتطرفين

ايها الولد العزيز! ثبتني و اياك المولى عز و جل على الدين القويم و صراطه الحق المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واعلم ان في تحذير الناس كفريات كثيرة ذكرت منها اثنتي عشرة في كتابي "منصفانه جائزه" لكنه في الأردية و انتم لا تعرفون الاردية، فاردت ان اولف كتابا بالعربية انشاء الله اذكر فيه كفريات الديابنة و ضلالاتهم.

قوله "الرافرض آپ ك زائد مل كي الخ" قوله "اربافرض بعرزائة بنى كولى في يها بهواد" أى لو فرض فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم من لوحدث الخ. فرض هذا التجويز تجويزا عقديا لا يخرجه من الكفر الصراح. فان كل تجويز عقلى يكون مخالفا لضروريات الدين يكون كفرا لا محالة كها لو قال احد لو كان الله مع الله تعالى أو الهة فلا حرج فيه هذا كفر وكفر صريح مقطوع لا شك فيه ولا مجال لأحد أن ينكر كونه كفرا. كذلك قوله لو فرض فى زمنه الله أو خدث بعده نبى لم يخل ذلك بخاتميته ومع هذا يكون الله خاتم النبيين " و معارض للاجماع القطعى المتواتر من زمنه الله الى الآن ان معنى خاتم النبيين آخر الانبياء لا غير. قال القاضى عياض قدس سرة فى الشفاء لانه أخبر الله " أنه خاتم النبيين أجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره و ان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك بكفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا.

وقال حجة الاسلام الإمام الغزالي قدس سره في "الاقتصاد" أن الأمة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبى بعده ابدا وعدم رسول بعده ابدا و أنه ليس فيه تاويل ولا تخصيص و من أوّله بتخصيص فكلامه من انواع الهذيان لا يمنع تكفيره لانه مكذب بهذا النص الذى اجمعت الأمة على أنّه غير مؤول ولا مخصوص.

فإذا اجمعت الامة على ان معنى خاتم النبيين آخر النبيين فقط لا غير. فمن ادعى فرض نبى بعده على او معه كذّب كونة خاتم النبيين فيكون كافرا بلا شبهة .

ولذا قال العلامة عبد الغني النابلسي في شرح الفوائد فساد مذهبهم غني عن

البيان بمشاهدة الأعيان كيف وهو يؤودى الى تجويز نبى مع نبينا على أو بعده ، وذلك يستلزم تكذيب القرآن إذ قد نص انه خاتم النبيين و آخر المرسلين و في السنة "أنا العاقب فلا نبى بعدى" وأجعت الأمة على إبقاء هذا الكلام على ظاهره و هذه إحدى المسائل المشهورة التى كفرنا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالى.

وأما التجويز العقلي الذي ليس معارضا لنص قطعي او لضروري من ضروريات الدين او غير مستلزم لمحال شرعي او عقلي فلا ضير فيه. والله تعالى اعلم.

● ان فتوی تکذیب الباری التی قال فیها "گنگوهی" وقوع کذب کے معنی ورست بوكَّ الح. هذه الفتوي فتواه قطعاً يقيناً بلا مرية والاجماع العملي منعقد على قبول خط المفتى والناس يرسلون السوال بواسطة محكمة البريد ثم يرجع الجواب المفتى بخطه و خاتمه بواسطة البريد فكل الناس تيقنون أنه فتوى ذلك المفتى و يعملون بها حتى أن أحدًا لو صدر منه الكفر و أرسلوا إلى مفت فجاء الجواب بالبريد بخطه و خاتمه "أن قوله ذلك كفر و قائله كافر." فكل الناس يعملون به هذا تما لا مجال للشك فيه لأحد و هكذا في كل بلاد الدنيا يعتمد على خط المفتى بلا نكير ، كذلك أرسلوا الى كنكوهي سؤالا فجاء جوابه مكتوبا بخطه و خاتمه فكيف السبيل لإنكاره والحال ان مسلمي كل بلاد الدنيا يعملون و يعتبرون خط المفتى حجة - وبعد ذلك ردّ العلماء على تلك الفتوى ردًّا شديدا وأشاعوا رُدودهم مرة بعد مرة وكرة بعد كرة حتى علم كنكوهي فها أنكر بل سكت - ان لم تكن تلك الفتوى فتواه وقد وقف على ردها كان لازما عليه أن ينكرها ويشيع الانكار بعد علم الرد والطرد فسكوته و عدم انكاره دليل على أن تلك الفتوى فتواه - أما كون بعض فتاواه المطبوعة معارضة له كما ذكرت فليس دليلا على عدم كون تلك الفتوى فتواه لان التعارض والتضاد في فتاواه كثير قد عددناها في كتابنا "منصفانه جائزه" إلى ثلثين تعارضا -- (والكنكوهي له جراءة بالغة على التقول والافتراء والبهتان قد قال في البراهين القاطعة ص: ٩١ تَيْخُ عبد الحق روايت كرت بي كرجه كوداوارك يتي كاعلم نهيل أى بروى الشيخ عبد الحق أنه على قال لا أعلم ما وراء الجدار. والحال أن سيدنا الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي قدس سره قد صرح في

فرق باطله مدارج النبوة ، ج:١، ص:١، وأي سخن اصلى نداردوروايت بدال يحج ند شده-" أي لا اصل له وما صحت الرواية به" وقد افتري على نبينا ﷺ انه قال "ادعونا بالاخ" وليس له اصل ولا سند ولا ذكر – قد كذب على النبي ﷺ وتبوأ مقعدته في النار ، ومع ذُلك كتب رسالة ونسبها الى تلميذه المسهاة "تقديس القدير" كتب فيه "أَنْفَكُوجُوازِوقُي ش ہے نہ جواز امکائی ش "ص۸۹. هذا اعتراف منه انه يعتقد أن سبحانه و تعالىٰ وقع

-هذه اغلوطة وسفسطة من الديابنة ومثلهم في ذلك كمثل الغريق يتشبُّث بالحشيش. ان عبارة تحذير الناس كانت طويلة مبسوطة على صفحات فلخصه المجدد الاعظم الامام احمد رضا قدس سره في كتابه "المستند المعتمد" كما يلي "والقاسمية المنسوبة إلى قاسم النانوتوي صاحب تحذير الناس و هو القائل فيه لو فرض في زمنه ﷺ بل لو حدث بعده صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نبي جديد لم بخل ذلك بخاتميته وانما يتخيل العوام انه على خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين مع أنه لا فضل قيه اصلا عند اهل الفهم الى آخرما ذكر من الهذيانات، ص:٢٤١.

الكذب منه تعالى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّلمونَ عُلُواً كَبِيْرًا.

الديوبندية يقولون أن في المستند المعتمد خُلطت عبارة ص:١٤، و عبارة ص:٢٨ وكان لهَا تين العبارتين "مسندان" فجعل لها "مسندا واحدا" فذلك صارت هاتان العبارتان كفرا - اقول هذه سفسطة لانه ان كان للشرط جزاءان ومعناهما واحد فلا حرج في مقام التلخيص إن يذكر لهما جزاءً و احداء مثلا قال في القرآن العظيم في سورة الحج ''فَأَلَّذِينُنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ فِي جَمَٰتِ النَّعِيْمِ '' و قال عز ذكره في سورة الملك، إِنَّ الَّذِينِّ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ قَغْفِرَةٌ وَّ أَجْرُّ كَبِيرٌ .

ففي هاتين الآيتين شرطان ولكل منهم جزاء - للاول "في جَنْتِ النَّعِيْمِ" وللأخر لَهُمْ مُّغُوْرَةٌ وَّ أَجُرٌّ كَبِيرٌ " وهذان جزاءان مختلفان لفظاً ولكن متلازمان معنى. فان من يكون في جنت النعيم يكون له مغفرة واجر كبير وبالعكس فان قال أحد على طريق التلخيص وذكر حاصل الكلام:"قد وعد القرآن بمغفرة وأجر كبير لِلَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِدُوا الصَّلِحْتِ . وَلِلَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ شَغْفِرَةٌ وَّ أَجُرٌ كَبِيرٌ . فهذا صحيح وليس بتحريف بل هو تلخيص معنى الأيتين - كذالك قال النانوتوي في

ص: ١٤، اگر حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ أى لو حدث في زمنه على نبي لاستمر كونه على خاتما على حاله أو تكون خاتميته باقية على حاله - وقال في ص: ٢٨: اگر بالفرض بعد زماند نبوي كوئي نبي پيدا بو تو پهر بهي خاتميت محمدي ميس كه فرق نه ائے گا – "أى لو فرض حدوث نبى بعد زمنه ﷺ فلم يخل بخاتميته ﷺ في هذا الكلام قوله "لم يخل بخاتميته" جزاء - تفكروا ليس بين هذين الجزاءين منافاة بل احدهما مستلزم للأخر - انظروا و تفكروا "تكون خاتميته باقية على حاله."جزاء العبارة الاولىٰ "لم يخل بخاتميته" و عدم خلل في خاتميته مستلزم لبقاء كونه خاتما على حاله فهما متلازمان ففي مقام التلخيص ذكر احدهما فقط وعدم ذكر الآخر ليس بتغيير ولا تحريف. و فرار الديابنة بهذه الحيلة لا يفيدهم شيئا- ثم انظروا لقد لخص النانوتوي هاتين العبارتين في حاشية تحذير الناس مثل مالخص اعلى الحضرة مولينا الشاه الإمام احمد رضا قدس سره. تخذیرالناس ص:۱۲، کے ماشیہ پر ہے" لیمن اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. هذا عین ماقال فی المستند المعتمد في تلك الحاشية لخص النانوتوي نفسه عبارة ص:١٤، و عبارة ص:٢٨ وذكر لها جزاء واحداً توجي فاتميت محمى مين كوئي فرق نبين آئے گا۔ فاذا صرح النانوتوي نفسه كما ذكر الإمام أحمد رضا في المستند المعتمد فكيف يجوز لأحد أن يجترئ

ويقول أن الإمام أحمد رضا قد غير عبارة تحذير الناس. أما تقديم عبارة ، ص:١٤ و عبارة ص:٢٨، على عبارة ص:٣ فهذا ايضا لايخل بالمراد فان عبارة ص:١٤، كفر مستقل و عبارة ص:٢٨ كفر مستقل و عبارة ص:٣ كفر مستقل بل مشتمل على كفريات كثيرة كما فصلته في كتابي "منصفانه جائزه" - فإن صدر عن أحد كفريات كثيرة وذكر أحد قوله على خلاف ترتيب مسطوره أي حرج فيه وهذا كيف يبدل الكفر ايمانا مثلاً قال زيدٌ "الله ليس بموجود" والقرأن ليس بكتاب الله" و رسول الله ﷺ ليس بنبي، وسمعها عمرو فذكر عمرو عند احد أن زيدا يقول : محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليس برسول "والله ليس بموجود" والقرآن ليس بكتاب الله، فهل خرج كلامه بعكس الترتيب من كونه كفرا. - فكذلك هذه العبارات الثلاثة كفريات مستقلة فبعكس

ترتيب ذكره لا يتبدل ذلك الكفر اياناً.

أما قول الديوبندي أن قول الأنبيتوي : أن الشيطان أوسع علم من النبي على ليس بثابت، فمثله كمثل من قال الشماء ليست بموجودة فانه قد صرح في كتابه "البراهين القاطعة، ص:٥١ "شيطان وملك الموت كوبيعلم كي وسعت نص سے ثابت ہوئي فخرعالم كي وسعت علم كي كون س نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کر تاہے شرک نہیں توکون ساحصہ امیان کاہے - أي سعة علم الشيطان وملك الموت ثابت بالنص وليس لسعة علم النبي علي نص قطعي حتى يرد به كل النصوص و يثبت الشرك - انظروا كيف صرح أن سعة علم الشيطان ثابت بالنص وليس لسعة علم النبي رفي نص قطعي - هذا انكار صريح لسعة علم النبي ﷺ و اثبات لسعة علم الشيطان فلزم منه أن الشيطان أوسع علما منه ﷺ بل في هذه العبارة شناعة اقبح علم بها أن الانبيتهي آمن بسعة علم الشيطان و اعتقدأن إثبات سعة العلم للنبي ﷺ شرك - و انتم تعلمون أن الشرك لا تفريق فيه بأن يكون ثابتاً لأحد وغير ثابت لآخر و أن يكون إثباته لأحد حقاً ولغيره شركا وكفرا، مثلاً اثبات الألوهية لغير الله شرك فاثباتها للشيطان شرك وكذا إثباتها للنبي شرك لا يمكن أن يكون اثباتها للشيطان ايمانا و للبني شركا فاذا اعتقد الانبيتهي أن إثبات سعة العلم للنبي على شرك فيكون اثباتها للشيطان ايضاً شركا و لكنه يقول ثبوتها للشيطان بالنص وثبوتها للنبي عَلَيْهُ شرك فلزم أن الأنبيتهي يعتقد ان الشيطان شريك الله تعالى - فبعد ذلك التصريح لا يفيد انكاره كما أن زيد اقتل عمرا ثم انكر عند الحاكم فبهذا الانكار لا يبرأ عن القتل بعد ثبوته فكذلك ههنا لما صرح في البراهين القاطعة لا يفيد انكاره شيقًا ولا يَبَرَّؤه - فإن المجرمين يرتكبون الجرائم ثم ينكرونها والله تعالى اعلم.

非共杂非





دضويات

اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت ۔ کیااعلیٰ حضرت اوراشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے ؟ جھینگا کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی محقیق اعلی حضرت نے پہلافتوی کب لکھا؟

مسئوله: محمد زبير احمد عاصي، مدر سه عربيه جامع مسجد، جگديش بور ضلع بهوج بور، بهار - ۱۵ م ذي قعده ۱۹ ۱۹ اه

و اندر۔ اعلی حضرت کی مسائلِ ذیل کے اندر۔ اعلی حضرت کی پیدائش کب اور کس ججری میں ہوئی اور اعلیٰ حضرت کتنی کتابوں کے مصنف ہیں اور بیہ بھی بات بتائی جائے کہ کتنی نعت مصطفی لکھے ہیں اور پچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی دونوں ایک ہی ساتھ ایک ہی مدر سد میں تعلیم بھی پائے ہیں۔ کمیا بیربات سے ہے یانہیں۔ آگرہے تو پھر کس مدر سد میں ، دونوں تعلیم پائے ہیں، مدرسہ کانام بتایاجائے؟

اعلی حفرت کی تحقیق سے جھینگا کھاناکساہے؟

اعلی حضرت نے پہلا فتویٰ دیے تھے اس وقت میں حضرت کی عمر کیاتھی اور کس مسلہ پر فتویٰ

 - مجد د اظلم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره ۱۰ رشوال ۱۲۷۲ه هیس برملی شریف میں پیدا ہوئے اعلی حضرت قدس سرہ کی تصانیف کتابیں قریب قریب ایک ہزار ہیں ، جن میں فتاویٰ رضوبیہ کی بارہ جلدیں ہیں۔ بیہ بالکل جھوٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور اشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، گھر ہی پر رہ کر پوری تعلیم حاصل کی ہے اور اعلیٰ تعلیم صرف اپنے والد ماجد سند الحققین حضرت مولانا تقی علی خال وَلَيْ اللَّهُ الله عاصل کی۔ اور اشرف علی تھانوی نے ابتدائی تعلیم تھانہ بھون میں حاصل کی ہے اور پیجیل دیو بند کے مدرسہ میں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے پہلا فتویٰ ۱۳ شعبان ۱۳۸۶ ھ میں لکھا۔ اس وقت اشرف علی تھانوی اپنے گاؤں تھانہ بھون میں ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے۔ مولوی اشرف علی کی فراغت مدرسہ دیو بندسے • • سااھ میں ہوئی جب کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے علم وقن وفضل کا ڈنکا چہار عالم میں بجے رہاتھا۔ بیہ وہابیوں کی خباثت ہے کہ وہ نراح موث بولتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حجینگا کھانا مکروہِ تنزیبی ہے، جس کی قدرے تفصیل احکامِ شریعت حصہ اول کے پہلے ہی صفحہ پر

اعلیٰ حضرت کے اسم گرامی میں لفظ "رضا" کی تحقیق مسكوله: قارى امانت رسول، يبلي بهيت، ١١٦ جمادي الاولى ١١٨١٥

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا اسم گرامی راء کے فتحہ کے ساتھ ''ترضا'' ہے یاراء کے کسرہ کے ساتھ "رِضا" ہے حضور والا چوں کہ ماہر رضویات ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں رجوع کر رہا ہوں، امیدہے کہ حضور والااس کی محقیق فرمادیں گے۔

مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ اور حضور مفتی عظم ہنداور حجۃ الاسلام کے اساے گرامی میں رَضا بالفّج ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنجالا اپنے اکابر سے بالقتی ہی سنا۔ ان اسامے مبارکہ میں فارسی ترکیب ہے، اور فارس مين رضابالفتح مستعمل ب-فارس كي مشهور لغت غياث اللغات مين ب:

رضا مکسر: خوشنودی، بفتح خوشنود شدن \_ در منتخب بهمه معنی بفتح نوشته وصاحب کشف و صراح و مزیل الاغلاط وابن حاج جمعتي اول بكسير نوشته انديه

مجھے صرف بیربتانا ہے کہ فارس میں اس کا تلفظ" ر" کے کسرہ و فتحہ کے ساتھ ہے۔ اور میں حال اردو کا بھی ہے۔ جیساکہ فیروز اللغات وغیرہ میں ہے۔ جب فارس میں اس کا تلفظ بالفتح و بالکسر دونوں ہے تواس کواز روے لغت دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔لیکن بیاسلے مبارکہ اعلام ہیں، اور اعلام میں تغیر جائز نہیں۔ نام رکھنے والوں نے جس طرح نام رکھاہے، اس طرح رہے۔ اور جب بیہ ثابت ہے کہ ان بزرگوں کے اسام مبار کہ راء کے فتح کے ساتھ ہیں تواس کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا درست نہیں۔

کچھ لوگول کواشتباہ اس وجہ سے ہے کہ رضا، عربی لفظ ہے، اور عربی کے تمام لغات میں بمسرراء ہے کیکن شاید اتھیں میدمعلوم نہیں کہ عربی سے فارسی میں معقولہ الفاظ میں بہت سے تغیرات ہوسے ، اور ان تغیرات کواہل اسان نے برقرار رکھا، اور و بی سے ماناگیا اور "الغلط العام فصیح" کاجھی یہی مقتضا ہے۔ بلکہ اگرصاحب منتخب کابیان سیح ہے توعر بی میں بھی فتحہ راء کے ساتھ آیا ہے۔ تواب کوئی اشکال ہی نہیں۔ بہر حال اس خادم کو بھی یہی معلوم ہے كديداسك مباركدراءك فتح كے ساتھ ہيں۔ أجم الوسيطيس بكسرراء بى ب\_

مصری طریقہ بیہ ہے کہ مشدد حرف پر تشدید کے نشان پر اگر او پر حرکت ہے تو فتح ہے اور تشدید کے ینچ ہے توکسرہ۔اس خادم کاطریقہ ہے کہ اس سلسلے میں تشدد نہیں کرتا۔اور ندکسی کوٹوکتا ہے \_والله تعالى اعلم\_

دضويات

فآوك شارح بخارى كتاب لعقائد

مذكور ہے۔ والله تعالی اعلم۔

🗨 - پہلا فتوی ۱۳ سال ۱۰ مہینے ۵ دن کی عمر میں لکھا تھا اور بیہ مسئلہ رضاعت کا تھا۔ مسئلہ بیہ **تھاکہ اگر** مدت رضاعت میں کسی بیچ کی ناک میں کسی عورت کا دودھ ٹریکا یا جائے اور پہیٹ میں حلا جائے توحرمت رضاعت ثابت ہوگی یانہیں۔اعلیٰ حضرت نے فرمایاکہ ثابت ہوگی۔واللہ تعالی اعلم۔

اعلیٰ حضرت مجد داعظم تنصے یانہیں؟ آپ کو مجد د کا خطاب کس نے دیا؟ مسئولہ: سنی سلم ممیٹی، دلاور لائٹ ڈیکوریشن، حیدن، شلع راجکوٹ -۲۹؍ شوال ۱۳۸۹ھ

و نیر کہتا ہے کہ امام اہل سنت مولانا احمد رضا فاضل پریلوی ﴿ فَيْ اَلَّيْكُ جِودِ ہویں صدی کے مجد وعظم نہیں تھے۔اس مسئلہ میں بکر کہتا ہے ، وہ مجد دعظم تھے ، مس کا قول سیجے ہے تحریر فرمائیں ؟

مجد دکی عظمت اس کے کارناموں سے ظاہر ہوتی ہے۔حضرت شیخ احمد مجد والف ثانی نے یقینابہت اہم کار نامے انجام دیے ہیں، اس کی بنا پر وہ یقینا اس کے سخق ہیں کہ ان کو مجد د کہا جائے۔ مگر مجد د اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے عظیم بے مثالی کار ناموں کے مقابعے میں مجدد الف ثانی کے کارنامے ایسے نہیں کہ آخیں مجد داعظم کہا جائے۔اعلیٰ حضرت نے اصلاح عقائد واعمال پر ایک ہزار کے قریب کتابیں تصنیف فرمائین اور کئی لاکھ فتاویٰ کے جواب لکھے۔اعلیٰ حضرت کے ارشاد و تبلیغ کا اثر پورے مندوستان ہی نہیں حربین طبیبین اور بورپ تک پہنچ اور پوری دنیا کے علاے اہل سنت نے ان کو اپنا امام و پیشوانسلیم کیا۔ تفصیل کے لیے حسام الحربین اور الدولة المکیہ کی تقریفات ملاحظہ کریں۔ حتی کہ مجدو کا خطاب مکہ معظمہ کے جلیل القدر عالم غالبًا شیخ محمر اساعیل نے دیا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک نہیں دسیوں اسلام کے خلاف فرقے پیدا ہوئے۔ان سب کا دندان شکن جواب اعلیٰ حضرت نے دیا۔ مثلاً وہانی ،غیر مقلد ، دیو بندی ، نیچری ، ندوی، چکڑالوی، گاندھوی، قادیانی، خارجی، رافضی، صلح کلی۔ یہ بات شیخ احمد مجد د الف ثانی میں کہاں۔ ان کی تصانیف معدودے چند چھوٹے چھوٹے رسائل اور مکتوبات ہیں۔ان کی جدو جہداکبری فتنے اور روافض تک محدود تھی۔انھول نے جو بھی کام کیا ہے حلقۂ مریدی اور عقیدت مندول میں کیا، بوری دنیا توبہت دورہے ان کے عہد میں ہندوستان میں بھی اس کا کوئی نمایاں اثر نہیں ہوا۔ عالم سکر وصحومیں انھوں نے ایسی باتیں کہ، دیں جن کی بنا پراس عہد کے علمانے ان کار دکیا، خدمات اور اثر کی وسعت اور عوام وخواص کی قبولیت کو جو بھی سامنے رکھے گااور وہ متعصب نہ ہو گا تواہے ماننا پڑے گاکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقید س سرہ بلا شبہہ مجد واظم ہیں۔

ال معاملے میں آپ مجد دی حضرات سے بحث ومباحثہ نہ کریں۔ کسی کے ساتھ عقیدت کا معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ نہیں مانتے نہ مائیں ، اہل سنت میں افتراق وانتشار نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ غیرسلم کی کتنی میں ہیں ؟ عقودِ فاسدہ کے ذریعہ غیرمسلموں کا مال لیناجائزہے؟ مندوستان کے نسی بھی باشندے سے تعرض کرناجائز نہیں۔اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کا ثبوت ؟ کیا بوری دنیا کے لیے ایک مجد د ہوتا ہے ، یامتعد د مجد د ہو سکتے ہیں؟ مجد دے شرائط۔اعلیٰ حضرت کی مختصر سوانح۔علماہے مکہ مکرمہنے اعلی حضرت کومجد د کہا۔

مسكوله: اشرف جيلاني معرفت يونائينيد استون ميني ٢٦/١ \_ فريد استيث، آكر لي رود كانديولي، مبيئ -١٠١٠ - ٢

بر © بہارِ شریعت حصہ یاز دہم ص: ۱۳۳۳، کیا ہندوستان میں کافر حربی ہیں۔ اگر کافر حربی ہیں توکن وجوہات پر اور ان کی علامات اور شوت مکمل لکھیں ، جب کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے اور گافر حربی اور بینک سے جوسود لیاجائے گاوہ نفع ہوگا یاسود ہوگا۔ خلاصہ لکھیں اور کافر ہونے کی دلیل کہ کسے ہم کافر کہ، سکتے

ہیں، جمہوریت کی روشنی میں جواب دیں۔ ال-حضور اعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان كومجد د ماننے سے زيد انكار كر تا ہے ۔ شريعت كى روسے اعلی حضرت کے مجد د ہونے کا ثبوت پیش کریں اور مجد د ہونے کی علامات اختیارات اور نشانیاں ظاہر کریں اور کیاسوسال میں ایک مجد وجوتا ہے، اور کیا بورے دنیا کے لیے ایک ہی مجد دہوتا ہے، یابیک وقت ایک سے

نائد ہوتے ہیں، مفصل تکھیں؟

 صنف بہار شریعت پراعتراض کرتے ہوئے زیدنے گمراہ کہا مصنف کو مندرجہ ذیل مسئلے کی بناپر (مسکه بہار شریعت ، حصہ یاز دہم ،ص:۱۳۴ ، اس طریقہ ہے مسلمان کاروپیہ حاصل کرنا شرع کے خلاف اور قرام ہے اور کافرے حاصل کرنا جائز ہے۔ (روالمختار) زبد کو اعتراض اس جگہ سے ہے کہ بید صرف مصنف کا قیاں ہے۔ ہندوستان اگرچید دار الاسلام ہے (تقتیم ہندے ۱۹۴۷ء سے پہلے) اس کو دار الحرب کہنا تھے نہیں ، مگر یہاں کے کفاریقیناؤی ہیں نہ مستامن کیوں کہ ذمی یا مستامن کے لیے باوشاہ اسلام کا ذمہ کرنا اور امن دینا ضروری ہے۔لہذاان کفارے اموال عقود فاسدہ کے ذریعہ لیے جاسکتے ہیں، جب کہ بدعہدی نہ ہو۔

براہ کرم آپ کی خدمت عالیہ میں معروض ہول کہ جتنے بھی سوالات ناچیز نے لکھے ہیں ان کے جوالات حدیث وفقد کی عبار تول کے ساتھ مع ترجمہ جلد از جلد لکھیں۔

V plane

 بہارِ شربعت کے دونوں حصول پراگر کوئی ذی علم سمجھ دار غور کر تابشرط کہ وہ آئی کا نگریس کازر خرید غلام نه جویا د بابیت کا ماراکستاخ، به اوب نه جو تواس پر مسئله از خو د واضح جوجا تا - اس مسئله کی تقصیل میه جه (۱) ہندوستان میں اسلامی تو بہت دور ہے مسلمانوں کی بھی حکومت نہیں ۔ معترض کو خود اعتراف ہے کے سیکولر اسٹیٹ ہے ، یعنی لا مذہبی جس میں سی مذہب کا بھی قانون لا گونہیں۔ اسلامی قانون نافذ ہونا توبڑی

(۲) معترض کوخوداعتراف ہے کہ جمہوری حکومت ہے بینی قانون سے لے کر کلیدی عہدہ دارو**ں تک** کا انتخاب کثرت راے سے ہوتا ہے اور اکثریت غیرمسلموں کی ہے ، اس لیے جمہوری ہوتے ہوئے بھی حکومت حقیقت میں تغیر مسلموں کی ہوئی۔

(m) سیکولریا جمہوری حکومت جو کچھ بھی ہے وہ صرف کاغذی حد تک ہے، رہ گیامل در آمد کے اعتبار سے تو حکومت خالص ہندوہے، جس کی دلیل ہزاروں فسادات اور ان میں مسلمانوں کا جانی مالی نقصان اور ان تمام فسادات میں تمام ہندو ہی نہیں بلکہ حکومت کی بولیس، بی اے سی، مجسٹریٹ صاحبان کا مسلمانوں کے خلاف ظلم وستم ہزاروں مساجد پر قبضہ ، ہزاروں قبرستانوں پر تعمیرات اور آخر حکومت ہی کے بہت جہیتے ہوئی کے وزیراعلیٰ کی شہ پرایک جج کا یہ فیصلہ کہ باہری مسجد مندرہے اور پھراسے بولیس اور فی اے سی کی سرکردگی میں بوجا کے لیے کھول دینااور مسلمانوں کاسارااحتجاج بے کار ہوجانا، بلکہ احتجاج کرنے والے نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرنااس کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا حکومت میں ذرہ برابر بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اعتبار عمل د**ر آمد کا** ہے کاغذ کانہیں ۔ کاغذ حاکم نہیں ، حاکم حکومت کے عملہ ہیں۔رہ گیانام کے لیے اپنے چندوفاداروں کووزارت کا عہدہ دینا یا ایک آدھ کو ملاز مست دینا، ایسابی ہے جیساکہ بہت سے راجگان کے وزر ااور حکام مسلمان

(س) فقبی احکام کے اعتبار سے کفار کی تین قسمیں ہیں ، حربی ، مستامن ، ذمی ۔ ذمی وہ غیرمسلم ہے جو حام اسلام سے عقد ذمه كركے دار الاسلام ميں متنقل سكونت پذير ہو۔ متامن وہ غيرمسلم ہے جو دار الحرب كا باشندہ ہے مگر محدود مدت کے لیے امان لے کر دار الاسلام میں آیا ہو۔ حربی وہ غیرمسلم ہے جونہ ذمی ہونہ متامن-اب جب كديهال مندوستان ميل مسلمانول كي حكومت نهيل ، نه قانون شرع نافذ تويهال كے غيرمسلم

کوئی مال دیں تواس کے لینے میں کوئی حرب نہیں۔ (۵) مدیث س ہے:

اہل حرب اور مسلمان کے مابین سود نہیں۔

"لا ربوا بين أهل الحرب أظنه قال و أهل الإسلام. "()

بعنی ایسا معاملہ جو مسلمان مسلمان کے مابین سود ہوتا ہے ، حربی غیرمسلم اور مسلمان کے در میان سود نہیں۔اس کا حاصل یہی کہ چوں کہ غیرمسلم اپنامال بخوشی دے رہاہے تومسلمان کولینا درست۔اگر چہ ذریعہ ایک ایساعقدے کہ بیہ عقد مسلمان ، مسلمان کے در میان حرام وفاسدہے، ای سے بیٹ بچھ میں آیا کہ دوسرے عقودِ فاسدہ کے ذریعہ بھی ان کا مال لینا در ست کہ سود جیسی حرام تطعی چیز جملم حدیث حربی غیرمسلم کے ساتھ کرنے میں سود نہ رہا تودو سرے عقود فاسدہ جو بہر حال اس سے کم تر درجے کے ہیں، حرام و ناجائز نہ ہوں گے۔ امیدے کہ اتنے ہی ہے کم از کم آپ کو بورا اطمینان ہو گیا ہوگا۔ رہ گیا معترض، تو آگر وہ بدمذہب ہے تواس منوانا اور نه منوانا برابر ہے۔ ان كا مذہب اور ، ہمارا مذہب اور۔ اس سے كه، ويجي، "كُلُّهُ ديْنَكُهُ وَلَيْ دین- ''(۲) اور اگر ضدی بث دهرم ہے ، توآپ بھی جانتے ہیں کہ ضد کا کوئی علاج نہیں ۔

نہ ذی ہوئے نہ متامن ، ضرور حربی ہوئے۔ بید دوسری بات ہے کہ ہم خوداس ملک میں اس عہد کے ساتھ

رہتے ہیں کہ بیاں کے کسی بھی باشدے کی جان مال کے ساتھ تعرض نہیں کریں گے ، اس لیے ہمیں شرعا بھی

یہ جائز نہیں کہ یہاں کے غیرمسلموں کا ایک حتبہ بھی ان کی مرضی کے بغیر حاصل کریں ۔ کیکن اگروہ خوشی سے

فامکہ نیر اگراف(۴) کی مزید توضیح کے لیے اس بات کو ذہن نشین کرلیس، سلطان تحی الدین اور نگ زیب عالم گیرکے استاذ عارف بالله ملااحمد جیون قدس سرہ اپنے عہد کے غیر مسلموں کے بارے میں آیئر کریمہ: ' ْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةُ عَنْ يِّدَوْهُمْ صَاغِرُوْنَ - '' ( ) كَ تَحْتَ فُرَاتِ إِلَى :

"إِنْ هُمْ إِلَّا الحربيونُّ وما يعقلها يوسب حربي بين، است صرف علم والي اى -U lalkeu."(") [(")

وجہ بیہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اس عہد میں سلطان محی الدین اور نگ زیب کی حکومت قائم تھی، مگر یہاں کے غیرمسلموں سے بطریق شرعی جزیہ نہیں لیا جا تا تھا، اس لیے اس عہدکے غیرمسلم ذمی نہ ہوسکے حرفی

<sup>(</sup>١) الدراية لتخريج أحاديث الهداية، ج:٣٠، ص: ٧٠، باب الربؤ

 <sup>(</sup>۲) قرآن مجید، پ: ۱۰ سورة التوبه: ۹، آیت:۲۹

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة الكفرون، آيت:٦

<sup>(</sup>٣) تفسيرات احمديه، ص: ٢٠٠٠

کونزو تازه کرے۔

بی رہے اور بیمضمون خون قرآن مجید کی آیتِ کریمہ سے ثابت ہے کیوں کہ فرمایا گیا، یہاں تک کہ وہ اینے اتھ سے جزید دیں اس حالت میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ معترض کا اگر قرآن مجید پر ایمان ہے تواہے ماننا پڑے گاکہ یہاں کے غیر مسلم ذی نہیں ۔ اگر معترض کی انا باقی رکھنے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ راجیو گاندھی کا ہندوستان کی حکومت میں ساجھے دار ہے تو بہ بتائے کہ یہاں کے غیر مسلم اس کی بار گاہ میں جزید بیش کرتے ہیں یقینا اس کا جواب نفی میں ہو گا۔ کچر اے بحکم قرآن ماننا پڑے گا کہ یہاں کے غیرمسلم ذ**می نہیں اور** متامن نہیں سب یہاں کے باشندے ہیں تولا محالہ حربی ہوئے۔واللہ تعالی اعلم۔

(٢) يدبات اجلى بديبات سے ہے كدانسان كى دوسميں ہيں، مومن ياكافر جومومن نہيں وہ كافر اور ہندوستان کے غیرمسلم کوجب آپ بھی اور معترض بھی غیرمسلم کہ، رہاہے تووہ کافر ہوئے یامعترض بہت **ترقی** يسند ب أنفيس محمى مسلمان كبي اور اپنا شه كانه جبنم بنائے والله تعالى اعلم \_

(4)اس معترض نے حضرت صدر الشراجه رات الشراجية والمراہ کہاء يہي دليل ہے كه بيہ بدمذہب ہے،ورنہ کوئی سی مسلمان اس کی جراًت نہیں کر سکتا ، اگر کسی عالم ہے کسی مسئلہ میں علیطی ہو بھی جاتے اور وہ مسئلہ ضروریاہ دین یاضروریات اہل سنت سے نہ ہوں تواس عالم کو گمراہ کہنا خود گمراہی ہے ۔ حالاں کہ اس مسلم میں حضرت صدر الشریعہ والشفائظ اسے کوئی علطی نہیں ہوئی ہے ، بلکہ انھول نے دہی ارشاد فرمایا جو قرآن و حدیث اور کتب فقہ کے مطابق ہے۔معترض جب بدمذ ہب ہے تواس سے اس کی کوئی شکایت نہیں کہ اس نے حضرت صدر الشریعہ بِمَالِلْحِنْیَهُ کو گمراہ کہا۔ مگراس ہے کہیے کہ اپنے گھر کی خبر لے۔ بدیذ ہبول کے پیشواہ آطم ان کے مربی خلائق صدیق، فاروق، عثمان، علی، ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ کُنگوہی صاحب نے اینے فتا**ویٰ میں** لکھاہے کہ منی آرڈر جھیجے میں جوفیس دی جاتی ہے وہ سود ہے۔ان کے بارے میں معترض کیا کہتا ہے۔ والله تعالى اعلم-

● مجد عظم اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ بلاشہہ چود ہویں صدی کے مجد دیتھے۔اعلیٰ حضرت ے عہد مبارک میں بھی اور اس کے بعد بھی إلى يومنا هذا تمام علماے اہل سنت نے اتھیں مجد دمانا، مجدو کھا،حتی کہ علماہے حرمین طیبین نے جھی۔

کسی کے مجد د ہونے پراب کوئی دلیل منصوص نہیں ہوسکتی، وحی کاسلسلہ منقطع ہے۔ اب یہی دلیل ہے كه اس عبد كے علما ، عوام ، خواص جے مجد دكبيں وہ مجد د ب اس كے علاوہ علمانے مجد د كے ليے جو چزيں بطور لوازم کے ذکر کی ہیں وہ سب اعلیٰ حضرت میں مجتمع ہیں ۔ سر دست حضرت ملاعلی قاری کا ارشاد مرقاق شرح مشكوة سے تقل كرتے ہيں حديث:

"إن الله عزوجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"()

#### کے تحت لکھتے ہیں:

أي يبين السنة من البدعة و يكثر العلم ويعز أهله ويقمع البدعة ويڪسر اهلها."<sup>(r)</sup>

چند سطر بعد جامع الاصول سے نقل فرمایا:

"لكن المبعوث بشرط أن يكون مشاراً إليه في كل فن من هذه الفنون نقله السيد. و شيخ مشائخنا السيوطي هو الذي أحيا علم التفسير الماثور في الدر المنثور. و جمع جميع الأحاديث المتفرقة في جامعه الشهور. وما ترك فنا إلاوله فيه متن أو شرح مسطور بل وله زيادات ومخترعات، يستحق أن يكون هو المجدد في القرن المذكور كما ادعاه وهو في دعواه مقبول ومشكور هذا: والأظهر عندي والله أعلم أن المراد بمن يجدد ليس شخصا واحداً بل المراد به جماعة يجدد كل واحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور

لینی سنت کو بدعت سے علاحدہ کرے اور علم دین کو پھیلائے اور علماہے دین کو عرشت دے اور بدعت کواکھاڑے اور بدعتیوں کا زور توڑے۔

بے شک اللہ تعالی ہر سوسال پر ایسے شخص کو

مبعوث فرمائے گاجواس امت کے لیے اس کے دین

لیکن شرط بیہ ہے کہ بیہ جستی سارے فن میں مثار اليه ہو۔ اور ہمارے مشائ کے تین (خاتم الحفاظ علامه جلال الدين سيوطي)وه بين جفول في "در منتور" میں تفسیر ماتور کے علم کو زندہ کیا، اور تمام متفرق احادیث کوایئے مشہور جامع میں اکٹھا کیا اور کوئی فن نہیں چھوڑاجس میں ان کا کوئی متن یا شرت نہ ہو، بلکہ ان کے لیے بہت سے زیادات برل اور بہت ی نئ نکتہ آفرینیاں ہیں۔ بیاس کے سخت ہیں کہ قرن مذكور كے مجد وجول، جيساكد انھول نے دعوىٰ كياہے اور وہ اپنے دعویٰ میں مقبول و مشکور ہیں۔ میرے نزدیک زیادہ ظاہر ہے کہ مجدد ایک ہی سخص کا ہونا ضروری نہیں "من بحدو" سے شخص واحد مراد نہیں بلکه مراد جماعت ہے جس کا ہر فردنسی شہر میں کسی فن کو یا علوم شرعیہ کے مختلف فنون کو تازہ کرے، تقریر ہے یاتحریرے جواہے میسر ہواور بیاس فن کی بقااور

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح، ص:٣٦، كتاب العلم، مجلس بركات اشرفيه.

<sup>(</sup>۲) مرقاةشرح مشكؤة، ج:١،ص:٣٠٢

ندمننے کاسب ہو، یہاں تک کہ قیامت آئے۔ التقريرية أو التحريرية ويكون سبباً لبقائه و عدم اندراسه و انقضائه

إلى الله ياتي أمر الله "()

(۱) مجدد ده ہو گا جو ایک صدی کے آخر کے اور دوسری صدی کے ابتدائی حصہ میں موجود ہو۔

(٢) وه مشار اليه بهوليعني اين علم ولفنل ، ورع و تقوي، استقامت في الدين ، تحرير يا تقرير يا دو**نوں ميں** ایسا یکتا ہو کہ وہ مرجع عوام و خواص ہو، عوام و خواص سب اپنی دینی ضرور آنوں میں اس کی طرف رجوع کر<u>ت</u> جول اور سب اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوں۔

(٣) دینی علوم و فنون اور جوعلوم و فنون دینی علوم و فنون کے لیے ذریعہ ہیں سب کا جامع ، ماہر اور سب كى تنقيدوتصويب كالمكدر تامدر كفتا ہو۔

(۴) سنت کی حمایت و نصرت اور بدعت کا استیصال اور اس کی پیچ کنی میں مصروف ہو۔

(۵) حفاظت دین کی ہر ممکن مذہبر اختیار کرے ۔ اسلام دھمن افکار اور تحریکات کے خلاف مصروف رہے۔ جو پچھ ملاعلی قاری نے لکھاہے ، یہ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین السیوطی نے مرقاۃ السعود میں اور سیخ الاسلام بدر الدين ابدال نے رسالت "مرضيه" ميں بھي لکھاہے۔مولانا عبدالحي لکھنوي اين مجموعة فاوي جلد ووم ص: ١٥١ - ١٥١ ميل لكھ بين: "اس" مائة" سے مراد باتفاق محدثين آخري صدى ہے۔ " (١) مجد د کی شرا لط وعلامات بیر بین:

(الف)-علوم ظاہرہ اور باطنہ کاعاکم ہو۔

(ب)-اس کے درس و تدریس، تالیف و تصنیف سے تفع شائع ذائع ہو۔

(ج)-احیاے سنت اور امات بدعت میں سر قرم ہو۔

(د) - ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے آغاز میں اس کے علم کی شہرت اور اس سے انتفاع معروف ومشهور بهوبه

پس اگر آخر صدی نہیں پائی ہے یااس سے اس زمانے میں انتفاع شریعت حاصل نہ ہوا ہو تووہ مجد دین کی صف سے خارج مجھاجائے گااور اس حدیث کاموردومصداق نہ ہوگا۔اور اس کا ثار مجد دین میں نہ ہوگا۔ اب آئے مذکورہ بالامعیار پراعلیٰ حضرت کوجا کیے۔

(١) مرقاةشرح مشكؤة، ج:١،ص:٣٠٢، ملخصًا، المكتبة الاشرفيه

(۲) مجموعه فتاوی عبد آلحثی، ج:۲، ص:۱۵۱ تا ۱۵۲.

(۱) آپ کی ولادت دوشنبه ۱۰ شوال ۱۲۷۴ه مین بهونی اور جمعه ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ه مین انتقال فرمایا۔اس طرح تیر بوین صدی مین ۲۸ رسال دو مهینه ۱۲۰ دن چود بوین صدی مین ۱۳۹ سال ایک مهینه ۲۵ دن آپ نے اپنی زندگی کے کمحات گزارے۔اس طرح تیر ہویں صدی کا آخری اور چود ہویں صدی کا اول زمانہ پایا۔ (٢) آٹھ سال کی عمر میں آپ نے وراثت کا ایک چیج مسئلہ تحریر فرمایا۔ وس سال کی عمر میں ہدایۃ النحو کی عرب شرح للھی۔ شعبان ۲۸۲اھ میں اس وقت کے دنی نصاب میں مروجہ تمام علوم درسیہ سے فراغت کے بعد تیرہ سال دس مہدینہ جار دن کی عمر میں والد ماجد نے منصب افتاعطا فرمایا۔ اٹھیں ایام میں آپ کے باس رام بورے ایک ایسافتوی بہنچاجس پرعلماے رامپورکے دستخط تھے۔

اعلیٰ حضرت نے اس سے اختلاف کیا اور مدلل اپناجواب لکھا۔ اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو دیکھ کرعلماہے رام نور سششدررہ گئے اور انھوں نے اپنے فتویٰ سے رجوع کیا۔

تربوي صدى كا افتتام تك "السعى المشكور ضؤء النهاية، اعتقاد الاحباب"عقائدو كلام مين، الفس الفكر روِّ مهنود مين \_مطلع القمرين صحيم رساليه رد روافض مين: ا قامة القيامة ، رو و هابيه مين \_ انتها في اہم اور محققانہ رسائل تصنیف فرمائے اور صرف تیرہ سال جار مہینہ سولہ دن میں ہزاروں سوالات کے جواب لکھے۔ ۱۲۹۵ھ میں جب کہ آپ کی عمر پاک کا تیکسواں سال تھا تج و زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں سے حسین بن صالح کے ایما پران کے رسالہ الجو هرة المضیئه کی عربی شرح النیرة الوضیة صرف وو دن میں للص\_جے پڑھ کرعلامے حجاز حیرت زدہ رہ گئے ،اور آپ کے انوار علم کااعتراف کیا۔

ای موقع پر حضرت شیخ عبدالرحمن سراج مفتی حنفیه اور حضرت سیداحمد زینی د حلان مفتی شافعیه اور دیگر ا كابر وشيوخ نے تفسير و حديث و فقه واصول فقه وغيره كى سندي عطاكيں۔ شيخ حسين بن صالح مصنف الجوہرة المضيرة ايك روز آپ كو حرم شريف سے اپنے دولت كده پر لے كئے۔ اور آپ كى پيشائى پكڑ كربے ساخت پكارا: "إنى الأرى نور الله في هذ الجبين."ال سبس ظاهر بوكيك تير بوى صدى ك افير تك آپ ك علم ونفتل كاشهره سرزمين مندسے لے كرارض حجازتك بينج حيكا تھا۔عوام توعوام مشاہير علماے كرام اہم معاملات اور مذہبی مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرنے لکے تھے۔

(٣) اعلى حضرت كى تصانيف كاجو بھى مطالعه كرے گا۔اس پرواضح ہوجائے گاكه آپ تمام علوم وفنون میں خواہ وہ دینی ہول یا دنیوی سب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور سب کے ماہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ٥١-٥٢ فنول مين أيك بزار تصانيف موجود بين، اور برتصنيف أيني جكه بي مثال ولاجواب ب، اور سب تصانیف کورہے دیجیے صرف فتاوی رضویہ کوہی کیجیے۔اس کی جہازی سائز پر بارہ جلدیں ہیں۔

ر ضویات

علامہ صالح کمال (متوفی ۱۳۳۲ھ) سابق مفتی حنفیہ کے یہاں علم غیب کے بارے میں کچھ سوالات وہابیوں نے پیش کیے ہیں (اس سال مولوی خلیل احمد البیتھی بھی مکہ معظمہ میں موجود تھے )اعلیٰ حضرت ان کے پاس تشریف لے گئے۔سلام ومصافحہ کے بعد مسئلۂ علم غیب پر تقریر شروع فرمائی۔ دو گھنٹے تک اسے آیات و احادیث واقوال ائمہ سے ثابت فرمایا اور مخالفین جو شبہات پیش کمیاکرتے ہیں ان کار د فرمایا۔اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف ہمہ تن گوش ہوکر سنتے رہے۔جب اعلی حضرت نے تقریر حتم فرمائی تواہیے، قریب کی الماری ہے ایک کاغذ نکالاجس پر مولاناسلامت الله صاحب رام بوری کے رسالہ اعلام الاذ کیا کے اس قول کے متعلق كه حضور اقدى شِرَاتِنَا عَيْمُ و: هو الأول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شي عليم. "لكها ہے۔ چند سوالات تھے اور جواب کی چار سطریں ناتمام تھیں وہ اعلیٰ حضرت کو دکھائیں ، پھراسے حیاک فرمادیا۔ پھر حضرت مولاناموصوف نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ان سوالات کو پیش فرمایا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے آٹھ کھنٹے کی مدت کے اندر تین نشستول میں ان سوالات کے جوابات میں اپنامشہور رسالہ "الدولة المكية" عربي زبان مين تحرير فرماياجب كه بخار بھي ساتھ ساتھ تھا۔ اور جو کچھ تحرير فرماياز باني يادداشت سے مراجعت کتب کے بغیر تحریر فرمایا۔اب کونی صاحب بھی اس رسالہ کا مطالعہ کریں، اٹھیں معلوم ہوجائے گاکہ اعلی حضرت قدس مره علم کے کیے بحرنا پیدا کنار ہیں۔

اس رسالہ پر علماہے حرمین طبیعین، مصر، شام، لبنان، انڈونیشیا کے سربرآ ور دہ لوگوں کی تقریظات چھپی ہوئی ہیں۔اس موقع پر حضرت مولانا عبداللہ مرداد اور مولانا حامد احمد محمد جداوی نے نوٹ کے بارے میں بارہ سوالات اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ نوٹ کے بارے میں اس سے پہلے ، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے استاذ الاستاذ حضرت مولانا جمال بن عبداللہ بن عمر مکی مفتی حنفیہ سے بھی سوال ہواتھا، جس کے جواب میں انھوں نے بیر تحریر فرمایا تھا کہ علم علماکی گر د نوں میں امانت ہے ، مجھے اس جزیہ کا کوئی پہتہ نہیں چلتا کہ کچھ علم ووں \_ مگراعلی حضرت قدس سرہ نے وہیں اس کے جواب میں اینامشہور رسالہ" کفل الفقیه الفاهم" تصنیف فرمایا، جس کے مطالعہ کے بعد علماہے حرمین طبیبین کے دلوں میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے جلالت علم كاسكه بيير كيا \_ يهي وجه ب كه حضرت مولاناسيد اساعيل خليل صاحب نے اعلى حضرت قدس سره كے بارے میں قرمایا:

ان رشحات قلم كواگرامام عظم ابو صنيفه ديکھ ليتے تو ان کی آ تکصیں ٹھنڈی ہو جاتیں اور ان کے لکھنے والے کو ضرورایخ تلامٰہ ہ کے زمرے میں داخل فرمالیتے۔

کہنے کو تو بیہ فتاویٰ کامجموعہ ہے مگر حقیقت میں علم قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول **حدیث،** اسائے رجال، لغت، علم بیان، معاتی، بدلیج، فقه، اصول فقه، رسم المفتی، صرف، نحو، علم کلام،سیر تاریخ، تصوف، حساب، ہیئت،علم توقیت، جغرافیہ، ہیئت قدیم، ہیئت جدید، اخلاق، تجوید، قرأت،علم فرائض وغیرو علوم کا تنجینہ ہے ، جس کا جی جاہے مطالعہ کرکے اطمینان کرلے۔ پھرالیی دقیق ابحاث اور محیر العقول نکت**ۃ آفریٰ** ہے کہ اجائہ علما انگشت بدنداں ہیں۔بعض ایسے علوم کہ علماجانتے بھی نہیں ،اعلیٰ حضرت اس کے بھی لیگانۂ عصر

V deres

مثلاً : ارثماطیقی، جر، مقابله، حساب بینی، لو گارتم، توقیت و مناظره، زیجات، مثلث کروی، مثلث مطعم، ہیئت جدیدی، جفر، زایر جہ۔ بلکہ ان میں جفر اور زایر جہ وہ علوم ہیں جو تقریبًا معدوم ہو چکے تھے ان س**ب میں** اعلیٰ حضرت نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ نئے نئے قواعد وضع کیے۔جس کی بنا پر ابوالحن علی میاں ندوی ناظم ندوة العلمالكصنوك والدهيم عبدالى في نزهة الخواطر مين اعلى حضرت كولكها:

"فاق أقرانه. "(1) ايخ بم عصرول يرفائن بو كئے۔

واضح ہوکہ ان حکیم صاحب کو مذہبی اختلاف کی وجہ ہے اعلیٰ حضرت سے ایک کدورت تھی مگر انھیں بھی مذ کورہ بالااعتراف کرنا پڑا۔ واضح ہوکہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصروں میں مولاناعبدالحی (متوفی ۴۳۰۱ه)مولوی قاسم نانوتوی بانی د بوبندیت (متوفی ۲۹۷اهه) مولوی رشید احمد گنگوی بانی د بوبندیت (متوفی ۱۳۲۳هه) مولوی خلیل احمد انبینٹھوی (متوفی ۲۷ساھ) وغیرہم سب میں حکیم عبدالحی کے اعتراف کے مطابق اعلی حضرت ان سب يرفالق تقيه

ان سب کا حاصل بیه نکلاکه اعلیٰ حضرت تمام علوم و فنون میں یکتا ہے روز گار ، ماہر فائق تھے ، خواہ وہ علوم دینیہ ہوں یاد نیوبیہ۔جن مسائل میں اجلئہ علماعا جزو در ماندہ رہ جاتے اعلیٰ حضرت اسے چٹکی بجاتے حل کر دیتے۔ ایک صاحب مفتی سراج الدین لا ہور کے ہاشندے تھے ، ان کامیلان ابتداءً وہابیت کی طرف تھا۔ یہ فرائض کے سلسلے میں الجھے۔ جب خود حل نہ کریائے توبڑے بڑے دیو بندی مولو یوں کے بہاں بھیجا مگر کسی سے جواب نہ بن پڑا۔ کسی کی نشان وہی پر اعلی حضرت کی خدمت میں سوال بھیجا۔ اعلی حضرت نے اس کا **فوراً** مدلل بحقق مفصل جواب تحریر فرمایا، جیے دیکھنے کے بعد مفتی سراج احمد صاحب اعلیٰ حضرت کے بندہ کے دام ہو گئے ، وہابیت سے تائب ہو کر کے سن سیح العقیدہ بن گئے ۔ دوسری بار جب ١٣٢٣ ہ میں اعلیٰ حضربت بلاسی سابقہ ارادے کے محض اندرونی کشش پر حرمین طیبین حاضر ہوئے توبعد فراغت حج بیہ اطلاع ملی کہ شیخ الخطباء

"لورأها ابو حنيفة النعمان

الثقةرت عينه و لجعل مؤلفها من

جملة الاصحاب."

<sup>(</sup>١) نزهة الخواطر: ج.٨، ص.٤٢، مطبوعه دائرة معارف عثمانيه، حيدر آباد، دكن

چلی توکروڑوں مسلمانوں کو مرتذ ہونے سے اسی جماعت نے بچایا اور جس کی تبلیغی مسامی سے لاکھوںِ غیرمسلم مشرف بداسلام ہوئے۔ حاصل میہ نگلاکہ علما ہے سلف وخلف نے مجد دہونے کی جوعلامتیں اور لوازم لکھی ہیں وہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ میں بدر جبئه اتم موجود ہیں،جس کی بنا پر علما ہے عرب وعجم ،حل وحرم نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو چود ہوئی صدی کا مجد د مانا ہے۔سب سے پہلے ۱۳۱۸ ھیں جب ندوہ کے مقابلہ میں قاضی عبد الوحيدصاحب رئيس پٹندنے اصلاح ندوہ کے نام پر عظیم الثان جلسہ کیا، جس میں اس وقت کے تمام اکابر اہل سنت شریک منص اس جلسه میں خود مولانا قاضی عبدالوحیدصاحب نے اعلی حضرت کی مدح میں ایک قصیدہ

پڑھاجس کاایک مصرعہ بیہے۔ بیانے کے مجددیکتاویگانہ ہیں۔ مجدد عصره الفرد الفريد

نيز حضرت مولانامطيع الرسول، مولانا شاه عبد المقتدر صاحب قادري سجاده نشين خانقاه قادري بدابول نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا،" جناب عالم اہل سنت مجد د مائنۃ حاضرہ مولانا احمد رضاخاں صاحب۔' جے تمام علانے قبول فرمایا، کسی نے ردوانکار نہیں فرمایا۔

اس جلسه میں مجد داظم اعلی حضرت قدس سرہ نے جو وعظ فرمایا تھاوہ اس عنوان سے جیجیا۔ بیان ہدایت نشان مجد و ماية حاضره مويد ملت طاهره امام الل سنت حضرت مولانا حاجي محد احد رضا خان صاحب سني، حقي، قادرى، بركاتى، بريلوى دام فيصنه القوى-

ید حقیقت میں ہندوستان کے علماہے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ چود ہویں صدی کے مجد داعلیٰ حضرت قدس سرہ ہیں یہی نہیں مکہ معظمہ کے صف اول کے عالم حضرت مولانا سید اساعیل خلیل والتعظیم نے صام الحرمين پرائي جو تقريظ للهي ہے۔اس ميں سي تحرير فرمايا:

بلکہ میں کہتا ہوں کہ آگر ان کے حق میں سے کہا "بل أقول لو قيل في حقه انه جائے کہ اس صدی کے مجد دہیں توبلا شبہہ میر حق وضح مجدد هذا القرن لكان حقا وصدقا ہوگا،اور الله کی قدرت ہے کچھ بعید نہیں کہ ایک محص وليس على الله عِستنكر أن يجمع میں بوری و نیاجع فرماوے۔ العالم في واحد." ()

اب جب کہ حرم مکہ سے بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو چود ہویں صدی کے مجد و ہونے کی سندمل گئی تو کسی دین دار منصف کے لیے اٹکار کی کوئی گنجائش نہیں ۔ ضد، عنادیا بدیذ ہبی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ والله تعالى اعلم -

حرم مکہ کے علما کا بیدار شاد کیا اس کی بید ولیل نہیں کہ اعلیٰ حضرت قد س سرہ اپنے عہد کے تمام علا ہے علم و فضل میں فائق ہتھے ، یہی نہیں بلکہ بہت سے اجلۂ علما ہے بھی برتر تھے ۔ چناں چیہ ایک بار حضرت صدر الشريعه عليه الرحمه نے فرما ياكه امام ابن ہمام صاحب فتح القدير كے بعد اعلیٰ حضرت جبيبا كوئی عالم نہيں پيدا ہوا۔ يبي وجه ہے كه دونوں حرم شريف كے اجاء علانے آپ سے شرف تلمذ حاصل كيا، آپ سے سلاسل قرآن، حدیث، فقہ، سلاسل اولیا کی اجازتیں لیں۔ان ساری تفصیلات سے بیابت ثابت ہو کئی کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ علماے حل و حرم ، عرب و مجم کے مرجع اعظم تھے۔

(4) چود ہویں صدی کے تمام علاکے کارنامے نظروں کے سامنے ہیں بلکہ مع شی زائداور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے سارے کارناہے اب تک منظرعام پرنہیں آسکے ، مگر جو کچھ آسکے ہیں آخیں سے مقابلہ سیجیے تو طاہر ہوجائے گاکہ تنہا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے کارنامے بوری صدی کے تمام علماکے کارناموں پر جماری ہیں۔ اعلی حضرت کے فتادیٰ اور رسائل کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ایک نہیں سیگڑوں سنتوں کو زندہ فرہ یا۔ اس کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ان سب کو ذکر کرنے کے لیے ایک تعنیم کتاب جاہیے ، جس کی مجھے فرصت نہیں۔ احیاے سنت کے لیے اماتتِ بدعت لازم ہے ، اور بدعت کی دو تسمیں ہیں ،اعتقادی اور عملی۔انگریزول کی شہ پر انگریزول سے وظیفہ لے لے کر ایک دونہیں دسیول اعتقادی بدعت کے حامل بدمذہب پیدا ہوئے ، مثلاً وہائی ، پھر ان کی دوشاخیں غیر مقلدین ، دیو بندی۔ نیچری ، قادیا گی ، چکڑالوی، گاندھوی، ملکح کلی اور رافضی پہلے ہی ہے موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ان سب کے رو کے لیے تقریبًا پانچ سوکتا ہیں تصنیف فرمائیں اور جزئی طور پر ہزاروں فتاوی لکھے، جو چھیے ہوئے موجود ہیں۔ ملی بدعات میں سجدہ تعظیمی، عور تول کی اولیاے کرام کے مزارات پر حاضری، واڑھی منڈانا یا کترنا، اسلامی وضع حچور کر انگریزوں کی وضع اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ سیکروں بدعات کی تر دید فرمائی اور ایپنے روحانی تضرف سے کروڑوں بندگانِ خداکوسنت کا پابنداور بدعت سے مجتنب فرمایا۔

(۵) احیاے دین اور اماتت بدعت کے لیے اپنے صرفہ سے کتابیں چھپوائیں ، پریس لگایا ، کتابوں کو فرمایا، مدارس قائم کیے کہ اس مشن کو چلانے والے علما پیدا ہوں۔ خو د درس دے کر ذی استعداد، دین دار ، مخلص على پيداكيے ، بڑے بڑے اجلاس كيے ، علما كوبلا بلاكر بدمذ ہبوں كے مقابلے تقريريں كرائيں ، خود تقريريں كيں ، انجمنیں قائم کیں ، ندوہ جب صلح کلیت کاعلم بر دار بنا تواس کے مقابلے جدوہ قائم فرمایا، جس نے ندوہ کوکیفر کر دار تك يهنجايا \_ ندوه جن اصول پر قائم ہواتھا، آج اس كانام لينے والابھي كوئي نہيں \_ جماعت ريضا مصطفى قائم كى جس نے اندرونی دشمنانِ اسلام کابھی مقابلہ کیا اور بیرونی دشمنانِ اسلام کابھی۔ شدھی سنگھن کی جب تحریک

(١) حسام الحرمين: ص:١٣٢، قديم نسخه

سے سیاں پرایک سی مدرسہ گلش رضا کے نام سے چل رہا ہے ، دیگر احوال بیہ ہے کہ ہمارے بہال پر کچھ لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ سر کار امام اعلی حضرت وظی تا ولی نہیں ہیں؟ تواس کے جواب کے لیے میں یہاں سے خط بھیج رہا ہوں۔ لہذا آپ اچھی طرح بھے کر جواب دیں کیوں کہ ہم لوگوں کے پاس انتاعلم نہیں ہے جو کہ ان کو ہم جواب دیں اور سے کہتے ہیں کہ کہال سے شوت ہے کہ سر کار اعلیٰ حضرت وَلَيْقَا ولى ہیں خدا حافظ۔مدرسہ کلشن رضا کے تمام اراکین کی طرف سے السلام علیم۔

سنت النهيه جاري ہے كه الله كے برمحبوب بندے كے مجھ برزماتے ميں وشمن بوتے آئے ہيں اور جميشه ہوتے آئیں گے ، کتنے بدنصیب وہ ہیں جوانبیاے کرام کونی نہیں مانتے۔ پھراس کی کیاشکایت کچھ سرپھرے مجد دافظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کوولی نہیں مانتے۔ایسے لوگوں سے خطاب ہی نہیں کرنا چاہیے،اس سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عظمت شان پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ خود اپناد نیاوی واخر وی نقصان کررہے ہیں۔ حدیث مي ب: "من عادلى ولياً فقد أذنته بالحرب. "(ا) جوميركس ولى سے عداوت ركھ تومين اسے بتا دیاہوں کدوہ مجھے لڑنے کے لیے تیار ہوجائے۔

کسی ولی کا ولی ہونا بنیادی دو باتوں سے ثابت ہوتا ہے ایک سید کہ وہ بزرگ سیح العقیدہ سنی ہو، شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ ہر گناہ سے حتی الوسع بچتا ہو۔ دوسرے میہ کہ اس کے عہدے علما ومشائخ اسے ولی تسلیم کریں یہ دونوں باتیں اعلی حضرت قدس سرہ میں بدرجۂ اتم موجود تھیں۔ان کے عبد مبارک کے تمام علاے الل سنت اور مشائخ اہل سنت حتی کہ عرب و مجم کے علامشائخ نے اخیس ولی تسلیم کیا اور شریعت کی پابندی کاعالم میہ تھا کہ آج تک باوجود کوشش کوئی شخص اعلی حضرت قدس سرہ کے کسی فعل کو شریعت کے خلاف نہیں بتا سکا۔ حرمین طبیبین کے اجائہ علیاو مشائخ نے بطور تبرک آپ کے مربیہ ہونے پر فخر کیا یہ بات اس وقت کے کسی تیخ کویا عالم كونصيب ند موتى \_ تفصيل كے ليے الملفوظ حصد دوم اور حسام الحرمين، فتاوى حرمين، تمهيدايمان بآيات قرآن كامطالعه كرمير والله تعالى اعلم -

(١) مشكاة المصابيح، ص:١٩٧، باب ذكر الله عزوجل والتقرب إليه.

آب اگر مزید تفصیل چاہتے ہیں توحیات اعلیٰ حضرت مصنفه ملک العلما مولا ناظفر الدین صاحب بماری "مجد داعظم" تصنیف مولاناموصوف کا مطالعه کریں، حضرت ملاعلی قاری کے ارشادے بیاب ثابت ہوگئ کہ ایک صدی میں چند مجد و ہوسکتے ہیں۔ مگر ہوسکنا اور بات ہے اور ہوئے ہیں اور بات ہے۔ واللہ **تعالیٰ اعلم۔** ۲۸/ ذو الحجه ۴۰۱۱ھ

جارسو

کیااعلیٰ حضرت چود ہویں صدی کے مجد دیتھ، یاآنے والے ہر زمانے کے مجد دہیں؟ مسئولہ: مولانا محد منظور الحن موضع بالی بتھنہ مدھول، پوسٹ بکسما وایا مہوا ہنا کی مسئولہ:

اعلى حضرت عظيم البركت عليه الرحمة والرضوان صرف مجدد مائنة ماضيه ين على المجدد أظم لكل

ظام رصيف: "ان الله يبعث على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. "(أ) اوراس کی شرح میں جو پچھ علانے فرمایا ہے اس سے یہی متبادرہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گااور صدی بوری ہونے براس کاعہد ململ ہوجائے گا پھر دوسرا مجد دآئے گا۔ اس کا حاصل میہ نکلاکہ کسی مجد د کاعہد ایک صدی سے زائد نہ ہو گااس تقدیر پر مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ صرف مایتہ ماضیہ کے مجد دیتھے اور اس صدی کا اور کوئی مجدد ہوگا مجھے اب تک الی تصریح نہیں ملی کہ کوئی صاحب قیامت تک کے لیے مجدد اعظم ہول اور اس کے بعد جو مجد دآئے وہ اس کا نائب ہواس لیے میں اس کا قول نہیں کر سکتا۔ ہاں شرعی ایسی کوئی ممانعت نہیں کہ کوئی صاحب مجد دعظم ہوں اور اس کے بعد کے آنے والے مجد دین ان کے نائب ہوں جیساکہ سرکار غوث اعظم وَثَاثِقًا عُوشِيت كبريٰ كے منصب پر فائز ہيں ۔ حضرت امام مهدى وَثَاثِقًا تك اس پر فائزر ہيں گے۔ اس در میان جو غوث ہول کے وہ حضرت غوث اعظم فیل اللہ کے نائب ہول کے اس طرح مجد دہیں بھی ممکن ہے مگراس کا ثبوت میرے پاس نہیں اور میں جو مجد داعظم لکھتا ہوں وہ اس معنی کے اعتبارے لکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جیساجامع کامل مجد دسنین ماضیه میں شاید باید ہی کوئی آیا ہو۔ سوائے ایک دو حضرات کے۔ والثد تعالى اعلم\_

(١) مشكؤة شريف، ص:٣٦، كتاب العلم، مجلس بركات، اشرفيه.

المعراني كي كوشش اس ليے كه ہرسلسله ميں مشائخ متقد مين كافي تعداد ميں غيرسيد ہيں۔سلسله قادريه كولے لیجے اس میں سیدنا معروف کرخی سے لے کر حضرت خواجہ ابوسعید مخزومی تک کوئی سید نہیں سب غیرسید ہیں۔سلمہ چشتیہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ سے لے کر حضرت خواجہ حسن بصری وَنَيْ عَلَيْنَا مَک صرف دوسید ہیں بقیہ سب غیرسید۔ سلسلہ سہرور دید کے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرور دی سید نہیں تھے، اوراد پر کے مشائخ کا بھی تقریبا یہی عالم ہے۔ اس طرح خواجہ بہاء الدین نقشبندی وَفَا اَعْلَا بِهِی سیدنہیں منصے بلکہ ایک روایت کی بنا پر نور باف جولا ہے تھے۔ان سب کو جانے دیجیے سلسلہ نقشبندید کی مشہور شاخ حضرت سلاسل طریقت اکثر بلکہ ایک کے علاوہ تمام سلاسل حضرت شیر خداعلی مرتضی وَالْ عَلَيْ ہے جاری ہیں مید محص سید

ساداتِ كرام كے مورثِ اعلیٰ حضرات حسنين كريمين وَفَيْ بَيْكِ بِين \_حضرت سيده طيب فاطمه ز ہر ارضی الله کی اولادِ نرینہ سے ساداتِ کرام کاسلسلہ حلاہے۔اب اگران جاہل پیروں کی بات مان کی جائے کہ غیرسیدسے مرید ہونا درست نہیں تو پھر کسی سلسلہ میں مرید ہونا درست نہ ہوگا۔اس لیے کہ سب کی بنیاد غیر سید پر ہے۔ بات در اصل میہ ہے کہ آج کل پیشہ ور پیروں میں نہ علم ہے ، نہ عمل ، نہ خداتری ۔ کمانے کھانے کا ایک پیشہ بنا رکھاہے، لیکن خوش متی ہے کسی سید کی اولاد میں وہ اپنی سیادت کا پروپیگنڈہ کر کے اور غیر سیدوں کی تحقیر کر کے اپنی دو کان جیکا نا چاہتے ہیں۔ ولی ہوناسادات کے ساتھ خاص نہیں اور نہ پٹھان ہونااس کے منافی۔ ولی ہونے کی بنیاد عقیدے کی صحت اور صلاح و تقویٰ ہے اور فسق وفجور سے اجتناب ۔ قرآن مجید میں ہے: "انْ أَوْلِيَاءُ وَ اللَّهُ تَقُونَ - "() الله كولى صرف مقى بين -

دوسری جَلَّه اولیاً کے کرام کی صفت بیان فرمائی گئی: "اللَّن يْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَقُوْنَ-" جولوگ ايمان لايخ اور الله عدار تي ايمان لايخ اور الله عدار تي ايم یہ وصف کسی بھی مسلمان میں ہو گاوہ ولی ہے، سیر جونا بے شک لائق تعظیم ہے اور سادات کرام کا احترام ضروری ہے مگر اس پر اتفاق ہے کہ ایک عالم باعمل جو سید نہ ہو بغیر پڑھے لکھے سید سے افضل ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کے مریدین میں بکثرت ساواتِ کرام ہیں جس میں سب سے مشہور و معروف حضرت مولاناسید دیدارعلی صاحب ہیں۔ پھر ایک نکتہ ذہن میں رکھے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو نیز آپ کے دونوں

(١) قرآن مجيد، سورة الانفال، پ:٩، آيت،: ٣٤

جوبيہ کہے اعلیٰ حضرت پٹھان تھے،اور پٹھانوں میں ولی تہیں غیر سیدسے مرید ہوناکیساہے ؟اعلیٰ حضرت کے پیرومرشد کون تھے مسئوله:اكرام احمد رضوي، ميل ساغررود، نتيكم گره (ايم \_ بي \_ ) - ٨ ر ذو قعده ١٨١٣ه

◄ حضرت والاالسلام عليكم ورحمة الله \_ كيافرمات بين علما دين اس بارے ميں كه \_ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ڈائٹھ کے متعلق جوطعن کرتے ہیں کہ وہ پٹھان ہیں پٹھانوں میں ولی کسے؟ تواییا کہنے والوں پر کیاشرعی تھم ہے ؟ کیا سیدوں کے علاوہ کسی اور برادری یا پٹھان برادری کے بزر گان کرام کے ہاتھوں پر بیعت کرناچاہیے۔ جب کہ وہ سن المذھب ہوں عالم دین ہوں اور وہابیوں دنو بندیوں کے اشتر**اک کو** حرام وناجائز بتاتے ہوں۔خلاف شرع بیروں کا کھل کررد کرتے ہوں۔ کیااعلیٰ حضرت قبلہ کے سید حضرات مرید نہیں ہوئے، اور عالم اہل سنت کوسید حضرات پر فضیلت کس طرح ہے ہے اور کس طرح سے نہیں بعض لوگ اس طرح بہکاتے ہیں کہ سید ہوتے ہوئے کسی غیر سیدعالم ومفتی کے ہاتھوں پر بیعت نہ کی **جائے جب کہ** ان عالمول مفتول کوبرر گان دین سے مربد کرنے کی تحریراً اجازت ہے۔ بینواو توجروا۔

مجد داغظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس مرہ پر جوطعن کرتا ہے وہ دل کا بیمار ہے ، اس کے لیے اند پیشہ ہے کدامیان سلامت ندرہ سکے عالم گیری میں ہے:

"من أبغض عالماً من غير سبب جوسى عالم سے بلاسب ظاہر الغض ركھ ال ظاهر خيف عليه الكفر."() كيانديشكفرم-

بھراعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ان طعن کرنے والوں کا کیا بگاڑا ہے۔ یہی ناکہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ **نے** مذ ہب حقد اہل سنت و جماعت کی حمایت فرمائی اور تمام باطل مذہب کار دیلیغ فرمایا، اگر معاذاللہ اس بنا پرلسی کو اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے بغاوت ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خبر لے اس عہد میں اعلیٰ حضرت کی محبت اور عظمت سنی ہونے کی علامت ہے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے عداوت بدینہ جب ہونے کی علامت یا پھر حسد کی بنیاد پر ہوگی ہے کچھ پیر زادے اس بنا پر بھی اعلیٰ حصرت قدس سرہ سے جلتے ہیں ۔ کہ آج بوری دنیاے سنیت میں ان کوامام تسلیم کیوں کیاجا تاہے ،اس کاکوئی علاج نہیں۔

یہ کہنا کہ پٹھان یا غیر سید سے بیعت ہونا درست نہیں جہالت ہے بلکہ سارے سلاسل کو غیر معتبر

<sup>(</sup>r) قرآن مجید، سورة یونس، پ:۱۱، آیت،: ۳

<sup>(</sup>١) ص: ٢٧، ج: ٢، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

دضويات

حاجی امداد الله کو د بویند نول نے اعلیٰ حضرت لکھاہے۔ اعلی حضرت کوسیدی کہناکیساہے؟ مسوّداد: قارى محرنعيم الدين جيبي قادري، ناظم اعلى مدرسه غوشيه قصبه دها تابضلع فتح يور-ار رجب ١١٠١١٥

و کیافراتے ہیں علماے کرام مندرجہ ذیل شعرے بارے میں ہے دُّال دى قلب مِين عظمتِ مِصطفى سيدى اعلى حضرت به لا كھول سلام معترض علی حضرت بِعَالِيْضِنے کی دشمنی میں اس شعر کو آلئہ کار بنائے ہوئے ہیں۔طرح طرح کی تشریح سے لوگوں کے ذہن میں بد گمانی پیدا کررہے ہیں۔شعر کے دوسرے مصرعے میں دو اعتراض ہیں۔اول: اعلیٰ حضرت، دوئم: سيدي - معترض كاكهنا ہے كه حضرات انبيا بے كرام صحابة كرام واوليا بے عظام كو حضرت فلال کہ، کریعنی فلال کی جگہ ان کا نام لے کر بیکاراجاتا ہے ، تو پھر آخیں اعلیٰ حضرت کیوں کہاجاتا ہے ، کیا یہ افضلیت مين سب سے زيادہ بين؟

دوسرے بیک سیدی کہنا غلط ہے،اس لیے کدوہ سید نہیں پٹھان ہیں۔ البذاعلاے كرام اعتراضات مندرجه كأفصل جواب ديں جو تسلى بخش ہوكہ اعلى حضرت كوسب سے پہلے اعلیٰ حضرت کس نے کہااور کیوں؟اعلیٰ حضرت کہناکیساہے؟

اور مندرِ جبه شعر کے دوسرے مصرعے میں لفظ "سیدی" سے کیا واقعة اعلیٰ حضرت کا سید ہونا ثابت ہو رہاہے؟ یابیلفظ سی اور معنی میں منتعمل ہواہے؟

"تذكرة الرشيد" اور ديو بنديوں كى كتابوں ميں حاجى امداد الله كواعلى حضرت لكھا ہواہے۔ سيد كے معنی سردار کے ہیں۔ می قومیت بتانے کے لیے نہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمررضی اللہ عندنے فرمایا: ابوبكر جارب سردار بين اور افھوں نے ہمارے "أبو بكر سيدنا و أعتق سيدنا." سرواربلال كوآزاد كبياب والله تعالى اعلم-

حضور مفتى أظم مند پيدائش ولي تنص مسكوله: معصوم رضاء تشمير مميلر، بوسك اين في ايس كواضلَع بزارى باغ بهار -١١١ رجمادي الاولى ١١٣١ه

(١) مشكؤة، ص:٥٨٠، باب جامع المناقب

فرزندان حضرت حجة الاسلام، حضرت مفتى عظم مند كواجازت وخلافت دينے والے سيد <del>بي</del>ں - ح**ضرت سيدنا** مخدوم سید آل رسول احمدی قندس سرہ العزیز نے اعلیٰ حضرت کو خلافت عطا فرمائی ۔ وہ بھی اس **شان ہے،** بیعت فرماتے ہی خلافت ہے بھی نوازااور حضور سید ناابوالحسین احمہ نوری قدس سرہ نے دونول فرزندان **کرام کو** ا پنی اجازت و خلافت سے نوازا۔ حضرت مفتی اعظم ہند ڈائٹیٹائٹے کو چھ ماہ کی عمر ہی میں بیعت بھی فرمایا اور **خلافت** سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ابتداءً بطور تواضع کسی کو مرید نہیں فرماتے تھے۔ اس پر حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری قدس سرہ نے خفکی ظاہر فرمائی کہ آپ کے پیر و مرشد نے خلافت کیوں دی۔ آپ نے **مرید** کرنے کا تھم فرمایا، اس کے بعد آپ نے مرید کرنا شروع فرمایا۔ سیگروں سادات کرام مرید ہوئے جس میں عوام بھی تھے اور خواص بھی۔ بات صرف میہ ہے کہ اس وقت سلسلئر ضوبہ کی طرف جوعوام و خواص کار جھان ہے ال سے چڑھ کر پیشہ ور اور نام نہاد پیر زادے اس قتم کا پر دپیگنٹرہ کرتے رہتے ہیں۔ اس پر توجہ نہ دی جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

> اعلیٰ حضرت کواعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اورنگ زیب شاہجہاں کواعلیٰ حضرت کہتے تھے۔

مسكوله: محرشمس الدين، موضع گوري، بوست كنجبوابلرام بور شلع گونژه، بو\_ ي\_-۲۵/رجب اسماه

احدر ضافاضل بریلوی کواعلی حضرت کیوں کہتے ہیں، حالاں کہ حضور بڑا ﷺ کے علاوہ کسی کواعلی حضرت نہیں کہنا جا ہے۔

اس قسم کے جاہلانہ سوالات لکھ کر میراوقت ضائع نہ کیا کیجیے۔ خود بلرام بور میں کافی علماہیں، ان سے ں چھ لیا بیجیے۔ جس جاہل نے بیہ کہاکہ سواے حضور شڑا تھا گئے گئے کے کسی اور کواعلیٰ حضرت نہیں کہنا جا ہے ،اس سے دو سوال میجیے کہ بیکہاں سے ثابت ہے، قرآن سے یا حدیث سے یاسی عالم کے قول سے، اس کا ثبوت دیں۔ دوسرے مید کہ سی معتندعالم یا بزرگ کا قول پیش کرے کہ سی نے حضور اقدس بٹل اٹھا کھٹا کو اعلی حضرت کہا ہو۔ مید جابل مرجائے گامگران ہاتوں میں ہے ایک بھی نہ بتایائے گا،اسے بتادیجیے سلطیان تحی الدین اورنگ زیب عالم گیراپنے والد شاہجہاں مرحوم کو اعلیٰ حضرت کہاکرتے ہتھ (بحوالہ رفعات عالمگیری) سارے دیو بندی حابی امداد الله صاحب مهاجر مكي كواعلي حضرت كهتے ہتھے (بحوالیہ تذكرۃ الرشید) حیدر آباد دكن میں تمام علما، مشائخ، عوام، خواص نواب كواعلى حضرت كهتيه تنصه والله تعالى اعلم \_

دضويات

رضويات

ارشاد فرماکر دنیا ہے چلے گئے ہیں ، یہ بھی نہیں لکھے کہ مجھ ہے بھول ہوگئی ، تودنیا ہے کافر ہوکر گئے یامسلمان ہو كر؟ سوال كاتحريري جواب عنايت فرمائيس - الله تعالى جزائ خير عطافرمائے -

الجواب الملفوظات میں یہاں قطعی طور پر کاتب نے غلطی کی ہے۔ آپ نے جس نسخہ سے الملفوظ کی جو عبارت نقل کی ہے وہ اس طرح ہے جس طرح آپ نے نقل کی ہے۔ لیکن جدید رضوی کتب خانہ بازار صندل خال کے مطبوعہ الملفوظ میں عبارت بدلی ہوئی ہے ، وہ اس طرح ہے کہ '' رب العزت تبارک و تعالیٰ نے جار روز میں زمین اور دو دن میں آسان میک شغبہ تا چہار شغبہ زمین و پنج شغبہ تا جمعہ آسان " جدیدر ضوی کتب خانہ کے اس مطبوعه الملفوظ اور دوسرے تسخول میں بیہ تغیر و تنبدل اس کی دلیل ہے کہ کاتب نے بالقصد یا بلا قصد عبارت میں ترمیم کی ہے۔ دیو بندیوں نے سازش کرکے ایک دیو بندی کا تب کو مطبع اہل سنت برملی شریف میں بھیجاتھا، جس نے مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ کی تصنیفات میں تحریفات کی ہیں، پھر بعد میں جبوہ پاڑا گیا توذلیل ہوکر نکالا گیا۔ الملفوظ میں سے حرکت اسی دیو بندی کا تب کی ہے، جس کا اعلان عام بار بار کیا جا چکا ہے ۔ لیکن وبو بند یوں کو تواپنے اکابر کے کفریات سے عوام کے ذہمن کو پھیرنے کے لیے کوئی شکوف چاہیے اس لیے وہ بار باراسے دوہراتے رہتے ہیں۔ آپ نے کا تب کی اس علطی پر مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو کافر کہا۔ آپ چوں کہ دیو بندی ہیں اس لیے میں اگر کچھ تکھوں بھی توآپ کواطمینان نہ ہو گا۔ اس لیے بہتر میے کہ آپ دیو بندی مفتیوں سے دریافت کرلیں توآپ کو معلوم ہوجائے گاکہ مجد داعظم اعلی حضرت قدس سره كو كافركهناخود آپ كوكتنام بنگا پرا-والله تعالى اعلم-

لعض انبیاے کرام شہید کیے گئے مگر کوئی رسول شہید نہیں ہوئے مسئوله: ابن الحسن، كيئر آف ضمير احمد خان متصل سهكاري بينك، مهراج تنج منطع گور كا پور

وردیدید کہتاہے کہ الملفوظ میں ہے کہ شہادت صرف انبیاے کرام کو حاصل ہوئی ہے، رسولوں میں کوئی شہید نہیں ہوا۔ کیااعلیٰ حضرت نے ایسافر ایا ہے؟ اگر ہاں تواب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیافرق ہے؟ اور الله پاک نے رسولوں کوشہادت جیسی عظیم نعمت سے محروم کیوں رکھا۔

ئی-وہ انسان ہے جس کی جانب وحی کی جائے۔عام اس سے کہ وہ صاحبِ شریعتِ جدیدہ ہویانہ ہو۔ رسول-وہ نبی ہے جوصاحبِ شریعتِ جدیدہ ہو۔اس تعریف کی بنا پر نبی عام ہے اور رسول خاص ہیں-

الله الله المريان احمد نام ك ايك پيرصاحب كي لوگول ميس بيشے ہوئے تھے اور اوليا برام كانزكر چل رہا تھا۔ اس در میان میں کسی شخص نے حضور مفتی عظم ہندعلیہ الرحمة والرضوان کے بارے **میں کمباکہ وہ** اینے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ اس پر پیرصاحب نے کہاکہ کیا مفتی اُظم مفتی اُظم کی رٹ لگاتے ہوئے ہودور کا ڈھول بہت سہاون ہوتا ہے۔اب دریافت طلب سے امرے کہ ایسے محص کا ازروے شرع کیا تھم ہے ؟ اس سے مرید ہونا جا ہے بانہیں اور اہل سنت کو اس سے اور اس کے ساتھیوں سے کوئی تعلق رکھنا حابي يانبيس؟ بينوا توجروا

یے تخص حاسد گتان ہے ، مسلمان اس سے مرید نہ ہول ، اس کے قریب نہ جائیں۔ حضرت مفتی عظم قدس سرہ متفقہ طور پر پیدائش ولی تھے۔ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اسے ایمان پرخاتمہ نصیب نہ ہو۔

عالم گیری وغیرہ میں ہے:

"مِن أبغض عالماً من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر." یر شخص بلاوجہ حبید کی بنیاد پر حضرت مفتی عظم ہند قدس سرہ سے عداوت رکھتاہے ،اس کا خاتمہ ایمان پر ہونامشکل ہے،جس شخص کے ہارے میں ایساندیشہ ہواس سے مرید ہونے کی اجازت کیے دی جاسکتی ہے۔ جب وہ خور ڈو بے گا تو مریدین کو کیا بچائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

آسمان وزمین کی تخلیق کتنے د نوں میں ہوئی ؟ کیاالملفوظ میں قرآن مجید کے خلاف لکھا ہواہے؟ دیوبندیوں کی ایک سازش۔ مسكوله:غلام مصطفى، يندراود مشلع بلاس بور، ايم بي --٩/ جمادى الآخره ١٣١٢ه

🗗 - قرآن مجيد مين الله تعالى فرماتا ہے:'' فقضهن سبع سلوٰت في يومين ـ '' (ترجمه) پھر دو دن میں سات آسان بنائے۔ (ب:۲۳ آیت:۱۲) اور مولوی احمد رضا خال صاحب فرماتے ہیں کدرب العزت تبارك و تعالى نے چار دن میں آسمان اور دو دن میں زمین یک شنبه تا چہار شنبه آسمان ، بیج شنبه تاجمعه زمين، نيزاس جمعه بين العصر والمغرب آدم على نبينا يميم الصلوة كوپيدا فرمايا ــ (ملفوظات، حصه: اول، ص:٢) اب ارشاد فرمائیں کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی آسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن کے خلاف

(١) فتاوى عالمگيرى، ج: ٢،٥٠٠، باب أحكام المرتدين

"الرسول من بعثه الله بشريعة

مجددة يدعو الناس اليها والنبي يعمه

و من بعثه لتقرير شرع سابق

كانبياء بني إسرائيل الذين كانوا

بين موسى و عيسىٰ عليها السلام

ولذلك شبه النبي صلى الله عليه

وسلم علماء امته بهم، النبي اعم من

الرسول ويدل عليه انه عليه الصلاة

والسلام سئل عن الانبياء فقال مائة

واربعة وعشرون الفا قيل فكم

الرسل منهم قال ثلث ماءة وثلثة

بود بوں نے ضرور شہید کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

كيا نبياب كرام كي قبور ميں ازواج مطهرات پيش كي جاتى ہيں؟ مسئوله: ابن الحن ، كيئر آف ضمير احمد خان منصل سهكاري بينك ، مهر اج تنج ، ضلع گور كه بور

کیا فرماتے ہیں علماہ دین اس مسئلہ میں کہ زبید کہتا ہے کہ "الملفوظ" میں ہے کہ ازواج مطہرات قبورِ انبیا میں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ کیا ہے مجھے ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت والفضائلية في ميه فرمايا م

"انبیالیهم الصلوٰة والسلام کی حیات حقیقی حتی دنیاوی ہے۔اس حیات پراحکام دنیویہ ہیں۔ان کا ترکہ ہانٹا نہ جائے گا۔ ان کی ازواج سے نکاح حرام۔ نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں۔ بلکہ سید محمد بن عبد الباقی زر قانی فرماتے ہیں کہ انبیاعلیم الصلاۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔وہ ان کے ساتھ شب ہاشی فرواتے ہیں۔

علامه سيد محمد بن عبدالباتي زر قاني شرح موابب اللدنيه من لكصة بين:

"نقل السبكي في طبقاته عن ابن فورك انه عليه السلام حيٌّ في قبره على الحقيقة لا المجاز يصلي فيه باذان و اقامة. قال ابن عقيل ويضاجع ازواجه ويتمتع بهن اكمل من الدنيا وحلف علىٰ ذٰلك و هو ظاهر ولا مانع

سبکی نے اپنے طبقات میں ابن فورک سے نقل کیا کہ حضور ہڑا ﷺ اپن قبر انور میں حقیقی حیات کے ساتھ نہ کہ مجازی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔اذان وا قامت کے ساتھ نماز ادافرماتے ہیں۔ابن عقبل نے کہااور اپنی ازواج کے ساتھ ہم بستری فرماتے ہیں اور دنیا میں جس طرح ان ہے جمتع حاصل فرماتے تھے۔اس سے بڑھ کر تمتع عاصل فرماتے ہیں۔ ابن تقیل نے اس پر قسم کھائی اور بیظاہرہے اس ہے کوئی چیز مالع نہیں۔ والثد تعالى اعلم

(١) اللفوظ حصه سوم، ص:٢٩

(r) زرقانی شرح مواهب اللدنیه، ج:٦، ص:١٥٩.

ہر ر سول نبی ہے مگر ہر نبی کا ر سول ہونا ضروری نہیں۔ جیسے حضرت شعیاء، زکریا، بچیٰ علیہم الصلوٰۃ والتسلیم قاضِ بيضاوى آيتِ كريمه "وَمَا ۖ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ مِنْ رَّسُول وَلَا نَبِيّ إِلَّا اذَا تَمَثَّى أَلْق الشَّيْظِنُ فِي أَمُنيَّتِهِ. الآية "() كَ تَحْت فرماتِ بين:

ر سول وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے شریعت جدیدہ کے ساتھ بھیجا ہوکہ لوگوں کواس طرف دعوت دے اور نبی عام ہے اس سے کہ وہ صاحب شریعت جدیدہ ہویا شریعت سابقہ کی استواری کے لیے بھیجا کیا ہو: جیسے وہ انبیاے بنی اسرائیل جو حضرت مولی اور حضرت عیسی علیما السلام کے مابین آئے۔ای کے نی اکرم بڑانا این امت کے علما کو ان کے ساتھ تشبیہ دی۔ نبی رسول سے عام ہے۔ اس پر بیا روایت ولالت کرتی ہے کہ آل حضور بڑا ٹھا گا ہے بوچھا گیا کہ انبیا کتنے ہیں ؟ فرمایا: ایک لاکھ جوہیں بزار \_عرض كيا كيا: ان من رسول كتف بين ؟ فرمايا: تين سوتيره جم عفير–

عشر جماً غفيراً. "(٢) نبی اور رسول کے مابین کہی فرق اور ان کی کہی تعریف تھانوی صاحب نے بھی کی ہے۔ دیکھیے اختصار شده بيان القرآن سورة مريم زيرآيتِ كريمه"وكان رَسُولًا تَبيًّا"-

رسول ده ہے جو خاطبین کوشریعت ِ جدیدہ یہ بچائے۔

نبی وہ ہے جوصاحب وی ہو، خواہ شربعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یاشر بعت قدیمہ کی۔ سارے انبیا کے امام ہمارے نبی شاہنا ہیں۔اللہ نے حضور اقدی شاہنا ہے کو شہادت جیسی نعت عظمی ہے کیوں سر فراز نہیں فرمایا؟ بیرآن بتادیں توہم بھی بتادیں گے که رسول جمعتی مصطلح کوئی کیوں نہیں شہید ہوا۔ واقعہ یہی ہے کہ رسول جمعنی صطلح کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ ہاں ایسے انبیاے کرام کوجور سول جمعنی صطلح نہیں تھے

(۱) قرآن مجید سوره.....

(۲) بیضاوی، ج:۲، ص:۲۷

رضوبات

انبیاے کرام کی قبروں میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں توبیسارے انبیا کے لیے عام ہے یا حضور کے لیے خاص؟ آسان و زمین کتنے دن میں ہے؟ مسئوله: تحکیم مولوی شار احمه بیگا پور، سلطان بور

و اعلی حضرت و المناقش کے الملفوظ حصہ سوم میں ہے کہ سیدی محمد بن عبد الباتی زر قانی فرماتے ہیں کہ انبیاے کرام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ زر قانی کی ا**صل عبارت کتاب** معروف بہ تحقیقات میں لکھی ہے اس عبارت ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم کی قبراطہر میں آپ کی ازواح پیش کی جاتی ہیں، توسوال سے ہے کہ الملفوظ میں انبیاے کرام کے بارے میں کیے لکھا گیا جب کہ صرف حضور اکرم ہڑا تھا گیا گی بابت ہی زر قانی میں ہے۔

🐨 - قرآن پاک، پارہ:۲۴، آیت ۱۱۷ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ساتویں آسان کو مکمل طریقہ پر اللہ نے دو دن میں بنایا، جب کہ الملفوظ حصہ اول میں میں لکھا ہے کہ آسان جیار دن میں بناتو كيامعاذ الله قرآني آيت كے خلاف الملفوظ كى مذكورہ بالاعبارت ہے، مدلل جواب سے نوازي -

الجواب • قاعدہ یہ ہے کہ بھی ایک کلی کا حکم بوری نوع پر لگایاجا تا ہے ، حالاں کہ وہ حکم نوع کے بعض افراد پر بلکہ بھی بھی صرف ایک فرد کے لیے ثابت ہوتا ہے ، جیسے کہا جاتا ہے ، اطبا ۔ میر کہتے ہیں کہ نہار منہ سیب کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ حالاں کہ بیہ قول صرف ابن سینا کا ہے۔ بولتے ہیں فلاسفہ بیہ کہتے ہیں ، حالاں کہ وہ قول کسی ایک فلسفی کا ہوتا ہے۔ بولتے ہیں انبیاے کرام نے مردے جلائے، حالال کدیدوصف خاص حضرت بیار شاد بھی ہے۔ کسی <u>مسئلے کو مجھنے کے لیے</u> بوری بحث ذہمن میں رکھنا ضروری ہے۔ بیباں سوال میہ ہو تا ہے کہ اولیاے کرام اور انبیاے کرام کی حیات بعد ممات میں کیا فرق ہے ، جواب ارشاد فرمایا کہ اولیاے کرام کی حیات برزخی ہے اور انبیاے کرام کی حیات حقیقی جسمانی، دنیوی ہے۔ اتنی بات سارے انبیاے کرام میں پائی جاتی ہے۔اس علم کلی کے ثبوت کے لیے متعدّ د ہاتیں ذکر فرمائیں۔ان میں ایک وہ بھی ہے کہ انبیاے کرام کی قبور میں الخ۔ مید کلید مقررہ ہے کہ اگر کوئی حکم کسی کلی کے ایک فرد کے لیے ثابت ہو تواس کلی پراس حکم کااثبات

اس پر مکمل بحث ماہ نامہ اشرفیہ کے کسی شارے میں ہو چکی ہے۔ یہاں الملفوظ کے آج کل کے مطبوع نسخول میں غلط حیب گیاہے ، ورنہ لیج یہی ہے کہ آسان دو دن میں بنایا۔ الملفوظ ویہلے تحفیر حنفیہ مراسماہ بماہ قبط دار چھپتا تھا، پھراس سے لے کرا دکام شریعت کے ساتھ کچھ قسطیں چھپیں پھران سب کو کتالی شکل میں الضاجهاب ديا كيا- يااس طرح نقل در نقل مين سينطي بهو كئي مطبع ابل سنت بريلي شريف مين امك وبالي كاتب تقیہ کر کے سنی بن کربرس ہابرس تک رہاسب کو معلوم ہے ، جس نے وصایا شریف میں تحریف کی اور اعلی حضرت کی کتابوں میں آیات اور ان کے ترجمے غلط لکھ دیے۔ خود میرے ساتھ ایک وہالی کا تب نے یہی کیا، تصیح کے بعد نہیں بنایا۔ میری کتاب مقالات امجدی میں ایک جگہ ہے:"امام بخاری نے بیافتویٰ دیا کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی مدت رضاعت میں کسی بکری کا دودھ فی لیس تو حرمت رضاعت ثابت۔" وہائی کا تب نے بکری کو عورت سے بدل دیا۔ میرے رسالہ مسائل حج وزیارت میں ایک جگہ ہے۔ "عرفات میں روزہ ندر کھنامستحب ہے۔" وہانی کا تب نے نداڑادیا۔ مجھے اچھی طرح یادہے میں نے تصبح میں دونوں جگہ ٹھیک کر دیا تھا، مگر پھر بھی نہیں بنایا۔ دونوں کتابیں ویسے ہی حیب گئیں۔ ہوتا ہیہ کہ صحیح کے بعد مصنف اور ناشر مطمئن ہوجاتا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ دیانت دار کاتب درست کر دیتے ہیں۔ مگر دیو بندیوں میں دیانت کہاں۔ان کا مقصور

توسی علیا کوبدنام کرناہے۔ وہی یہاں بھی ہوا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ رضوبوں ہی کی للکارے دبوبندیت کرزنی ہے

مسكوله: محمد نور بصروشهادت حسين، جامعة شمس العلوم، نوشه بور، سريان، سيوان ٢١ ررجب ١٣١٨ ه

و یو بندی اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ سن جتنے عالم ہیں وہ رضوی اور قادری ہوتے جارہے ہیں۔ ايماكمني والول بركياتهم نافذ موكا؟

کہنے والے کوکسی باطنی مرض کی بنا پر مجد داخطم اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے بغض ہے۔ اولاً میمی غلط ہے کہ د یوبندی بڑھتے جارہے ہیں۔اس جاہل کو خبر نہیں ، کہیں کہیں ایساضرور معلوم ہوتاہے مگر مجموعی طور پر الل سنت دىوبندىوں كو دھيلتے جارہے ہیں۔ سہار نپور، شہر دىوبند كاگڑھ تھا۔ وہاں كسى سنى عالم كاگزر نہيں تھالىكن اب بحمدہ تبارک و تعالی جمارے وہاں بہت شاندار جلسے ہوتے ہیں۔ وہاں جمارا دارالعلوم ہے۔ ولی کا بھی یہی حال تھا مگراس وقت بحمرہ تبارک و تعالیٰ دلی میں ہمارے چار چار ادارے اعلیٰ بیانے پر چل رہے ہیں۔ اس قسم کی ہیں۔ ثانیا اس معاند کو خبر نہیں اگر رضوی نہ ہوں تو سی خانقاہ کا وجود باقی نہ رہے۔ رضوبیاں ہی کی للکار

الوك سے شادى كرناجائز ہے؟

جو تخص اپنے کود بو بندی کہتا ہے اس سے میل جول، سلام کلام حرام ہے اگر چیدوہ د بو بند بول کی ان کفری عبار توں پر مطلع نہ ہوجن پر علاے اہل سنت نے انھیں کافر کہا ہے ، اس لیے کہ ہر دیو بندی ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ نعر وُر بات شرک ہے، اولیا، انبیاسے مدوما نگناشرک ہے، میلاد قیام، نیاز فاتحہ، عرس حرام وبدعت ہے۔ جس کی بنا پر ہر دلو بندی ہم اہل سنت کو بدعتی اور مشرک کہتا ہے۔جس کی وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج، کمراہ، بدوین ہے اور ہر کمراہ کے بارے میں حدیث میں قرما یا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ندان كے پاس اٹھو بيٹھو، ندان كے ساتھ كھاؤ ولا تؤاكلوهم ولا تناكحوهم."() پيو،اوران كي ساته شادى بياه كرو-

ظاہر ہے کہ کہیں شادی بیاہ بغیر میل جول، اور دوستانہ تعلقات کے نہیں ہوسکتا۔ پھر شادی کے مراسم میں انتہائی پیار و محبت کے ساتھ میل جول ہوتا ہے ہیں سب حرام وگناہ ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ہوش بعد میں آیا جبوہ خبیث وہالی زید کاساڑھوہے تووہ پہلے ہے اس کے ساتھ ربط ضبط پیار و محبت کا تعلق رکھتا ہوگا، یہ خود حرام ہے۔ ہوسکتا ہے زیدنے کسی مدرے میں پڑھ کر وستار بندی کرالی ہو، ہر دستار بندی کرانے والاعالم نہیں ہوتا۔ آج کل مدارس سے فارغ ہونے والوں میں بمشکل بانچ فی صدعالم ہوتے ہیں، پنچانوے فیصدعلم سے کورے ہوتے ہیں۔ مدرسے والے اپنی کارکروگی وکھانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ چندہ بٹورنے کے لیے جو بھی دستار بندی کی خواہش کرتا ہے اسے دہ باندھ دیتے ہیں۔

اس نے غلط کہا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ویو بندیوں پید کفر کا فتو کی نہیں ویا ہے۔اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ۱۳۴۰ھ میں دیو بندیوں کے کفر کا فتویٰ دیا جو المعتمد المستندمیں مطبوع ہے۔ حسام الحرمین میں علماے حرمین طبیین کے فتاویٰ مطبوع ہیں وہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس فتاویٰ مبارکہ کی تصدیق ہیں۔ حسام

الحرمین کے شروع میں ہے: اس (اعلیٰ حضرت) کی تصنیفیں دوسوسے زائد ہیں ان میں سے المحقد المتقد کی شرح المعتمد المستندہ، اں کی ایک مبحث شریف میں ان کفری بدعات کے اصول پر کلام کیا ہے جو آج ہندوستان میں شائع ہور ہی ہے اس مبحث میں سے بعض فرقوں کا ذکر اس کی عبارت میں آپ حضرات پر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کی تصدیق سے مشرف ہواور آپ حضرات کی صحیح و تحقیق کی برکت سے مذہب اہل سنت پر سے ہر

(1) المستدرك للحاكم ص: ٦٣٢، ج:٣، السنة لابن عاصم ص: ٤٨٣، ج: ٢.

سے ولو بندیت کرزئی ہے، اور سنیت بنیتی ہے۔ بہر حال ایسے جاہلوں کی باتوں پر کان نہیں وهم چاہیے۔ان سے کہ،ویناچاہیے۔موتوا بغیظ عمرواللہ تعالی اعلم۔

اعلیٰ حضرت نے ۲۰ ۱۳۱۵ میں دیو بندیوں کی تکفیر کی

مسئوله: محمد منظورعالم رضوي قادري، ميتيم خانه اشرفيه مدايت العنوم بجليه بوره، بوسث بمعلم ا-۲٠ ربيج الآثر

الاست المستقیدة بریادی مواوی ہے اور اس الم التقراف الدیمی بریلوی ہیں مگر افسوس که زید کے والد کے ساڑھوعقبدةً وبوبندي ہے اور مولوي اشرف علی تھانوي، رشید احمر گنگو ہي، خلیل احمد انبیٹھوي کواپنا پیشوامانتا ہے اور اس کے مسلک پر عمل کرتا ہے۔ مگر زید کے والد نے اپنے بیٹے تعنی زید کی شادی اپنے ساڑ حولی لڑی سے کردیااس شرط پر کہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ کھائیں گے۔ جب زبیری اس حرکت پرعوام میں سورش پھیل گئی کہ بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ دیو بندی کے یہاں شادی کرنا حرام ہے اور زنائے خالص ہے۔ توزید دیو بندی کی حمایت میں کمربستہ ہوگیا اور مسئلہ کو توڑ مروڑ کر تقریر کی کہ اعلیٰ حضرت نے صرف دیو بندی وہانی عالم کو کافر کہاہے، رہی بات جابل عوام کی توخواہ وہ کسی فر<u>تے</u> کے ہوں سب اہل سنت ہیں اور مسلمان ہیں۔ کیا ہے <del>تھے</del> ہے کہ سی بھی فرقے کی جابل عوام جوایے عالم کے عقیدہ کونہ جانی ہو۔ مگرایے مسلک کوحق مانی ہواور اپنے مسلک کے عالم کی افتداکرتی ہو، اور اینے مسلک کے علاوہ وہ سب کوناحق مانتی ہو، اور بریلوی کوبدعتی بھی جانی ہو توکیا ایسے جاہل دیو بندی کی لڑک سے شادی کرناجائزہے؟ اور جاہل دیو بندی اشرف علی وغیرہ کے اقوال ملعونہ کو نہ جانتی ہو مگراس کی افتداکر تی ہواور اس کو (معاذ اللہ) ٹِلٹٹٹٹٹے کہتی ہواور کسی بریلوی کے ساتھ موقع ملنے پر بحث و مباحثہ بھی کرتی ہو، تو کیا اس لڑکی ہے شادی کرنا جائز ہے؟ اور جس سنی مولوی نے ان کا نکاح جائے ہوئے پڑھای ہواس کی اقتداکر ناکیسا ہے؟ بی بھی واضح کیا جائے کہ جابل دیوبندی کی لڑک سے شادی جائزے توکیا قادیانی فرقے کے جاہل قادیانی سے اور شیعہ فرقے کے جابل شیعہ کے بہاں شادی بیاہ کرناور ست ہوگا؟

کیاان جاہل عوام کاصرف اثنا ہی اعتقاد کافی نہیں کہ میرامسلک کیج ہے اور اپنے مسلک کے عالم کی اقتدا کرتی ہے اور اپنے مسلک کے علاوہ والے کو ناحق تصور کرتی ہے ، اور باطل کہتی ہے اور اپنے آپ کو دیو بندی کہتی . ہے۔ یہاں تک کہ دلو بندیت اس کے خاندان ہے ہی جلی آر ہی ہے تواس کے یہاں شادی بیاہ کرناکیاہے؟ اور وہ مولوی (لیعنی زید) میر بھی کہتا ہے کہ اعلی حضرت نے دایو بندی کے کافر ہونے کافتوی نہیں دیا بلکہ صرف علماے حرمین کے فتوے کو نقل کرے شائع کیا، اور اعلیٰ حضرت صرف ناقل کی حیثیت ہے ہیں۔ توکیا اعلیٰ حضرت نے دنو بندی کے کافر ہونے کافتویٰ خود نہیں دیاہے، اور سے بھی واضح کیا جائے کہ کسی جاہل دنو بندی کی

کیااعلی حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ شیطان کاعلم حضور کے علم سے زیادہ ہے؟ مسئولہ: سیدمحد منصور عالم سرائے شاہی مسجد کوئ کلاں منطع متصرا، یو۔ بی۔

کیااعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب ''خالص الاعتقاد'' میں بیر تحریر فرمایا ہے کہ شیطان کا علم رسول اللہ بٹل نتا گئی گئی کے علم سے زیادہ ہے؟ ادھر دیو بندیوں نے اس مسلہ پر بہت اورهم مجایا ہے۔

بیان خبتا کا افترااور بہتان ہے اور افتراکرنا ہے ایمانوں کا کام ہے۔ار شادہے:

"انَّهَا يَفْتَرى الْكُذَبِ الَّذِيْنَ لَا يُومِنُونَ - "() جَموت بِ ايمان، ي باند صلى الله الله الله الله الله د بو بند بول کے اعتقاد میں جب خداجھوٹ بول سکتا ہے توبیہ جھوٹ بولنے کوواجب جانتے ہیں، خصوصًا جھوٹ بول کر اہل سنت کو بدنام کرناسب سے بڑی عبادت جانتے ہیں۔خالص الاعتقاد توخالص الاعتقاد اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سره کی کتاب میں بلکه علما ے اہل سنت میں ہے کسی کی کتاب میں سے خبیث مضمون نہیں۔ جود کھا دے منہ مانگا انعام لے - ہاں یہ خبیث مضمون انبیٹھی کی براہینِ قاطعہ میں ہے جسے بغور پڑھ کر ہر ہر حرف کی تصدیق گنگوہی صاحب نے بھی کی ہے۔ براہین قاطعہ کے ص:۵۱ پر ہے: "شیطان اور ملک الموت کوبیر (علم کی) وسعت نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہوئی۔ فخرعالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے۔؟ کہ جس سے تمام نصوص (قرآن و حدیث کے ارشادات) کور دکر کے ایک شرک ثابت كرتائى - "شرك نہيں توكون ساحصدائمان كائے - " اس عبارت ميں انبيتھى اور گنگوہى نے جہلے شيطان کے علم کی وسعت کی زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت مانی ، پھر بعد میں لکھاکہ حضور اقد س ﷺ کے لیے علم کی وسعت کی کوئی نص قطعی نہیں۔اس کاصاف مطلب ہواکہ حضور اقد س بڑا تعامی اسے لیے علم کی وسعت ثابت نہیں ،ای لیے اخیر میں لکھاکہ حضور کے لیے علم کی زیادتی ماننا شرک ہے۔اس کاصاف صاف مطلب ر ہواکہ دیو بندیوں کے عقیدے میں شیطان کاعلم حضور بڑا تھا گئے کے علم ہے زیادہ ہے۔ دیو بندیوں کے اس عقیدے کی بنا پر تمام علماہے عرب وعجم، حل و حرم، ہند وسندھ نے ان کو کافر کہا۔ اس سے عاجز آکر ان کے فساد اوں، مفتر بوں، كذا بول نے اعلى حضرت امام احدر ضاقدس سرہ پرافتراكيا۔ جن كا بھر بوررواس خادم نے اپن کتاب "حقیقات" میں کیاہے، جس کے جواب سے سارے دایو بندی چھوٹے بڑے عاجز ہیں اور قیامت تك عاجزر ہيں گے۔واللہ تعالی اعلم۔

(١) قرآن مجيد، سورة النحل، پ:٤٤ ،آيت:١٠٥

مشکل دور ہو۔ اس کے بعد: "قال فی المعتمد المستند" لکھ کر چہلے قادیانیوں کے گفریات گناہے، پھر دیو بند بوں کے اس کے بعدان کا تھم تحریر فرمایا۔ بیطائفے سب کے سب کافر و مرتذبیں، باجماع امت اسلام سے خارج بیں جوان کے گفروعذاب بیس شک کرے خود کافر، ہم اسے کافر کہتے ہیں جوالیے کو کافر نہ کہے۔اگر زید عالم ہو تا تواپی فیطی پر پر دہ ڈالنے کے لیے سنیوں کوفریب نہیں دیتا۔ مذکورہ بالا عبارت سے یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے نانوتوی، گنگوہی، انبیٹھوی، تھانوی کو بھی کافر کہا ہے۔ اور جوان کے کفریات پر مطلع ہوکر آخیس کافر نہ کہے آخیس بھی کافر کہا ہے۔ تمہیدائیان میں اسے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔۔۔

زیدنے ایک علطی کی تھی خدا کا خوف کرتے ہوئے اسے اپنی غلطی مان لینی جا ہے تھی، کہ، دیتا مجھ سے گناہ ہوا، میں گناہ کررہا ہوں۔ اپنی غلطی پر پر دہ ڈالنے کے لیے فریب دیناایک بہت بیچی حرکت ہے۔ پھر زیدے کوئی پوچھے کہ جب اس کاساڑھو کافرنہیں تھا تو یہ شرط کیوں کہ ان کا ذبیحہ نہیں کھائے گا۔ یہ چیج ہے کہ جو <mark>عوام</mark> د بیری د بیرند بول کے طواغیت اربعہ کے کفریات پرمطلع نہیں وہ کافر نہیں۔ ایسے مردوعورت سے نکاح مجے، ال معنی کر زکاح در ست ہوگا، قربت زنانہ ہوگی، اولاد، اولاد زنانہ ہوگی۔ مگر جب اجہل ہے اجہل دیو بندی بھی گراہ بددین ہے تواس سے میل جول حرام، اس کے ساتھ کھانا بینا حرام۔ چلیے میاں بیوی زنا سے بیچے، کیلن كتنے گناہوں میں مسلسل مبتلا ہوتے رہیں گے۔جس طرح زناگناہ ہے ،ای طرح بد مذہبوں ہے میل جول بھی گناہ ہے اور بدمذ ہبوں سے میل جول زناہے زیادہ مصر۔ چلیے زناہے نچ گئے ااور زندگی بھر سیکڑوں گناہ کرتے رہے ، بیر کہال کی عقل مندی ہے۔ پھر عوام اس دقیق فرق کونہیں جاننے کہ جو کفریات پرمطلع ہووہ کافراور جو مطلع نہ ہووہ کافر نہیں ۔وہ جب دیکھیں گے کہ ایک مولوی کہلانے والے نے دیو بندی کو خسر بنایا، دیو بندی لڑکی کو گھرلایا تو پھر اخیں کون روکے گاکہ دیو بندی ہے شادی بیاہ حرام ہے۔اس مولوی صاحب کو یہ فتویٰ دکھایا جائے مجھایا جائے اور ان سے فرمائش کی جائے کہ اب تک آپ نے جو پچھ کیا اس سے توبہ کریں اور آئدہ اس وہالی خسر سے بالکلیہ قطع تعمق کریں۔ اور جو دیو بندی کی لڑک لائے ہیں اس لڑکی پر دیو بندی کی کفری عبارتیں پیش کریں ، اس سے بوچھیں کہ ان کوکیا کہتی ہے ؟ اگروہ ان کو کافر کہے تو پھرے نکاح کرکے اس کور کھ لیں اور اگر كافرند كي تواس كوگھرے تكال ديں۔والله تعالى اعلم۔

رضويات جلد سوا فاوي شارح بخاري كتاب لعقائد

متوارث چلاآتا ہے،جس کی تنقیح، تائید ماضی قریب میں مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کی ہے۔اس لفظ کے رواج دینے کی اصل وجہ بیر ہے کہ جب اسلام میں فرقتہ بإطله روافض ، خوارج ، معتزلی پیدا ہوئے تومذ ہب حقہ کے امتیاز کے لیے'' اہل سنت و جماعت'' لفظ شاکع و ذاکع ہوا۔ لیکن ماضی قریب میں پچھے فرقے ایسے پیدا ہوئے جو کم راہ بددین اور اسلام سے خارج ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کوسٹی اور اہل سنت کہتے رہے جیسے وہائی، د بوبندی، مودودی، کی وغیرہ تواپنے آپ کو صرف سنی اور اہل سنت کہنے سے ان بدیذ ہبول سے امتیاز نہیں ہوتاتھا۔ سب بدمذ بہوں سے امتیاز کے لیے جولفظ خاص ہے وہ"مسلک اعلیٰ حضرت" ہے۔ سواے مسلک اعلی حضرت کے کوئی ایسالفظ نہیں جس سے اس وقت ہندوستان میں پائے جانے والے بد مذہبول سے بورا التیاز ہوسکے۔ یہی ایک لفظ ایسا ہے جس سے التیازِ کامل حاصل ہوتا ہے۔ سائل کواگر اطمینان نہ ہوا ہوتووہ مجھے بتائے کہ سے العقیدہ سنیوں کو دوسرے مدند ہوں سے متاز کرنے کے لیے کیالفظ استعمال کرے گا۔وہ جولفظ مجی بتائے اسے میرے پاس لکھ کر بھیج دے تومیں اسے مجھادوں گاکہ اس سے امتیاز نہیں ہو تا۔ والله تعالى اعلم -

مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہناکیساہے؟ مسئوله: محمد نواب كريم شيخ، عبد الجبار عبد القادر كاغذى، عبد المجيد غلام غوث كاغذى، عقيل احمد عبد الغني حلوائي، محد سراج محمد اساعيل شيخ حتير اصلع بوند، مباراشر - ١٥ جمادي الاولى ٢٠٠ اه العلی حضرت کیساہے؟ اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہناکیسا ہے، مدلل و مقصل جواب

عنايت فرماكر مطمئن فرمائيں \_ نوازش ہوگی -

مسلک اعلی حضرت وہی مسلک اور مذہب ہے جو حضور اقدس شی التا اللہ اللہ علی مبعوث ہوئے اور آخیں عقائد واعمال کا نام ہے جو تمام صحابة کرام خِلْقَتْ کا تھا، جے صحابة کرام سے تابعین نے لیا تھا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور قرباً بعد قرن اسلاف سے منتقل ہوتا ہوا آرہا ہے۔ جوسر کار غوث عظم اور سر کار غربيب نواز اور تمام اوليا ہے كرام وعلا ہے اہل سنت كا تھا۔ آخيس عقائدواعمال كى اشاعت اپنے عہد ميں مجد و اظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمائی۔ صرف دیو بندیوں، مودودیوں، وہابیوں، سلح کلیوں سے امتیاز کے لیے اسم التی مصرت قد ن عروت رکھا گیااور بلاشہہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کانعرہ لگانا چیج ہے۔ اس کانام مسلک اعلیٰ حضرت رکھا گیااور بلاشہہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کانعرہ لگانا چیج ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فتاوى شارح بخارئ كتاب لعقائد رضويات

اعلیٰ حضرت کاشعر حدیث کے مطابق ہے؟ مسئوله: ڈاکٹر محمد رضاانصاری، پٹنی میڈیکل ہال، چوک، قصبہ مہنداول مثلع بستی ( بویے ہیے \_ )

اندہے سابی نور کا ہر عضو فکڑا نور کا سابی کاسابی نہ ہوتا ہے نہ سابی نور کا (اعلیٰ حضرت بریلوی)

انفيس ك ايك مربد فاص" نغمة الروح" من يد شعر لكه بين: نوری صورت نوری مورت ہے تری۔ توہے عین نور احررضا۔ تیری سلِ پاک میں ہے بچہ بور کا توہ عینِ نور تیراسب تھرانہ نور کا

الجواب الجواب البياد كالم المستوركا - برعضو كرانوركا" به حديث كامفهوم لكهام - حديث مين

"يا جابر إن الله قد خلق قبل الأشياء نور اے جابر اللہ نے تیرے نی کے نبيك من نوره. "رواه عبد الرزاق في المصنف. (١) نور كوايخ نورت پيداكيا-میں نہیں آیاکہ آپ کواعتراض کیاہے۔اورآپ نے اس کے بعد نغمۃ الروح کاایک شعرنقل کیاہے ۔ پیتہ نہیں آپ کواعلیٰ حضرت کے شعر پر اعتراض ہے یا نغمۃ الروح کے شعر پر۔اگراعلیٰ حضرت کے شعر پر اعتراض ہے تووہ حدیث کامفہوم ہے،آپ کااعتراض حدیث پر ہوااور اگر نغمۃ الروح کے شعر پر ہے توآپ کو ا پنااعتراض لکھنا جا ہیے تھا کہ اس کا جواب دیا جاتا۔ نغمۃ الروح میں نوری صورت سے مراد روشن صورت، جیسے بولتے ہیں نورانی چہرہ۔اب آپ کوکیااعتراض ہے؟ واللہ تعالی اعلم

مسلک اعلیٰ حضرت سے کیا مراد ہے؟ مسكوله: عبدالمنعم قادري مجيبي، نعمت كتب خانه، مدرسه كيث، باكسي، نورنيه، بهار-٢٠ جمادي ہے۔ مذکورہ سوالات کے جواہات کتب فقہ وقر آن وحدیث کی روشنی میں دیں۔

مسلك اعلى حضرت سے مراد وہ مذہب حق ہے جو حضور اقدى برفاتنا كي اس الى يومنا هذا"

(١) صلات الصفا في نور المصطفى،ص:٣، مصنف اعلىٰ حضرت عليه الرحمه

کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا تھیک نہیں ہے ،کیوں کہ اعلیٰ حضرت بھی مسلکِ امام عظم پر ستھے تو پھراعلیٰ حضرت کا مسلک کیسے ہوا، وہ امام عظم کا مسلک ہوا۔ کمیا یہ پیرصاحب کا کہنا تھیک ہے ؟ کیا مسلک اور مذہب میں فرق نہیں ہے۔اس کی تفصیل معلوم کرائیے توٹوازش ہوگی۔

شفاعت كاانكاركرنے والے كاحكم-

غیر اللہ سے مد دما نگنا جائزہے۔الملفوظ پر اعتراض کا جواب مسئولہ: انوار رضا، ڈھیرم، معرفت غلام کی الدین، حشمت نگر، دارالعلوم حشمت الرضا، پیلی بھیت (یو۔ بی۔) ۵جمادی الاولی کا ۱۳۱۵

-زیدنے اپنے اشعار کچھ اس طرح کھے ہیں جس کا اقتباس حاضر خدمت ہے۔

پارہ قرآن سات رکوع انیس میں ہے کھا مت کہ، براگالی نہ دے کسی کو تو بھی

ہارہ قرآن سات رکوع انیس میں ہے کھا روز حساب سامنے اللہ کے نبی بھی

ہے تکم خدا کوئی شفاعت نہ کرے گا من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ
دیکھو قرآن ہے آیتہ الکری میں یہ آیا

ریوران کے ایاک نعبد و ایاک نتعین قبروں پہ جانا فاتحہ پڑھنا ہے سنت رسول پریاد رہے ایاک نعبد و ایاک نتعین ن وي شارح بخاري كتاب لعقائد حبد سوم

صادنااحدرضاخال بریلوی اور مفتی عظم مصطفی رضاخال و تنگیگا کے ذکرہے بیزار ہوکر زیدنے مجلس منعقد کرنے والوں کے بارے میں کہاکہ''ایسالگتاہے کہ بیدلوگ احمد رضاخان سے پیدا ہیں، صبح سے احمد رضا کوئی چیز نہیں۔'' مذکورہ اقوال کی روشنی ہیں زید پر کیا تھم شرع ہے ؟

مجد دا طفح اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد سسرہ کی ذات گرامی اس دور میس حق و باطل کی معیار ہے۔ ان سے محبت ان کی عظمت کا اعتراف سن صحیح العقیدہ ہونے کی علامت ہے اور ان کے ذکر سے چڑھنا اگر حسد اور ذاتی عناد کی وجہ سے نہیں تو بد مذہبی کی دلیل ہے۔ گراہیا بھی ہو تا ہے کہ بہت سے دنیا دار بیری مریدی کا دھندا کرنے والے یا علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والے از راہِ حسد اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ذکر سے چڑھتے ہیں۔ اگر زید نے میسب پچھاز راہِ حسد کرناوہ بھی ایک ایسے مرجع عالم مقتدیٰ سے جوابے وقت کا مجد و موہ حرام و گناہ ہی نہیں دین کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ آتش دین کی آکل ہے یا غوث۔

عالمبكيرى بين ہے:
"من أبغض عالماً من غير سبب جوسى عالم سے بلا وجہ بغض ركھ اس پر انديش كفر
خيف عليه المحفر."()
خاهر خيف عليه المحفر."

اعلیٰ حضرت امام عظم کے مقلد ہتھے تومسلک امام عظم کیوں نہیں کہاجا تا؟ مسلک اور مذہب میں کیافرق ہے؟ مسئولہ:غلام محمد نفنل الرحیم قادری مومن-۲۰ صفر ۱۲۸اھ

← بخدمت شریف حضور مفتی محمد شریف الحق صاحب قبله مد ظله ،السلام علیم ورحمة الله وبر کانه کیافرماتے ہیں علماہے دین و مفتیانِ شرعِ متین ذیل کے مسئلہ میں۔ یہاں پر ایک پیرصاحب کا کہناہے

(۱) فتاوي عالم گيري: ج:٢، ص: ٢٧، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، رشيديه، پاكستان

000000

" مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ الَّذِي مَا كَالِمَ عَلَم كَ اللَّذِي اللَّهِ عَلَم كَ اللَّذِي اللَّهِ عَلَم كَ اللَّذِي اللَّهِ عَنْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَهُ اللَّهُ الْلَا اللَّهُ اللَّ

اس آیت سے خود ثابت ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی شفاعت کرے گااور وہ انبیاء اولیا ہیں۔ قرآن میں کتر ہونت کر کے لوگوں کو گم ِراہ کرنا میہ خاص الحاد و بے دنی ہے۔ شفاعت کا مطلقًا انکار کرنے والا کافر ہے۔ شفاعت کاانکار کر کے بھی میر تخص مرتذ ہوا۔ چوتھے شعر میں اس نے جو گمراہی پھیلانی چاہی ہے وہ خود اس کے عمل سے باطل ہے اگر بیمان لیاجائے توصرف اللہ ہی سے مدومانگناجائز ہے، اللہ کے سواکسی اور سے مدومانگنا جائز نہیں توزندوں ہے بھی مدومانگناحرام ہوگا۔ لہذااس کااپنی بیوی سے پانی، کھانامانگنا، کسی سے پچھمانگناحرام اس جابل کو پت نہیں کہ اللہ عزوجل نے جن بندوں کو مدد کرنے کی قوت عطافرمائی ہے، ان سے مدد ماتگنا حقیقت میں اللہ سے مد دمانگنا ہے۔ جینال چہ مولوی شبیر احمد دیوبندی، جو دیوبندی جماعت کابہت بڑاعالم تھا ابنی تفیریس لکھتا ہے اس آیت"ایاك نعبد و ایاك نستعین." سے معلوم ہواكہ اس كى ذات باك كے سواحقیقت میں مد د مانکنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندے کومحض واسط ارحمت الہی اور غیر سنقبل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کریں توبیہ جائز ہے کہ بید استعانت در حقیقت حق تعالیٰ بی سے استعانت ہے۔ اخیرے تین اشعار دیو بندیوں کی شیطنیت اور گمراہ گر دی ہیں۔الملفوظ کی عبارت ہے۔ بیں مجھناکہ اس کا مطلب بیہ کے حضور بٹال اللہ اللہ علی حضرت قدس سرہ کے مقتدی تھے۔ جہالت کے ساتھ ساتھ اعلی درجے کی شرارت ہے اور حضور اقدی بڑا تھا گئے کے مرتبے اور شریعت کے احکام سے ناواتفی ہے اس کا دندان شکن جواب میں نے اپنی کتاب تحقیقات میں دیدیا ہے۔لیکن اس جواب پر بیہ چپ نہیں ہوگا، بربراتا رے گا۔اس لیےاس کامنھ بندکرنے کاایک ذریعہ یہے کہ اس سے بوچھے کہ ایک تخص کا انتقال ہوائس نے خواب میں دیکھاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضور اقد س بڑا ٹھا لیے انسریف لائے ہیں تواب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یانہیں پڑھی جائے گی تواس کا کوئی امام ہو گا یانہیں ، اور اگر کوئی امام ہو گا تو حضور اقد س النظام المرمين صراحت ہوں گے کہ نہيں۔الجمعیت کے شیخ الاسلام نمبر میں صراحت ہے کہ مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے خواب میں جمعہ پڑھایااور حضرت ابراہیم خلیل اللّٰہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑی جب اس کی لاٹھی اس کے سر پر پڑے گی اس کا دماغ سیج ہوگا۔ تحقیق جواب کے لیے میری کتاب "تحقيقات" كامطالعه كرين والله تعالى اعلم -

(۱) قرآن مجيد، پ:٣، سورة: البقرة، آيت:٢٥٥

مندرجه بالااشعار كأمغصل جواب قرآن وحديث وملفوظ كى روشني ميرب عطافرمائيس

ان اشعار کا لکھنے والا کوئی انتہائی طحد و بے دین اور انتہائی ہے باک ہے اس نے ان اشعار میں قرآن مجید
کی تحریف معنوی کی ہے۔ قرآن مجید کی خود اپنی نقل کی ہوئی آیت کا انگار کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج کا فروم رقد ہوگیا۔ اس کے تمام انگال حسنہ اکارت ہوگئے ، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس پر فرض ہے کہ قرآن مجید کی تحریف اور انگار سے توب کرے کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہواگر وہ توب و تجدید ایمان نہ کرے تومسلمان اس سے میل جول ، سلام کلام بند کر دیں۔ اس حال پر مرجائے تومسلمان اس کے کفن وفن منہ کرنے میں شریک نہ ہوں۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں کہ کسی کو برانہ کہو، گالی نہ دو، اور جس آیت کا حوالہ دیا میں میں میں میں میں میں ایک میں تاہد ہو، گالی نہ دو، اور جس آیت کا حوالہ دیا

''وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مُرْكِينِ الله كَو سواجِن كو يوجة بين انفين كالى ندوو، مِنْ دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدُوا كيون كه وه يحرابي جهالت اور سرش كي وجه الله كي شان بعَيْد عِلْم - ''(ا)

اس آیت میں صرف معبودان باطل کو گالی دیے ہے منع کیا گیا ہے جس کو یہودی صفت نے بدل کر میہ لکھ دیا کہ کسی کو برانہ کہو، قرآن مجید کی آیت کے ترجے میں اس قسم کی زیاد تی تحریف معنوی ہے اور تحریف معنوی کفرہے۔ بت خاص ہے ''کسی کو'' عام ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو کافر تفا۔ فرمایا: بہت قسمیں کھانے والا ذکیل بہت طعنہ دینے والا چغل خور بھلائی سے بڑارو کئے والا صدسے بڑھنے والا بد کردار، بد مزاج اور اس سب پر بڑھ کر ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے (حرامی) ہم اس کی سور جیسی تھو تھی والا بد کرداؤ ، بد مزاج اور اس سب پر بڑھ کر ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے (حرامی) ہم اس کی سور جیسی تھو تھی کہ قرآن کے ان ار شادات کا کیا جواب دے گا۔ اس شعر میں اس نے دو کفر کیا ہے۔ قرآن مجید کی تحریف معنوی بھی کی ہے اور قرآن مجید کا انگار بھی کیا ہے۔ دو سرا شعر بھی اس کا صریح کفر ہے اور قرآن مجید کا اور آس کی جہالت ہے کہ اپنی تائید میں جو آیت نقل کی ہے وہ ہی خود اس کارد ہے۔ ار شاد ہے:

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، پ:٣، سورة: الانعام، أيت:١٠٨

رضویات

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد

جزاء الله عدولا كى عبارت پرايك اعتراض كاجواب مسئوله: احمد حارق عبد الغفار نوراني، من ٹريڈرس ٹاؤن ہال كے پيچے، كان تنج كھنڈوہ (ايم بي بي ١٧٠ زوالج

کیافرماتے ہیں علماہے دین اس مسلہ میں کہ "این الوقت ملاکی خانہ تلاشی" نامی کتاب مولف محمد استاعیل مشہدی مراد آبادی ، ناشر مکتبۂ مجیب نمبراے این ، کام روڈ باندرہ ممبئی نمبر ۱۳۱۵ میں سے تحریر ہے کہ:

نوال عقیدہ!رضاخانیوں کا بہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ تمام اوصاف واقدار واختیارات خداوندی ہے متصف بالذات مختار کل ہیں۔ نیز اولیا اللہ کی شان کن فیصون ہے لینی خدائے تعالی محض خیالی معطل وی بنیاوہ ہے۔العیاذ بالله۔ چنال چہ .....مولوی احمدرضاخان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ:

''اور نصوص متواترہ اولیا کے کرام وائمہ عظام وعلاے اسلام سے مبر ہن ہوجیکا ہے کہ ہر نعمت قلیل ہو
یاکثیر، صغیر ہویا کبیر، جسمانی یاروحانی، دینی یادنیوی، روز اول ہے اب تک اور اب سے قیامت تک، قیامت
سے آخرت تک، آخرت سے ابد تک، مومن یا کافر، مطبع یا فاجر، ملک وانسان، جن یا حیوان بلکہ ماسوا ہے اللہ
جے جو کچھ ملی یا ملتی ہے یا ملے گی اس کی کلی آخیس (حضور اکر مہر اللہ اللہ اللہ کا کرم سے کھلی اور کھلتی ہے
اور کھلے گی انہیں کے ہاتھوں پر بٹی اور بٹتی ہے اور بٹے گی۔" (جزاء اللہ عدوہ ص: ۲۳)

اب عرض میہ ہے کہ "جزاء الله عدوہ" نامی اعلی حضرت کی کوئی کتاب ہے اور اس میں میہ عبارت موجود ہے جس کا مطلب محمد اساعیل نے نکال کر "نوال عقیدہ" کے شمن میں لکھا ہے۔ آیا اس عبارت کاوہ می مفہوم ہے جو کہ اس نے لکھا ہے یہ کچھ اور۔ مندر جہ بالا مسئلہ کا جواب تشریح کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ (لینی مشہوم ہے جو کہ اس نے لکھا ہے یہ کچھ اور۔ مندر جہ بالا مسئلہ کا جواب تشریح کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ ایمن عبارت سے شہوت کر بریہ کی کس عبارت سے شوت ملتا ہے۔ نیز مذکورہ مطلب نکا لئے والے پر تھم شرع کیا عائد ہوتا ہے؟

" جزاء الله عدوہ "اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ کامشہور رسالہ ہے جس میں علاوہ آیہ کر بیہ کے ایک سوہیں احادیث اور علاکے ارشادات سے ثابت فرمایا ہے کہ حضور اقدس ہڑا ﷺ خاتم النہین اس معنی میں ہیں کہ آپ آخر الا نہیا ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ٹبی نہ ہوگا ، اور دلو بند بوں کے سرگروہ قاسم نانو توی کارد فرمایا ہے کہ اس نے تخذیر الناس میں لکھا کہ خاتم النہین کامعنی سب میں پچھلا ہوتا عوام کا خیال ہے۔ اس میں کوئی فضیات نہیں۔ یہ معنی مانے میں حضور کی تنقیص شان اور اللہ تعالی کی طرف بیہودہ گوئی کا توہم ہے۔ آپ

کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوجائے توخاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چول کہ اس کتاب میں دیو بندی کے سب سے بڑے مولوی کارد ہے اس لیے اس مرافآبادی نے بیرافترا کیا جو سوال میں نکور سر

دیوبندی چوں کہ اللہ عزوجل کی شان میں بھی گستاخ ہیں اور حضور ہڑا تھا گئے آگی بھی توہین کرتے ہیں اس
لیے ان کو نہ خدا کا خوف نہ اس سے شرم، جھوٹ، بہتان، افتراسے ان کا مذہب بناہے۔ مرافآبادی نے یہ
وعویٰ کیا ہے کہ حضور ہڑا گئے گئے تمام اوصاف واقدار اختیارات خداوندی میں مقصف بالذات ہیں، اور اولیا ہے
اللہ کی شان کن فیکون ہے لیمنی خدائے تعالی محض خیالی معطل اور بے بنیاد ہے۔ اس نے دوسطر میں کیا کیادعویٰ
کیا ہے جہلے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اول: تمام اوصاف۔ دوم: تمام اقدار۔ سوم: اختیارات خداوندی سے
مقصف بالذات ہیں۔ چہارم: اولیا اللہ کی شان کن فیصون ہے۔ پنجم: خدائی محض خیالی ہے۔ ششم : معطل

اس کاعلاج توصرف یہی ہے کہ اگریہ مرادآبادی مردہ نہیں ہوااور اگر کہیں مل جاتا تواس کو پکڑ کے بوچھتے کہ بتا یہ چھ چری تو ہہت ہیں توان چھ میں سے ایک کو بتا کہ اس عبارت سے کیے شاہت ہوتا ہے۔ اولیا ہے کرام سے کہ بارے میں تواس عبارت میں کہیں ذکر ہی نہیں، ہے توصرف میں کہ نصوص متواترہ اولیا ہے کرام سے یہ شاہت ہے۔ کہ حضور اقد س پڑائٹا ہائٹا گئے گئی میں شان ہے۔ یہ کہاں ہے کہ اولیاک شان کن فیکون ہے۔ اس مرادآبادی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خدائی اوصاف، خدائی اقدار، خدائی اختیارات کیا ہیں۔ جزاء الله عدوہ " میں توصرف ہے کہ جس کو جو نعت فی وہ حضور آکرم پڑائٹا گئے گئے میں خدائی اختیارات کیا ہیں۔ جزاء الله عدوہ " میں توصرف ہے کہ جس کو جو نعت فی وہ حضور آکرم پڑائٹا گئے تا کہاں کہا مطلب صرف ہے کہ حضور اقد س پڑائٹا گئے نعتوں کے باختی والے ہیں۔ کیا اس کی خدائی تمام صفات، اقدار، مرادآبادی کا خدا ایسا ہے کہ دو جزئری، وہائی خداکو بھی نہیں بہچانے آگر پہچانے توالی جہالت کی بات نہیں کرتے معلمانوں کا خداوہ ذات ہے جو واجب الوجود قدیم غیر متابی ہے لین ذات میں بھی اور صفات میں اس کی جرائر نے وال، ہر نعت کا پیدا کرنے وال، ہر نعت کا مرائبا کی خدائی تو والی، ہر نعت کا پیدا کرنے والا، ہر نعت کا مالک حقیقی اور متصرف حقیق ہے۔ وہ جے جو چو ہے دے، اسے کوئی روئے والانہیں نہیں۔ ہوئی تو تمام صفات، اقدار، کا خدارت کا شوت کے علاوہ بھی اللہ عزد جل کی صفات غیر متنا ہی لا تعدولا تحصیٰ ہیں جن اختیارات کا شوت کہاں ہوا۔ اس صفت کے علاوہ بھی اللہ عزد جل کی صفات غیر متنا ہی لا تعدولا تحصیٰ ہیں جن

جے جاہیں ملک عطافرمادیں۔جس سے جاہے

"ملك الْمُلك تُؤْق الْمُلك مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْهُلِكَ مَنَّن تَشَاءُ - ``()

الله عزوجل اپنے فضل وکرم سے اپنے بندوں میں سے جسے حابتا ہے حکومت عطافرما تا ہے بادشاہ جیسے چاہتا ہے حکومت کرتا ہے۔ ایک ہی آن میں ایک ملک پر بادشاہ کی تھی حکومت ہے اور الله عزوجل کی تھی۔ بادشاه کی حکومت کا بیرمطلب نہیں کہ اتنے ملک میں الله عزوجل محض خیالی ہو گیا عطل ہو گیا۔ ہر گزنہیں الله کی بھی حکومت ہے جو حقیقی خدائی ہے اور دائمی ہے ،اور اللّٰہ کی عطاو دین سے بادشاہ کی بھی حکومت ہے سے عطائی وچندروزہ ہے۔ ای طرح سارا جہان اللہ عزوجل کی ملہ ہے جو حقیقی ذاتی دائمی ہے، اور اس کی عطاو دین سے حضور اقد س ﷺ کی بھی سارے جہان میں جو حکومت ہے وہ عطائی ہے۔ میہ قرآن مجید اور احادیث سیحہ و

میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔

اقوال علاسے ثابت ہے۔حضرت آدم کے لیے فرمایا: "انَّىٰ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً-" حفرت داؤد کے لیے فرمایا:

اے داؤد بے شک ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنايا-

'يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ '''')

حضرت علامه جلال الدين سيوطي اس كي تفسير ميس فرمات بين: زمین میں میرے تمام احکام کے نافذ کرنے میں میرا "يخلفني في تنفيذ أحكامي."<sup>(٣)</sup> نائب ہوگا۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضور شاتنا فیانے فرمایا: "اوتیت بمفاتیح خزائن الارض. "(۵) مجھے زمین کے تمام خزانوں کی تخیال دی گئیں۔ دوسری صدیث میں دنیا کے تمام خزانوں کی تنجیاں دی گئیں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی قدس

مره فرماتے ہیں:

کی گفتی نہیں ۔ مثلاً مالک ہونا، قاور ہونا، خالق ہونا، زندہ کرنے والا ہونا، مارنے والا ہونا وغیرہ وغیرہ۔اس لیے اس مراوآبادی کا "جزاء الله عدوه" کی اس عبارت سے وہ مطلب نکالنا جواس نے تکالا بے خلط ہے۔ "جزاء الله عدوه" كى عبارت كاوه مطلب بر گزنبين -اى طرح اس كابير كهناكه "ليني خداني تحض خيالي اور معطل ہے۔'' میربھی اس عبارت ہے کسی طرح نہیں ٹکاتا، ایبا ہو تاہے کہ ایک شخص مالک و مختارہے وہ جوجاہے کرے، جس کو جو چاہے دے۔ اس نے اپنے کسی دوست کو ہزار روپیے دیے کہ اسے بانٹ دو۔ ا**س کا یہ** دوست اس کے روپے ہانٹ رہاہے۔ تواس سے کہاں لازم آتاکہ بیاصل مالک تحض خیالی ہے معطل ہے۔ اگر کوئی ہے کہ تواس سے کہا جائے گاکہ بچھے عقل نہیں ہدرویے بانٹ رہاہے توای کے اختیار دیے سے بانٹ رہا ہے۔رویے مالک ہی کے ہیں اسے اختیار ہے جاہے تواسے با نٹنے سے روک دے، یہ بھی اختیار ہے کہ پابندی لگا دے، فلال کو دے اور فلال کو نہ دے۔ بلا تمثیل مالک حقیقی معطی حقیقی صرف الله عزوجل ہے۔ اس نے ا پے تصل وکرم ہے اپنے محبوب حضور اقد س بڑا تھا گئے کے قبضے میں دین و دنیا کی ساری نعتیں دیدی ہیں۔ اخیس یہ حق واختیار دیدیا ہے کہ جسے جاہیں جتنا جاہیں دیں۔ اللہ عزوجل کی عطاو دین سے اس کے محبوب بٹانٹنا علیہ اللہ

عز وجل کی نعمتوں کوبائٹنے والے ہیں۔خود فرماتے ہیں: "إنما أنا قاسم والله يعطى." (يخارى وسلم) (١) من با نشخ والا بول الله وي والا ب-نه الله کے دینے میں تخصیص ہے نہ حضور کے باغلنے میں تخصیص ہے ۔ جیسے الله عزوجل ہر نعمت کادیے والا ہے اس طرح حضور اقد س بٹائٹا گئے ہر نعمت کے بانٹنے والے ہیں۔ نہ ادھر تحصیص ہے نہ ادھر۔ اگر حضور اقدس بَلْ اللَّهُ اللَّهِ كَ قاسم ہونے میں کوئی تحصیص کی جائے گی تولازم آئے گا کہ اللّٰہ کی عطامیں محصیص ہے۔ سائل کے سوال کا جواب اتنے ہی ہے تام ہوگیا۔اس کے مزید اطمینان کے لیے اتنااور عرض ہے کہ اہل سنت كاعقبيده بيرہ كدالله عزوجل مالك حقيقي معطى حقيقي متصرف حقيقي ہے۔اس نے تحض اپنے نفل وكرم سے ا پیے محبوب ہڑ انتہا گیا کو اپنانائب بنایا۔ عالم میں تصرف کرنے کی قدرت دی۔ اپنی نعمت کے تمام خزانے ان کے وسعت كرم مين ديج وه جمع جابين دير جيسے زمين وآسان سب مجھ الله بي كام رارشاد ہے:

"لله مَا في السَّلُوْت وَمَا في الْأَرْض " " أَسَانُول اور زمين مِن جَوَيِهم عِسب الله عَ كَامٍ -

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة: ألِّ عمران، آيت:٢٦

<sup>(</sup>r) قرآن مجيد، سورة: البقرة، آيت: ٣٠

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة:ض: ٣٨ آيت:٢٦

 <sup>(</sup>٣) تفسير جلالين، ص:٧، مطبوعه اصح المطابع دهلي

<sup>(</sup>۵) بخارى شريف: ج:١، ص:١٧٩، كتاب الجنائز، باب الصلوة، على الشهيد

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح، ص:٣٢.

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد، سورة: البقرة، آيت:٢٨٤

ے جس قاضِی پر کفر کا فتویٰ ہووہ کسی کا نکاح پڑھائے توکیا وہ نکاح جائز ہے، اور اس سے وہ رشتہ پالیا جائے گاجواسلام میں نکاح کامقصد ہے ؟ اگروہ نکاح جائز نہیں تواس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟

• حضرت سيدنا امام عظم ابو حنيفه را المنظافية من يوجها كياكه ابل سنت كي علامت كيا ب توفرهايا: "تفضيل الشيخين وحب الختنين والمسح على الخفين."حضرت صديق اكبراور حضرت فاروق عظم کو تمام صحابہ سے افضل ماننا اور حضرت عثمان عنی اور حضرت علی بیٹائیجیلے سے محبت کرنا اور موزوں پر سے کرنا۔ وجہ یہ ہولی کہ خوارج حضرت علی و کا ایک پر سب رہتم کرتے تھے اور روافض خلفاے ثلثہ پر،اور موزول کے سے کو ناجائز کہتے تھے اس لیے اس دور میں مذکورہ بالا چیزیں اہل سنت کی علامت قرار پائیں۔ ماضی قریب میں کلمہ پڑھتے ہوئے جب وہابیوں ، ولویندلوں نے اللہ عزوجل اور رسول میں اللہ عن اللہ عن وجل اور رسول میں اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن وجل اور رسول میں اللہ عن اللہ ع یجیروں نے ضروریات دین کا انکار کیا، قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، چکڑالیوں نے احادیث کار دکیا وغیرہ وغیرہ تو مجد داطعم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سرہ نے ان سب کا شدومد کے ساتھ رد کیا اور تمام علما ہے اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کو اپناامام و پیشواماناء ان کی تصانیف اور فتاویٰ سے اتفاق کیااس لیے اعلیٰ حضرت کی ذات اس دور میں حق وباطل کے در میان امتیاز بن گئی کہ مکہ معظمہ کے شیخ المحدثین علامہ محمر جزائری نے فرمایا:

"اذا جاء رجلٌ من الهند نسئلُهُ جب مندوستان ع كوني محض آتا ب توجم ال سے سی احمد رضاخان کے بارے میں پوچھتے ہیں اگر وہ ان کی تعریف کر تاہے توہم جانتے ہیں کہ سے سی ہے اور اگروہ ان کی برائی بیان کرتا ہے توہم جان کیتے ہیں کہ وہ بدیذ بہے۔ ہمارے پاس یہی کسونی ہے۔

معيار الحق عندنا." چوں کہ ہندوستان کے تمام علماہے اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ساتھ متفق ہیں اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب ہوا ہندوستان کے تمام اہل سنت کا مسلک۔ اسی وجہ سے مسلک اعلیٰ حضرت سنیت کا

معيار ہے۔والله تعالی اعلم۔

عن الشيخ احمد رضا خان فإن مدحه

علمنا أنه من أهل السنة وإن ذمه

علمنا أنه من أهل البدعة هذا هو

تمام کام حضور اقدس براتها الله علی وست مبارک میں دیدیا گیاہے جو جاہیں جس کو چاہیں اینے پرورد گارکے اذن سے دیں۔

الله عزوجل نے اپنی نعمت کے تمام خزائے اور اینے کرم کے تمام دستر خوان حضور کے قیضے میں دے دیے ہیں جے چاہیں عطافرمائیں۔ «کارہمہ بدست ہمت و کرامت اوست ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ حُوامِد - هِر كُمُ النَّوَامِد باذك برورو كار

علامه ابن مجر ملى جو ہر منظم میں فرماتے ہیں: "جعل خزائن كرمه وموائد نعمه طوع يديه وارادته ويعطى منهما

اگراس سے مزید دلائل کی خواہش ہوتواعلی حضرت امام احمد قدس سرہ کی کتاب "الامن والعلی" کا مطالعه کریں۔ یہ مرادآبادی جس نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی کتاب مستطاب "جزاء الله عدوه "كى ايمان افروز عبارت سے بيد كفرى مضمون فكالا به يكا جاتل اعلى در ہے كا فريب كار وجال وہائي ہے۔

كيااعلى حضرت سنيت كى پېچان ہيں ؟سنى كووماني كہناكيساہے؟ کیا کفرسرزد ہوجانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کافرسے نکاح پر طواناکیسا ہے؟ مسکولہ:عبدالقیوم رضوی مدرسہ عزیز بیسلطان بور اس زمانے میں اعلی حضرت امام احمد رضا خال بِمَالِيْخِيْزِ کے مسلک کا جانناستی ہونے کی

رہوان ہے؟

🛈 - كياد هاني اور د يو بندى بدتر كافر پيس؟ اور كيوں؟

۔ کیاکسی مسلمان کو دہائی کہنااور مجھنا کافر کہنے کے برابرہے؟اور مسلمان کو کافر کہنے والا بھی کافر ہوجاتا

🐠 - اکرم خان کسی سن حنفی بریلوی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے این ذاتی بغض و حسد کے باعث وہالی كہتاہے كيا يہ ج ؟ اگر نہيں تووہاني كہنے والے كے ليے كيا حكم ہے؟

● - کیاا سبارے میں مدیث کی کس کتاب میں بیان کیا گیاہے یاصرف علما کا خیال ہے؟

<sup>(</sup>١) اشعة اللمعات حصيه اول.ص ٣٩٦٤

<sup>(</sup>۲) جوهر منظم: ص:۲٤

غوث أعظم هوتا، مسلك غريب نواز هوتا، مسلك مجد دالف ثاني هوتا-

بحركة تا ہے: - مسلك اعلى حضرت كبنا يا نعرة مسلك اعلى حضرت زنده آباد لگانا بالكل درست ہے، كوئى مروہ خلاف شرع کام نہیں اور نہ ہی چاروں امامول کے مسلک کے خلاف ہے۔ مسلک کے معنی ہیں راہ راستہ یا طریقه به مسلک اعلیٰ حضرت جوااعلیٰ حضرت کا راسته اور مسلک اعلیٰ حضرت ہمارہے ہی اماموں کا مسلک ہے، در مسلک نہیں اور عقائد بھی الگ نہیں ۔مفتی صاحب ادباً گزارش ہے کہ عمر کا قول کچھے ہے یہ بکر کا قول کچھے ہے۔دلاکل کی روشن میں جواب عنایت فرمائیں۔

زیداور بکر کا قول سیجے اور حق ہے اور عمر جو کچھ کہتا ہے غلط اور باطل ہے عمریا تو جاہل ہے کہ اسے سمجھ نہیں۔ یا وہ حسد اور عناد کا شکار ہے۔ آج کل اہل سنت کو اس زمانہ کے کمراہ فرقوں سے متاز کرنے کے لیے سواے مسلک اعلیٰ حضرت کے اور کوئی لفظ فٹ نہیں ۔ مسلک اعلیٰ حضرت اسلام اور اہل سنت وجماعت اور حاروں اماموں کے مذہب کے سوااور کوئی چیز نہیں۔مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس مذہب مہذب اسلام اور اہل سنت وجماعت کوجو حضور اقدس ہل اللہ اللہ سے آج تک متوارث حلیا آرہا ہے، اپنی تحریر وتقریر ے واضح کیا، اے پھیلایا، اس کی تائید و حمایت میں دلائل قاہرہ قائم فرمایاجس کی نظیر ماضی قریب میں نہیں۔ بوری چود ہویں صدی میں کوئی ایسانہیں جس نے اسلام وسنیت کی حمایت و نصرت میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مقالبے میں عشرعشیر بھی کیا ہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک ائمہ اربعہ بھی ہے۔ مسلک غوث عظم بھی ہے، مسلک مجد دالف ثانی بھی ہے۔ان کے مذہب و مسلک عربی، فارسی کی کتابوں میں نتھے ان سب کواعلی حضرت قدس سرہ نے اردومیں منتقل فرمایا اور اس کی اشاعت کی۔ دیو بندی، مودودی صلح کلی بھی ہیے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ اور حضرت غوث عظم اور حضرت غریب نواز ، حضرت مجد د الف ثانی رحمہم الله تعالی کے مسلک پر ہیں۔اس وجہ سے کوئی اگراپنے آپ کو بیہ کہے کہ میں مسلک غوث آعظم، مسلک غریب نواز، مسلک عجد دالف ثانی کا پابند ہوں تواملیاز نہیں ہو پائے گاکہ سی ہے کہ دیو بندی ہے کہ مودودی ہے کہ ساتھ کلی ۔ لیکن اگر کوئی میہ کہتا ہے کہ میں مسلک اعلی حضرت کا پابند ہول تو پوراامتیاز ہوجاتا ہے۔ تعیین ہوجاتی ہے کہ بیتحض سن ميح العقيده ہے۔ نه ديوبندي ہے نه مودودي ہے نه وہاني ہے نه سک كلي ہے۔ اس ليے موجوده دور كے بدند ہوں سے اپنے آپ کو متاز کرنے کے لیے یہ کہنا کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت پر ہوں ، ضروری ولازم ہے۔ اس پراعتراض یا تو جہالت ہے یا حسد اور عناد۔ مختصر میہ کہ اہل سنت و جماعت کو موجودہ دور کے مدمذ ہموں سے متاز کرنے کے لیے سواے مسلک اعلیٰ حضرت کے اور کوئی لفظ نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

🗨 - وہابیوں دیو بندیوں نے شان الوہیت ور سانت میں گتا خیاں کی ہیں اور گتاخ رسول بلاشبہ مر ترین کافرہے۔تقصیل کے لیے حسام الحرمین، المصباح الجدید، منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔ 🗗 سیجے العقیدہ سنی مسلمان کووہانی کہناایسا ہی ہے جیسے کافر کہنا۔ وہانی اور کافرلازم ملزوم ہیں اس لیے کسی سنی چیج العقیدہ مسلمان کو وہائی اعتقاد کرے وہائی کہا تو کہنے والا ضرور کا فرہے اور اگر گالی دینے کے لیے کہاتو فاسق به والله تعالى اعلم به

اس کا محم نمبر سار کے جواب سے ظاہر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

 ◄ ال عديث شن فرماياً كيا: "من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما."() جس نے ا پنے بھائی کو کافر کہا توان دو نول ہیں ہے ایک پر لوٹاجس کو کہا اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ور نہ کہنے والا کافر۔ واللہ

• جسشخص پر کفر ثابت ہواس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے جتنی قربت ہوگی زناہوگی، جو اول د ہواولا د زناہوگی۔ اس کے پیچھے کسی نماز میں افتراہیجے نہیں اے قاضی بنانا در ست نہیں، جتنی نمازی اس کے چیچے پڑھی ہیں سب کا اعادہ فرض۔ واللہ تعالی اعلم۔

 کاح پڑھانے والا قاضی وکیل ہو تا ہے اور کافر کوحتی کہ مرتد کو بھی وکیل بنانا جائزاس لیے اگر کوئی کافر مثلاً وہانی، دیویندی، ہندوایجاب وقبول کرادے تونکاح سیح ہوجائے گا۔البتہ کافر کووکیل بنانے کا گناہ ہوگا۔ صحت عقد گناہ کے منافی نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں بیہ کہنا کہ بیریانچواں مسلک کہاں ہے آگیا؟ مسئوله: بي، محد نذير، الني انجيينرنگ وركس، بلاري روز، باسبيث، كرنانك - ١٥/ جمادي الاولى ١٨١٨ه

حسرت کا پابند کا ہے، مگر عوام کے سامنے اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند کہتاہے اور دینی جلسوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا تاہے اور عوام بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ا

عمر کہتا ہے:-عالم دین اور عوام کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا مکروہ اور شریعت کے خلاف اور ہمارے جاروں اماموں کے مسلک کے بھی خلاف ہے۔ کیوں کہ جاروں اماموں کے مسلک کے سوایا تجوال یا چھٹوال پاساتواں کوئی مسلک نہیں۔اگر ہمارہے جاروں اماموں کے مسلک کے سواکوئی مسلک ہو تا تو مسلک

<sup>(</sup>١) مسلم شريف، ج:١، ص:٥٧، كتاب الايمان مطبع اصح المطابع.

ے اس قدر رنج وعداوت نہیں رکھتے ہتنی کہ وہابیہ سے رکھتے ہیں۔<sup>(1)</sup> اس میں ص: ٢٨١ پر ب:

شان نبوت و حضرت رسالت على صاحبها الصلاة والسلام مين وہابيه نهايت گستاخي کے کلمات استعمال کرتے ہیں ،ان کے بڑوں کا مقولہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ جمارے ہاتھ کی لاتھی ذات سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے ہم کو زیادہ نفع دینے والی ہے ہم اس سے کتے کو دفع کر سکتے ہیں اور ذات فخرعالم سے توریہ بھی نہیں کرسکتے۔

اسی میں ص:۳۳ م پر ہے:

محمر بن عبد الوہاب كاعقيدہ تھاكہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانان ديار مشرك و كافر ہيں ان سے قتل و قتال کرناان کے اموال کوان سے چھین لیناحلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔

چنال چیہ نواب صدیق حسن خان (شوہر ریاست بھوپال) نے خوداس کے ترجمے میں ان دونوں باتوں ك تصريح كى ب\_د رويندى جماعت كے تمام اكابركى مصدقه كتاب المبند على المفنديس بے:

ہارے نزدیک ان (نجد یوں) کا وہی حکم ہے جوصاحب در مختار نے فرمایا۔ میہ خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی، جنھوں نے امام پر چڑھائی کی ہی لوگ ہمارے جان ومال کو حلال سمجھتے ہیں اور ہماری عور توں کو قیدی بناتے ہیں اور جواس کے حاشیہ میں علامہ شامی نے فرمایا: ان کاعقبیدہ سے تھاکہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقبیہے کے خلاف ہیں وہ مشرک ہے دیو بندی جماعت کے تمام اصاغر واکابر کے اس بیان کے بعد اب آپ پر روش ہوگیا ہوگا کہ میر کیوں کافر ہیں۔ ان سعود بوں کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے زمانے میں بھی یہی عقیدہ تھااور آج بھی یہی عقیدہ ہے اگر آپ کو مزید تفصیل کی ضرورت ہو تو صرف میہ دو كتابيں پڑھ ليجيے۔ تاريخ نجدو حجاز۔ فتنوں كى سرزمين كون، نجد ياعراق۔ والله تعالی اعلم۔

كيا على حضرت كى ابوالكلام آزادك والدمولاناخير الدين سے ملا قات ہے؟ مسئوله: علامه ار شدالقادري، جامعه حضرت نظام الدين اوليا، ذاكر نگرنتی د ہلی - نومبر ۱۹۹۳ء

امام احمدرضا بریلوی اور مولانا خیر الدین کے تعلق سے حضرت علامه ارشد القادری کے ایک سوال کا تحقیقی جواب

## كيااعلى حضرت معصوم تصے ؟ نجدى كيوں كافر ہيں ؟ مستوله: محد انصار ، مبتى - ۲۰ جمادي الأخر ۱۲ اماره

وی - این فرماتے ہیں علماے دین حضرت مولانا امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کوئی عقطی ہوئی ہے کہ نہیں جاہے وہ دنیاوی ہوں یادین ہو؟ کہاں ہوئی ؟ کب ہوئی؟ اور اگر کوئی علطی نہیں ہوئی ہے تو كياحضرت مولاناامام احمدرضاخان رحمة الله عليه كومعصوم كهاجاسكتا ب

●-سعودی حکومت کے حکمرال سیچ مومن ہیں کہ نہیں اگر نہیں تووجہ کیاہے؟

۔ سعودی حکومت یا وہاں کے حکمران کا اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان صاحب ڈائٹٹٹانگٹے کے زمانے میں کیارویہ تھا؟ سنی مسلمان تھے کہ نہیں ؟ اور اس زمانے میں سنی مسلمان ہیں کہ نہیں ؟ جواب عنایت

● مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ ہے کوئی نلطی نہیں ہوئی ہے مگر اس سے معصوم ہونا لازم نہیں۔اس امت میں لا کھوں افراد ایسے گزرے ہیں جو غلطیوں سے محفوظ رہے ہیں۔ اللہ عزوجل کا تصل جس کے شامل حال ہو تاہے وہ گنا ہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

، سعودی حکمرانوں کے کیاعقیدے ہیں اسے ہم سے مت بوچھیے اپنے سب سے بڑے مقتدا آپ ے شیخ الاسلام جناب حسین احمد صاحب ٹانڈوی نے جن کوآپ لوگ مولانامدنی کہتے ہیں ، نے اپنی مشہور کتاب "شہاب ثاقب" میں ان کے بارے میں لکھا:

صاحبوا محمد بن عبدالوہاب خدی ابتداءً تیر ہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوااور چوں کہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے اہل سنت وجماعت سے قتل وقتال کیا، ان کو بالجبراہے خیالات کی تکلیف دیتار ہاان کے اموال کوغنیمت کامال اور حلال سمجھاکیا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث تواب و رحمت شار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصًا اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقعہ پہنچائیں سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے اولی کے کلمات استعال کیے۔ اس وجدے اہل عرب کو خصوصاً اس سے اور اس کے اتباع (پیروی کرنے والے )سے دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ اتنانہ قوم یہود سے ہے نہ نصاریٰ سے نہ مجوس سے نہ ہنود سے ۔ان (اہل حرمین ) کواس طائفہ (سعود میر بہیر) سے اعلیٰ در جہ کی عداوت ہے اور بیشک جب اس نے ایسی الیسی تکالیف دی ہیں توضرور ہونا بھی جاہیے وہ لوگ یہود و نصاریٰ

<sup>(</sup>١) شهاب ثاقب، ص:٤٢، ملخصًا، شائع كرده كتب خانه رحيميه، ديوبند

دضويات

ے عقیدے میں بھی فتورہے " کے زیراٹر جوالزام اعلیٰ حضرت کے خلاف عائد کیا جاسکتا ہے اس کے دفاع کی آپ کا دعاگوار شدالقادری زمه داری ہم پر یقیناعا مکر ہوتی ہے۔ حامعه حضرت نظام الدين اوليا ذاكر تكرنتي وبلي

قبلة محترم مامون جان صاحب قبله مد ظله

عوافي مزاح!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

گیار ہویں شریف کے پروگرام میں چندون باہر تھا۔والیمی پر آپ کا والا نامہ ملابلا تاخیر جواب حاضر ہے۔ ● مجدد عظم اعلى حضرت قدس سره كى "حضرت مولانا خير الدين صاحب مرحوم" والدمسشر ابوالکلام آزادے ملاقات ہوئی ہے یانہیں ؟ یہ مجھے معلوم نہیں۔ آزاد کی کہانی۔ نامی کتاب کے مطالعہ کے بعد میں نے حضرت مفتی اظم ہندقدس سرہ اور جناب مولانا شنین رضاخال صاحب مرحوم سے اس بارے میں استفسار کیا تو دونوں صاحبان نے ملا قات سے لاعلمی ظاہر کی۔ البتہ دونوں حضرات نے بیہ بتایا کہ اعلیٰ حضرت قدس سره اس وقت كلكته تشريف لے كئے تھے جب كلكته ميں ندوه كاجلسه ہواتھا۔

حضرت مولاناحسنین رضاخال صاحب مرحوم نے اپنے اس مضمون میں (جوجناب مولانا محرسیم صاحب بستوی زید مجد ہم کی کتاب ''مجد داسلام'' کے اخیر میں چھپاہے ) بھی یہ تحریر فرمایا ہے کہ ندوہ کے مقابلے کے لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کلکتہ تشریف لے گئے تھے۔ نیز یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ندوہ کے مقابعے ہیں اہل سنت کے بہت کامیاب اجلاس ہوئے۔

تمراس مضمون میں بھی حضرت مولاناخیر الدین صاحب سے ملا قات کا کوئی تذکرہ نہیں۔کلکتہ میں ندوہ کا اجلاس ٢٨,٢٨,٢٨, ٢٨, شعبان ١٩١٥ ه مطابق ٥,٢ ركر ٨ رومبر ١٠٩ عيس بوئ تھے-(١) اس سے میہات ثابت ہوگئ کہ اعلیٰ حضرتِ قدس سرہ۱۰۹ء میں کلکتہ تشریف لے گئے تھے اس وقت حضرت مولاناخیرالدین مرحوم زندہ تھے اس کیے ممکن ہے کہ ملاقات ہوئی ہو۔ مولانامحم محمود سلمد في منذكرة علما الله سنت " مين بير كلها إ-

اعلی حضرت مولانا احمد رضاخال قدس سرہ ا ۱۹۰ء میں آپ (مولانا خیر الدین صاحب) کی ملا قات کے لیے کلکتہ گئے تھے۔ ص: ۸۷ مکلکتہ ۱۹۰۱ء میں تشریف لے جانا ثابت ہے۔ کیکن مولانا خیر الدین صاحب کی ملاقات کے لیے گئے تھے یہ سی نہیں۔

(۱) حیات شبلی ص:۳۸٦.

فقيدالنفس نائب مفتى أظم مند حضرت مفتى صاحب دامت بركاتهم

السلام عليكم ورحمة الله ويركانه مئلہ رضویات پرآپ کا مطالعہ چول کہ بہت وسیع ہے اس لیے آبک نہایت ضروری استفسار آپ کی خدمت میں حاضر کررہاہوں ازراہ کرم جواب سے سرفراز فرمائیں۔

"برطانوی راج میں قد بب اور سیاست" کے نام سے یہاں ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی جس میں آزادی کہانی ص:۱۹۲۱ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے اصل عبارت بیہے:

غالبًا • 9 اء کی بات ہے کہ مولوی احمد رضاخان بریلوی ان سے (مولانا خیر الدین) سے ملنے کلکتہ گئے جن ے ان کے برابر تعلقات رہے تھے، اور بار بار ہم لوگوں سے (والدنے ) کہا تھاکہ میصحف بلاشہہ چے الاعتقاد ہے۔ کیکن بیسمتی سے وہ اینے ساتھ بعض اپنی تصانیف لائے اور چول کہ شیخ احمد د حلان والد کے خاص دوست تھے اس کیے انھوں نے خاص طور پر اپنا ایک رسالہ دیا جوان کے ردمیں لکھا تھا اور اس میں عدم ایمان ابوین وہ ہكا بكارہ كئے اور خاموش جيے گئے۔ جانے كے بعد ہم سے (والدنے) كہاكہ اس بخص كے عقيدے ميں بھى

اس سلسلے میں آپ سے چند ذیل امور کی وضاحت چاہتا ہوں۔

● - کیااعلیٰ حضرت کی حضرت مولانا خیر الدین بِمَلاَنْهِ نِهِ سے لقا ثابت ہے ، اور کیا بھی اعلیٰ حضرت کلکتہ تشریف لے گئے تھے؟

• کیاعدم ایمان ابوین اور ایمان ابوطالب پراعلی حضرت کاکوئی رسالہ ہے؟

 ● کیاعلامہ د حلان ، ایمان ابوین اور عدم ایمان ابوطالب کے قائل ہے۔ نیز کیاان کے رد میں اعلیٰ حضرت کی کوئی تصنیف ہے؟

۔ آزاد کی کہانی کی روایت کے مطابق ہے واقعہا • 91ء کا ہے اور اعلیٰ حضرت کا وصال شریف ۱۹۲۱ء میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بیس سال بعد تک اعلیٰ حضرت زندہ رہے۔ اس طویل مدت میں حضرت مولانا خیر الدین صاحب کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے تعلقات کی کوئی تفصیل آپ کو معلوم ہوتواز راہ کرم ممنون فرمائیں۔

میری اس زحمت دہی کو معاف فرمائیں گے اور اس کا جواب بطور املائھی ارسال فرمادیں تو کافی ہے۔ چوں کہ مولانا خیر الدین بَالِیْ اللہ ہم لوگوں کے بھی معتمدین میں سے ہیں اس لیے ان کے اس فقرہ "اس شخص رضوبات

رضويات

اس كى دليل بيه كه آزاد صاحب كے بقول اس ملاقات سے جارسال عبلے ١٣١٥ هيں اعلى حضرت قدس سروف "تصنيف فرمايا ہے - جس ميں اپناي عقيده قدس سروف الاسلام لاصول الرسول الكرام" تصنيف فرمايا ہے - جس ميں اپناي عقيده تخرير فرمايا ہے كه حضرت آدم و حضرت حواء يَنظِيم سے لے كر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنه يَنظُ بَنا تَكُمُ مَام آبا كرام وامبات عظام مومن موحد تھے۔

اور اس مفروضہ ملاقات کے تین سمال پہلے ۱۳۱۷ھ میں ''شرح المطالب فی مبحث ایمان ابی طالب ''تصنیف فرمایاجس میں ناقابل انکار دلائل سے مبر بمن فرمایا ہے کہ ابوطالب ایمان سے محروم رہے۔
مالب ''تصنیف فرمایاجس میں ناقابل انکار دلائل سے مبر بمن فرمایا ہے کہ ابوطالب ایمان سے محروم رہے۔
ماس لیے میں پورے یقین و و ثوق کے ساتھ تحریر کررہا ہوں کہ میہ مسٹر ابوالکلام کا افتراحض و دروغ ہے فروغ ہے۔ انھوں نے یہ مجھ رکھا تھا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ میں کتنا ہی بڑا جھوٹ بولوں کس میں ہمت ہے کہ میرے جھوٹ کو جھوٹ کہ سکے ،لیکن اس کو کیا کہتے گا کہ آزاد صاحب جھوٹ بولے اور ساتھ بی ساتھ اپنے جھوٹے ہوئے کی دلیل بھی خود ہی ارشاد فرمادی۔

انھوں نے اپنے والد ماجد کی ناراضگی کی وجہ اور عقیدہ میں فتور کی بنیاد جن دونوں مسکول کو بنایا تھا وہی سراسر جھوٹ ہے۔ انھوں نے حقیقت میں اپنی اس ذلت اور رسوائی کا انتقام لیا ہے جو آئیس بریلی شریف میں طلافت کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر اعلی حضرت قدس سرہ کے تلامذہ نے پہنچائی تھی۔ خصوصاً حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ نے احال س کی صبط کی تاب الشریعہ قدس سرہ نے امال کی ضبط کی تاب وہ کہاں سے لاتے علاوہ ازیں ۲۸؍ ۲۹؍ فروری ۱۹۲۰ء کو کلکتہ میں منعقد ہونے والی خلافت کا نفرنس بنگال میں آزاد صاحب نے جو خطبۂ استقبالیہ دیا تھا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دوام العیش میں اس کی دھجیاں بھیر کر میں آزاد صاحب نے جو خطبۂ استقبالیہ دیا تھا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دوام العیش میں اس کی دھجیاں بھیر کر کے دی ہیں، جس سے تلملا کریہ جھوٹ گڑھالیکن آسمان کا تھو کا منھ پر آتا ہے۔ مسٹر ابوالکلام آزاد نے اپنی اس کہائی میں اپنی آزادی بے راہ روی کا خود اقر ار کیا ہے نیز اپنے والد ماجد کے خوش عقیدہ تیج العقیدہ سی بزرگ مونے کا اعتبارہ کو اپنے والد ماجد کے خوش عقیدہ تیجھوٹ گڑھ کرا پنے والد ماحب کے علم وفضل دیا تب وخد انرسی کو واغ دار بنانے کی کوشش کی ہے۔

اولاً: انھوں نے صرف اس بنا پر بقول خویش اعلی حضرت قدس سرہ ابوین کریمین کو مسلمان نہیں عالی حضرت قدس سرہ کے عقیدے کا فتور بتایا ہے اس کا عالم حضرت قدس سرہ کے عقیدے کا فتور بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہواکہ آزاد صاحب لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب ایسے جاہل سے کہ وہ دین کے مطلب یہ ہواکہ آزاد صاحب لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب ایسے جاہل سے کہ وہ دین کے

بنیادی اصول بھی نہیں جانے تھے انھیں ہے بھی نہیں معلوم تھاکہ کون سے مسائل ہیں کہ جوعقائد میں فتور کا بنیادی اصول بھی نہیں جانے سے انھیں ہے بھی نہیں معلوم تھاکہ کون سے مسائل ہیں کہ جوعقائد میں فار ایوطالب باعث بنتے ہیں معمولی ہی دنی معلومات رکھنے والا جانتا ہے کہ آباہے کرام اور ابوطالب ایسانہیں جس میں کسی ایک رخ اختیار کرنے والے کے عقیدے میں کوئی فتور آئے۔ آباہے کرام اور ابوطالب کے بارے میں علاے اہل سنت میں شروع ہی سے اختلاف رہا ہے۔ بہت سے اسلاف کرام نے والدین کے بارے میں علامے اہل سنت میں شروع ہی ہے افکار کیا ہے اور ابوطالب کے کافر ہونے سے اکیا کی میں ہمت ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ دے کہ ان کو گوں کے بارے میں بھی ہے کہ دے کہ ان کو گوں کے بارے میں بھی ہے کہ دے کہ ان کو گوں کے بارے میں بھی ہے کہ دے کہ ان کو گوں کے بارے میں بھی ہے کہ دے کہ ان کو گور آگیا ہے۔

کے بارے یں میں یہ ندہ دیے مدان ہے سیدھ میں میں ہے۔ ان از ادصاحب لوگوں کو بیرباور کرانا جاہتے ہیں کہ ان کے والدصاحب بہت سطحی ذہن رکھتے تھے ذرا سامیں مشتعل ہوکر لوگوں کو امیان سے خارج کردیا کرتے تھے۔

تالی کی معلومات بہت محدود تھیں اٹھیں ہے بھی خبر نہیں تھی کہ مسائل کی نوعیت کیا ہے؟ اسلاف کا کیا نہ جب رہا ہے؟ اور معاصرین کس مسلک کے حامل ہیں؟ سنی سنائی ہاتوں پر بے دھڑک ایمان میں فتور کا الزام دے دیاکر نے تھے۔

مجھے یقین ہے کہ حضرت مولانا ٹیر الدین صاحب مرحوم نے مجھی بھی یہ جملہ نہیں فرمایا ہے (اس کے ایمان میں فتور آگیا ہے ) یہ آزاد صاحب نے خود گڑھا ہے اور ایک تیر سے دوشکار کیا ہے۔ اپنے والد صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ کراعلی حضرت قدس سرہ کو مجروح کرنا چاہا ہے اور عقائد میں اختلاف کی بنا پر اپنے والد صاحب کو بھی نیجگ ڈیاں میں

ر الروائع و المران المسلك الم

رسات اللی حضرت کی ان سے ملاقات ہوئی۔

اللہ اس کے جہلے بھی کسی قشم کے ربط وضبط کا سراغ نہیں مانا۔ بریلی شریف میں گیارہ سال کے طویل قیام میں اللہ اس کے جہلے بھی کسی قشم کے ربط وضبط کا سراغ نہیں مانا۔ بریلی شریف میں گیارہ سال کے طویل قیام میں اللہ اس کے جہلے بھی کسی قشم کے ربط وضبط کا سراغ نہیں مانا۔ بریلی شریف میں گیارہ سال کے طویل قیام میں سیکڑوں بار حضرت مفتی اعظم ہند اور حضرت مولانا حسنین رضا خال و دیگر حضرات سے اعلی حضرت کے احوال پر گفتگو ہوئی محرکبھی بھی مولانا خیر الدین صاحب کا کسی قشم کوئی ذکر نہ آیا۔ (۱) واللہ تعالی اعلم

رضويات

زینت ِ رسالت کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ زینت کا مزین بہ سے افضل ہونا لازم نہیں۔ بلکہ عموماً زینت مزین ہے ہے کم رتبہ کی ہوتی ہے۔ جیسے تاج بادشاہ کی زینت ہے، مگر بادشاہ سے افضل نہیں ۔ لباس انسان کی زینت ہے مگر انسان سے انصل نہیں۔ قرآن تحکیم میں فرمایا گیا: ''خُذُوْارْيُنَتَكُّمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔''<sup>(۲)</sup>

جلالین میں اس کی تفسیر کی ہے: "ما یستر عورتدم."(الله تعالی اعلم-

اعلیٰ حضرت صالحین کے امام تھے۔ان پرسلام پڑھناکیساہے؟ مسئوله بتیخ منور الدین قادری، مقام بگهدارودی، پوسٹ باری پیژانسلع ماتیور تھنجی،اڑیسہ

ا کے حص کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کون ہوتے ہیں ، کہاں سے آئے ہیں جوان پر سلام پڑھا جادے اور مجاہد ملت خِلانگیائیے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں جو کہ ان پر سلام پڑھا جاوے۔ اور کہنا ہے کہ آج کل سی لوگ اپک نئی دھوم مجار کھے ہیں کہ مجمع کو سلام پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد، عید کے بعد سلام پڑھتے ہیں۔ خود مذکورہ تحص مسجد میں سلام پڑھتے وفت کچھ نہ کچھ کام کے بہانے فوراً مسجدے باہر چلا جاتا ہے ، پھر سلام حتم ہونے کے بعد مسجد کے اندر آجاتا ہے۔ اس مسم کے الفاظ کہنے والے اور اس مسم کا مردود عقیدہ رکھنے والے کے لیے شریعتِ اسلامیہ میں کیا علم ہے۔ شرعی ولائل سے نوازیں۔ (اعلیٰ حضرت اور مجاہد ملت کے نام پر عظیم البرکت اور رحمۃ الله میں نے لکھاہے ،اس تحص کی زبان سے نہیں سنا)۔

اس کے جملے سے ظاہر ہور ہاہے کہ سیحص علیا ہے اہل سنت واکا براہل سنت سے سخت عداوت رکھتا ہے بلکہ تمام اہل سنت سے بغض رکھتا ہے۔ نیز مترشح ہوتا ہے کہ اس کے دل میں حضور اقد س بٹلانٹائٹا کی عظمت نہیں ور نہ درود وسلام سے چڑھتانہیں ،اس کودھوم مچانے سے تعبیر نہیں کر تا۔ بیابھی اس پر قریبنہ ہے کہ بیداندر اندربدند بب اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑاجابل ہے بلکہ اجہل ہے۔التحیات میں ہے:السلام علینا و على عباد الله الصالحين. "مم يرسلام مواور الله عزوجل كے تمام نيك بندول پر \_ يقينا اعلى حضرت الم احدر ضاقد س سرہ صرف صالح ہی نہیں تھے بلکہ صالحین کے امام تھے اور ہیں اور مجاہد ملت والطفائلية تمام

(١) مشكؤة شريف، كتاب العلم، ص:٣٤، مجلس بركات

(۲) قرآن مجيد، سوروة الاعراف، پ: ٨، آيت: ٣١

(٣) جلالين شريف، ص:١٣، مكتبه ملت، ديو بند

اعلیٰ حضرت کو پیشوامانے سے انکار کرناکیساہے؟ مسئوله: مولانا محمد منظور الحسن، بإلى، بتهمنه ، مدهول، بوست، بكسما، وايامهوا، شلع ويشالي، مبهار

كياجواعلى حضرت عظيم البركت عليه الرحمة والرضوان كومقدس عالم وفاضل مانے اور ماتر يدى سنى، حنق سیح العقیدہ ہولیکن اعلی حضرت مَلاِی خِنے کواپنا پیشوانہ مانے توکیاصرف اتنی بات پراس کی تکفیر کی جائے گی؟

بظاہر اتنی سی بات پراس کی تکفیر کی کوئی وجہ نہیں ، مگر ایک سوال سے ہے کہ جب وہ اعلیٰ حضرت کو متدین عالم مانتا ہے پھر پیشواکیوں نہیں مانتا، اس کی وجہ بیر بھی ہوسکتی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اختلاف رکھتا ہو، یا حسد کی بنا پر ایساکہ ، رہا ہو۔اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تووہ اختلاف سامنے آنا چاہیے ، پھراس کا فیصله آسان ہوگا به بوسکتا ہے اس کا اختلاف اس بنیاد پر ہوکہ وہ شاتمان رسول دیا بند کی تکفیر نہ کرتا ہو۔ا**گریہ** اختلاف ہوا توابیسے مخص کی تکفیر ضرور کی ج ئے گی ، نہ اس بنا پر کہ وہ اعلیٰ حضرت کو پیشوانہیں مانتا ، بلکہ اس بنا پر کہ وہ شاتمانِ رسول کو کافر نہیں کہتا، جب کہ ان کے بارے میں علاے اہل سنت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ:

"من شك في عذابه وكفره كفر.<sup>(۱)</sup>

اورِ اگر حسد کی بنا پر پیشوانہیں مانتا تواس کے لیے سوء خاتمہ کااندیشہ ضرور ہے۔

عالمكيرى مين ب: "من أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر."(٢) والله تعالى اعلم\_

اعلیٰ حضرت کومِراً قرسالت و زبیت رسالت کہناکیساہے؟ مسئولہ: عکیم مولوی نثار احمر، پرگاپور، پلی پور، سلطان پور (یو۔پی۔)

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ﷺ کوزینت رسالت ، مرأتِ رسالت کہنا شرعاکیساہے؟

مجد وأظم اعلى حضرت قدس سره كومِرأة وسالت كهني مين كوئي حرج نبين - حديث مين ب: "إن العلماء ورثة الانبياء. "() اوروارث اليامورث كالكيندوار موتاب-

(۲) عالمگیری کتاب السیرالباب التاسع فی أحکام المرتدین، ج: ۲، ص: ۲۷۰، مطبوعه رشیدیه پاکستان

<sup>(</sup>١) ردالمحتار، ج:٣، ص:٣٩٠، باب المرتد، مطلب مهم في سابّ الأنبيائ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

دضويات

"من شك في كفره و عذابه فقد كفر."

اور اساعیل دہلوی کواعلی حضرت عظیم البرکت علاقے نے کافر کہنے سے احتراز کیا ہے بظاہر علامہ فضل حق عِلْافِينِ کے نقل کردہ جزئیہ کے مصداق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عِلاَفِینہ بھی ہور ہے ہیں۔ دونوں بزرگوں کے اتوال میں تطبیق کی کیاصورت ہوگی تطبیق فرماکر عنداللہ ماجور ہول۔اور بعد کے علماے کرام اساعیل دہوی کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کن کے قول پر عمل کیاجائے۔

اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ کی شخفیق ہیہے کہ اساعیل دہلوی کے جتنے اقوال کفریہ ہیں سب میں کوئی نہ کوئی پہلواییا ہے جو گفرہے خالی ہے، اگرچہ وہ ظاہر کے خلاف ہے اور تحقی ہے اور ہر ایسا قول جس کے متعدّد معنی ہوسکتے ہیں ان میں کوئی معنی کفرے خالی ہواور قائل کی مراد معلوم نہ ہوتواگر جپہ اس لفظ کا ظاہر کفر ہو اگرچہ اس کاظہور صریح ملبین کی حد تک پہنچا ہوتا ہم اس کے قائل کی تلفیرے کف اسان کرنا تفاضاے احتیاط ہے اور یہی متکلمین اور محققین فقہا کا مذہب ہے۔ جبیا کی شامی اور عالم گیری وغیر ہما میں اس کی تصریح موجود ہے۔ مگر جمہور فقہا ہرا یسے کلمہ کے قائل کی تلفیر کرتے ہیں جس میں گفری معنی صریح متبین کی حد تک ہواگر جیہ اس کی تاویل بعید ہوسکتی ہو، اگر چہ وہ تاویل تحقی ہو۔ اس کی مثال لفظ طلاق ہے کہ جب اس کی اضافت عورت کی طرف کی جاتی ہے توبیہ"رقع نکاح" کے معنی میں صریح متبین ہے آگرچہ اس کا ایک تفقی معنی ہے۔ لغوی معنی "کھولنا" اب اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا۔ "انت طالق" اور کیے میری مراد تھی لغوی معنی توبیہ مقبول نہیں علم یہی ہوگا کہ اس کی عورت پر طلاق پڑتی۔ اس کے مطابق اگر کسی نے ایسا کلمہ کہا جو کفری معنی میں صریح مبین ہو توجہور فقہا اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کی کوئی تاویل بعید ہولیکن متكلمين اورمحققين فقهااحتياطاًكف لسان فرماتے ہيں۔

اب يهال تين احتمالات ہيں: يا توعلامه فضل حق خير آبادي رحمة الله تعالى عليه في جمهور فقها كا مذهب اختیار فرمایااور اس بنا پراس کی تکفیر کی اس کی مثال حضرت حسین بن منصور حلاج ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسین بن منصور کے بارے میں اس وفت کے علمانے کیا فتوکی دیا۔ بیسب اسی بنا پر تھاکہ ان کا قول معنی کفری میں ظاہر جمعنی صریح ملبین تھا۔ مگر بعد کے علمانے بلکہ اسی عہد کے بہت ہے علمانے ان کی شان میں م کھے کہنے سے کف لسان فرما یا بلکہ ان کے ساتھ اعتقاد تک باقی رکھا، ان حضرات کی بہاں مثال صرف جھانے کے لیے ہے ورنداسا عیل وہلوی پراس کا تطابق کئی وجوہ سے نامکن ہے۔

دوسری وجہ میہ ہوسکتی ہے کہ پہلودار کلام میں گف نسان متنظمین وفقہاہے محتقین کے نزدیک اس وقت ہے جب

صالحین نہیں توکروڑوں صالحین کے امام تھے۔اس لیے التحیات کے مطابق ان سب پر سلام پڑھاجا تاہے۔ والله تعالى اعلم\_

اسماعیل دہلوی مسلمان ہے یا کافر؟ مسئولہ: ابو برانصاری، مقام دود هول، رینوره ضلع پلاموں (بہار)

کے اور اتنے ہیں علمامے دین درج ذیل مسئلہ میں کہ موانا اساعیل دہلوی مسلمان ہیں یا کافر، كافر ہيں توان كومسلمان مجھنے والوں پركياطم ہے؟

اساعیل دہلوی سے سیروں کفریات سرزو ہوئے اس کی کتابوں میں سیروں اقوال کفریہ موجود ہیں اسی بنا پر على مەفضل حق خير آبادى، على مەفضل رسول بدايونى، اور ديگرسيگرول علماے ابل سنت نے اس كو كافر كہااور کھاہے۔حتی کہ اس کے پیچازاد بھائیوں نے بھی اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ تفصیل کے لیے تحقیق الفتویٰ اور سیف الجبار کا مطالعہ کریں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس بنا پر کہ اس کے کفریات لزومی ہیں۔ التزامی نہیں اس کی تکفیرے احتیاطاً کف لسان فرمایا ہے جبیباکہ بزید کے بارے میں ہمارے امام ا عظم وَثَلَيْظَةً نِهِ سَكُوت فرمايا حالال كه امام احمد بن حنبل وَثِنَّقَةً نِهِ اس كو كافر كباجس كا حاصل بيه بواكه الركوني اساعیل دہلوی کو کافر کہتا ہے تواہے منع نہیں کریں گے اور ہم خود کافر نہیں کہیں گے، مگر چوں کہ اس ہے سیکڑول کفریات کاصدور ہواہے۔ جواگر چہ التزامی نہیں لزومی ہی ہیں پھر بھی مسلمان نہیں کہیں گے کیکن اس قدر قطعی ہے کہ وہ گمراہ بدوین ضرور تھابلکہ ممراہ کر تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔

علامہ فضل حق راللت اللہ نے اساعیل دہلوی کی تکفیر کی ہے اور مجد داعظم اعلیٰ حضرت نے تکفیر کیوں نہیں گی؟ مستولد: مولانا محمد نعمان فادرى صدر المدرسين الجامعة الاسلاميدرونابي ، فيض آباد المن شهر ذي القعده المهار

کیا فرماتے ہیں علماہے کرام و مفتیان عظام مسکلہ ذیل میں کہ علامہ فضل حق بکالخضئے نے اساعیل دہلوی علید ماعلید کو کافر لکھاہے اور اساعیل دہلوی کو کافرنہ سجھنے والے کو بھی کافر کہاہے اور میہ جزئیہ نقل فرمایاہے: تکفیر کی تووہ اس پرمحمول ہے کہ اس کے ذہن میں اس کی کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آئی ، اگر اسی کلام میں کسی مفتی کوکوئی تاویل نظر آئے تووہ کف نسان کر سکتا ہے۔ بشرط کہ قائل کی مرادِ معلوم نہ ہو۔

تبسری دجہ جوان دونوں سے ظاہر تراور اقرب الی الفہم ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی والنظافية اسأمیل وہلوی کے معاصر تھے۔ان کی اساعیل وہلوی ہے اس کی تفریات پر تھوڑی بہت گفتگو بھی ہوئی اس سے یااس کے داماد مولوی عبدالحی سے علامہ کواس بات کا بھینی علم ہو گیا کہ اس کی مراد کفری معنی ہی ہے اور ذواخمالات کلام میں جب معلوم ہوجائے کہ قائل کی مرادمعنی کفری ہی ہے تووہ یقینی طور پر کافرہے۔ جبیبا کہ عالمیکیری اور

ور مختار وغیرہ میں تصریح ہے۔عالم کیری میں ہے:

"إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر فلا ينفعه التاويل حينئذ."(١)

ور مختار میں ہے:

"في الدرر وغيرها إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر فعلى المفتى الميل لما يمنعه ثم لونيته ذلك فمسلم و الالم ينفعه حمل المفتي على

جب کسی مسئلے میں متعدّ دوجہیں کفر کی ہوں اور ایک وجہ تکفیرے روکتی ہو تومفتی پر واجب ہے کہ اس دجه کااعتبار کرے جو تکفیرے منع کرتی ہو مگر جب کفری معنی مراد ہونے کی صراحت ہو تو اب اسے تاویل نفع نہ دے گی۔

درر وغیرہ میں ہے کہ جب کسی مسئلے میں چند وجہیں ہوں تو مفتی پر واجب ہے کہ اس معنی پر حکم لگائے جو كفر نہيں اب اگر قائل كى مرادو بى معنى ہے تو وہ مسلمان ہے ورنہ مفتی کا اس معنی پر محمول کرنا قائل كونفع نه دے گا۔

ایک شبہہ جواس زمانے میں د بو بندیت کے حامی اکثر پھیلاتے رہتے ہیں رہے کہ اسی طرح د بو بند بول کے طواغیت اربعہ کی اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے تکفیر کلامی کی اب کوئی عالم بیہ کہے کہ ان کے کلمات کفریہ میں بھی کوئی خفی پہلوابیاہے جس کی تاویل ممکن ہے اس لیے میں ان کی تکفیرسے کف لسان کرتا ہوں توکیا حرج ہے؟ اس كا جواب بيہ ہے كہ ان كا كلام كفرى معنى ميں متعتين ہے اور ايساكہ ان كے كلام ميں نسى تاويل كى تخجائش قطعًانہیں۔ جواس کا دعویٰ کرے اس پرلازم کہ وہ تاویل بتائے۔ان شاءاللہ جو تاویل بتائے گاظاہر

(١) فتاوي عالم گيري، ج: ٢، ص: ٢٨٣، كتاب سلري، الباب التاسع في أحكام المرتدين.

(۲) در مختار، ج: ۳، ص: ۲۸۹، مکتبه نعمانیه.

مفتی کے علم میں اس کی کوئی تاویل ہو بالفرض ایک کلام ایسا ہے جس کا ظاہر معنی کفر صریح ہے ایک مفتی **کواس** میں کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آئی اس کے نزدیک جب وہ کلام کفری معنی میں صریح متعبیّن ہے تواس پر واجب ہے کہ اس قائل کی تکفیر قطعی کرے۔ ایسی صورت میں اگر وہ تکفیر نہ کرے تووہ خود کافر ہوجائے گا۔ اس کا امکان ہے کہ اساعیل دہوی کے کلام کا وہ خفی پہلو جو کفرے خالی ہے علامہ فضل حق خیر آبادی کے وہن مبارك مين شآيا موراوربه مصداق"فوق كل ذى علم عليم." اعلى حضرت قدس سره كوفيق بين ذہن میں وہ پہلوآ بااس لیے اعلیٰ حضرت نے کف لسان فرمایا۔ حضرت علامہ فضل حق خیرآ باو**ی قدس سرہ کی** جلالت علمی مسلم کیکن دربارهٔ تفقه اعلی حضرت قدس سره کا مقام ان سے بدر جہابر تروبالا ، یہال تک که مفتی شافعیہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر فرمایا:

"لو رأه ابو حنيفة النعمان لجعله من جملة أصحابه."

علامہ فضل حق خیرآبادی نے اسائیل دہلوی کے لسی کلام میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں پائی، اس کیے انھوں نے قطعی تکفیر کی۔ کف نسان کا حکم اس وقت ہے جب مفتی کو کوئی تاویل معلوم ہواور جب مفتی کے علم میں کوئی تاویل نہیں تواس پر لازم کہ ضرور بالضرور تکفیر کرے۔اس بنا پر بہت سے کلمات کے بارے میں علما میں اختلاف رہاکہ یہ گفرہے یانہیں ؟ ایک شعرہے \_

نە تودر بىچى مكانے نەز توخالىست مكال

اس شعر پر حدیقت ندید میں تکفیر کی اعلیٰ حضرت رہی آتھے نے اس کے حاشیہ میں لکھا کہ یہ کفرنہیں اس کیے کہ قرآن مجید میں ہے:

"وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَةِ وَفِي الْأَرْضِ الرَّوبِي الله عِلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله يَعْكَمُ سوَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ لَهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ سوَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ المِلْمُوالمِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُ

اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس بڑا تھا گئے نے ایک اعرالی سے دریافت فرمایا "آین الله" انھوں نے عرض کیا: "فی السماء" ہر مفتی اینے علم کے مطابق فتویٰ دینے کامکلف ہے۔سیدناام اعظم وَلَا عَلَم اور سیدناامام ابو بوسف را مستخطی کے مابین خلق قرآن کے مسئلے پر جیر ماہ تک بحث ہوتی رہی بالآخر متفقہ طور پر طے ہواکہ خلق قرآن کا قائل کا فرہے۔لیکن خود اعلیٰ حضرت مِنْ النَّیْنَ نے ''جدالمتار'' میں تصریح فرمانی کہ خلق قرآن کا قائل کافرنہیں اس کاامکان ہے کہ اس کی مراد مصحف ہو۔ غرض بید کہ اگر کسی کلام پر کسی عالم نے کسی کی

(١) قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت ٣.

ووسراو قوع كذب والے فتوے كى وجہ سے ہے۔ بيرابياكفرے كدديوبندى بھى تسليم كرتے ہيں كدواقعي کفرہے البتہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ وہ ان کا فتویٰ ہے نانو توی صاحب کا بھی یہی حال ہے ان کی حیت میں دو مرتبہ علمانے ان کو کھیرا اور انھوں نے توبہ کرلی۔ مگر پھر بعد میں توبہ سے توبہ کرلی، اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔اس کیےان میں ہے کسی کوکسی کی تاویل مفید نہیں ہوسکتی:

'هذا ما عندي والعلم بالحق عند ربي و علمه جل مجده اتم واحكم." ماغلام آفتا بيم ہمیه ز آفتاب گويم

اس خادم اور اس خادم کے جملہ اساتذہ کا مختار وہی ہے جواعلی حضرت قدس سرہ کا مختار ہے اور اس کی تائد عالمكيري كے اس جزئيہ سے بھی ہوتی ہے:

جس قول کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو احتیاطًا اس کے قائل کو تجدید نکاح، توبہ اور اس

رضويات

"ما كان في كونه كفرًا اختلاف فإن قائله يومر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط. "لل تول سرجوع كرف كاهم دياجائكا-.

بطريق الاحتياط كالفظ بتاريا ہے كہ تكفير ہے كف لسان بى جا ہيے۔ يوں اگر كوئى صاحب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمة الله تعالی علیہ کے فتوے کے مطابق اساعیل دہلوی کو کافر کہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کہ اعلی حضرت رضِی الله تعالیٰ عنه کی تحقیق کے مطابق بھی جمہور فقہا کے مذہب پروہ ضرور کافرہے کہیں غالبًا خود اعلیٰ حضرت بی نے تصریح فرمائی ہے کہ خوداس کو کافرنہ کہیں گے اور کوئی کافر کیجے تومنع بھی نہیں کریں گے۔ والله تعالى اعلم \_

## مولوی اساعیل دہلوی کی تکفیر سے اعلیٰ حضرت نے کف لسان کیوں فرمایا؟ مستوله: حاجي سيف الاسلام، مبارك بور، أظم كره

العند المراتع بين علما من وين مسئله ذيل مين كه يجهد لوگ بيداستراض كرتے بين كه اعلى حضرت قدس سره نے الکو کبة الشهابية ميں ص: ١٨١ پر مولوي اساعيل وہوی کے بارے ميں تکھا ہے: يہال انبيا و ملائکہ وقیامت و جنت و نار وغیرہ تمام پر ایمانیات کے مانے سے صاف اٹکار کیا یہ کفر بھی صد ہاکفریات کامجموعہ ہے۔ اور ص: ۱۲۴ پر تحریر فرمایا:

"وہانی صاحبو! محصارے پیشوا نے ہمارے نبی شائی کی جناب میں کیسی صریح گستاخی کی"۔

(١) فتاوي عالم گيري، ج. ٢، ص: ٢٨٩، الباب التاسع في أحكام المرتدين.

کر دیا جائے گاکہ یہ تاویل نہیں تحریف کلام ہے۔اتی برس سے ان کی تکفیر کی جار ہی ہے خود قائلین نے **اور بعد** میں ان کے اذناب نے بزعم خویش تاویلیں کیں مگر ہر تاویل تحریف کلام نگلی۔ تفصیل کے لیے "وقعات السنان" اور "الموت الاحمر" اور "ابحاث اخيره" كا مطالعه كري اس كي تفصيل يه ہے كه " تاويل" كي تين

تاویل قریب جملہ فقہا اور متکلمین کے بہاں مقبول۔ تاویل بعید جمہور فقہا کے نزدیک غیر معترب محققین فقہااور متکلمین کے نزدیک معتر۔ متعذر کسی کے یہاں معترنہیں۔اس لیے متعذر حقیقت میں تاویل نہیں تبدیل کلام ہے۔اس کی مثال ہماری بول حیال میں لفظ ''حرامی '' ہے کسی نے زید کو حرامی کہااور تاویل ہے کی کہ حرام کامعنی عظمت ہے جیسے مسجد حرام، شہر حرام، اور پانسبتی ہے۔ لہذا حرامی سے مرادعزت والا ہوا۔ یہ تاویل باتفاق مرود د ـ شرح شفامین ایک جزئیه تقل فرمایا:

"فُعِلَ برسول الله كذا وكذا."

كسى نے "كذا"كه جكه كوئى اہانت آميز جمله كها وہ قطقا كافرے - اگرچه وہ كہتاہے كه رسول اللہ سے میری مراد بچھوے:

"لأنها ارسلها الله إلى الخلق."

وہ فرماتے ہیں کہ سے تاویل نہیں سی جائے گی۔ یہیں فرمایا:

"ادعاء ه التاويل في لفظ صراح لا يقبل."

د بو بند بوں کی طواغیت اربعہ کے کلام کی جتنی تاویلات پیش کی گئی ہیں۔ سب اس قبیل سے ہیں، پھر گزرا تاویل اس وقت مفید ہے کہ جب قائل کی مرادوہ پہلوہے جواسلام کاہے درر وغرر کی عبارت جوور مختار کے حوالہ سے نقل کی گئی ملاحظہ فرمالیں۔ان طواغیت میں سے اسبیتھی اور تھانوی اپنی مرادیتا چکے ہیں جس کی ان کے کلام میں کوئی گنجائش نہیں۔

علاے اہل سنت نے ان کی زندگی ہی میں اس کارد لکھاجس کا وہ لوگ کوئی جواب نہ دے سکے۔ بہر حال وہ اپنی مراد بتا ہیجے۔ جوانھیں کفرے نہیں بحیاسکی۔اب اگر بفرض غلط کوئی تخص کوئی تاویل ایسی نکالے بھی جو کفرسے خالی ہو توانفیس مفید نہ ہوگی۔ گنگوہی پر کفر دووجہ سے ہے۔ ایک براہین قاطعہ کی وجہ ہے وہ تو بھاول بورکے مناظرے کے بعدلازم وغیر منفک ہوگیا۔

(۱) شرح شفا للملا على قارى، ج:٢، ص:٣٩٧.

فأوكاشار تجارئ كتاب لعقائد جلدسوكم ميرى نيت طلاق كى نەتھى جب بھى علم يېيى ہو گاكە طلاق پڑگئى-

بداييش ي

الطلاق على ضربين صريح و كناية فالصريح انت طالق ولايفتقر الى النية لانه صريح فيه لغلبة الاستعمال ولونوى الطلاق عن وثاق لم يُدَيِّن في القضاء لانه خلاف الظاهر ويُديّن فيها بينه وبين الله تعالىٰ لانه نوىٰ مايحتمله.(١)

ای کے تحت فتح القدیمیں ہے: ما غلب استعماله في معنى بحيث يتبادر حقيقة أومجازاً صريح فإن لم يستعمل في غيره فاولي بالصراحة."

چیر سطر کے بعد ہے:

والغلبة في مفهومها الاستعمال في الغير قليلا.

يحتمله كے تحت عناييس ب اذا الطلاق من الإطلاق يستعمل في الإبل أوالوثاق.

طلاق کی دو میں ہیں صریح اور کنامیہ۔ صریح جیسے آنتِ طَالِقَ اور یہ نیت کا مختاج نہیں۔اس کیے کہ وہ غلبہ استنعال کی وجہ سے طلاق کے معنی میں صریح ہے۔ اور اگر قائل کھے کہ میں نے بندش کھو لنے کی نیت کی تھی تواس کا اعتبار نہیں اس کیے کہ وہ خلاف ظاہر ہے۔ ہاں فی ما بینہ وہین اللہ ہے معتبر ہے اس لیے کہ اس نے اس معنی کی نیت کی جس کا لفظا خمال رکھتاہے۔

لفظ جس معنی میں غالب استعال ہو وہ صریح ہے ال حیثیت سے کہ اس لفظ سے ذہن اس معنی کی طرف سبقت کرتا ہے خواہ وہ معنی حقیقی ہو یا مجازی اور اگر ووسرے معنی میں مستعمل نہ ہو توبدر جیزاولی صریح ہے۔

غلبہ استعال کے مفہوم میں داخل ہے کہ دوسرے معنی میں بھی قلیل استعال ہو تا ہو۔

اس لیے کہ لفظ طلاق اونٹ کھولنے اور بندش کھولنے کے معنی میں سنتعمل ہوتا ہے۔

(۱) هدایه، کتاب الطلاق، ج:۲، ص:۲٥۹.

(r) فتح القدير، ج:٤، ص:٣، دارالفكر.

(٣) فتح القدير، ج:٤، ص:٤، دارالفكر.

(٣) عناية، جلد: ٤، ص:٢.

اورص: ٢٧/ ير تحريه فرمايا: مكر اس مدعى اسلام بلكه مدعى امامت كا كليجه چير كر ويكي كه اي ص:۲۹؍ پر تحریر فرمایا: اور انصاف سیجیے تو اس تھلی گستاخی میں کوئی تاویل کی جگہ بھی نہیں۔ جب مولوی اسامیل دہلوی نے ایسا کفر بکا جو صدہا کفریات کا مجموعہ ہے۔ ہمارے نبی ﷺ کا کا کا جناب

میں صریح گستاخی کی۔ان کی جناب میں بے دھڑک صریح سب و دشنام کے لفظ لکھ دیے جس میں **سی تاویل کی** جگه نہیں ، تو پھراعلی حضرت فرانتھ نے مولوی اساعیل دہلوی کی تنفیرے کف اسان کیوں فرمایا؟

الجواب الجواب الكل في الكل كنكوبي صاحب نے بھي كيا۔ فتاوى رشيديه ص: ١٥٠ م ہے۔ ان افعال کو کفر ہی کہنا چاہیے مگر مسلم کے فعل کی تاویل لازم ہے۔ ان افعال میں سافی اذیت ظاہر ہے پس ان کا لکھنا کفر ہو گا۔ اب سب دیو بندی مجھے بتائیں کہ افعال کفر مگر قائل کو کافر کہنے ہے اجتناب مس بنیاد پرہے۔جس دن کوئی دیو بندی اپنے قطب الار شاد کے اس ار شاد کی توجیہ کردے گاای دن اعلیٰ حضِرت قدس سرہ کے ارشاد کی توجیہ۔ خود دیو بندیوں کے منھ سے سامنے آجائے گی۔

کیلن میں جانتا ہوں کہ دیو بندی ایک بہت ہی جالاک قوم ہے وہ بھی بھی اپنے شیخ الکل فی الکل کے **قول** کی کوئی توجیہہ نہیں کریں گے۔وہ جانتے ہیں کہ پھر ہماراساراکیا کرایامٹی میں مل جائے گا۔

اور ہم اہل سنت کامقصود ندعوام کو انجص میں ڈالناہے نے فساد کھیلاناہے بلکہ ناواقف عوام کومطمئن کرنا اور فساد کونیخ و بن ہے اکھاڑ پھینکنا ہے اس لیے ہم چند مختصر ہاتیں لکھ دیتے ہیں۔ ویسے دیو بند بول کے اس شبہہ كاجواب علما ہے اہل سنت بار ہاتحرير فرما چكے ہيں۔ "الموت الاحمر" "العذاب الشديد" وغيرہ ميں اس كى لورى

ہم اٹھیں کتے بوں کے چندافتہاسات بیش کررہے ہیں۔اس کے لیے چند تشریحی نوٹ ذہمی نشین کرلیں۔ صریح کی دوسمیں ہیں صریح مُتَبَیّن اور صریح متعین ۔ اول ایساکلام جس کا ظاہر معنی گفرہے اور اس کی کوئی تاویل قریب نہیں۔ اگر چہ تاویل بعید ہو۔ اس کو صرح کمنتَبیّن کہتے ہیں۔ تقریب فہم کے لیے کلمات کفر سے ہٹ کر کے اس کی مثال لفظ طلاق ہے۔ فکاح ختم کرنے کے معنی میں بیصری ہے کیہ یہی اس کا ظاہر معنی ہے۔ جب بیوی کی طرف نسبت کرکے بولتے ہیں تواس سے ہر محص یہی سمجھتا ہے۔ کیکن اس کا دوسرامعنی بندش کھولن بھی ہے۔ اور یہ بھی مستعمل ہے۔ لیکن سید معنی بعید ہے اگر چد لغوی ہے حتیٰ کہ اس کے مراد ہونے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہے۔

فقہاے کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ طلاق ہے بلانیت طلاق پڑجائے گی بلکہ اگر بولنے والا کہے کہ

صاف صاف فرمایا ہم لفظ کے معنی صریح پر عمل کرتے ہیں ہم ظاہر معنی کے لحاظ سے کافر کہتے ہیں۔جب لفظ چند معنی کا اختال رکھے اور ایک معنی زیادہ ظاہر ہو تو ہم لفظ کو اس پر محمول کرتے ہیں۔اگر کفری معنی زیادہ ظاہر ہواور قائل سے تاویل منقول نہ ہوتوہم اس کے کافٹر ہونے کا حکم دیتے ہیں اس کی چھال بین

اس ار شاد کی روشنی میں وہلوی صاحب کے چند اقوال کفریہ بطور نمونہ جواو پر نقل کیے ہیں ان کو پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ان کا مدلول ظاہر کفرہے یانہیں؟ ہر مشصف کومانٹا پڑے گاکہ دہلوی کے ان اقوال کاظاہر مدلول صریح كفرے گستاخی ہے۔ اس ليے مجد واظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ كابيه فرماناكداس پر كفرلازم ہے۔ جماہیر فقہاواصحاب فتویٰ کی تصریحات کے بموجب سے مرتدہے کافرہے بلاشبہہ حق و چیج ہے۔ لیکن محققین فقہا و مشکمین فرماتے ہیں کہ اگر قائل کی نیت معلوم نہیں اور کلام میں کسی تاویل کی گنجائش ہے اگر چہ وہ بعید ہوہم اسے کافر کہنے سے زبان روکیں گے جس کا حاصل سے نکلاکہ سے حضرات صریح متبین پر تكفيرنہيں فرماتے ہاں اگر صریح متعین ہوتوں بھی كافر كہتے ہیں۔

البحرالرائق میں ہے:

وفي الخلاصة وغيرها اذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظن بالمسلم الا اذا صرح بارادة موجب الكفر فلا ينفعه التاويل حينئذ وفي التتارخانية

خلاصه وغيرومين ہے جب سی مسئلے میں متعدّو وجوه كفركى جول اور أيك وحبه تكفيرسے روكتي موتومفتي پرواجب ہے کہ اس وجہ کا اعتبار کرے جو تکفیر ہے منع کرتی ہو مسلمان کے ساتھ حسن طن کی بنا پر جب کہ کفری معنی کے مراد ہونے کی صراحت ہو تواسے تاویل نفع نه دے گی۔ اور نتار خانبیہ میں ہے محتمل پر تففرنہیں کی جائے گی۔

لايكفر بالمحتمل. اسی بنا پر علامہ این نجیم نے ان الفاظ کھنے کو نقل کرنے کے بعد جن پر فقہانے قائل کو کافر کہا تھا محتفیرے اکثر الفاظ جوند کور ہوئے ان کے قائل فرماتے ہیں:

فاكثر الفاظ التكفير المذكورة

(١) البحر الراثق، جلد خامس، ص:١٣٤.

ان سب کا حاصل یہ نکلاکہ صریح بول کر بھی یہ مراو لیتے براب کہ اس کا ظاہر معنی بیہ ہے اگرچہ اس کا کوئی اور خفی معنی ہواور لفظ طلاق اس قتم ہے ہے کہ اس کا ظاہر معنی طلاق شرعی ہے۔ لیکن بندش کھولنے کے معنی میں بھی مستعمل ہے (جو حقی ہے) اس لیے یہ جہنے معنی میں ظاہر ہے کیوں کہ جب طلاق بولا جاتا ہے توزین طلاق شرع کی طرف منتقل ہوتا ہے اور دوسرامتنی مراد لینے کے لیے قرینہ کی حاجت ہوتی ہے اس لیے لفظ طلاق سے بل نیت طلاق پڑ جاتی ہے مکہ اگر شوہر کے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی۔ جب بھی پڑ جائے گی اسی کوصر یح متبین کہتے ہیں۔

جلدسو)

نیزان عبار تول سے بیہ بھی ثابت ہوگیا کہ صریح کا ایک معنی بیہ بھی ہے کہ اس میں دوسرے معنی کا قطعا احمال نه بوجيها كه المام ابن بمام في فرمايا: "فان لم يستعمل في غيره فاولى بالصراحة" الروه لفظ دوسرے معنی میں استعمال نہ کیاجائے توبدر جداولی صری ہے۔اس کوصری متعین کہتے ہیں۔

اس فبیل ہے وہ گفری کلمات ہے جس کا معنی تفر ہی ہوظاہر معنی بھی گفر ہواور حقی معنی بھی گفر ہو۔ نہ اس میں تاویل قریب کی گنجائش ہونہ بعید کی۔ جیسے بیا کہنا کہ اللہ موجود نہیں۔ اس سے کلام کی دوسمیں ثابت ہوئئیں۔ صریح متبین ، صریح متعیّن۔ جمہور فقہہ ہے کرام ایسے کلام پر جو کفری معنی میں صریح متبین ہو قائل کو کافر کہتے ہیں۔ کتب فقہ میں سیکڑول کلمات ایسے مذکور ہیں جو کفری معنی میں صریح متبین ہیں اور فقہاان کے قائل کو کافر کہتے ہیں۔البحرالرائق عالم گیری وغیرہ میں ایسے کلمات مذکور ہیں۔

الاعلام بقواطع الاسلام ميں ہے:

عملنا بمادل عليه لفظه صريحا وقلنا له انت حيث اطلقت هذا اللفظ ولم تؤل انت كافرًا وان كنت لم تقصد ذلك لان انما نحكم بالكفر باعتبار الظاهر وقصدك وعدمة انما ترتبط به الاحكام باعتبار الباطن فاللفظ اذا كان محتملاً لمعان كان في بعضها اظهر عُمل عليه وكذا استوت ووجد لاحدها مرجعٌ بل ارادة وعدمها لاشغل لنا بها.

ہم لفظ صریح کے مدلول پر عمل کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے جب سے لفظ کہااور تاویل نہیں کی تو کافر ہوگیا۔ اگرچہ تونے اس کا قصد نہ کیا ہو، کیوں کہ ظاہر معنی کے لحاظ سے کفر کا علم کرتے ہیں اور تیرے قصد اور عدم قصد پر احکام باطنی کا تعلق ہے۔اس لیے لفظ اگر چند معانی کا اخمال رکھے تواگر بعض میں زیادہ ظاہر ہو تواس پر عمل کیا جائے گا اول بی اگر سب برابر ہون اور سی ایک کے لیے کوئی مرجح ہو تو بھی اس پر عمل کریں گے۔ ارادہ اور عدم ارادہ ہے ہمیں مطلب نہیں۔

لايفتى بالتكفير بها ولقد الزمت كوكافر بون كافتوى شدويا جائر اور من الياوي نفسى ان لا افتى بشئ منها. (١)

یہاں غور طلب بات رہے کہ بحرالرائق میں مذکورہ کلمات کفر پر علمانے قائل کی تکفیر کی لیکن علامہ این تجیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کفریہ کلمات کے قائل کو کافر نہیں کہوں گاآخراس کی وجد کیا ہے؟ مجد و اعظم اعلی حضرت قدس سرہ پر چہک چہک کر اعتراض کرنے والے وابد اوس میں ہمت ہے تو اس کو بتائیں کیلن میں جانتا ہوں کہ بوری دیوبندی برادری مرتے مرجائے کی اس کو نہیں بتائے گی۔ بتادیں تو خود ان کے قلم سے ان کے منھ سے ان کا اعتراض بہاء منثورا ہوجائے گا۔ لیکن آپ کی الجھن دور کرنے کے لیے ہم بتائے دیتے ہیں۔

بات و ہی ہے کہ اکثریہ کلمات کفر صریح متبین ہیں کیکن ان کا ظاہر معنی کفرہے ان میں کسی تاویل قریب کی گنجائش نہیں اگر چیہ تاویل بعید ہوسکتی ہے اس لیے جمہور فقہاان کلمات کے قائل کو کافر کہتے ہیں۔لیکن علامه ابن عجیم کا مختار محققین فقها کا مذہب ہے کہ جب تک کلئے صریح متعیّن نہ ہو تکفیر سے کف لسان کرتے ہیں اگر کسی کلام میں تاویل بعید کی گنجائش ہو تو تکفیر سے احتیاط برتیں گے۔ مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنے اس قول میں اس کوواضح بھی فرمادیا ہے۔ لکھتے ہیں:

"اس فرقه متفرقد لعنی وبابیدا ساعیلیه اور اس کے امام نافر جام پر تجرباً قطعًا یقیبتًا اجماعًا بوجوه کثیره کفرلازم اور بلاشبهد جما ہیر فقہاے کرام واصحاب فتویٰ اکابراعلام کی تصریحات واضحہ پر بیرسب کے سب مرتد کا فرہیں۔' جماہیر فقہاے کرام واصحاب فتویٰ کی قیدے واضح ہے کہ بید حکم جمہور فقہاکی روش پرہے کہ وہ صریح متبین پر قائل کو کافر کہتے ہیں۔ جبیباکہ عامۂ کتب فقہید میں مذکور اکثر کلمات کفرپر فقہاے کرام نے تکفیر فرمانی مگر محققین مینکمین نے کف لسان فرمایا۔ بدبات ایسی نہیں کہ مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے واضح نہ فرمانی ہو۔ ''الكو تهةِ الشهابية'' 'مسل السيوف الهنديي'' ميں نهايت وضاحت سے بيان فرما ديا ہے۔سل السيوف البندييس ب:

''لزوم والتزام میں فرق ہے اقوال کا کلمیہ کفر ہونا اور بات اور قائل کو کا فرمان لینا اور بات ہم احتیاط برتیں گے جب تک ضعیف ساضعیف احمال ملے گاتھم کفرجاری کرتے ڈریں گے۔ " (۲) سجان السبوح مين تحرير فرمايا:

(١) البحر الراثق، جلد: ٥، ص:١٣٥.

(٢) سل السيوف الهنديه، ص:٢٢.

ى تكفير المنع فرمايا ہے۔ جب تك وجه كفرآنتاب سے زياده روشن نه جوجائے اور حكم اسلام كے ليے اصلاً كوئى ضعیف ساضعیف محمل مجمی باتی ندر ہے۔ "(۱)

آپ ضعیف سے ضعیف احمال اور محمل پر غور کریں بیر صاف اس بات کی تصریح ہے کہ تکفیر سے کف لسان اس بناپر ہے کہ اس کے کلمات میں تاویل بعید کی تنجائش ہے۔ اس کا حاصل یہی نکلا کہ محققین فقہااور جہور متکلمین کے مذہب کی بنا پر تکفیرے زبان روکی۔اس تقریرے دیو بندیوں کا بیر مغالطہ بھی رد ہوگیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجدد اطلم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے الکو کبة الشهابية میں دہلوی کے کفریات کے بارے میں بیالکھا۔

"وہائی صاحبواتم بھارے پیشوانے ہمارے نبی شانتا شیکی جناب میں کیسی صرح گستاخی کی۔"(۲) 

انصاف ميجيے اس تھلى گستاخى ميں كوئى تاويل كى جگه بھى نہيں -

الكوكمة الشهابية السيوف الهندية كفرفقهي كے بيان ميں ہے۔اس ليے ان ميں جو شرعی اصطلاحی الفاظ آئے ہیں ان میں وہی معنی مراد ہوں گے جو فقہاکی اصطلاح ہے۔ فقہا جب صریح ہو لتے ہیں توان کی مراد صریح متبین ہوتی ہے اور جب یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تاویل کی گنجائش ہے یا تاویل کی گنجائش نہیں توان کی مراد تاویل قریب ہوتی ہے۔اس لیے کہ جب ان کے نزدیک تاویل بعید معتبر نہیں تواس کا ہونانہ ہونا برابر ہے۔ اس لیے الکو سبۃ الشہابیة ، پاسل السیوف الہندیہ میں جہاں لفظ صریح آیا ہے۔ اس سے مراد صریح متبین ہوتا ہے اور جہاں فرمایا کہ تاویل کی گنجائش نہیں اس سے مراد تاویل قریب ہے اور ہر مخف کو معلوم ہے کہ تاویل قریب کی مخوائش ند ہونے سے سالازم نہیں آتاکہ تاویل بعید ند ہو۔

متکلمین کے نزدیک جب تاویل بعید بھی معتبر ہے تواگروہ سے فرمائیں کہ اس کلام میں تاویل کی گنجائش ہے توان کی مراد تاویل قریب بھی ہوسکتی ہے۔اور تاویل بعید بھی۔اور جب بیر فرمائیں کہ تاویل کی گنجائش مہیں توان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ نہ قریب کی گنجائش نہ بعید کی۔

<sup>(</sup>۱) سيحان السبوح، ص: ۸۰

 <sup>(</sup>۲) الكوكبة الشهآبية، ص:۲٤.

<sup>(</sup>س) الكوكبة الشهابية، ص: ٢٧.

ہزاروں آدمیوں کو گمراہ کر دیا۔ اس لیے آپ بورے طور سے متوجہ ہوکر حاضر دماغی سے میری گزار شات

اس مغالط پر سب سے پہلی گزارش میہ ہے کہ اگر اسے تسلیم کرلیا جائے تولازم کہ پھرکسی کو کافرنہ کہا جائے۔ اگر چہ وہ صریح سے صریح کفر کیجے اس لیے کہ کسی کفر بکنے والے کو اگر کسی مفتی نے کافر کہا تووہ یہی مغالطہ پیش کردے گاکہ ٹھیک ہے آپ کافر کہتے ہیں۔ مگر میں کافر نہیں کہتا جیسے علامہ فضل حق خیر آبادی نے اسامیل دہلوی کو کافر کہااور اعلی حضرت امام احمد رضافندس سرہ نے کافر نہیں کہا۔ اور دونوں مقتد اہیں۔ مثلاً قادیانیوں کا عامی کیے کہ آپ لوگ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ میں کافر نہیں کہتا مثال میں یہی بات

منكرين حديث چکڑالوبوں كاكوئي وظيفه خواريه كيم آپ كافر كہتے ہوكہو ميں نہيں كہتا اورنظير ميں وہى

مذكوره بالابات بيش كردے-تو سے کا لوگ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہو گا اگر کے کلی اس کا جواب دے دیں تو ہم کو پھر پچھ کہنے کی عاجت نہیں رہے گی۔ انھیں کے جواب ہے ہم دیوبند ہوں کے اقانیم اربعہ کافطعی حتم کے کافر ہونا ثابت کردیں کے اسائیل دہلوی کی تکفیر میں اختلاف کے باوجود لیکن ہم جانتے ہیں کہ کوئی سلح کلی اس تھی کوسلجھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ کیوں کہ اس تھی کو سلجھانا حقیقت میں اپنے گلے میں پھانسی کا پھندہ ڈالنا ہے۔

سنجیرہ متین مجھ دار طبقہ کواتے ہی ہے اطمینان ہوجانا چاہیے اور جے اطمینان نہ ہو بتائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ روح اور مادہ قدیم ہیں اے ایک شخص کافر کہتا ہے اور دوسر آتحض کافر نہیں کہتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اسے ایک شخص کافر کہتاہے اور دوسرا کافر نہیں کہتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالی معبود نہیں اے ایک کافر کہتا ہے دوسرا کافرنہیں کہتا۔ کیا دونوں سیج کہرہے ہیں؟ ظاہرہے کہ ان میں ہے ایک سیج کہ رہاہے۔ دوسراغلط کہ رہاہے مگر مغالطہ عامۃ الورود مذکورہ کی بناپر سلے کلیوں کوماننا پڑے گا کہ دونوں سیجے ہیں۔ پھر امان اٹھ جائے گا۔جس کا جوجی جاہے کی کوئی ان سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ سارا دین سارا مذہب برباد۔ امان غائب خدا ناترسوں کوچھٹی مل گئی وہ جو چاہیں بمکسی ۔

آپ حیرت میں ہول کے کہ میں کیا کہ رہا ہوں۔آپ اپنی حیرت دور کرنا چاہتے ہیں تو صلح کلیوں سے مندر جہ ذیل استفتاکرلیں اور ان ہے کسی طرح جواب حاصل کرلیں۔اگر کوئی صلح کلی ان سوالات کے جوابات دے دے گا توانشاء اللہ تعالیٰ اس کے جواب سے میں بتا دوں گاکہ مولوی اسامیل دہلوی اور ان اقانیم اربعہ

اب بات واضح ہوگئ کہ الکو کمیة الشہابیة اور سل السیوف الہندیہ میں چوں کہ جمہور فقہا کی روش پر کلام تھا۔ جب فرمایا کہ اس میں تاویل کی گنجائش نہیں اس سے مرادیہ ہے کہ تاویل قریب کی گنجائش نہیں اور اخیر میں متکمین کے مذہب کے مطابق جب اپنا فیصلہ سٹایا کہ جب تک ضعیف ساضعیف احتمال ملے گا <del>کم کفر</del> جاری کرتے ڈریں گے۔ یہاں مراد تاویل بعید ہے۔ لفظ ''ضعیف ساضعیف'' اس کی نشاندہی کررہا ہے اس لیے ان ار شادات میں نہ کوئی تضاد ہے اور نہ کوئی تناقض۔

بانی د بوبندیت گنگوہی صاحب نے بھی تصریح کی ہے کہ بعض فرقے محدثین کے نزدیک کافر ہیں اور متكلمین کے نزدیک كافرنبیں صرف فاسق ہیں۔ تذكرة الرشید میں ان كاقول منقول ہے كه: "كهابال ابل موا كاخدشه رباسو بإبطور محدثين ان كو كافر كهو يا بطور متكلّمين فاسق\_"(1)

صلح کلی "تخذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الا بمان" کے مصنفین کو کفرسے بحیانے کے لیے ا**س کا بہت** زورول سے پروپیگنٹرہ کرتے ہیں کہ استاذ الاساتذہ علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے معاصر علاہے اہل سنت نے اساعیل دہلوی کی قطعی یقینی حتمی تکفیر کی یہاں تک حکم دیا کہ جواس کے ان کفریات پرمطلع ہو**کر اے کافرنہ** كم خود كافرى \_ و تحقيق الفتوى" اور "سيف الجيار" وغيره مين اس كي تصريح موجود ہے۔

کیلن مجد دانظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے مولوی اس عیل دہلوی کی تکفیر سے کف لسان فرمایا ہے اس کے باوجود اہل سنت ان دونوں بزرگوں کواپناامام اور مقندیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ حالاں کہ بیہ ہونا چاہیے تھاکہ اگر علامه فضل حق خيراً بإدى خِلِسَتَ في حق برمانة بين، تومجد داعظم اعلى حضرت قدس سره كو كافرمانين ـ

اسی طرح مجد و اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور ان کے معاصر علیاہے اہل سنت حتیٰ کہ علیاہے حرمین طیبین نے نانو توی، گنگو ہی ، البینتھی ، تھانوی صاحبان کواگر کافر کہااور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکرانھیں کافرنہ جانے توخود بھی کافرہے پھر کوئی ان کی تکفیرے کف لسان کرے **تودہ کافرنہ** ہوگا۔ جیسے علہ مہ فضل حق خیر آبادی ڈِلٹھٹے اور ان کے معاصر علمانے اساعیل دہلوی کو اس تفصیل کے ساتھ کافر کہا مگر مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس کی تکفیرے کف نسان فرمایا پھر بھی سب اہل سنت اعلی حضرت قدس سره کواپناامام اور پیشواتسلیم کرتے ہیں اور علامہ فضل حق ڈِلنٹھنائلے وغیرہ کو بھی۔

بیر سلح کلیوں کا ایک مغالطہ عامۃ الورود ہے چوں کہ عوام توعوام علما تک مسئلہ تکفیر کے سلسلہ میں پیچید گیول سے واقف نہیں اس لیے انجھن میں پڑجاتے ہیں۔ اللہ عزوجل رحم فرمائے کہ اس مغالطہ نے

<sup>(</sup>۱) تذكرة الرشيد، حصه اول، ص:١٦١

مطلب بیہ ہواکہ بڑامعبود ایک ہے بیراس کے منافی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کروڑوں معبود برحق ہوں مگرایک مفتی نے عمروکی اس تاویل کو قبول نہیں کیا اسے رد کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ عمرو بلا شبہہ کافرو مرتذہے جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافرہے۔ مگرایک دوسرے مفتی نے فتوکی دیا کہ چوں کہ عمرو تاویل کر تا ہے اس کیے وہ مسلمان ہے۔

فَأُونُ شَارِنَ بِخَارِئُ كَمَا لِ لِعِقَا كِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

آپ خود د او بند کے دارالافتا میں سوال جیبج کر معلوم کرلیں کہ عمرو اور دوسرے مفتی کے بارے میں شریعت کاکیا تھم ہے؟ ہم چوں کہ مجھانے کے موڈ میں ہیں اس لیے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر ہم کچھ کہیں تو بے جاپاس داری پرمحمول کسیا جائے گااس لیے ضروری میہ ہے کہ کوئی صلح کلی یا وہائی ان سوالوں کا

لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کوئی سلے کلی یا کوئی وہائی ان سوالوں کے جوابات مرتے دم تک نہیں دے گا کون این ہاتھ سے ذریح ہونے کے لیے تیار ہوگا۔

ہم پہلے بناآئے کہ مسلہ تکفیر بہت نازک اور وقیق ہے عوام توعوام بہت سے علماے کرام اسے سمجھنے سے عاجزرہتے ہیں لیکن قیامت تک اللہ کے ایسے بندوں سے زمین خالی نہیں ہوگی جومشکل سے مشکل مسائل کو

اقول وبالله التوفيق بم نے پہلے شہدے جواب میں جو کھے تحریر کیا ہے اس میں جو بھی غور کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس پرروشِ ہوجائے گاکہ مولوی اساعیل دہلوی کے کلمات اور دیو بندیوں کے اقالیم اربعہ کے کلمات میں کیافرق ہے ؟ لیکن ہم آپ کی آسانی کے لیے اعادہ کیے دیتے ہیں۔

کلمات دوقسم کے ہیں ایک جواینے ظاہری معنی کے اعتبار سے کفر ہیں۔ مگر ان میں ایسے معنی کا احتمال ہے جو گفر نہیں اور بیاحتمال بیچے ہواگر چیہ تنفی بعید ہوجیسے بیہ جملہ کوئی کافرجہنم میں نہیں جائے گااس کاظاہر معنی گفر ہے اور بید معنی کفری میں صریح و متبین ہے مگراس کا بھی احتمال ہے کہ اس کی مراد بیہ ہوکہ چوں کہ قیامت کے دن قیامت کے احوال و اہوال دیکھ کر کوئی کافر نہیں رہے گاسب مسلمان ہوجائیں گے۔ ایسے کلمات کے بارے میں تھم یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ قائل کی مراد معنی گفری ہے تووہ بلا شبہہ قطعًا یقینا کافرہے۔اور اگر بیہ معلوم ہوکہ قائل کی مراد وہ معنی بعیدہے جو کفر نہیں تووہ مسلمان ہے۔اور اگریہ معلوم نہیں کہ قائل کی مراد کیا ہے ؟ تواس کے بارے میں سکوت کیا جائے گا بہی محققین فقہا اور متنکمین کا مذہب ہے جو مجد وعظم اعلیٰ حضرت قدس سره کامختار ہے۔

لیکن جمہور فقہاا ہے کلمات کے قائل کو بھی کافر کہتے ہیں منح الروض میں ہے:

کے کفریات میں کیافرق ہے۔ ازید نے کہاکہ کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گااس پر ایک عالم سے استفتا ہوا انھوں نے فتوئی دیاکہ زید کافرہے کیوں کہ اس نے ضرور بات دین میں سے ایک دینی ضروری عقیدہ کا انکار کیا اس لیے کہ کافروں کا جہنم میں جاناضروریات دین ہے ہے قرآن مجید کی سیکڑوں آیٹوں سے ثابت ہے۔ دوسرے عالم ہے میرسوال ہواانھوں نے جواب دیاکہ زید کو کافر کہنے سے کف لسان کرنا جا ہیے کیوں کہ اس کے کلام میں تاویل کی تنجانش ہے ہوسکتا ہے کہ اس کی مرادیہ ہو کہ قیامت کے دن سارے کا فرمومن ہوجائیں گے۔ جب وہ سب کچھ دیکھ لیں گے توامیان لانے کے سواکوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ کیلن چوں کہ معتبر ایمان بالغیب ہے قیامت کے دن **کا** ایمان معتبرنہ ہوگا۔اس لیے جو دنیامیں کافر تھے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔اور جہنم میں ڈالتے وقت کافرنہ ہوں گے مومن ہوں گے اس لیے اس تاویل کی بنا پر میہ کہنا چھ ہے کہ کوئی کا فرجہتم میں نہیں جائے گا۔ علاوہ ازیں ہوسکتاہے اس کی مراد کافرے کافر بالطاغوت ہوجیساکہ فرمایا گیا۔

وَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُوْمِنَ مُ بِاللَّهِ (١) جوطاغوت كم ساتھ كفركر اور الله ير

€ - ایک تخص نے کہا کوئی مومن جنت میں نہیں جائے گا اس پر ایک عالم نے اس کی تکفیر کی۔ دوسرے نے کہاکہ میں کافر نہیں کہتا، ہو سکتا ہے اس کی مراد مومن بالطاغوت ہوبولیے ان دونوں میں کس مفتی کا فتوی سیجے ہے؟ اگر دوسرے عالم کا فتوی سیجے ہے تو پہلے عالم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جنھوں نے زید کو کافر کہا نیز کافر کو کافر کہنا ضروریات دین ہے ہے۔ کافر کو کافر نہ ماننا کفر ہے تو پہلے مفتی کے فتوے کی روسے دوسرے عالم کافر ہوتے ہیں کہ نہیں؟

 عمرونے کہاکروڑوں معبود برحق ہیں عمروے مواخذہ کیا گیا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: ''وَالْهُكُمْ اللَّهُ وَّاحِدٌ لَا آللهَ الرَّهُو'''' مَعْ مُعارامعبودائي باس كے سواكوني معبود نہيں۔ تم نے اس آیت کا انگار کیا اس کیے تم کافر ہو گئے، عمرونے جواب میں کہاکہ مجھے دارالعلوم دیو بند میں پڑھایا گیا ہے کہ تنوین بھی تعظیم کے لیے آتی ہے اور "لا" بھی تفی کمال کے لیے آتا ہے۔ جیسے: "لا فتی الأ على، لا سيف الا ذوالفقار "كوئي جوان نبيل ممرعلى، كوئي تلوار نبيل ممر ذوالفقار - اس كي روشن ميل "إلْه وَّاحِدْ"میں" اِلْهُ" کی تنوین تعظیم کے لیے ہے۔اس طرح لاالدمیں" لا" نفی کمال کے لیے ہے۔اب آیت کا

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة البقرة، أيت:١٦٣.

عدم تکفیر (ایسے کلمات میں) متکلمین کا مذہب ہے اور تکفیر فقہا کا مذہب ہے اس لیے لقيفين كا قائل تخص واحد نهيس توكوئي خرالي نهيں\_

عدم التكفير مذهب المتكلمين والتكفير مذهب الفقهاء فلا يتحد القائل بالنقيضين فلا محذور.

دوسرے وہ کلمات جس کے ایک معنی ہوں یا چینداور سب کفری ہیں ان میں نہ تاویل قریب کی گنجائش ہے نہ بعید کی جیسے میہ کہنا کہ اللہ عزوجل معبود نہیں ایسے کلمات کے قائل کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ ضرور بالضرور حماً جزماً كافرہے ايساكہ جواس كے كافر ہونے ميں شك كرے وہ خود كافرہے۔

مولوی اساعیل وہلوی کے کلمات قسم اول سے ہیں اور دایو بند ایوں کے اقاتیم اربعہ کے کلمات قسم ثانی ے، جو کفری معنی میں متعیّن ہیں ان کا کوئی معنی حفی سے حفی بعید سے بعید ایسانہیں جو کفرنہ ہوجس پر قائلین اور ان کے ہم نواؤں کی توجیہات اور علماے اہل سنت کے روشاہد عدل ہیں۔

بسط البنان میں تھانوی صاحب نے حفظ الا ہمان کی عبارت کی اور دوسری کتابوں میں دوسرے دلیبندی مولو ایوں نے ان کفری عبارات کی جو توجیہیں کی ہیں وہ تاویل نہیں عبارت کی تغییر اور تبدیل ہے جس کی بوری تفصیل وقعات السنان اور الموت الاحمر وغیرہ میں مذکور ہے۔ان کتابوں کے جھیے ہوئے امیک صدی کے قریب قریب ہور ہی ہے مگر کسی دیو بندی سے ان کا جواب نہ ہو سکا۔ میہ کتابیں تھانوی صاحب کے پاس ب**زریعہ** رجسٹری بھیجی گئیں مگر دم سادھ کئے۔ پھر میں نے دس سال جہلے ان سب ابحاث کا خلاصہ منصفانہ جائزہ میں لکھ کرشائع کردیا مگر ابھی تک صدائے برنخواست۔

ہم آپ کے اطمینان کے لیے صرف حفظ الا بیان کی عبارت پر تھوڑاسا کلام کیے دیتے ہیں۔حفظ الایمان کی اصل عبارت بیہے۔

'' پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیح ہو تو دریافت طلب ہے امرہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یکل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو حضور ہی کی کیا تحصیص ہے ایساعکم غیب توزید وعمروو بکربلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔'

اس عبارت میں تھانوی صاحب نے اس علم غیب کی جو حضور بڑا تھا تھا کو حاصل ہے دوسمیں کی ہیں۔ کل علوم غیبیہ، اور بعض علوم غیبیہ کل علوم غیبیہ کے لیے بعد میں لکھاکہ اس کا حصول عقلاو نقلاً باطل ہے۔رہ گئے بعض علوم غیبیاس کے بارے میں لکھا۔

''اس میں حضور ہی کی کیا تحصیص ہے ایساعلم غیب زید و عمرو و بکر بلکہ ہر صبی (بیچے)ومجنون (پاگل) بلکہ جیج حیوانات وبہائم (چوبایوں) کے لیے بھی عاصل ہے۔

اس میں بلا شبہ یقینا حماً حضور بھی تا اللہ کی توہین ہے۔ حضوراقدس بھی تنافیا کے علم پاک کو بچوں پا گلوں جانوروں اور چوپالیوں کے علم الیا کہنا بلاشبہ توہین ہے۔ اس عبارت کی توجیہ میں تفانوی صاحب کے خون گرم حامی مولوی مرتضی حسن در بھنگی توضیح البیان میں لکھتے ہیں:

رضويات

"عبارت متنازعه میں لفظ" ایسا" معنی اس قدر، واتنا ہے پھر تشبیه کیسی - نه اس میں تشبیه ہے نه

اس کا ماحصل سے نکلاکہ آگر لفظ ''ایسا'' تشبیہ کے لیے ہوتا توضرور توہین ہوتی مگر چوں کہ اس عبارت میں لفظ" ایں" تشبیبہ کے لیے نہیں اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہے اس لیے توہین نہیں۔ اب آئے اس عبارت کے بارے میں در جھنگی صاحب ہے بھی بھاری بھر کم شخصیت کی توجیہ، سنیے ، د ابو بندی برادری کے شیخ الاسلام مولوی حسین احد ثاندوی این مشهور گالی نام "الشهاب الثاقب" میس لکھتے ہیں:

" حضرت مولانا (تھانوی) اس عبارت میں لفظ" ایسا" فرمارہے ہیں لفظ" اتنا" تونہیں فرمارہے ہیں اگر لفظ'' اتنا'' ہوتا تواس وقت البتہ بیراخمال ہوتا کہ معاذ الله حضور غِلیبُلا کے علم کواوروں کے علم کے برابر کر دیا لفظ ایبا توکلمه تشبیه کاہے۔"

اس عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر اس عبارت میں بجاے ایسا کے اتنا ہوتا تولازم آتا تھا کہ تھانوی صاحب نے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوة والتسلیم کے علم کو ہرکس و ناکس ، بچوں ، پاگلوں ، جانوروں ، چوپایوں ، گدھوں ، خجروں ، سوروں کے برابر کر دیا۔ اور میہ یقیناحضور اقدس بڑھٹا گائے کی توہین ہے اس کاخلاصہ میہ اکلاکہ اگر اس عبارت میں بجائے لفظ''ایسا'' کے لفظ''اتنا'' ہو تا تواس میں ضرور حضور اقد س شِلْ تَعَامَٰیْہ کی توہین ہوتی مگر اس عبارت میں لفظ اتنانہیں ایسا ہے جو کلمہ تشبیہ ہے اب آپ ملاحظہ کریں در جھنگی صاحب نے کہاکہ آگر" ایسا" کلمہ تشبیہ ہوتا تواس عبارت میں حضور اقد س شُلِقًا لَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ على اللهِ كَالرَّم آتاكه تفانوي صاحب نے حضور اقد س بٹانٹائٹیٹر کے علم پاک کونسیس رؤیل چیزوں سے تشبید دی ہے۔ اور ٹانڈوی صاحب فرمار ہے ہیں کہ ''ایبا'' کلمئۃ تشبیہ ہے تو در بھنگی اور ٹانڈوی صاحب کا اس پراجماع موُلف ہوگیا کہ اس عبارت میں حضور اقدس شانشان المان ہے۔

اور ٹانڈوی صاحب فرمارہے ہیں کہ اگر اس عبارت میں بجائے "ایبا" کے "اتنا" ہو تا تو حضور اقد س میں ہے تو پھر در بھنگی اور ٹانڈوی صاحب کا اجماع مولف ہوگیا کہ اس عبارت میں حضور اقد س شاہنا گئے گی

(١) توضيح البيان، ص:١٣

اشارہ حضور اقد س شلافتا گئے کے علم پاک کی طرف نہ ہو تا تواسے تشبیہ کے لیے ماننے میں حضور اقد س شلافتا کلیے ا کی توہین کسے ہوئی؟

ر ضویات

واضح ہوکہ ٹانڈوی صاحب اور در بھتی صاحب کی حیثیت عرفی دیو بندی برادری میں بہت بڑی ہے۔اول وبوبندی جماعت کے شیخ الاسلام اور مدرسہ دبوبند کے شیخ الحدیث اور جمعیۃ علماے ہند کے صدر تھے اور ور مجفقی صاحب مدرسہ دیو بند کے ناظم تعلیمات اور تھانوی صاحب کے وکیل تھے۔ جب دیو بندی جماعت کے دو بھاری بھر کم گواہوں سے ثابت کہ حفظ الا بمیان ٹی عبارت میں لفظ ایسا کا اشارہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے علم پاک کی طرف ہے۔ان کے مقابل دیو بندی اطفال الموالی کی باتوں کا کیا اعتبار؟

دوسری گزارش میہ ہے کہ حفظ الا بمیان کی عبارت میں مطلق بعض ند کور ہی نہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہو تھانوی صاحب نے حضور اقد س ہٹائٹا گئے کے علم پاک کی دوسمیں کی ہیں۔ کل علوم غیبیہ اور بعض مقیم حضور اقد س بالتالية الله كالملم باك ہے كل علوم غيبيه اور بعض اس كے اقسام ہیں ۔ مقسم كا اقسام برصدق لازم ورنه قسم، تسم ندرہے گی اسے ہر مبتدی بھی جانتا ہے۔ جب حفظ الایمان کی عبارت میں مطلق بعض مذکور نہیں تو مطلق بعض كو"اييا" كامشارُ اليه تشهر انا مواكى فائر ٢- بال عبارت مين حضور اقدس برُنْ تَعَالَيْ كے ليے حاصل بعض علوم غیب مذکور ہے۔"ایسا" سے اس کی طرف اشارہ ہے۔اور ایساسے وہی مرادہ ایس کیے عبارت اس میں تاویل قریب کی گنجائش ہے نہ تاویل بعید کی۔ اس لیے علمانے حل و حرم عرب وعجم ہندوسندھ نے باتفاق فرما یا کداس عبارت کے لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی اہانت رسول کرنے کی وجہ سے کافرو مرتذ ہیں۔ایسے کہ جوان کے کفر پرمطلع ہوکران کو کافرنہ کیے وہ بھی کافر۔

اور یہی حال تخذیر الناس اور براہین قاطعہ کی عبار توں کا بھی ہے کہ وہ دونوں بھی کفری معنی میں متعین ہیں ان میں تاویل بعید کی بھی گنجائش نہیں جس کومیں نے منصفانہ جائزہ میں دلائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے اس لیے اسامیل دہلوی کی تکفیرے کف لسان کا بہانہ بناکران اقانیم اربعہ کی تکفیرے کف لسان کرنااپنے ایمان سے

اب ایک سوال مدرہ جاتا ہے کہ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی طِلطَّ اور ان کے معاصر علاے اہل سنت نے اساعیل وہلوی کی قطعی تکفیر کی اور فرمایا کہ جو شخص اس کے کفریات پر منطقع ہوکر اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔اوراس کے کفریات میں کوئی تاویل مسموع نہیں۔اس کے دو جوابات ہیں۔

اقول هو المستعان يد دنوبندي مولونوں كى جالاكى ہے كه عوام كولفظ "ايما" كے بھول بعليوں میں پھنساگر بہکا ناجاہتے ہیں۔

ہر عاقل منصف سویچ کہ اس عبارت میں لفظ ایسا کو تشبیہ کے لیے مانو تو بھی توہین ہے کیول کہ لازم آئے گاکہ تفانوی صاحب نے حضور اقدس بڑا تھا گئے کے علم پاک کو ہر کس و ناکس بچوں و پاگلوں، جانوروں و چوپایوں ، گدھوں ، کتوں سوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے سے بلاشبہہ توہین ہے جس سے کوئی عاقل ا**نکار نہیں** کر سکتنا۔ای طرح آلر لفظ ایسا کو اتنا اور اس قدر کے معنی میں مانیں تولازم آئے گاکہ تھانوی صاحب نے حضور اقد س ﷺ النَّاليُّ کے علم پاک کو ہرکس دناکس بچوں و پاگلوں جانوروں و چوپالیوں، گدھوں، کتوں، سوروں، تھٹملوں ے علم کے برابر کر دیااس میں بقینا حقاقطعا حضور اقد س شائلی المائی توہین ہے۔

ثابت ہوگیاکہ حفظ الایمان کی عبارت کفری معنی میں متعین ہے اس کی جو بھی توجیہہ کی جائے وہ کفر ہی ہوگ۔اس میں تاویل قریب تودور کی بات ہے تاویل بعید کی بھی گنجائش نہیں۔اور تھانوی صاحب نے خودجو کچھ لکھاہے اور ان کے حامیوں نے جو کچھ کہاہے وہ یا تواس عبارت کی تاویل نہیں تغییر و تبدیل ہے۔ یا **پھروہ** مجمی کفرے جبیاکہ ہم نے ٹانڈوی صاحب اور در بھٹی صاحب کی توجیہہ سے ثابت کر دیا۔

مسلسل مناظروں میں زک اٹھانے کے بعد بوری پارتی سرجوڑ کراب ایک نئ توجیہہ کرنے گئی ہے کہ اس عبارت میں ''ابیا'' کا اشارہ حضور اقد س شُن اللّٰ اللّٰے کے علم کی طرف نہیں بلکہ مطلق بعض کی طرف ہے۔ اس پر دوگزارش ہے بہلی میر کہ اگر "ایسا" کا اشارہ حضور اقد س بٹل ٹنائی کاعلم پاک نہ ہوتا مطلق بعض موتاتوناندوی صاحب کابیکهناکسے درست موتا؟

''اگر لفظ اتناہو تا تواس وقت البنداختال ہو تاکہ معاذ الله حضور غِلِلِتَا کے علم کواور چیزوں کے علم **کے برابر** 

ٹانڈوی صاحب کا پیفرماناای وقت درست ہو گا جب کہ لفظ ایسا سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم

نیز در بھنگی صاحب نے لکھا:

''عبارت متنازعہ فیہا میں لفظ''ایسا'' مجمعنی اس قدر واتنا ہے پھر تشبیہ کیسی؟ نیراس میں تشبیہ ہے نہ

اس کامطلب یہ ہواکہ اگر اس عبارت میں لفظ ایساتشبیہ کے لیے ہو تا تواس میں توہین ہوتی اگر لفظ ایسا کا

فآوی شارح بخاری کتاب معقائد رضويات

سی بے گناہ کو دمکھا کہ وہ ایسے ظالم سے جان

بحانے کے لیے چھیا ہواہے جواسے قتل کرنا جاہتاہے یا

کہ بیہ سراسر جھوٹ ہے اور اسے بہی کہنا واجب اور ہر واجب عبادت تو ثابت ہو گیا کہ بھی بھی حجوث بولنا عبادت ہو تاہے۔

شای میں ہے:

لو راي معصوما اختفي من ظالم يريد قتله او ايذاءه فالكذب هنا واجب.

اسے ایڈا پہنچانا چاہتاہے توبہال جھوٹ بولنا واجب ہے۔ ووم: ای طرح ایک مقرر نے اپنی تقریر میں کہا کہ قیامت کے دن عام لوگ اللہ تعالی کے یہاں حساب

ویے جائیں گے اور انبیاے کرام اور اولیاے عظام اللہ تعالیٰ سے حساب لینے جائیں گے۔

ایک بہت مشہور، معتمد، مستند، تحقق مفتی صاحب سے سوال ہوا توانھوں نے علم فرمایا کہ اس کا قائل کافرے۔ پھریہی سوال میرے یہاں پیش ہوامیں نے جواب میں لکھاکہ عرف عام میں حساب لینے کا ایک معنی مزدوری لینے کا بھی آتا ہے مزدور بولنے ہیں کہ ہم حساب لینے جارہے ہیں ہماراحساب وصول ہوگیا۔اس تقذر يركلام مذكور كامعنى سيهواكه انبيائ كرام اور اوليائ عظام بارگاه خداوندي ميس ايناعمال حسنه كاتواب حاصل کرنے جائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس صم کے قول سے احتراز کرنا جا ہیے خصوصًا عوام کے

سوم: بریلی شریف کے قیام کے زمانہ میں ایک طالب علم نے متنقی جلسہ میں تقریر کی۔ اس نے کہا کہ حضور اقدس شرفتان الله الله الله الله على الروه كناه بسند كرليس توعبادت جوجاتى سے اور ميس بية ذمه دارى سے بول رہا ہوں میرے پاس اس کا مھوس تبوت موجود ہے قصداً نماز جھوڑنا گناہ كبيرہ ہے مگر منزل صهبا پر مولى المسلمين امير المومنين حضرت على وَثَانِينَا في غَيْرِ عَلَي عَلَيْ وَثَانِينَا عَصِر قضاك ليكن جب حضور نے اس كويسند فرماليا توبيد عبادت ہوگئی تواس سے ثابت ہوگیا کہ حضور اقد س بٹل تا اللہ الرکوئی گناہ پسند فرمالیں تووہ عبادت ہوجائے گی۔

اس پر کچھ طلبہ نے واہ واہ کی مگر پچھ طلبہ کو بیربات کھنگی انھوں نے اور لوگوں کی طرف رجوع کیا مگر معاملہ صاف نہیں ہوا حضور مفتی عظم ہند قدس سرہ ان ونوں بریلی شریف تشریف فرمانہیں تھے اخیر میں معاملہ میرے یہاں پیش ہوامیں نے جواب تحریر کیا کہ بید کہنا کہ حضور اقدس بڑا تھا گئے گناہ پیند فرمالیس کلمئہ كفرہے -مقرر کو دھوکہ لگا منزل صہبا پر حضور اقدی ﷺ کی نیند پر نماز قربان کرنا گناہ نہیں تھا بات بیہ ہے کہ جب بیک وقت دو فرض عائد ہوں تو حکم یہ ہے کہ ان میں جواہم ہواس کو تربیج دی جائے گی۔ منزل صہبا پر امیر

(۱) شامی، جلد خامس، ص:۲۷٤، مطبوعه بیروت.

اول: بيه موسكتا ہے كه حضرت علامه خير آبادي والتفاقيقية كا مختار جمهور فقبها كا مذہب بوكه وه صريح متبين پر تکفیر کرتے ہیں اور بیہ جو فرمایا کہ تاویل کی اس میں گنجائش نہیں اس سے مراد تاویل قریب ہواور ہم پہلے تقصیل سے بتاآ ہے کہ نسی کلہ م میں تاویل قریب کا نہ ہونااس کے منافی نہیں کہ تاویل بعید جھی نہ ہو۔اور **مجر**و عظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مختار مذہب مشکمین ہے کہ جب قائل کی مراد معلوم نہ ہو تووہ صر<del>یح متبین پر</del> 'تکفیر نہیں کرتے کلام میں جب تک ضعیف ہے ضعیف احمال باقی ہو توکف لسان کرتے ہیں۔ا**ب کوئی تعارض** نہیں ۔ منح الروض کی عبارت پہلے گزر چی ہے:

(ایسے کلمات میں تکفیر نہ کرنا) متعلمین کا مذہب ہے اور تلفیر فقہا کا مذہب اس کیے کوئی خرالی

عدم التكفير مذهب المتكلمين والتكفير مذهب الفقهاء فلا محذور.

ووم: ایک مفتی کے سامنے ایک قول پیش ہوا۔ اور سیمفتی واقعی مفتی ہے سیجے العقیدہ بھی ہے ، خداتر س بھی ہے ، دین دار بھی ہے ، ذہین و قطین بھی ہے ، اس کی طبیعت اخاذ اور اس کا ذہن و قاد بھی ہے اس نے اس کلمہ میں حتی الوسع بورا بوراغور و خوض کیا اے اس کلمہ میں کوئی اسلام کا پہلونہیں ملا اس کو اس میں تاویل قریب توقریب بعید تاویل بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ جس کی بنا پر اس نے اس کلمہ کواپنی صوابدید کے مطا**بق گفری** معنی میں متعیّن جاناایسی صورت میں اس مفتی پر فرض ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے کہ اس کلمہ کا قائل کا**فر**ہے ای**ساکہ** جواس کے کفر پرمطلع ہوکراہے کافرنہ مانے وہ بھی کافر۔

کیکن وہی قول کسی اور مفتی کے سامنے پیش ہوااس مفتی کواس کلام میں کوئی تاویل سمجھ میں آئی اور قائل کی نیت معدوم نہیں تواہے یہ حق ہے کہ احتیاطہ اس کے قائل کی تکفیرے کف لسان کرے۔ اور اس سلسلہ میں خود میرے ساتھ متعدّدواقعات پیش آئے۔

اول: ایک مقرر نے اپنی تقریر میں کہا کہ بھی بھی بچ بولنا كفر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا عبادت۔ اس پر مفتی صاحبان سے استفتا ہوا بہت ہے مفتیان کرام نے قائل کو کافر کہا۔ مجھ سے بھی سوال ہوامیں نے جواب دیا کہ ق کل کافر نہیں سے طعی تقینی ہے کہ اللہ عزوجل ہر چیز کاخالق ہے اور ہر چیز میں سور اور بندر بھی داخل ہیں مكر علمانے فرماياكه الله عزوجل كو "خالق القردة والخنازير" كہنا كفرہے-

ایک ظالم ایک بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے دوڑار ہاہے مظلوم ایک شخص کے گھر میں گھس گیا ہیچھے پیچھے ظالم بھی آیا اس نے مالک مکان ہے بوچھاکہ فلال شخص تمھارے مکان میں تونہیں چھیا ہے۔ علما نے فرمایاکہ مالک مکان پرواجب ہے کہ کیے کہ نہیں، میرے مکان میں نہیں چھیا ہے وہ اس طرف بھاگ گیاہے۔حالال

المومنين مولى المسلمين على مرتضى كرم الله وجهه الكريم يربيك وقت دوفرض عائك تص

[۱]-اطاعت رسول \_

ان دونوں میں اطاعت رسول اہم تھا۔ اس لیے حضرت علی وَنْ اَنْ اِنْ اِللَّهِ اِسے ترجیح وی اس وقت نماز عصر چھوڑنا گناہ نہیں تھا بلکہ بیک وقت عائد ہونے والے دو فرائض میں سے ایک کواختیار کرنا تھا اور بیر گناہ نہیں بلکه اگراس کا برعکس کرتے توگناہ ہوتا۔

J chris

بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت سعید بن معلی ٹرنٹ تھ کو حضور اقد س بٹرنٹ نٹی ٹیڈ نے پیاراوہ کچھ در کے بعد حاضر ہوئے حضور اقد س بڑائٹا گئے نے دہرے حاضری کا سبب بوچھا، انھوں نے عرض کیا یار سول اللہ میں نماز پڑھ رہاتھااس کیے حاضری میں تاخیر ہوئی۔ فرمایا کیاتم نے اللہ تعالیٰ کابیار شادنہیں سنا؟

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوا الله الله ورسول كيال فيرحاضر مو لله وَلِلرَّسُولَ اذَا دَعَالُمْ لِمَا جبرسول تمين اس چيز كے ليے بلائيں جوشمين زندگي

دوسری حدیث میں حضرت الی بن کعب شائن اللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی داردہے۔ آپ ان ننیوں واقعات کو بغور پر طیس اور ان کی روشنی میں میرے معروضات پر غور کریں۔

مولوی اساعیل دہلوی کے کلمات کفریہ استاذ الاساتذہ علامہ فضل حق خیر آبادی ڈانٹیٹائٹے اور ان سے معاصر علاے کرام کی خدمت میں پیش ہوئے ہوسکتا ہے کہ بآل جلالت شان و ذکاوت و فطانت ان حضرات کوان کلمات میں کوئی تاویل مجھ میں نہیں آئی نہ قریب نہ بعید، ان حضرات کی نظر میں اس کے کلمات کفریہ صریح متعین نظر آئے جن کی بنا پران حضرات نے اسائیل دہلوی کی قطعی تکفیر فرمائی۔

کیکن جب وہ کلمات مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے علم میں آئے توبہ مصداق '' فحوق کُلُّ ذی علمه علنيه ''ان مين اعلى حضرت قدس سره كواسلام كا پهلوسمجه مين آيا آگرچه وه بعيد ہو، ضعيف ہو، اس كيے اعَلَى حضرت قدس سره نے کف لسان فرمایا۔

ایسابہت ہو تاہے کہ بعض دفعہ بڑوں بڑوں کا ذہن ایک طرف منتقل نہیں ہو تامگران ہے کم درجے کے دوسرے فرد کا ذہن اس طرف منتقل ہوجاتا ہے اس کی صدبا مثالیں موجود ہیں۔ حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی اجلئہ تابعین میں سے ہیں۔خادم رسول الله ﷺ سیدناانس بن مالک وَ اللَّهُ عَلَيْ کَے خاص تلمیز ہیں کوف تشریف لائے توان کے پاس طالبین کی بھیڑ جمع ہوگئ حضرت سیدنا امام عظم ابوحنیفہ رَثِيْ ﷺ کا ابتدائی عہد تھا

(۱) قرآن مجيد، سورة الانفال، أيت:٢٤، بخاري جلد ثاني، ص:٦٦٩.

شہرت س کر حضرت امام عظم بھی حضرت قتادہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے دریافت فرمایا کہ جس چوٹی نے سید تاسلیمان علیہ الصلاٰۃ والسلام کے کشکر کو دیکھ کر ہیہ کہا تھا اے چیونٹیو! اپنی ہلوں میں جلی جاؤ کہیں سلیمان ﷺ اور ان کالشکر تم کو کچل نہ ڈالے یہ چیونٹی نرتھی یا مادہ؟ یہ سوال سن کر حضرت قتادہ پچھ ویر تک سوچتے رہے پھر فرمایا مجھے نہیں معلوم، آپ بتاؤ وہ چیونٹی نرتھی یا مادہ؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا مادہ تھی۔ منرت قتادہ نے بوچھاکیے معلوم ہوا توحضرت امام عظم نے فرمایا الله عزوجل نے اس کے لیے مؤنث کاصیغہ استعال كياب\_ارشادب:"قَالَتْ غَنْلَةً".

قاضی ابن الی کیلی کونے کے قاضی تھے اور بہت جاہ وجلال کے قاضی تھے جب سے قضاۃ اور جول کا سلسلہ شروع ہواہے اس وقت سے لے کر آج تک کے قاضیوں کے صف اول میں ان کا شار ہوتا ہے ایک دفعبالیا ہواکہ مجلس قضاہ اٹھ کر گھر جارہ سے رائے میں ایک عورت کاسی سے جھگڑا ہور ہاتھا عورت نے اس مخص کویا بن الزانیین کہ دیالینی اے زانی اور زانیہ کے بیٹے قاضی صاحب نے تھم دیا کہ عورت کو پکڑ کر مجلس قضامیں لے چلو، بیر بھی واپس آئے اور مند قضا پر بیٹھے اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑی کر کے قذف کی دہری سزا دی جائے لین ایک سوساٹھ کوڑے مارے جائیں۔ جب امام اعظم کواس کی اطلاع ملی توفرمایا کہ ابن انی لیل نے اس میں چھ غلطیاں کی ہیں۔

مجلس قضات باہر آنے کے بعد دوبارہ فوراً واپس آگر قصلے کے لیے بیٹھے۔

🗗 - مسجد میں حدمار نے کا حکم دیا۔

۔ عورت کو بٹھاکر حدمار نی چاہیے انھوں نے کھٹری کراکے درے لگوائے۔

□ - ایک ہی حدالازم تھی اٹھوں نے دو جاری کی -

۔ ایک ساتھ لگا تار دو حدیں لگوائیں حالال کہ اگر کسی پر دو حدلازم بھی ہو توالیک حد کے بعد ملزم کو

چھوڑ دینا جاہیے جب اس کے زخم اچھے ہوجائیں تودوسری صدلگانی جاہیے۔

● جے عورت نے ابن الزانیین کہاتھااس نے مطالبہ نہیں کیا تھا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے

كالتن ندتفايه

غرض کہ یہ کوئی نئ بات نہیں کہ کسی چیزی طرف ایک بڑے کا ذہمن نہیں گیااور دوسرے کا حلاگیا اس طرح بیهان بھی ہواکہ علامہ فضل حق خیر آبادی وغیرہ کا ذہن اس ضعیف اور بعیداحمال کی طرف نہیں گیااور مجد دا عظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ذہن مبارک اس طرف منتقل ہوا۔ ان حضرات نے اساعیل دہلوی کے كفريات كو كفري معني مين متعيّن جانااور اسے قطعی طور پر كافر كہا مجد داخشم اعلى حضرت قدس سره كي تحقيق ميں وہ

الخيس ميں ہے:

الايهام ان يطلق لفظ له معنيان قريب و بعيد ويراد به البعيد.

علامدسير شريف قدس سروالشريف كتاب التعريفات ميس فرمات بين:

ایہام ہی کو مخسیل بھی کہاجاتا ہے وہ سے کے کوئی ایا لفظ ذکر کیا جائے جس کے دومعنی ہوں قریب اور غریب جب اس کوکوئی انسان سنے تواس کا ذہن قریب کی طرف سبقت کرے اور متکلم کی مراد معنی غریب

الايهام ويقال له التخييل ايضًا ان يذكر لفظ له معنيان قريب و غريب فاذا سمعه الانسان سبق الى فهمه القريب ومراد المتكلم

مجرد احتمال اگر موجب منع ہو توعالم میں کم کوئی کلام منع وطعن سے خالی رہے گا۔ نماز میں و تعالی جدک تو شایدآپ بھی پڑھتے ہوں گے۔"جد"کے دوسرے مشہور و معروف بلکہ مشہور ترمعنی یہال کیے صریح شدید كفريس - عجب كدات بڑے كفر كاايبهام جان كراہے حرام ندمانا۔ توبيبات وہى ہے كدايبهام ميں تباور وسبقت واقربیت در کارہے۔ وہی ممنوع ہے نہ مجر داخمال۔

دوسراایرادیہ فرمایا جوبہت دلچیپ ہے۔

"ساكل في اپنى جہالت سے صرف عبدالقديل شرك سے سوال كيا تھا۔حضرت مجيب في اپنى نبالت سے وغیرہ بھی بڑھادیا تاکداپنے نام نامی کوایہام شرک سے بچالیں مگر جناب کی دلیل سلامت ہے تواس ایہام ہے سلامت بخیرہے۔عبد الحی میں دو جزبیں اور دونوں کے دو 'دو' معنی ایک عبد مقابل إله دوسر امقابل آقا۔

اور فکاح کروا پنول میں ان کا جونے فکاح ہول وَالْكُمُوا الْايَالْمِي مِنْكُمْ وَالصَّلَحَيْنَ اوراپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ منْ عبَادَكُمْ وَامَائُكُمْ - ()

و تیھوحق سبحانہ نے ہمارے غلاموں کو ہماراعبد فرمایا۔ بول ہی ایک "حی" سم الہی کہ حیات ذاتیہ ازلیہ ابدیدواجبے مشعر، اور دوسرامن وتؤ و زید و عمروسب پر صادق، جس سے آیت کریمہ "فَخْرِج الْحَقّ مِنَ الْمَيْتِ" وغيرما مظهر اب أكر عبد معنى اول اور حى معنى دوم ليجي قطعًا شرك ہے-

(۱) مجموعه فتاوي عبد الحئي، جلد دوم، ص:٤٦، ٥٥

رضويات

صریح متبین تفااس لیے کف لسان فرمایا۔ دیکھیے مولاناعبدالحی ککھنوی کولے کیجے ان کے جامع معقول ومنقول ہونے میں کسی کو کلام نہیں مگر کتے مسائل میں ان سے صریح غلطیاں ہوئیں ہیں مثلاً ان سے سوال ہواکہ" ہدایت علی" نام رکھنا جائز ہے پانہیں؟ افعول نے جواب دیا کہ ایہام شرک کی وجہ سے بیانام رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہدایت علی کے دومعن ہیں اراء ة الطريق اور ايصال الى المطلوب اور "على" اسائ عزوجل سي بهى ب اور مولى المسلمين امير المومنين حضرت على وَثَالِيَّةً كَالْمِينَ اسم كرامي ہے۔اب احتمالات جار ہوئے ہدایت سے مراداراءة الطربق اور "علی" سے مرادباری عزاسمہ پاحضرت علی وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْ مَا يت سے مراد الصال الى المطلوب اور "على" سے مراد بارى عزاسمه يرتيون اخمالات يحيح بين جوتفااخمال يرب كهدايت مرادايصال الى المطلوب اور "على" عمراد حضرت علی والم الله اس صورت میں سائل نے اس کواساے شرکید میں سے شار کیا اور لکھاکہ جونام اسامے شرکید اور غیر شرکیدیں دائر ہواس سے احتراز واجب ہے۔

جناب مولاناعبدالحی صاحب نے سائل کی اس بات کوتسلیم کرتے ہوئے حکم اس پر بیہ لکھاکہ چول کہ لفظ "بدایت" بھی مشترک ہے اور لفظ "علی" بھی مشترک ہے اس لیے ہدایت علی نام رکھنے میں امر ممنوع کا اشتباه موجود ہے اور ایسے نام رکھنے سے احتزاز لازم جس میں امر غیر مشروع کا ایہام ہو۔ (0)

مجد دعظم اعلی حضرت قدس سرہ ہے سوال ہوا کہ ہدایت علی نام رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب تحریر فرمایا ہدایت کاجواز ویبابی ظاہر وہا ہرجس میں اصلاً عدم جواز کی بونہیں۔

مولوی عبدالحی صاحب تکھنوی کے اس نام پراعتراض دیکھا گیااول کلام میں توصرف خلاف اولی تقبرایا تھا آخر کلام میں ناجائز و گناہ قرار دے دیا حالاں کہ سے محض غلط ہے اس پر مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے انیس ایرادات فرمائے ہیں جواحکام شریعت میں مفصل مذکور ہیں۔ جن میں سے دو تحریر کر دیتا ہوں۔ مولانانے تحض اپنے اس زعم پر کہ اس میں معنی شرک کا احتمال ہے۔اہے ایہام شرک قرار دے کرنا جائز لکھ دیا، حالال کہ محض احمال اور چیز ہے اور ایہام اور شے۔ دیگر محض احمال سوء سے کوئی کلمہ ناجائز نہیں ہوتا ہاں ایہام سوً ضرور عدم جواز کا باعث \_ فرماتے ہیں:

«ممنوع ایهام ہے نہ مجرد احتمال ولو ضعیقًا وبعیدًا ایہام واحتمال میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ ایہام میں تبادر در کار ہے۔ ذہن اس معنی ممنوع کی طرف سبقت کرے۔ نہ یہ کہ شقوق محتملہ عقلیہ میں کوئی شق معنی

(١) قرآن مجيد، سورة النور، أيت:٣٠٢

رضويات

ایہام بیہے کہ کوئی ایسالفظ بولا جائے جس کے دو معنی ہوں قریب اور بعید اور معنی بعید مراد کیا

عبار توں کی توجیہہ میں پچھ کہانہ ہو تاان سب نے اپنی اپنی عبار توں کی توجیہیں کی ہیں۔جن میں سے پچھالیمی ہیں جن کاان عبار توں ہے کوئی لگاؤنہیں اور خود ان کی تصریحات کی معارض ہیں یا پھروہ توجیبہات کفر ہی ہیں جس كي نظير حفظ الاميان كي عبارت كي توجيهه ميس گزري-

پہلی کی مثال تحذیر الناس کی عبارت میں بیاکہنا ہے کہ نانوتوی صاحب کی مرادیہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی صرف آخری ٹی نہیں بلکہ آخری ٹی اور خاتم بالغدات دونوں کے ہیں۔

یه توجیهه خود تحذیر الناس، ص:۱۱۴ اور ص:۷۲ کی عبارتیں رو کر رہی ہیں جن میں صاف

بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں مجھی کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور باقی رہتا ہے۔(صفحہ:۱۹۱)

بلکه اگر بالفرض بعد زمانه نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق ندآئے گا۔ (صفحہ: ۲۷) یہ بالکل بدیمی بات ہے کہ حضور اقدس شان اللہ اللہ کے زمانے میں یا بعد میں کسی بی کا پیدا ہونا آخری بی ہونے کے منافی ہے۔ اب اگر خاتم النبین کامعنی نانوتوی صاحب کے نزدیک آخری نبی ہونا بھی ہوتا تووہ کیسے لکھتے کہ پھر بھی آپ کا خاتم ہونابد ستور باتی رہتا ہے اور اس سے خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہیں آئے گا۔ ص:۱۱۷ اور ص:۷۲۷ کی بید دونوں عبارتیں کہ نانوتوی صاحب حضور اقدس بڑالتھا آپڑا کو آخر

الانبيانهيں مانتے اور خاتم النبيين كا معنى آخر النبيين تسليم نہيں كرتے اس ليے مذكورہ بالا توجيهه خود نانوتوی صاحب کی تصریح سے باطل ہے۔

جو کلام کئی معنی کااحتمال رکھتا ہو بعض گفر ہواور بعض گفرنہ ہوا یسے کلام کا کہنے والااس وقت گفرے بچے گاجب کے دوہ بتائے کہ میری مراد وہ معنی ہے جو کفرنہیں اور اس معنی کا اس کلام میں احتال بھی ہولیعنی اس کلام کا وہ معنی سیج ہواور اگر قائل نے اپنی مراد ایسے معنی کو بتایا جو خود کفر ہویا اس معنی کی گنجائش اس کلام میں قطعانہ ہو تو قائل يقيينا خا كافرېكسى دوسرے كى تاويل سچے اس كوكفرے نہيں بچاسكتى۔ در مختار وغيرہ ميں ہے:

جب مسئلے میں چند وجہیں ہوں تو مفتی پر واجب ہے کہ اس معنی پر حکم لگائے جو گفر نہیں اب آگر قائل کی مراد وہی معنی ہے تووہ مسلمان ہے ورنہ مفتی کااس معنی پرحمل کرنا قائل کو گفع نہ دے گا۔

اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما يمنعه ثم لونيتة ذلك فمسلم والا لم ينفعه حمل المفتى على خلافه.(١) '' وہی چار صورتیں ہیں اور وہی ایک صورت پر شرک موجود عبدائتی ایہام شرک سے کیوں کر محفوظ اس سے بھی احتراز لازم تھا بعینہ یہی تقریر مولوی عبد الحق صاحب کے نام میں بھی جاری ہوگی ملاحظہ مو كم بير تشقيق و تدقيق كهال تك بيكي-

رضويات

اقول: عبدالحی عبدالحلیم ہی کی شخصیص نہیں مسلمانوں کے اکثرنام اسی زو پر ہیں مثلاً عبدالعلی، عبد الحليم، عبدالرشيد، عبدالسيع، عبدالبقبير، عبدالحفيظ، عبدالعزيز، عبدالرحيم، عبدالكريم، عبدالرؤف وغيره ميسب اسامولانا عبدائی صاحب کے اس فتولی کی روسے موہم شرک ہونے کی وجہ سے ناجائز تھہریں گے۔ مجھے بتانا یمی ہے کہ اس کی صدبانظیریں موجود ہیں کہ بڑوں بڑوں کا ذہن ایک بات کی طرف نہیں گیالیکن دوسرے علاکا ذہن اس طرف گیا۔اس طرح اساعیل دہلوی کے گفریہ کلمات میں اس ضعیف ادر بعیدا حمّال کی طرف آگر استاق الاساتذہ علامہ تصل حق خیر آبادی ڈائٹٹے گئے وغیرہ کا ذہن نہیں گیا اور انھوں نے اپنی دانست **میں ان کلمات کو** کفری معنی میں متعیّن جانااور قائل کوقطعی یقینی کافر کہامگر مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کاذبہن مبار**ک می** ضعیف بعیدا یسے پہلوکی طرف منتقل ہواجس کی بنا پر کف لسان فرمایا توبہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔

اگر کوئی ہے کہے کہ جیسے استاذ الاساتذہ علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے معاصر علما ہے اہل سنت کو اساعیل دہلوی کی تفریات میں کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آئی جس کی بنا پر اٹھوں نے اساعیل دہلوی کی قطعی تکفیر کی۔ گراعلیٰ حضرت قدس سرہ کوان کلمات میں تاویل نظر آگئی جس کی بنا پرانھوں نے مولوی اسامیل و**ہلوی ک**ے بارے میں گف لسان کیا۔

اسی طرح اس کاامکان ہے کہ اساطین وبو بند کے کلمات گفریہ میں آئدہ نسی صاحب کو کوئی تاویل سمجھ میں آجائے جس کی بنا پروہ کف اسان کرے۔اس پردو گزارش ہے۔

اول: تحض اس احمّال پر کہ شاید آئندہ کسی صاحب کوان میں کوئی تاویل سمجھ میں آجائے قائل کو کافرنہ کہنائسی طرح جائز نہیں ور نہ وہی خرانی لازم آئے گی کہ پھرنسی کلمئہ گفرے بکنے والے کو کافر کہنا درست نہ ہوگا۔ اب نہ قادیانیوں کو کافر کہنا درست ہوگا نہ چکڑالو بوں کواس لیے کہ سب کے بارے میں کہ سکتے ہیں کہ شامیہ آئدہ ان کے کفریات کی کوئی تاویل نکل آئے۔ بناے کار اس پر ہے کہ جس مفتی کے سامنے مسئلہ پیش ہے اسے از خودیائس کے بتانے سے اس کلمہ میں کوئی تاویل ملی یانہیں ؟اگر نہیں ملی تواس پر فرض ہے کہ قائل کو کافر ہونے کا فتویٰ وے اس توہم پر کہ شاید آئدہ کوئی صاحب کوئی تاویل ثکال دیں تکفیرے کف اسان کرناخدا ناتر سول کو کفریات بکنے پر جری کرناہے۔

ووم: ووسرى خاص بات مير ہے كه علماے ديو بندكويد احتمال اس وقت مفيد ہوتا اگر انھول نے اپنی

(۱) درمختار، ج:۳، ص:۲۸۹، باب المرتد، بيروت.

كلمديز صنے والے كو كافركبا جاسكتا ہے؟

اصل جواب سے پہلے چند بنیادی ہاتیں ذہن نشین کرلیں جن پران تمام لوگوں کا اتفاق ہے جواپنے آپ

جلاسو

كومسلمان كہتے ہيں، اور جومسئلہ كلفيركے اصل الاصول ہيں: اس سلسلے میں پہلی بحث میر آتی ہے کہ کوئی مخص اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے اور اس کا بھی دعویٰ کر تا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں لیکن اس سے کوئی ایسافعل یا اس کی زبان سے کوئی ایساکلمہ نکل جائے جوواقعی گفر ہو توکیا اس صورت میں اسے کافر کہنا جرم ہے یا ہے کافر کہنا فرض ہے؟ اسے کافر کہنا تخریب ہے یا تعمیرہے؟ فتنہ پھیلاناہے یافتنہ خیم کرنے کی جدوجہدہے؟ ایسے مخص کو کافرنہ کہنا تعمیر نہیں تخریب ہے اور فتنه فروكرنے كى جدوجهد نہيں بلكه فتندا تكيزى ہے-

اس سوال کے جواب میں ہم حقیقت حال پرمطلع ہونے کی خواہش رکھنے والوں کو دبینیات کی کتابوں

ك ابواب ميں سے باب المرتذك مطالعه كى زحمت وي سے -اسلاف کے عہد ہی سے عقائد وفقہ کی کتابوں میں بالاتفاق ہر طبقہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں ایک متقل باب رکھا ہے، جس میں ان افعال اور ان کلمات کو تفصیل کے ساتھ لکھتے آئے ہیں اور نہایت صراحت کے ساتھ بغیر کسی اشتباہ کے واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے سیر کام کیاوہ کافراور جس نے بیہ قول کمیا

بلکہ خود قرآن مجید پر نظر کی جائے تواس میں عہدرسالت کے بہت سے نمازیوں،غازیوں اور تسمیں کھا کھاکر کلمہ پڑھنے والوں کواس بنا پر کہ انھوں نے کوئی کلمہ کفریکا کافر فرمایا۔

ابن الى شيب، ابن مندر، الواشخ عدى بن الى حاتم نے اپنى تفسير ميں سيد حديث ذكر كى ہے كچھ لوگوں نے سي

محر شانفائي بيان كرت بين كه فلال کی اونٹنی فلال جنگل میں ہے آخییں غیب کی کیا

"يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا و كذا في يوم كذا وكذا وما يدريه

يكني والع وه لوگ مجمع جنهوں نے اپنے بارے میں سیاعلان كروياتھا: ہم اللہ اور پھیلے دن پر ایمان لائے۔ "امنا بالله وباليوم الأخر، إلخ"

اس قسم کا واقعہ مجھ پر گزر حیاہے ایک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا قرآن مجید اللہ کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔اس پرایک عالم نے آخیں ٹو کا توانھوں نے کہا قرآن اگر اللہ کی بنائی ہوئی کتاب نہیں توکس کی بنائی ہوئی ے؟ ان عالم نے فرمایا کی بنائی ہوئی نہیں عقائد میں تصریح ہے۔ القرآن كلام الله غير مخلوق۔ معامله حضرت مفتی عظم مند التنظیم کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت مفتی اعظم مندنے مقرر صاحب ہے فرمایاکہ آپ کو توب کرنی جا ہے۔ انھوں نے توب کر لیا۔

مچرسال دوسال کے بعد مقرر صاحب نے فرمایا کہ میری مراد کلام گفظی تھی۔ اس پر ایک مفتی صاحب نے مقرر صاحب سے کہااگر واقعی آپ کی مرادید تھی توجب حضرت مفتی اعظم مند وطر التفاظیم نے آپ کو توب کرنے کا حکم دیا تھاایں وقت آپ بتاتے اس وقت آپ نے نہیں بتایا اور چپ چاپ توبہ کر لیا تو ثابت ہو گیا کہ آ**پ ک** مرادیہ نہیں تھی بعد میں آپ نے سوچ کر نکالاہے اس لیے یہ مفید نہیں۔

حاصل بید نکلا کہ اب جب کہ ان کفری عبار توں کے قائلین نے ان عبار توں کی جو توجیہات و تاویلات کیں وہ ان عبار توں کے منافی و معارض ہیں۔ ان کا ان عبار توں سے کوئی تعلق نہیں خود آتھیں کتابوں کی دوسری عبار نیں اسے رد کررہی ہیں لہذاوہ تاویلات کفری معنی میں متعیّن ہیں۔ تواب جب کہ ان کوجہاں جانا تفاجا بيك اب كسى كاان عبار تول كى كوئى تاويل سيح زكالناان كومفيد نهيں ہوسكتا۔ ان كومفيد اس وقت ہو تاجب یہ ثابت ہو تاکہ ان کی نیت میں معنی سی کھی لیکن انھول نے اپنی مراد میہ معنی نہیں بتایا بلکہ ان عبار توں سے متعلق ان ملی بے جوڑ باتیں تکھیں اور کہیں اس لیے وہ کفرے نہیں نیچ کتے۔ یہ اخیر کی گفتگواس تقدیر پر تھی کہ ان کفری عبار توں کی کوئی سیجے تاویل کوئی صاحب نکال سکیں مگر ہمیں یقین ہے کہ قیامت تک کوئی صاحب ان عبار تول کی کوئی ضعیف می ضعیف بعید سے بعیدالی تاویل نہیں تکال سکتے جوان کو کفر سے بچا سکے۔

وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اورجوالالول بربلث جائ توالله كالكه نبيل

والله تعالى اعلم \_

اعلی حضرت نے علامے دیو بند کی تکفیر کیوں کی ؟ مسئوله: ڈاکٹر عرفان احمد، فرحت نرسنگ ہوم، النفات گنج، امبیڈ کر تکر، ۱۱ر اپریل ۱۹۹۲ء اعلی حضرت مولانا احمد رضاصاحب والنصاف نے علماہ دیو بند کی تکفیر کس وجہ سے کی ہے؟ کیا

(۱) تفسیر درمنثور، ج:۳، ص:۲۳٥

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة ألِ عمران، آيت:١٤٤.

رضويات

اے محبوب! تیرے رب کی قسم وہ مسلمان نہ

ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں شھیں حاکم

نہ بنائیں اور تم جو فیصلہ کردو اس سے دلول میں

رضويات

اور جنھوں نے ان زور دار الفاظ میں رسالت کا اقرار کیا تھا:

''نَشْهَدُ انَّکَ لَرَسُوْلُ الله۔''<sup>(1)</sup>

ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بلاشبہہ ضرور اللہ کے

حضور اقدس بڑا تھا گئے کے ہم رکاب اور ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کے لیے نکلتے تھے، مگر جب حضور مواخذہ فرمایا کہ تم لوگوں نے ایساکہا ہے؟ توانھوں نے کہا:

انَّمَا كُنَّا نُخْوَثُ وَلَكْعَبُ \_ (۱) مَمْ تُوبِي بِي بِسْي اور كھيل كرر ہے تھے۔

اس پرالنَّد عزوجل نے ان زور دار کلمہ پڑھنے والے نماز بوں ، غاز بوں ، مدنیوں کے بارے میں سیطم

قُلْ آبَاللَّهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُزُونَ لَا تَعْتَنْرُوا قَنْ كَفَرْتُمْ بَعْلَ

اے محبوب! ان سے فرما دو کہ کیا اللہ اور اس کی آیتول اور اس کے رسول سے تھٹھا کرتے ہو بہانے نہ بناؤ، مسلمان ہونے کے بعدتم بلاشبہہ کافر

عهدر سالت میں دوشخصوں میں جھگڑا ہوا، مقدمہ حضور اقدس شانتہا شاہی خدمت میں پیش ہوا۔ حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھااس نے کہاکہ اس کی حضرت عمر کے بہال اپیل كريں گے۔ دونوں حضرت عمر كى خدمت ميں حاضر ہوئے معاملہ عرض كرنے كے اثنا ميں جس كے حق ميں فیصله بهوا تھااس نے بیجھی بتادیا که حضور اقدس بڑا تھا گئے نے میرے موافق فیصلہ فرمادیا ہے۔ دریافت فرمایا: کمیا رسول الله ﷺ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ کئے اور تلوار لے کر ہاہر تشریف لائے اور اسے قتل کر دیاجس نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے یہاں اپیل کریں، دوسرا بھاگ کرخدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ عمر نے میرے حریف کوفتل کر دیا۔ فرمایا: عمرتسی مسلمان کو قتل نہیں کریں گے ۔اس پر بیآیت کر بمہ نازل ہوئی:

(١) قرآن مجيد، سورة المنفقون، آيت: ١، ياره: ٢٨.

(٢) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ٦٥.

(٣) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ٦٦.

فَلا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسهم حَرَجًا مِبًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّهُ وَاتَّسْلِيُّهَا لَ (1)

ر کاوٹ نہ پائیں اور اسے کماحقہ مان نہ لیں۔ حضور اقدس برافعالي في اس قتل پر قصاص ياديت كچھ بھى نہيں واجب فرمائى۔ يد بدنصيب جس نے حضور اقد س ﷺ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور اس کی فاروق عظم ﷺ کے یہاں اپیل کرنے گیا تھا، کامہ کو تھا، اپنے آپ کومسلمان کہتا تھا مگر اللّٰدعزوجل نے نہایت واضح غیرمبہم الفاظ میں فرمایا کہ ایسے لوگ جومیرے

ر سول کے قصلے کونہ مائیں مسلمان نہیں۔

اب نص قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اگر کسی ہے کوئی گفرسر زد ہو، یااس نے کوئی کلمئہ کفریکا تووہ بلاشبہہ کافر ہے۔اگرچیہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، جہاد کرتا ہواور اگر بالفرض سے جرم اہانت رسول کا ہے تب تومعاملہ بہت ہی سنگین ہے اور ایساسنگین کہ علمانے بی تصریح فرما دی ہے کہ اگر کوئی گستاخ رسول توبہ بھی کرلے حاکم اسلام اے زندہ نہ چھوڑے گااس کے لیے شفااس کی شروح، درر، غرر، در مختار وغیرہ، دیکھیں۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی مخص اپنے آپ کو مسلمان کیج اور نمازیں پڑھے، زکاۃ دے، روزہ ر کھے، ج کرے، ون رات قال الله قال الرسول کاورس دے اور اتنا بڑا تقی ہوکہ بھی خلاف شرع تھو کے بھی نہیں۔لیکن اگر اس سے کوئی فعل کفر سرز دجوجائے یا کوئی گفری قول بک دے تواسے کافر کہنا ہے نص قرآن فرض ہے۔ یہ جرم نہیں بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ جہاد بالقلم ہے، جہادِ باللسان ہے۔ اور اسلامی شریعت کو فاسد مادوں سے پاک کرنے کی سعی مشکور بلکہ حقیقت میں سنت خداہے سنت رسول ہے۔اسے جرم کہنااور ایے فرض شناس عالم کومور دِطعن وشنیج بنانا خود بہت بڑا جرم ہے۔اس سلسلے میں ایک بہت بڑا مغالطہ یہ دیا

عقائد کابیسلم الثبوت قاعدہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ بعنی جو کعبہ مقدسہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اسے کافر کہنا درست نہیں۔اس پر ہماری دوگزارش ہے کہ جولوگ علما کے اس ارشاد کواپنے لیے بطور سپر استعمال کرتے ہیں،خودان کاعمل اس کے خلاف ہے۔مثلاً قادیانیوں کی تکفیر، بدلوگ بھی کرتے ہیں، جب کہ قادیانی بھی ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھتے ہیں۔اب ہر مخص کے لیے لمحر فکریہ ہے کہ اگر اال قبله كامطلب ہے كه جو قبله كى طرف منه كركے نماز پڑھے وہ بہر حال مسلمان ہے ، خواہ كتنے ہى بڑے كفر

(۱) قرآن مجید، سورة النساء، آیت: ٦٥. تفسیر در منثور، ج: ۲، ص:۱۸۰

رضويات

اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورة الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد

(١) شرح الفقه الاكبر، ص:١٨٩.

الل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین پر اتفاق رکھتے ہیں۔ جیسے عالم کا حادث ہونا، جسمول کا حشر اور بید کہ اللہ تعالی تمام کلیات و جزئیات کو جانتا ہے، اور اس کے مثل اور مسائل اور جو تخص اپنی زندگی بھرطاعات وعباوات کا پابندرے اور عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد کرے، یا حشر کا انکار کرے ، یا اللہ تعالیٰ کے جزئیات جانے ہے انکار کرے وہ اہل قبلہ سے نہیں ہوگا اور اہل قبلہ کو کافرنہ کہنے سے اہل سنت کے نزدیک مراد بیرہے کہ اس کواس وقت تک کافرنہ کہا جائے گا جب تک گفر کی نشانیوں اور اس کی علامتوں میں پچھے نہ پایاجائے اور کفرکے موجبات میں سے کوئی چیزاس سے صاور نہ

وعلم الله بالكليات والجزئيات وما أشبه ذٰلك من المسائل فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيات لايكون من أهل القبلة وأن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لايكفر مالم يوجد شئي من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شئي من موجباته.

اس سلسلے میں سب سے اہم اور قابل توجہ اور قابل حفظ امریہ ہے کہ عہد صحابہ سے لے کرآج تک تمام کلمه گوافراد کے رہنماؤں کاطریقت ممل کیا تھا؟

شیر خدا حضرت علی ڈنٹائٹائے کے عہد پاک میں خوارج پیدا ہوئے جنھوں نے صرف اس بنا پر کہ حضرت علی ﷺ نے صفین کے موقع پر حکیم قبول کرلی تھی کہ دونوں فریق اپنا اپنا ایک ایک علم بنالیں اور وہ جو فیصلہ كري اسے دونوں فريق قبول كريں۔ حضرت على كومشرك كہااور دليل ميں بيرآيت پيش كى: ' إِن الْحُكْمُدُ اللّ

(۱) قرآن مجيد، سورة يوسف، آيت: ٤٠، سورة الانعام، آيت: ٥٧ (۲) كنزالعمال، ج: ١، ص: ١٩٣، لسان الميزان، لابن حجر، ج: ٥، ص: ٩١١.

لله ''(ا)حضرت علی ﷺ نے ان سے شدید قتال فرمایاتیٰ کہ اس کی بوری جدوجہد فرمانی کہ ان سب کونیست و نابود کردیں۔ جنگ کے اختتام کے بعد فرمایا کہ حضور اقد س سٹانٹا گیا کے فرمان کے بہ موجب تم نے بدترین خلق کو قتل کیا۔ آخیں کے عہد باک میں وہ لوگ پیدا ہوئے جنھوں نے حضرت علی شِنْ اَنْتَظَا کو معبود کہا۔ حضرت علی

وَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم وياكه أَضِيل بَكِرُكُ آكَ مِن جِلادياجائي، حِيثال جِداى برممل ورآمد موا-تابعین کے عہد میں خوارج اور معتزلہ پیدا ہوئے جن میں خوارج نے بہت قوت پکڑلی۔ تابعین کرام نے مسلسل ان سے جہاد کیا اور ان کے ممراہ کن اقوال کا شدید رو فرمایا۔ ائمہ مجتہدین کے عہد میں اور کچھ مزید كمراه فرقے پيدا ہوئے قدريد، جميه، وغيره، مجتهدين كرام نے ان سب كابوري قوت كے ساتھ رو فرمايا۔ جب مامون کے عہدے معتزلہ ابھرے تو تمام محدثین ، فقہانے مل جل کر ان کا قلع قبع کرنے کی

روافض دوسری صدی میں ہی پیدا ہو چکے تھے، لیکن ان کی نہ کوئی تظیم تھی اور نہ ان کے عقائد منضبط۔ لیکن جب سی بھی بزرگ کوان کے گمراہ کن اقوال کی اطلاع ملتی تواس کا شدیدرو فرماتے ، پیہال تک کہ حضرت زید شہیدے جب وحمنوں سے مقابلہ کے وقت ان رفاض نے سے مطالبہ کیا کہ حضرات شیخین پر تبرا کیجیے تو انھول نے انکار فرما دیا اور انھیں اپنی جماعت سے الگ کر دیا اور صاف صاف ارشاد فرمایا: "رفضونا فر فضناهم" انھوں نے ہم کو چھوڑ دیا توہم نے ان کو چھوڑ دیا، اور جب روافض منظم ہو گئے اور ان کے عقائد مدون ہو گئے توعلاے اسلام نے ان کامکمل رد کیا۔

ہمارے ہندوستان میں فرقد مہدویہ پیدا ہوا توعلا خاموش نہیں بیٹھے اور ان کے استیصال کی حتی الوسع

ىپەرى جدوج*ىد* فرمائى\_ غرض کہ اسلام کی بوری تاریخ اس کی شاہدہے کہ جب بھی سوادِ اہل اسلام کے خلاف کوئی کلمہ گوغلط عقائدونظر مات لے كرا تفاتوعلمانے أخيس نہيں بخشاء كيسے بخشتے ؟حضور اقدس بٹلا تفاقيانے ارشاد فرمايا ہے:

جب فتنے یا کمراہیاں ظاہر ہوں اور عالم اپنے علم إذا ظهرت الفتن أو البدع ولم کو ظاہر نہ کرے تواس پر اللہ اور فرشتوں اور سب

يظهر العالم علمه فعليه لعنة الله لوگوں کی لعنت ہے۔ والملائكة والناس أجمعين.(r)

ہماری اس گفتگوے ثابت ہوگیا کہ اگر کوئی کلمہ گوسوادِ اہل اسلام کے خلاف سی عقبیرے یا نظریے کو

بھیلانے کی کوشش کرے توذمہ دار علما ومشائخ مفتیان عظام پر فرض ہے کہ اپنی وسعت و قوت بھر ا**س کارو** کریں۔ اس کے باطل نظریات کوغلط ثابت کریں۔ اور سشسریعت کی روہے اس پر جو حکم عائد ہو تا ہوا ہے برطا

V July

مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخال قادری قدس سرہ نے جن افراد کی تکفیر کی ہے وہ مذکورہ بالا اللہ طریقہ کی پیروی میں کی ہے۔اب ہمیں بیہ دیکھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جن لوگوں کی تکفیر کی ہے، واقعی ان لوگوں سے گفر سرز د ہواہے یانہیں ؟ اور وہ گفر کے مجرم ہیں یانہیں ؟ اس سلسلے میں حیار نام قابل ذکر ہیں۔ مولانار شید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولاناخلیل انبیٹھوی، مولانااشرف علی تھانوی۔ قبل ا**س** کے کہ ہم ان کا جائزہ لیں، پہلے یہ بتادیں کہ ان لوگوں کا رابطہ کس طبقہ ہے ہے۔ یہ جار افراد مولانا اساعیل دہلوی کے پیرو اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان، صراط متنقیم ، یک روزی، ایضاح الحق وغیرہ کے مطابق عقیدہ رکھنے والے اور عمل کرنے والے ہیں۔ان جاروں ہیں سب سے مکرم ومحترم رشیدا حمر کنگوہی نے اپنے فتاویٰ میں مولوی اساعیل وہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں لکھاہے:

تقویة الایمان نهایت عمده کتاب ہے، اس کار کھنا، اور پڑھنااور عمل کرنامین اسلام ہے۔(١)

بیہ مولوی اساعیل دہلوی و بی ہیں کہ جب انھوں نے اپنی کتاب تفویۃ الایمان لکھی توان کے ہم عصر دہلی کے تمام علماے اہل سنت نے بالاتفاق ان کارد لکھا، اور ان کی تکفیر کی، جس کی تفصیل اساذ الاسانذہ حضرت علامه فضل حن خير آبادي كى كتاب "تحقيق الفتوى بابطال الطغوى" مين مذكور ب-جس كى تقديق اس عبد کے تمام ان علماے دہلی نے فرمانی ہے جومسلم الثبوت، معتمد علیہ تنے ، اس کتاب تقویۃ الا ممان کے رو میں خود اتھیں کے اہل خاندان بلکہ عم زادہ مولانا محد موئ اور مولانا مخصوص اللہ نے "معید الا بھان" للص ہے۔اس کے علاوہ ملک کے ہر طبقہ سے اس کتاب کار دلکھا گیا۔ مولوی اساعیل کے مارے جانے کے بعدان ے ہم نواؤں نے ان کی تائید میں جو کتابیں لکھی ان سب کار دسکسل ہو تار ہا، جس کی ایک بہت بڑی نظیر حاجی امدادالتدمماجر كى كن فيصلة هفت مسئله "ب-اوران ك مريداور خليفه مولاناعبد آميج صاحب رام بوری کی کتاب"انوار ساطعه" ہے۔

مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضاخال قدس سره جب مندر شدو ہدایت پر فائز ہوئے توملک کاماحول یہ تھا کہ اٹھیں مولوی اساعیل دہلوی کے بیرو کار مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب ''تخذیر الناس'' کے خلاف

لأنه أخبر. صلى الله عليه وسلم. أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. وأخبر

بورے ملک میں ایک شورش بیاتھی جس کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔ اور آخیس مولوی اساعیل وہلوی کے مذہب کی نشر و اشاعت کرنے والے مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد البیٹھی کی کتاب ''براہین قاطعہ'' نے ملک میں آگ لگار کھی تھی۔جس کے ختیج میں ۲۰ساھ میں ریاست بھاول بور میں خود کتاب کے مصنف مولوی ظلیل احمد اسبیتھی اور حضرت مولاناغلام وتنگیر صاحب قصوری کے مابین ایک تاریخی مناظرہ ہواجس مناظرہ کے تھم نے مولوی خلیل احمد اسبیتھی وغیرہ کے خلاف اپنا فیصلہ دیا۔

جب مجد وأظمم اعلى حضرت امام احمد رضاخال قدس سره تحذير الناس، برابين قاطعيه، حفظ الابميان كي ان عبار تول پر مطلع ہوئے جن میں ضرور یات دین کا انکار اور حضور اقدس شان قائد کی توہین تھی تو یہ کیسے ممکن تھاکہ اعلى حضرت قدس سرهاس برداشت فرمات -آپ نے پہلے ان لوگوں کے ردمیں رسائل لکھے:"جزاء الله عدوه" "سبحان السبوح" وغيره اس سلط كى كريال بين - مران لوگول ن تواعلى حضرت كے رسائل کا کوئی جواب دیا اور نہ ان عبار تول سے رجوع اور توبہ کیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ٠٣٢٠ هين ان کي تلفير فرمائي - اعلي حضرت قدس سره کي تلفير حق ہے يا باطل ، سيح ہے يا غلط؟ اب آئے اسے عقائد كى كسوتى يرركهي:

حضور اقدس ﷺ فی اور صحابہ کرام نے اور سلف و خلف بوری امت نے خاتم النبیین کے معنی صرف آخرالانبیابتایالینی حضور اقد س بر الفائل کے زمانے میں یاحضور اقد س بڑا الفائل کے زمانے کے بعد سی کو بھی منصب نبوت نہیں مل سکتااور کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔ وہ بھی اس قید کے ساتھ کہ اس میں نہ توکسی تاویل کی گنجائش ہے نہ سی تخصیص کی۔ تصریحیں فرمادیں کہ اگر کوئی اس میں سی قشم کی تاویل یا کوئی تخصیص کرے تووہ کافرہے جس پراحادیث کربیہ اور ارشادات سلف و خلف نص جلی ہیں جے اس کی تفصیل دیکھنی ہووہ مجد داعظم اعلى حضرت قدس سره كارساله مباركه "جزاء الله عدوه باباء ه ختم النبوة"كامطالعه كر\_- جس میں ایک سوتیس احادیث کریمہ اور تیس ار شاوات علماہے ثابت فرمایا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ایسا قطعی بھینی معلوم ومشہور ہے جس میں کسی قسم کے شبہہ کی گنجائش نہیں۔ جسے علا توعلا عوام بھی جانتے ہیں۔اگر عوام سے بوچھا جائے کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ تووہ بھی بلا توقف بتادیں گے کہ ' آخری نبی " اس وجہ

> ہے میر ضروریات دین سے ہے۔ امام قاضی عیاض شفامیں فرماتے ہیں:

نى شاتا الله في في مير خردى كدوه خاتم النبيين بين، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ، اور یہ خبر دی کہ اللہ عزوجل

رضويات

(۱) فتاویٰ رشیدیه مطبوعه کراچی، ص:۱۱.

نے انھیں خاتم النبیین بنایا اور بوری مخلوق کا رسول عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وانه

بنایا۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام (خاتم أرسل كافة للناس أجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن النبيين) اينے ظاہري معنى پر محمول ہے، اس كاجو مفہوم ہے لیعنی آخر فی ٹی ہونا یہی مراد ہے،جس میں مفهومه المراد به دون تاويل ولا نہ کوئی تاویل ہے نہ کوئی تحصیص ہے تو مذکورہ بالا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعًا.(١) لوگوں کے کافر ہونے میں ہر گز فٹک نہیں۔

المعالى اس عبارت كومحمر شفيع صاحب مفتى ديو بندنے بھى اپنى كتاب ختم النبوة فى الأفار ميس قادیانیوں کے خلاف بطور سند ذکر کیا ہے۔

◄ جَة الاسلام الم غزالى كتاب الاقتصاديس فرمات بين:

أن الأمة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبي بعده أبداو عدم رسول بعده ابدا و انه ليس فيه تاويل ولا تخصيص ومن اوّل بتخصيص فكلامه من أنواع الهذيان لايمنع بتكفيره، لأنه مكذب بهذا النص الذي أجمعت الأمة على أنه غير مؤوّل ولا مخصوص.<sup>(۲)</sup>

اس میں شک نہیں کہ امت نے "فاتم النبيين " ہے يہ مجھا ہے كہ اس كامفہوم يہ ہے كہ حضور کے بعد بھی بھی نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول۔ نیز بیر کہ اس میں نہ کوئی تاویل ہے نہ کوئی تحصیص۔اگر کوئی اس میں تاویل و تحصیص کرے تووہ بذیان کی قسم سے ہے، اور اے کافر کہنے سے کوئی چیز ماتع نہیں۔ کیوں کہ وہ قرآن کی اس نص کو جھٹلا رہاہے جس کے بارے میں امت نے اجماع کیا ہے کہ نداس میں تاویل ہے نہ تحصیص۔

@-علامه عبدالغي نابلسي "شرح الفوائد" مي لكصة بي:

فساد مذهبهم غني عن البيان بمشاهدة العيان كيف وهو يودي الى تجويز نبي مع نبينا. صلى الله عليه وسلم. أو بعده وذلك يستلزم

لینی فلاسفہ کا بہ قول کہ نبوت کسب سے مل سکتی ہ،ایا کھلاہوافسادہ جومحتاج بیان نہیں ہے۔ کسے فاسدنه جوگا جب كداس كامطلب بيب كه جارى نی شانتا ایک ساتھ یا حضور کے بعد کسی نی کا ہونا جائز

تكذيب القرأن اذ قد نص على أنه خاتم النبيين وآخر المرسلين وفي السنة أنا العاقب ولا نبي بعدي واجتمعت الأمة على ابقاء هذا الكلام على ظاهره وهذه احدى المسائل المشهورة كفرنا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالى.

فأوى شارح بخارى كما بالعقائد

ہے۔اے قرآن کی تکذیب لازم ہے اس کیے قرآن نے اس پر نص قرمادی ہے کہ حضور خاتم النبیین اور آخر المرسلين بيں - اور حديث ميں ہے كہ ميں سب ميں پچھلانی ہوں، میرے بعد کونی نبی نہیں اور امت نے اس پراجاع کیاہے کہ بیکلام اینے ظاہری معنی پربائی ہے اور بیان مسائل مشہورہ میں سے ایک ہے جس کی بنا پر ہم نے فلاسفہ کو کافر کہا ہے۔ اللہ تعالی ان پر

💵 -ان تینوں عبار توں ہے ظاہر ہوگیا کہ بوری امت کااس پر قطعی تھینی اجماع ہے کہ ''خاتم النہیین'' اور "لا نی بعدی" کے معنی صرف بیہ ہیں کہ حضور اقد س بڑا تھا گئے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی نبی ہونے کو جائز جانبے والا کافرہے، خواہ وہ نبی بالعرض مانے یاطلی بروزی بہر حال كافرىپ\_

€ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی جائز ماننا خاتمیت محمدی کے منافی ہے، اس کے

معارض ہے، قرآن کی تکذیب ہے۔

- لہذا یہ کہنا کہ اگر حضور کے زمانہ میں یا حضور کے بعد کوئی ٹی پیدا ہو تو آپ کا خاتم ہونا بدستور باتی ر ہتا ہے۔خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ قرآن کی تکذیب ہونے کی وجہ سے گفرہے ،ایسا کہنے والا کافر

 ان عبار تول نے بتایا کہ امت کا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس میں نہ کسی تاویل کی گنجائش ہے نہ اس تخصیص کی بلکہ کسی قسم کی تاویل یا تخصیص کرنے والا کافرے۔اس لیے بیاکہ اکتبالی تا معنی آخری نی کے نہیں ، نبی ہالذات کے ہیں ضرور کفرہے اور ایسا کہنے والا ضرور کا فرہے۔

اب آئياس خصوص مين ديو بندي مكتب فكر كاعقيده ملاحظه فرمائي:

مولوی قاسم نانوتوی بانی مدرسه دایو بنداین کتاب تخذیرالناس کے صفحه ۱۹۸۸ پر لکھتے ہیں:

اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنا چاہیے کہ قہم جواب میں چھ دفت نہ ہو۔ <del>سوعوام</del> کے خیال میں رسول الله صلعم کاخاتم ہونابایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاسالق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب بیس آخری نبی ہیں مگر الل فهم پرروش مو گاکه تقدم یا تاخرزمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولےن رسول

(١) شرح شفا، جلد دوم، ص:٢٥.

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد، ص:۸۳

الله وخاتم النبيين فرمانااس صورت مين كيول كريج بوسكتا ب-بال!اگراس وصف كواوصاف مدحين ے نہ کہیے اور اس مقام کومقام مدح نہ قرار دیجیے توالبتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی تیجے ہوسکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں ہے کسی کو بیربات گوارہ نہ ہوگی کہ اس میں ایک توخداکی جانب زیادہ گوئی کاوہم ہے۔ آخراس وصف میس اور قد و قامت، شکل و رنگ، حسب و نسب، سکونت وغیره اوصاف میں جن کو نبوت یااور فضائل میں کچھ دخل نہیں کیافرق ہے ؟ جواس کا ذکر کیااوروں کو ذکر نہ کیا۔

دوسرے رسول التد صلعم کی جانب تقصان قدر کا احتمال ہے کیوں کہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں،اور ایسے ویسے لوگوں کے اس مسم کے احوال بیان کیاکرتے ہیں اعتبار نہ ہوتو تاریخوں کو دیکھ کیجے۔

باتی بیراخمال کہ بیر دین آخری دین تھا اس لیے سدباب اتباع مدعیان نبوت کیا ہے جو کل کو جھوٹے وعوے كركے خلائق كوكمراه كري كے \_البته في حدذاته قابل لحاظ بے \_ پرجمله "مَاكَانَ مُحَمَّد أَبَا أَحَد مِن رِّ جَالِكُهُ '' اور جمله'' وَلِكِنَ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَتَمَ النَّبِييْنَ '' مِين كَياتَناسب تفا؟ جوالِّك دوسرِ عب عطف کیا،اورایک کومتدرگ منهاور دومرے کواستدراک قرار دیاہے۔

اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے ربطی بے ارتباطی خدا کے کلام مجز نظام میں متصور تہیں اگر سدیاب مذکور منظور ہی تھاتواس کے لیے اور بیسیوں مواقع تھے بلکہ بناے خاتمیت اور بات پرہے جس سے تاخر زمانی اور سدباب مذكور خود بخود لازم آجا تاہے۔(۱)

جم نے تخذیر الناس کی اس موقع کی عبارت بوری لفظ بلفظ تقل کردی ہے۔ آپ اسے بغور پڑھیں۔ کیوں کہ عبارت بہت گنجلک اور پیچیدہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے نہ سمجھ میں آئے توبار بار پڑھیں اور عربی فارسی الفاظ کے ترجے کسی لغت کی کتاب میں دیکھ لیں۔ ہم نے کوئی تشریح اس کیے نہیں کی کہ ہوسکتا ہے کہ نانوتوی صاحب کے لسی نیاز مند کویہ کینے کی گنجائش مل جائے۔ چوں کہ تحذیر الناس کی عبارت کا مطلب غلط بتایا ہے اس کیے اس کے معنی گفری ہو گئے۔البتہ آ ہے۔ ہماری مندر جہ ذیل گزارش کو بغور پڑھیں اور خود

نانوتوی صاحب نے اس عبارت میں بڑے شدو مدء زور و شورے میہ ثابت کیا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخرالنبیین نہیں ہیں۔ نہ بیہ معنی کس طرح بن سکتے ہیں۔ خاتم النبیین کے معنی آخرالنبیین ہونے کو انھوں نے سترہ طریقوں سے باطل ماناہے۔

اول: خاتم النبيين كے معنی آخری بی ہونا ناتمجھ كاخيال ہے۔ واضح ہوكہ يہاں اس عبارت ميں عوام كے

(١) تحذير الناس، ص:٤.

مقابلہ میں اہل فہم بولے ہیں۔جس سے متعین ہے کہ عوام سے مراد ناتمجھ لوگ ہیں۔

ووم: اسے خیال بتایاعقیدہ نہیں خیال کامعنی وہم، گمان، رائے وغیرہ کے ہیں۔اب اس کامطلب سے ہواکہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی عقیدہ نہیں جوقطعی یقینی غیر متزلزل ہو تاہے۔ بلکہ ناتھے عوام کی رائے ہے جوانھوں نے از خور قائم کرلی ہے ، قرآن وحدیث واقوال سلف سے ثابت تہیں۔

سوم: آخری نی ہونے کو مقام مدح میں لینی تعریف کے موقع پر ذکر کرنا تیج نہیں اور بیر آیت کریمہ مقام مدح میں ہے۔اس لیےاس آیت میں خاتم النبیین آخری نی کے معنی میں نہیں۔اس کاصاف صاف مطلب ہواکہ آخرالانبیاہونے میں کوئی مدح نہیں کچھ فضیلت نہیں نہ بالذات نہ بالعرض-

چہارم: اس آیت کو مقام مدح میں ندمانیں اور خاتم النبیین کو اوصاف مدح میں ہے تسلیم ند کریں توخاتم النبيين كے معنی آخرى نبي ہونا درست ہوسكتا ہے مگر چول كديد آيت مقام مدح ميں ہے ، اور خاتم النبيين وصف مرح ہے اس لیے اس آیت میں خاتم النبیین کامعنی آخری فی ہوناور ست نہیں۔

چیم : اگر خاتم النبیین کامعنی آخری نبی مرادلیں کے توخدا کے بے ہودہ گولغوگو ہونے کا وہم ہوگا۔اس کا مطلب بي جواكد آخرى نبي بوناب بوده اور لغووصف ہے، جس ميں کچھ بھی فضيلت ندبالذات ندبالعرض-منتهم: آخری نی ہوناقد و قامت وغیرہ ایسے اوصاف میں سے ہے جنمیں فضائل میں کچھ دخل نہیں ،اس كاصاف صاف بالكل واضح غيرمبهم بيه معنى مواكه آخر الانبيامون مين كچھ فضيلت نہيں نه بالغرات نه بالعرض-جعتم: اگر حضور بِثَانِيَّا لَيْنِ كُو آخرى نبي مانيس كے تورسول الله بِثَلْقَالِيُّ كَ نقصان قدر كا حمال لازم آئے گا۔ لینی پیر کہ حضور اقد س بڑا تھا گئے گا مرتبہ کم ہے۔ اس کا پیر مطلب ہوا کہ آخری نبی ہونا ایک ناقص وصف ہے جس میں کچھ فضیات نہیں ہے۔نہ بالندات نہ بالعرض۔

مشتم: آخری نبی ہونا ایسے ویسے لینی معمولی درجہ کے لوگوں کے عام اوصاف کی طرح ہے اس کامبھی عاصل يبي ہے كم آخرى في بونے ميں كھ فضيات نہيں نہ بالذات نہ بالعرض-

منیم: اگر خاتم النبیین کامعنی آخر النبیین لیس کے تواس آیت کے جملے والے جملے اور اس میں تناسب نہ

وہم ایک کاعطف دوسرے پر درست نہ ہوگا۔ یاز دہم: ایک کامتدرک منداور دوسرے کواشدراک بناناتیج ندہوگا۔ ووازوجم: الله تعالى كے كلام مجز نظام ميں بي ارتباطى لازم آئے گى-سیزدہم: نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے اتباع کوروکنے کے لیے اس آیت میں خاتم النبیین نہیں

رضويات

كه آپ كے معاصر كسى اور زمين ميں ہوں۔ يافرض سيجيے اسى زمين ميں كوئى اور نبى تجويز كيا جائے۔" ظاہرہے کہ اگر واقعی خاتمیت ذاتی کو زمانی لازم ہوتی توحضور کے زمانہ میں کسی نبی کے ہونے سے آپ کا خاتم ہوناحتم ہوجاتااور آپ کے بعدلسی نبی ہونے سے خاتمیت محدی رخصت ہوجاتی۔اس لیے کہ ہراد فی س عقل رکھنے والے پر میربات واضح ہے کہ حضور اقد س شاہائیڈ کا آخری ہونااس کے منافی ہے کہ حضور کے عہد مبارک میں یا بعد میں کوئی نیا نبی کہیں بھی پیدا ہو۔ اور نانوتوی صاحب جب بیاتصریح کررہے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں یاآپ کے بعد کی جدید نبی ہونے کے باوجود آپ کا خاتم ہونا برستور باقی رہے گا اور آپ کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ تو ثابت کہ وہ نبی بالذات ہونے کوآخری نبی ہونالازم نہیں مانتے۔اس لیے کہ جوچیز لازم کے منافی ہے وہ ملزوم کے بھی ضرور منافی ہے۔اور ظاہر ہے کہ حضور اقدس بٹل ٹھا گئے کے زمانہ میں یابعد میں کسی نبی کے ہونے سے خاتمیت زمانی ضرور ختم ہوجائے گی،اور جب بیختم تواس کا ملزوم خاتمیت ذاتی بھی ختم\_جب صورت حال مدے کہ خاتمیت ذاتی کو زمانی لازم مانیں تودونوں ختم۔

**ٹالٹاً:** نانوتوی صاحب ابتداہی میں چودہ وجوہ سے بیہ ثابت کرائے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیا ہونا باطل ہے اور بطلان لازم بطلان ملزوم کومشلزم تواگران کے عقیدے کے خلاف کوئی صاحب خاتمیت ذاتی کو لازم مائيس تولازم آئے گاكه خاتميت ذاتى بھى باطل -اب ندذاتى ربى ندرمائى-

رابعًا: نانوتوی صاحب کے نیاز مند ناحق ان پر تہت رکھتے ہیں۔اس کا ہمارے پاس یااگر خود نانوتوی صاحب ہوتے تواقعیں باس کیاعلاج۔ نانوتوی صاحب نے خود لکھا۔

ہاں اگر بطور اطلاق یاعموم مجاز اس خاتمیت زمانی اور رتبی سے عام کیجیے تو پھر دونوں طرح کاختم مراد ہوگا۔ پر آیک مراد ہو توشایانِ شان محمدی خاتمیت رتبی ہے، نہ زمانی۔<sup>(1)</sup>

اس كاصاف صاف مطلب بيه مواكه خاتميت زماني ليني آخر الانبيا مونا حضور اقدس برا الله الله الله الله على شايان شان نہیں تواہے لازم مانے ہے کیا فائدہ؟ بلد الله لازم آئے گاکہ حضور اقدس بڑا فائدہ کے شایان شان جو وصف نہیں اسے حضور کے لیے ثابت ماناگیا۔اس میں نقصان قدر کا اختال اور اللہ عزوجل کی طرف بے ہودہ بکواس کا توہم ہوگا بلکہ اخیرے اس جملہ میں خاتمیت زمانی کا بالکل صفایا کر دیا، خواہ خاتمیت کو مطلق مانیں خواہ اس میں عموم مجاز کا قول کریں کہ جب میہ شایانِ شان نہیں تواس کا اثبات حضور کے لیے لغو بے فائدہ ہی نہیں نقصان قدر كاسبب بهوگا ...

اب سب سے ہٹ کر خود نانو توی صاحب کا ایک اعتراف من کیجے وہ اپنے مکتوب میں ایک معتمد علیہ

فرمایا گیا اگر بیر رو کنامقصو دہوتا ہو تو ضرور خاتم النہین کے معنی آخر الانبیا ہوتے ۔ مگر چوں کہ بیر **رو کنا اس** مقصود نہیں اس لیے اس آیت میں خاتم النہین کے معنی آخر الانبیانہیں۔

حارسوا ٧

رضويات

چہارد ہم: اس کا یہ موقع نہیں اس کے بیسیوں اور دوسرے مواقع تھے۔

پائروہم: آخری نبی ہونے پر بناے خاتمیت نہیں کسی اور بات پر ہے۔ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے نہیں خاتمیت کی بِناآخری ہونے پر نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے بعد نانوتوی صاحب خاتم النبیین کے معنی اور جس پرخاتمیت کی بناہے۔ صفحہ ۱۸ پر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ سوای طور رسول الله بالثالميّالي خاتمیت کو تصور فرمائے۔ لین آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں۔ اور سوائے آپ کے اور بی موصوف بوصف نبوت بالعرض \_ اورول کی نبوت آپ کافیض ہے \_ پر آپ کی نبوت کسی اور کافیض نہیں \_ اب یہ بات بالکل صاف ہوگئی کہ خاتم النبیین کامعنی آخری نبی نہیں بلکہ بالذات نبی ہونا ہے اور خاتمیت کی بنیاد

ش**ائردہم:**اس کیے صفحہ:۱۱۷ پر یہ نتیجہ نکالا۔ "غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاے گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانه میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتاہے۔

مفت وجهم: نیز صفحه: ۲۸/ پر مزید نتیجه به نکالا اگر بالفرض بعد زمانهٔ نبوی صلعم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائے کہ آپ کے معاصر سی اور زمین میں یا فرض سیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔

ید کل سترہ وجوہ ہوئے جن سے نانو توی صاحب نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کیا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبيين نہيں بلكہ نبي بالذات كے ہیں۔

نیزید بھی واضح کردیاکہ نی بالذات ہونے کوآخری نی ہوناکس طرح لازم نہیں۔

ا والله: نانوتوی صاحب جبیها بیدار مغز محقق ماہر مناظر اگر نبی بالذات ہونے کو آخری نبی ہونا لازم مانتا تو صفحہ: همار پر بیہ نہیں لکھتا:

''بلکہ آگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہوجہ ہے بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا

ثانيا: صفحه: ۲۸ پر بيه نهيل لكهتا:

"بلكه الربالفرض بعد زمانة نبوى كوئى نبي پيدا موتو پر بھى خاتميت محدى ميں كچھ فرق نه آئ كاچه جائے

(۱) تحذير الناس، ص:۸.

رضويات

خاتم النبيين كالمعنى ظاہر پرستول كي نظر ميں يمي

ے کہ زمانہ نبوی گزشتہ انبیا کے زمانہ سے آخر ہے اور

اب کوئی نی ندآئے گا مگرتم جانتے ہوکہ بیدالی بات

خصوصي كولكصة بين:

معنی خاتم النبیین در نظر ظاہر پرستال ہمیں باشد که زمانه نبوی آخر است از زمانه گزشته بعض نى ديگر نخوامد آيد ممرى دانى ايستخن اليت كه نه مدے است در آل نہ ذے ۔ <sup>(1)</sup> ہے اور نہ کوئی برائی۔

ہر خفس جانتا ہے کہ مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے جب نانو توی صاحب نے بغیر کسی ایچ چ**یج کے صاف** صاف بیان کر دیا که آخر الانبیا ہونا مدح اور تعریف کی بات نہیں اس میں کوئی مدح نہیں۔ جب کہ اس میں کوئی مدر جنہیں تواسے خاتم بالغرات کولازم مان کر حضور اقد س بڑا تھا گیا کے لیے ثابت کرنا بقول نانو توی صاحب ہے ہودہ لغو وغیرہ وغیرہ ضرور ہو گا پھر یہ کہنا کہ نانوتوی صاحب ختم ذاتی کے لیے ختم زمانی لازم مانتے ہیں توان پر تہمت اور افتراکے اور سواکیا ہے؟

جلدسو ا

ای سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ صفحہ: ۳۰ پر"بالذات کچھ فضیلت نہیں" میں بالذات کی قید صرف "داشته بكار آيد" كے طور ير ہے۔

ثابت ہو گیا کہ نانوتوی صاحب کاعقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیانہیں صرف نبی بالذات کے ہیں جسے آخرالا نبیا ہونالازم بھی نہیں۔

اس وجدے انھول نے صفحہ: ۱۲۸ اور صفحہ: ۲۸ پر صاف صاف بلاکی ابہام کے لکھ دیا۔ اگر حضور کے زمانہ میں کوئی اور نبی پیدا ہوجائے توجھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔

نانوتوی صاحب نے دیدہ و دانستہ بالقصد والارادہ تحذیدالناس کی ان عبار توں میں مندر جہ ذیل قطعی گھینی ایسے کفریات کاار تکاب کیاجس میں کسی قتم کے ذرہ برابر شک و شبہہ کی کوئی گنجائش نہیں جس میں کسی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں نہ تاویل قریب کی نہ تاویل بعید کی۔

💵 - قرآن مجید کے ار شاد خاتم النبیین کے معنی سب میں پچھلا نبی، آخری نبی خود حضور اقد س بڑا تنافیہ نے بتائے۔ صحابہ کرام نے بتائے۔ بوری امت نے بتائے اور اس پر بوری امت نے قطعی بقینی اجماع کر لیاکہ عاتم النبیین کے صرف یہی معنی ہیں۔ وہ بھی اس تشریح کے ساتھ کہ اس میں کسی قشم کی تاویل پانخصیص کی ذرہ برابر النجائش نہیں،اس کونانوتوی صاحب نے عوام جمعنی نامجھ لوگوں کا خیال بتایا۔

(۱) قاسم العلوم، ص:٥٥، مكتوب اول، بنام مولوى محمد فاضل.

حضور اقدس ﷺ ﷺ کونافہم عوام میں داخل کیا۔

۔ اس اعلیٰ در جد کے وصف مدح کومقام مدح میں ذکر کے قابل ہونے سے انکار کیااور اس کووصف

مح انے سے بھی انکار کیا۔

اسے زیادہ گوئی لینی بے ہورہ گوئی لغو گوئی کہا۔

٥-اسے فضالت سے بالكليہ خالى كہا۔

●-اسے ایسے ویسے گئے گزرے لوگوں کے احوال میں داخل کیا۔

اے اللہ عزوجل کے کلام مجزنظام کے منافی کہا۔

۵−اسے قرآن کے تناسب اور ارتباط میں کل مان کر کہا۔

 ● اے جھوٹے مرعیان نبوت کے جھوٹے دعوائے نبوت کے سدباب کے لیے نہیں ماناءاس آیت مبارکه کواس کاموقع نہیں مانا۔

●-اسے بنائے خاتمیت مانے سے انکار کیا۔ بنائے خاتمیت دوسری بات پرر کھا۔

 انبین کامعنی این جی سے بیر گڑھا: آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوائے آپ کے اور انبیاموصوف بوصف نبوت بالعرض-

۔ حضور اقد س شراقی کے زمانہ میں جدید نبی پیدا ہونے کو خاتمیت محمدی کے منافی نہ مانا۔

-حضور اقدس ﷺ کے بعد سی جدید نبی کے پیدا ہونے کو خاتمیت محمدی کے منافی نہیں مانا۔ اب آپ سے سوال ہے: کیاا سے کفریات کے ار تکاب کے باوجود بھی تحذیر الناس کے مصنف نانو توک

صاحب مسلمان ہی رہے ؟ کیااب بھی ان کی تکفیر فرض نہیں تھی۔اس کافیصلہ آپ حضرات پر چھوڑ تا ہول۔

يمي وجه ب كه تحذير الناس جهال بهي ينيني خود نانوتوي صاحب كے زمانے ميں وہال كے علانے اس سے بے زاری ظاہر کی۔ اس کا زبانی بھی اور تحریری بھی رو کیا۔ تحذیر الناس سے بوری امت بے زار تھی۔ اس کو

اشرف علی تھاٹوی نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا۔

جس وقت مولانا نانوتوی صاحب نے تخذیر الناس لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موانقت نہیں کی بجر مولاناعبدالحی کے۔(۱)

نانوتوی صاحب ایک بار ریاست رام بور کئے اس کا قصد ارواح ثلاثه میں بول لکھاہے: ا پنے کوایک ملازم کی حیثیت سے ظاہر کیااس لیے کہ خفیہ پہنچیں جب رام پور پہنچ توجناب نے ابنانام

(١) الافاضات اليوميه، جلد چهارم، ص:٥٨٠، ملفوظ: ٩٢٧.

ارضوبات

پر گنگوہی صاحب کو بہت طیش آیا، اور انھوں نے اس کے ردمیں براہین قاطعہ لکھی جواپنے مربد اور خلیفہ خلیل احدانسیشی صاحب کے نام سے چھپوائی۔ بیکتاب گنگوہی صاحب ہی کی لکھی ہوئی ہے،اس کی دلیل بیہ ہے کہ ان کے مورخ عاشق الہی میر تھی نے "نذکرة الرشد" جلد دوم، صفحہ: اسمار پر اے ان کی تصنیفات کی فہرست میں وافل کیا ہے۔ لکھتے ہیں ملاحظہ کریں:

برائین قاطعه ..... بید انوار ساطعه کا جواب اور رد بدعات و تحقیق سنت میں وہ لا ٹائی کتاب ہے جس کو حضرت (گنگوہی) کے کمالات علمیہ وعلمیہ کا مظہر کہیں بجاہے۔ سنت کے عشق میں جوغصیاوہ انداز اور شان جلالی کا ظہار اس میں تظرآتا ہے دیگر تصانیف میں کم ہے۔

قصدید ہواکہ.... مولوی عبد الجبار عمر بوری دبوبندی نے لکھاتھا۔ حضرت کی نسبت سے اعتقاد کہ جہال مولود شریف پڑھاجا تا ہے تشریف لاتے ہیں شرک ہے۔ ہر جگہ موجود اللہ تعالی اللہ سجانہ نے اپنی سے صفت دوسرے کوعنایت نہیں فرمانی۔(۱)

نانوتوی، گنگوہی، تھانوی صاحبان کے پیر بھائی مولانا عبد استے صاحب رام بوری رحمۃ اللہ علیہ نے انوار ساطعه میں اس کو دو طریقہ سے رد فرمایا۔

● - ایک سے کہ جہاں جہاں مولود شریف پڑھا جاتا ہے ، وہاں وہاں تشریف لانے کا مطلب ہر جگہ

 ● زمین میں ہر جگہ تشریف لے جانے کواللہ عزوجل کا خاصہ جاننا باطل ہے کیوں کہ شرق سے غرب تك برروح كو حضرت عزرائيل عِلْلِيَّلاً (ملك الموت) قبض كرتے ہيں۔ برجگه كورات دن ديکھتے رہتے ہيں۔ الله تعالی نے دنیان کے آگے مثل چھوٹے سے خوان کے کر دیا ہے۔ یہ توایک فرشتہ مقرب ہیں۔الله تعالی نے شیطان کو بیقدرت دی ہے کہ وہ تمام بن آدم کے ساتھ رہتا ہے۔حاصل میہ ہے کہ جب مخلوق اور غیراللّہ کو میقدرت دی گئی ہے توہر گزید خاصہ الوہیت نہیں ، اور جب بیے خداکی خاص صفت نہیں تور سول کے لیے اسے ثابت كرنام ركز مركز شرك نهيں \_اس رد كاكنگوى صاحب سے كوئى جواب نہيں بن پڑا، اور نہ قيامت تك كسى سے بن پڑے گا۔ گنگوہی صاحب نے اپنے دل میں بیر فرض کر لیابیر رہبیں استدلال ہے۔ بعنی بیر کہ مولاناعبد اسے صاحب نے حضور اقدس بڑا تھا گئے کے ہر جگہ موجود ہونے پرید دلیل دی ہے کہ جب شیطان اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہیں توحضور چوں کہ ان دونوں سے افضل ہیں اس لیے وہ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ حالال کہ مولاناموصوف پرید کھلا ہواافتراہے۔مولانا عبدالمیع صاحب نے عمر پوری پر تقض وارد فرمایا تھا۔ نہ کہ اپنے

خور شیر حسن بتلایااور تکھوا دیا، اور ایک نہایت ہی غیر معروف سرائے میں مقیم ہوئے، اس میں بھی ایک کمرہ چھت پر لیابیہ وہ زمانہ تھاکہ تخذیر الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور بریا تھا۔ مولاناکی تکفیر تک ہور ہی تھی حضرت کی غرض اس اخفاہے یہی تھی کہ میرے علانیہ پہنچنے سے اس بارہ میں جھکڑے اور بحث**یں نہ کھڑی** 

جلدسو کا معالیت

ارواح اللا شرکے جابل متعصب راوی کے تحذیر الناس کے رد کرنے والے علما کو اہل بدعات قرار دیا۔ اب آئے ان کے ایک نیاز مندولو بندی جماعت کے بہت بڑے عالم جن کی حیثیت دلوبندی برادری میں ایک عالم ہی کی نہیں بلکہ جمعیة العلما کی ہے۔ وہ ہیں انور شاہ تشمیری بلکہ '' ڈھابیلی'' یہ تخذیر الناس کی تروید کرتے ہوے اینارسالہ خاتم النبیین کے صفحہ: ۳۸م پر لکھتے ہیں:

لیتی ما بالذات و ما بالعرض کا اراده (جبیها که وارادة ما بالذات وما بالعرض عرف فلسفه تخذیرالناس میں ہے) فلسفہ کاعرف ہے۔قرآن مجید است نه عرف قرآن مجيد وحوار عرب و نه نظم قرآن را ہم چوں گونہ ایمان و دلالت بر آل پس كاعرف ياعرب كامحاوره نهيس \_ اور ندنظم قرآن كااس طرف کوئی اشارہ ہے۔ پس اضافہ استفاضہ نبوت إضافه استفاضه نبوت زيادت است برقرآن بمحض اتباع بهواب محض اتباع ہوا کی وجہ سے قرآن پر زیادتی ہے۔

يهي بزرگ قريب قريب يهي اينے دوسرے رساله "عقيدة الاسلام" كے صفحه:٢٥١, پر لكھ سے

''دیکھیے انور صاحب نانوتوی صاحب کے بہت نیاز مندہیں مگر تخذیر الناس میں کلام مجید کی تمام امت کے خلاف جو تفسیر بالرائے کی ہے اسے رد کررہے ہیں۔ صرف رد ہی نہیں اسے اتباع ہوالعیٰ خواہش نفسائی کی پیروی میں قرآن مجید پرزیادتی قرار دے رہے ہیں۔اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ تمام است کی قطعی تقینی اجماعی تفسیرے خلاف خواہش نفسانی ہے قرآن مجید پر زیادنی کرنے والامسلمان ہے یا کافر؟ غالبًا انور صاحب کا یہی جرم وہ جرم نابخشیدہ ہے جس کی سزامیں آتھیں دارالعلوم دیو بند حجور ٹنا پڑاجس کو وہ بڑی حسرت ویاس سے کہا كرتے ہتے "ہم نے كلمة حق كها تواس كى وجہ سے يہاں ڈھائيل ميں آنا پڑا۔"

جب د یو بند یوں نے میلا د، قیام، عرس، حاور وغیرہ کے خلاف بوری طاقت سے مہم حیلائی، متعدّ د فتاویٰ کتا بچے شائع کیے توجناب حاجی امداد الله صاحب مہاجر کمی کے مریداور خلیفه مولاناعبد اسم عصاحب رام پوری نے انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ان معمولات کے ثبوت میں ایک مبسوط کتاب انوار ساطعہ لکھی جس

(۱) ارواح ثلاثة، ص:۲٦١.

<sup>(</sup>۱) انوار ساطعه بالائے براهين قاطعه، ص:٥٢.

رضويات

انبیٹی صاحب کے کافر ہونے میں کوئی شک وشہد ہاتی رہ جاتا ہے۔ ایسے شنیع قول پر مجد د اظلم اعلی حضرت امام احدر ضاقدس سره العزيزنے كَنْلُوبى اور البيتھى صاحبان كو كافر كہا توكيا جرم كيا؟

اس صری و منتج کفریا ۔۔۔ کے علاوہ یہی براہین قاطعہ میں کچھ مزے دار ہاتیں ہیں۔ آپ ان ہے محفوظ

۔ شیطان کی وسعت علم کے ثبوت کے لیے صرف نص پر قناعت کی گئی، مگر حضور اقد س بڑا تنافیا کی وسعت علم کے لیے صرف تص کو کافی نہیں جانا، نص قطعی کا مطالبہ کیا۔

يين كيا، اورات تنع عبدالحق محدث دالوي عَالِيْضِنِّي طرف منسوب كرديا-

عبارت مذكوره بالاكے چند سطور پہلے ہے:

تیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ جھے دلوار کے پیچیے کا بھی علم نہیں۔

ریا تیخ قدس سره پرافتراہے۔ روایت توبہت دورہے۔ انھوں نے مدارج النبوۃ جلدادل، صفحہ: ۹م پر

اس روایت کو بالکلیہ رد فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں:

اي جااشكال مي آرند در بعض روايت آمده است كه گفت أتحضرت بالفائلية، من بنده ام می دانم آنچه در پس این دلوار است جو ایش آنست كه اين سخن اصلے ندارد وروايت بدال جي

اس کا جواب میہ ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں اور بيەردايت تى تېيى -

اس جلَّه ایک اشکال لاتے ہیں کہ بعض

روایتوں میں آیا ہے کہ انحضرت بڑاتمائیے نے فرمایا

میں بندہ ہوں نہیں جانتاکہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے،

کیاکسی مسلمان ہے ایسی جسارت ممکن ہے کہ حضور اقد س بڑا ٹھائیٹے کے علم کو گھٹانے کے لیے خود حضور پر جموث بائد هے اور: "من كذب على متعمدا فليتبؤا مقعده من النار." (جو جمي پر جموت باندھے وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنائے ) کا بھی خوف نہ کرے پھر جرائت بالائے جرائت ہیر کہ جن بزرگ نے اسے

ر د فرما یا آخیں کوراوی بتائے۔ آج ہے ایک صدی زائد ۲۰۱۱ھی بات ہے، ریاست بھاول بور میں براہین قاطعہ کی مراہ کن عبار توں پر ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن مناظرہ ہوا تھا۔جس میں دیو بندیوں کی طرف سے اس وقت کے دیو بندی جماعت کے سب سے بڑے عالم ان کے شیخ الہند محمود الحسن کا نگریسی اور خود البیٹھی صاحب جن کے نام سے

مدی پر استدلال کیا تھا۔ مگر ان بزرگوں کی میہ عادت متوارثہ ہے کہ اپنے حریف پر میہ افتراکرنے سے نہیں چوکئے ۔ گنگوہی صاحب نے اس تقض کواستدلال تھہر اکراس پر لکھا:

الحاصل غور كرنا جابي كه شيطان ملك الموت كاحال ديكيم كرعكم محيط زبين كالخرعاكم كوخلاف نصوص قطعية کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے؟ کہ شیطان اور ملک الموت كويه (علم كى) وسعت تص سے ثابت ہوئى فخرعالم كى و سعت علم كى كون سى نص قطعى ہے جس سے تمام نصوص کور د کرکے آبک شرک ثابت کر تاہے۔<sup>(1)</sup>

💵 - زمین کاعلم محیط گنگوہی صاحب نے شیطان اور ملک الموت کے لیے نص بیخی قرآن و حدیث ہے ثابت مانا۔ پھراس علم کو حضور اقدس ہٹل ٹٹالٹی کے لیے شرک بتایا۔ اور یہ شرک اس وقت ہو گا جب کہ اسے باری عزاسمہ کی صفت خاصہ مائیں ، اور جب اے اللہ عزوجل کی صفت خاصہ مائیں گے توشیطان اور ملک الموت کے لیے اسے ثابت مانیخ کامطلب یہ ہو گاکہ شیطان اور ملک الموت خدا کے شریک ہیں۔اور کنگوہی صاحب نے ان دونوں کے لیے ثابت مانا۔ اب لازم آیا کہ انھوں نے شیطان اور ملک الموت کوخدا کا شریک مانا بيراس عبارت كالبك صريح كفرموا \_

● ۔ پھراس کفروشرک کونص لینی قرآن واحادیث سے ثابت مانامید دوسرا کفرہوا۔

🐨 – اخیر میں ہے شیطان ملک الموت کو بیر (علم کی ) وسعت نص سے ثابت ہوئی فخرعالم کی وسعت علم کی کون سے نص قطعی ہے ؟جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کر تا ہے۔

لینی شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت اور زیادتی نص بعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔اس لیے شیطان و ملک الموت کاعلم وسیع اور زیادہ ہے۔ مگر حضور اقدس شِلْقَالْمَیُّ کے لیے وسعت علم یعنی علم کا زیادہ ہوناچوں کہ نص قطعی سے ثابت نہیں اس لیے حضور کے لیے وسعت علم ماننا شرک ہے۔اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ حضوراقدس ہٹائٹائٹ کاعلم زیادہ نہیں۔جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ کنگوہی صاحب کے نزدیک شیطان کاعلم حضور اقدس برات الفاقلة کے علم سے زیادہ ہے:

تَكَادُ السَّمَاوِثُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ فَ وَريب ہے آسان لوث پڑے، زمين پهث

الْاَرْضُ وَتَحْدُّ الْجِبَالُ هَدَّاد (٢) مَا عَاوريهارُ وْهِ عِالْسَ

جس کے دل میں ذرہ برابر اممان ہو گا کیا اے اس میں شک ہو گا کہ رہے کلمہ کفر نہیں ؟ کیا اس میں حضور

<sup>(</sup>١) براهين قاطعه، ص:٥٥.

<sup>(</sup>۲) قرآن مجید سورة مریم، آیت: ۹۰.

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیح ہوتو دریافت طلب میدامرے کہ اس غیب ہے مراد بعض علم غیب ہے یاکل غیب۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی ہی کیا خصیص الیاعلم غیب توزید و عمر و و بکربلکه ہرصبی (لیتن بچے)مجنون ملکہ جمع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔

جيد سطر بعد ہے: اور اگر تمام علوم غیبیه مراد ہیں اس طرح کہ ایک فرومھی خارج نہ رہے تواس کا بطلان ولیل عقلی ونقلی

ہے ثابت ہے۔

اس عبارت کا صاف صریح وہ بھی صریح متعین مطلب سے کہ تھانوی صاحب نے حضور اقدس ﷺ کے علم پاک کوہر کس و ناکس زید عمرو بکر بلکہ بچوں پاگلوں، جانوروں، چوپابوں کے علم سے تشبیہ دی یا حضور اقدس بڑا تھا گئے کے علم پاک کوان کے مساوی بتایا (۱) اور اس پر فریقین کا اتفاق ہے کہ ان دونول باتوں میں حضور اقد س بٹلانٹی کی انتہائی توہین اور تحقیر ہے۔ کسی نبی کی توہین وہ بھی سید الانبیا بٹرانٹی کی توہین باجماع امت كفرم اور توہين كرنے دالا كافرم -

اس عبارت ہے مضمون مذکور بلاکسی ابہام واخفاکے ظاہر ہے ، بے ہیر پھیر کے واضح ہے مزید توضیح کے ليے عرض يہ ہے: ابتدايس ہے كه "آپ كى ذات مقدسه يرعلم غيب كا حكم كيا جانا-" اس كامطلب صرف يہ ہ، بد کہناکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔

اس لیے کہ حکم کے یہی معنی ہیں کہ ایک چیز دوسرے کے لیے ثابت کی جائے۔آگے ہے:

"اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یاکل غیب" اس عبارت میں "اِس" کااشارہ پہلے ذکر کردہ غیب کی طرف ہے۔ بعنی وہ جو حضور اقد س بٹالٹنائی کو عاصل تھا۔ اس لیے بعض غیب سے مراد حضور اقد س بٹلاٹٹائی ہی کا بعض غیب ہوااور یہی مراد ہونا متعیّن ہے۔اس لیے کہ مقسم کا اقسام پر صدق ضروری ہے ورنہ قسم قسم

ندر ہے ہے گان تھن ہوجائے۔

اس کے بعدای بعض علم غیب کو جو حضور اقدس ہٹا تھا گئے کو حاصل ہے سے کہا۔ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے،ابیاعلم غیب توہر زبیہ وعمر و بکر بلکہ ہرصبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس لیے بلاکسی او فی شک وشبہداور بغیر ذرہ برابر تردد کے واضح ہوگیا کہ تھانوی صاحب نے حضور اقد س بھالتا گئے کے علم پاک کوہر کس وناکس زید وعمر و بکر بلکہ صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے علم سے تشبیہ دی یاان کے

(۱) یه تردید اس بنا پر هے که تهانوی صاحب کے نیاز مند خود آپس میں الجهے هوئے هیں که اس عبارت میں ایسا تشبیه کے لیے هے یا "اتنا" اور "اس قدر" کے معنی میں هے.

یہ کتاب چھی ہے شریک نے اور اہل سنت کی طرف سے امام المناظرین علامہ غلام وتنگیر صاحب قصوری جِمْنِ النَّالِظِيْنِ مناظر على على مناظره تحريري تها، اس مناظره كے حكم شيخ المشائخ حضرت علامه شاہ غلام **فريد صاحب** جاچراں شریف نواب کے مرشد تھے۔موصوف نے اس مناظرہ پر جوفیصلہ دیاہے وہ بیہے:

مؤلف مذکور خبیل احمد البیتی مع اپنے معاونین کے وہائی اہل سنت سے خارج ہے۔(1) یہ مناظرہ تحریری تھا۔اس کی روداد تقدیس الوکیل عن توہین الرشیدوالخلیل کے نام سے حجب چک ہے۔ اس میں حضرت مولاناغلام وتقیر صاحب نے براہین کی اس عبارت پریمی اعتراض کیا ہے کہ اس عبارت میں حضور اقدس بڑا تنافائی کے علم پاک کوشیطان لعین کے علم ہے کم بتایا ہے۔ فقیر کان اللہ لہ کا اعتراض بیہ ہے کہ سرور کائنات اعلم مخلو قات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وسعت علم کا جوا تکار کیا ہے اور شیطان کے علم سے آپ کے علم کو کم لکھ دیاہے ، پہنہایت درجہ کی توہیں ہے۔ (۲)

ای تقدیس الوکیل کی تصدیق میس مولانار حت الله کیرانوی مهاجر کی نے کھا ہے:

میں مولوی رشیداحد کور شیر سمجھتا تھا مگر میرے گمان کے خلاف کچھاور ہی نکلے بڑی کوشش اس میں کی کہ حضرت کاعلم شیطان لعین کے علم ہے تم ترہے اور اس عقیدے کے خلاف کو شرک فرمایا۔ (۳)

حضرت مولانار حمت الله کیرانوی وہ بزرگ ہیں جنھیں سلطان ترکی نے پایئہ حرمین کا خطاب دیا، جنھیں خود براہین ہی میں ہمارے شیخ الہند مولوی رحمت الله لکھا۔ جولوگ مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ پرالزام لگاتے ہیں کہ انھوں نے بلا وجہ ان لوگوں کو کافر کہاہے وہ آئیں اور دیکھیں۔ ٹیٹخ الہند مولانار حمت الله كيرانوى اور مولاناغلام وتتكير قدس سرہ العزيز اعلى حضرت كے مريد ہيں نه خليفه نه پير بھائي - ان لوگول نے مجھی یہی کہا۔ لکھاکہ اس عبارت میں حضور اقد س بٹلاٹٹائیا کے علم پاک کو شیطان لعین کے علم ہے تم بتایا گیا ہے۔ اور بیہ حضور اقدس بڑا ہے گئے کہ توہین ہے۔ کیا ایس صورت میں بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو بیہ طعن دینا درست ہے کہ انھوں نے ان دونوں کی بلاوجہ تکفیر کی ۔ کسی مسلمان کواس میں شک ہوسکتا ہے کہ حضور اقد س شالفتانی توہین کرناکفرہ اور توہین کرنے والا کافرہے۔

د بو بندى جماعت كے حكيم الامت اشرف على تقانوى صاحب في اينے كتا بحيه" حفظ الا ممان " كے صفحہ 1/2 July 14

<sup>(</sup>۱) تقديس الوكيل، ص:٣.

<sup>(</sup>٢) تقديس الوكيل، ص:١٩٣

<sup>(</sup>٣) تقديس الوكيل، ص:١٩٤

برابريتايا

اس کواور مخضر عبارت میں بول کہ لیجیے کہ تھانوی صاحب نے حضور اقد س ہڑا ﷺ کا ٹیٹے کے لیے بقول زید جوعلم غیب حاصل مانااس کی دوتسمیں کیں بعض غیب اور کل غیب کل کے حاصل ہونے کو عقلا نقلاباطل کہاتو لازم کہ انھوں نے حضور اقد س ہڑا ﷺ کے لیے بعض علم غیب حاصل مانا۔ اور اس کے بارے میں لکھا کہ ایسا علم غیب توہر زیدو عمرو بکر لینی ہرکس و ناکس بچوں پاگلوں تمام حیوانوں تمام چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔

اب اگر لفظ "ایسا" کو تشبیه کے لیے مائیں جیسا کہ دیو بند بول کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی کی تحقیق ہے توانھوں (لیعنی تھانوی) نے حضور اقد س بھل آئے گئے گئے کے علم ارفع واعلیٰ کوان حسیس چیزوں کے ممتر وادفیٰ علم سے تشبیہ دی۔ اس میں یقینا خماحضور اقد س بھل آئے گئے کا کھلی ہوئی توہین ہے۔ اور اگر لفظ "ایسا" کوانٹااوراس قدر کے معنی میں مائیں جیسا کہ مرتفیٰ حسن در بھنگی ناظم تعلیمات وارالعلوم ویو بندکی تحقیق ہے تولازم کہ حضور اقد س بھی نہیں جان سکا، ان رفیل اقد س بھی نہیں جان سکا، ان رفیل اقد س بھی نہیں جان سکا، ان رفیل چیزوں کے علم کے برابر کردیا، یہ بھی بدرین توہین ہے۔

وہلی کے مشہور سلسلہ نقشہندیہ کے شیخ طریقت شاہ محمد عمر صاحب کے صاحب زادے حضرت مولانا شاہ ابوالخیر دہوی میر ٹھ الٰہی بخش صاحب کی کوٹھی میں ہتھے، وہاں امام المناظرین حضرت مولانا غلام وشکیر صاحب قصوری کے حامی ایک بزرگ پیرسید گلاب شاہ اور تھانوی صاحب اور قاری طیب کے والد حافظ احمد

اب آ م قضيه مولانازيد الوالحن صاحب كي زباني سنيه:

پیرسیدگلاب شاہ نے مولوی اشرف علی صاحب کی کتاب "حفظ الا بمان" کے صفحہ کے کا حوالہ دیے ہوئے سنایا۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے، الی آخرہ۔ یہ سن کر آپ (مولانا ابوالخیر صاحب) نے مولوی اشرف علی سے کہا، کیا یہی دین کی خدمت ہے تمھارے بڑے تو ہمارے طریقہ پر شخے تم نے اس کے خلاف کیوں کیا؟ مولوی صاحب (اشرف علی) نے کہا میں نے اس عبارت کی توضیح اپنے دو سرے رسالے بیں کردی ہے۔ آپ (مولانا ابوالخیر صاحب) نے جواب ارشاد فرمایا: تمھارے اس رسالے کو پڑھ کرکتے لوگ گراہ ہوگئے ہم دو سرے رسالے کو پڑھ کرکتے لوگ گراہ ہوگئے ہم دو سرے رسالے کو لے کرکیا کریں گے۔ (ا

اور خود تھانوی صاحب نے اسے بیان کیا کہ مولانا ابوالخیر صاحب نے تھانوی صاحب کو اپنی جماعت میں شریک ہونے سے روک دیا میہ دوسری ہات ہے کہ اپنی فطری موروثی خوش اخلاقی کی وجہ سے خوش اسلوبی کے

ماتھ لکھتے ہیں: جب جماعت تیار ہوگئ تومولانا ابوالخیرصاحب نے مصلے پرجاتے ہوئے فرمایا: میری جماعت والول کے مواج اور لوگ ہول وہ علاحدہ ہوجائیں۔()

عالال کہ جب تھانوی صاحب آئے تھے توشاہ ابوالخیر صاحب باوجود پیرانہ سالی اور ضعف کے کھڑے ہور ملے تھے۔ گرمحبوب خداکی شان اقد س بیس گتاخی پر مطلع ہونے کے بعد نماز میں شریک نہ ہونے دیا۔
انھیں حضرت مولانا ابوالخیر صاحب کے صاحب زادے جناب مولانا ابوالحین زیدصاحب لکھتے ہیں:
دخفظ الا نمیان "کی عبارت" بر اہین قاطعہ "کی (تھیا) والی عبارت سے قباحت وشاعت میں بڑھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دفظ الا نمیان "کی عبارت مقدسہ پر علم غیب، الی آخرہ۔ اس رسالے کے جھیتے ہی ہندوستان کے طول و ہو کھتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب، الی آخرہ۔ اس رسالے کے جھیتے ہی ہندوستان کے طول و عرض میں عام طور پر مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑگئی۔ اللہ کے نیک بندے متحیر تھے کہ مولوی صاحب عرض میں عام طور پر مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑگئی۔ اللہ کے نیک بندے متحیر تھے کہ مولوی صاحب نے کیا لکھا ہے ؟ کہاں محبوب خدا ﷺ کاعلم شریف جا ہے وہ علم شریف ایک بدیجی امر کا کیوں نہ ہواور کہاں فرید وعمر و مجروب فدا شریف اور حیوانات و بہائم کاعلم۔ (۲)

اس رسالے کے چھتے ہی مولوی صاحب پر اعتراضات شروع ہوگئے۔ مولوی صاحب نے اپنی عبارت پرصاف دل ہے خور کرتے تو یقیناان پر ظاہر ہوجاتا کہ عبارت بیں بڑا تھم ہے، اور اس کا ازالہ واجب ہے لین وس سال تک مولوی صاحب نے خاموثی اختیار کی اور ۱۹ساھ کو مولوی مرضیٰ حسن صاحب ہے لیکن وس سال تک مولوی صاحب نے خاموثی اختیار کی اور ۱۹ساھ کو مولوی مرضیٰ حسن صاحب اضوں نے اپنی عبارت کی تاویل کی ہے۔ حالال کہ بدایک امر بدیمی ہے کہ تشریح اور تاویل آئی وقت کی جاتی افھوں نے اپنی عبارت کی تاویل ای وقت کی جاتی ہے جب کلام میں کوئی غموض یا ابہام ہو یا پھر اس کے سمجھنے سے بیشتر افراد قاصر ہوں۔ مولوی صاحب کی تاویل سے ایک تاویل سے کہ لفظ "ایسا" ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ بلغائے اہل اسان اپنے تاویل سے ایک تاویل کرنا چاہیے تھا کہ بیہ کوارات میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسا قاور ہے، مثلاً الی آخرہ۔ مولوی صاحب کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ بیہ کوارات میں بولتے ہیں کہ اللہ تعوام کی لیا ضرورت تھی جس کے جھنے سے عوام کیا خواص اور علما تک قاصر ہیں۔ پھر لفظ ایسا تو لغوی بحث ہے اردو کی مستند کتابوں میں اس کو دیکھنے ایا جائے صورت خواص اور علما تک قاصر ہیں۔ پھر لفظ ایسا تو لغوی بحث ہے اردو کی مستند کتابوں میں اس کو دیکھنے ایا جائے صورت خواص اور علما تک قاصر ہیں۔ پھر لفظ ایسا تو لغوی بحث ہیں۔ مثلاً ہم ہوجائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ" ایسا" دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ یا توبہ لفظ صفت واقع ہوتا ہا۔ اور اس صورت میں معنی مماثل میاوی اور اس قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم خطرت کی سے ادر اس صورت میں معنی مماثل میاوی اور اس قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم خطرت کی سے ایک کھا ، ایسا ذیا تو دیکھنے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم خطرت میں مثل میاوی اور اس قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم خطرت کی سے اور اس صورت میں مقائل میاوی اور اس قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم خطرت کی مقبلہ کے اور اس صورت میں مثال میاوی اور اس قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم خطرت کی مقبلہ کی دور اس صورت میں مثل میاوی اور اس قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم خطرت کی مورد کی سے اور اس صورت میں مثلاً ہم خور کی اس میں کی کھور کی کی کھور کی کھور کی میں کی کھور کی

(۱) برم خیر، از: زید، ص:۱۱، مقاماتِ خیر، ص:۲٤۹.

Ch. D. 0000

<sup>(</sup>۱) برم جمشید.

<sup>(</sup>۲) بزم خیر، از: زید، ص:۲۲.

لکھ لے۔ یہ کام تم نے کیا،ایسا کام تو کوئی ہوش مند نہ کرے۔ اوریابہ (ایسا) لفظ تا بع تعل واقع ہوتا ہے اور اس صورت میں اس کے معنی اس قدر اور عمرہ کے ہوتے ہیں مثلاً تم نے ایساخط لکھاکہ دل خوش ہوگیا۔ایی ہاتیں کہي که دل بيپھ گيا، مولو ي صاحب کي عبارت ميں لفظ ايساصغت واقع ہور ہاہے ، اور بيه عبارت که "ح**ضور ہي کي** کیا تحصیص" معاملہ کو واضح بز کررہی ہے۔مولوی ہے احب نے اس رسالہ میں اپنی دس سالہ خاموشی کی وجہ اس طرح بیان کی ہے کس نے بھلے مانسوں کی طرح نوچھاہی نہیں تھا۔

سجان الله! كيا خوب علت بيان كى ب مستله كى نزاكت كا خيال نہيں عوام كے ايمان برباد ہونے كا احساس نہیں اور بھلے مانسوں اور برے مانسوں کے لکھنے کا اثر لیا جارہا ہے ، آخرالیی عبارت لکھی ہ**ی کیوں جس** سے مسلمانوں کے ول متاکم (دیکھی) ہوتے۔ (۱)

ان دونول حنفرات کو مجد واعظم امام احمد رضاقندس سرہ ہے کسی قشم کا کوئی لگاؤ نہیں تھانہ استاذی شاگر دی کانہ پیری مریدی کانہ نسبت کانہ رشتہ کاحثی کہ دوستی کابھی لگاؤنہیں تھا۔ بلکہ ان میں سے مؤخر الذكر نانوتوی صاحب کے تلمیذ مولوی عبدالغنی میرتھی کے شاگر دیتھے ، اور نانوتی ، گنگوہی صاحبان شاہ عبدالغنی صاحب کے تلمیز نتھے جو حضرت مول ناابوالخیر صاحب کے داداشاہ احمد سعید کے بھائی نتھے بلکہ گنگوہی صاحب شاہ احمد سعید کے تلمیذ بھی تھے،اس طرح دیو ہندی مذہب کے بانیوں ہے ان حضرات کا بک گونہ تعلق تھامگر پھر بھی انھوں نے حفظ الایمان کی عبارت کوایمان برباد کرنے والی مسلمانوں کے دلوں کورنجیدہ کرنے والی وغیرہ فرمایا۔ اور اس ميں حضور اقدس ﷺ کي توہين بتايا۔ اخيس كيا حسد تھا، كيا عناد تھا كيا عنسر ض وابستہ تھي صاف تصريح

اس رسالہ کے جھیتے ہی ہندوستان کے طول وعرض میں عام طور پر مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی مولوی صاحب پراعتراضات شروع ہو گئے۔

کیا پورا ہندوستان مجد د اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کا مرید تلمیذ تھا؟ بات بیے ہے کہ مسلمانوں کے المان نے حضور اقد س بڑا تھا گئے کی توہین پر انھیں ہے جین کر دیا۔

مقامات خیر صفحہ:۲۱۲ر کے حاشیہ پر حضرت مولانا پیر سید محمد جیلائی بغدادی رفاعی، قادری، نقشبندی، خالدی، حسیدرآبادی تم المدنی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بوتے سید نذیر الدين ولد سيد معين الدين كهته بين:

میرے دادا (پیر سید محد بغدادی) کے پاس حیدر آباد کے لوگ مولوی اشرف علی کا رسالہ "حفظ

الایمان" لائے اور اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا آپ نے رسالہ پڑھ کرفرمایا جملم غیب کے متعلق مولوی اشرف علی نے نہایت فیج عبارت للھی ہے۔ اس کے چندروز بعد مکہ معجد میں مولوی اشرف علی بیٹے تھے، میرے دادانے کھڑے ہوکر مولوی اشرف علی کے رسالہ کی قباحت بیان کی اور کہاکہ اس عبارت سے بوئے گفر آتی ہے، پھر چندروز بعد مولانا حافظ احمد (فرزند مولانا محمد قاسم) کے مکان پر علا کا اجتماع ہوا، چول کہ حافظ احمد صاحب کو میرے دادا ہے محبت تھی اس لیے انھوں نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لے گئے، وہاں حفظ الایمان کی عبارت پر علمانے اظہار خیال فرمایا۔ آپ نے اس رسالہ کی قباحت کا بیان کیا اور رسالہ کے خلاف فتوىٰ ديا، پھر تھوڑے دن بعد آپ نے خواب میں رسول الله ﷺ گُود مکیما کہ رسالہ حفظ الایمان کی عبارت رو كرنے اور اس كو فينچ كہنے پر اظہار خوشى فرمار ہے ہيں اور آل حضرت بالقائليّ نے آپ سے فرمايا: ہم تم سے خوش ہوئے تم کیا جاہتے ہوآپ نے عرض کیا کہ میری تمناہے کہ اپنی باتی ماندہ زندگی مدینہ منورہ میں بسر کروں اور مدینہ پاک کی مٹی میں مدفون ہوں۔ آپ کی در خواست منظور ہوئی اور آپ اس کے بعد مدینہ طبیبہ ہجرت کر كناءوسال ومال مقيم رب اور ١٣١٣ه هيس رحلت فرماكتي-

حفظ الا میان کی اس عبارت کے سلسلے میں جو حضرات بھی کسی سم کے تذبذب کے شکار ہول ان کے لیے لحہ فکر بیہ ہے کہ ان مولانا حضرت سید محمد بغدادی کو تھانوی صاحب سے کیا حسد تھا، کیا عداوت تھی کہ انھوں نے اس عبارت کے خلاف فتوی دیا وہ بھی تھانوی صاحب کے محب خاص کے گھر بیٹھ کر اور تھانوی صاحب کے روور روان کار د فرمایا، اور صاف صاف فرمایا کہ اس عبارت سے بوئے کفر آتی ہے۔ اصل بات سے وہی ہے کہ بید عبارت چینی جایانی لاطین مسکرت میں نہیں کہ اسے کوئی نہ سمجھے ، ہر اردو دال جو معمولی سمجھ بوجھ ر کھتا ہے وہ اس کو پرٹھ کراول وہلہ میں کہ دے گا۔اس میں بلاکسی شک و نزدد کے حضور اقد س بڑا تقاطیم کی کھلی

اب ممام دین دار انصاف پند مسلمانوں سے سوال ہے کہ جب تھانوی صاحب نے حضور اقدس ﷺ کی ایسی صریح توہین کی تواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قیدس سرہ العزیز نے تھانوی صاحب کو کافر کہا تو يه جرم ہے يا ايك ديني وطي فريضه؟

شفااوراس کی شروح اور شامی میں ہے:

اجمع المسلمون على ان شاتم النبي كافر. من شك في عذابه و كفره

مسلمانوں پراس پراجماع ہے کہ نبی کی توہین كرنے والا كافرے، جو اس كے عذاب اور كفر ميں

(۱) برم خیر، ص:۲٤.

ڪفر. (۱) ڪفر. ، اب ہماس بحث کود بوبندی جماعت کے بہت بڑے مناظر اور بقلم خود تھانوی صاحب کے وکیل مرتفی حسن در بھنگی ناظم تعلیمات دارالعلوم دیو بند کے ایک اہم بیان پر ختم کرتے ہیں۔ انھول نے ''ا**شد العذاب**'' میں تا ہم

آگرخاں صاحب فاضل بریلوی کے نزدیک بعض علماہے دیو بندواقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انھو**ں نے سمجما** توخاں صاحب پران علماہے دیو بند کی تکفیر فرض تھی۔ اگروہ کافرنہ کہتے توخود کافر ہوجاتے ، **کیوں کہ جو کافر کو کافر** شہرہ خود کافرہے۔

اب رہ گیا مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے علماے دیو بند کو حبیباً بھھا ہیے بھوتا <mark>سیجھ اور واقعہ</mark> کے مطابق ہے یانہیں اس کی بوری تفصیل او پر گزر چکی اور اگر کوئی صاحب مزید تفصیل کے خواہش مند ہوں تو میرارسالہ "مصفانہ جائزہ" کا مطالعہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد جس کے اندر ایمان کی تھوڑی ی بھی رمق باقی ہے تو وہ ضرور بالضرور یہی فیصلہ کرے گاکہ جماعت دیو بند کے بیہ اکابر **یعنی قاسم** نانوتوی صاحب رشیراحم کنگوی صاحب، خلیل احمد البیتهی صاحب اشرف علی تھانوی صاحب نے ضروریات دین کا انکار کیا اور حضور اقد س بالنظامی توہین کی، جس کے بعد ایک مسلمان کے لیے سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ وہ بیاروں کو یقیینا حماً کا فرجانے ، اس لیے مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضاقعہ س سرہ کوب**دنام کرنا** کہ انھوں نے بلا وجہ علاے دیو بند کی تکفیر کی ہے دیانت نہیں بہت بڑی خیانت ہے، اصلاح نہیں بہت **بڑا فساد** ۸ شوال ۱۳۱۲ ه ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## اعلیٰ حضرت کی مدح معیار سنیت ہے

- جو تحص لقین وامیان رکھتا ہوا ہے اللہ کے بندے کو یااللہ کے بندوں کو شریعت میں کیا مقام دینا چاہیے؟ اگر کچھ چند شری اپنے نفس کے بندے بن جانے پر ایسے حضرات کو اسلام سے خارج مانتے ہول اور د بو بندی خیالات کے مجھتے ہوں، یا چھپے ہوئے وہائی مجھتے ہوں ان کے لیے شریعت مطہرہ میں کیا گرفت ہے؟ ا پسے ہی شیطان کے بندول نے اپنی ذات کی فوقیت ترجیج دیتے ہوئے اور اپنے پیر کامل کے نام کا ڈنکا بجاتے ہوئے نشان کے طور پر ..... کہ پیرصاحب تا نگہ میں تشریف فرماہوں اور ان کے متبعین پیچھے پیچھے صلوۃ و سلام پڑھتے چلیں ایساعقیدہ رکھنے والول کے لیے شریعت میں کیاسزاہے ؟ علم توبیہ ہے کہ عظمت مصطفی صلی

(۱) شرح شفا للملا على قارى، ج:٢، ص:٣٩٤، ردالمحتار، ج:٣، ص:٢٩٠، بيروت.

الله عليه وللم وہاں پرانسان کوایک ساتھ کھڑے ہوکر چاہے ہیں ہوجاہے مرید ہوساتھ ذکر کرنا چاہیے از روئے شریعت سیجے ہے یا غلط؟ بیرے مرشیہ کو انھوں نے ذکر نی بٹل تنافیا ہے زیادہ بڑھا دیا۔ ایسے لوگ اہل سنت کے وعویدار بنتے ہیں سے بچے ہے یاغلط؟ان لوگوں نے جیساکہ ذکر کیاجار ہاہے۔ یہاں شریف مسلمانوں اور مذہب اہل سنت اور خصوصًا اعلیٰ حضرت وَنَفَا عَلَيْ کے ماننے والوں کو گمراہ وبددین مجھ رکھا ہے اور ان کی روحانی طاقت کا یہاں تک حال ہے کہ ان کی نگاہ میں ہمارے تمام شہر میں صرف بارہ سنی مسلمان بتائے ہیں جو کہ ان کے گروہ کے ہیں اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالا مضمون کو دیکھتے ہوئے حق دامن کوصاف کر کے بتلامیں کہ کون جیج ہے کون غلط۔فقط والسلام۔

ابتدائی جیے سطروں میں جوعقائد درج ہیں ان کا پابندیقینا حماً اہل سنت و جماعت ہے۔ بشرط کہ ان کے اندر كوئى بات خلاف ابل سنت وجماعت نه ہوكسى يحج العقيده سنى مسلمان كوخارج از اسلام مانناد يوبندى كہنا، چھپا

ہواو ال كہنا بہت سخت ہے۔ حديث ميں ہے:

"أيما امرئي قال لاخيه كافر فقد باءبها أحدهما إن كان كم قال والارجعت عليه"()

مندبير مل إ

"المختار للفتوي في جنس هذه المسائل ان القائل عمثل هذه المقالات إن كان أراد الشتم ولا يعتقده كافرا لايكفرو إن كان يعتقده كافرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده

جو خض کسی مسلمان کو کافر کہے توان لوگوں میں ہے ایک پر بلا ضرور پڑے گی، اگر جو کہا وہ حقیقی کافر تفاجب توخیرورند مید کلمدای کینے والے پر پڑے گا۔

رضوبات

اس فتم کے مسائل میں فتویٰ اس پرہے کہ الی بات کہنے والے نے اگر گالی کا قصد کیاہے ، کافر اعقاد نہیں کیا ہے تواس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔اور اگراس نے اپنے اس اعتقاد کی بنا پر کہ وہ کافرہے ،اور اینے مخاطب کو کافرف اعتقاد کرکے کافرکہا (حالال کہ وہ کافرنہیں) تو قائل کی تکفیر کی جائے گی۔

أنه كافر يكفر "(۲) سیٰ کو وہائی د بو بندی خارج از اسلام کہنے والا اگر وہا بیوں د بو بند بول کے عقائد کفرید پر مطلع ہے اور بیہ جانتا ہے کہ بیرا پنے عقائد کفر میر کی وجہ سے کافر مرتذ ہیں اور پھر سی مسلمان کو خارج از اسلام د نوبندی چھپا ہواوہائی کہا

<sup>(</sup>١) مسلم، ج:اول، ص:٥٧، كتاب الإيمان، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم ياكافر. (۲) عالم گیری، جلد: ۲، ص: ۲۷۸، مطلب فی موجبات الکفر انواع منها مایتعلی تتلقین الکفر.

توبیہ کہنے والا خود خارج از اسلام ہوگیا، ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل گئیں اس پر فرض ہے **کہ توبہ کرے،** تجديدايمان، بيوى والا بوتو تجديد تكاح كرے۔

اورجس سی مسلمانوں کوخارج از اسلام وغیرہ کہاان سے معافی مانگنی واجب اور اگربیدلوگ وہابید دیو بندیہ ے عقائد کفریہ پرمطلع نہیں اور کہا تو بھی توبہ اور معافی مانگنی واجب کہ بیا کم از کم سبِ مسلم وابنداے مومن ضرور ہے اور بیشدید حرام، حدیث میں ہے:

"من اذی مسلما فقد اذانی جس نے سی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف من اذانی وفقد أذی الله. ،،(۱) دی اور جس نے مجھے تکیف دیااس نے اللہ کواند اللہ کو اللہ کی سے کھورٹ کے اللہ کو اللہ کو

آپ نے ان لوگوں کے پیر کو پیر کامل نکھاہے اگر یہ سیجے ہے کہ ان کا پیر پیر کامل ہے تووہ ضرور لا**ئق تعظیم** توقیرے اس صورت میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ کس موقع پر جلوس وغیرہ میں وہ تا نگ پر سوار ہواور عام مسلمان بنیج ہوں اور درود و سلام پڑھیں ۔ کیا آپ نے بینہیں دیکھاکہ جلسوں میں علماے کرام او پر تختوں پر کرسیول پررونق افروز ہوتے ہیں اور عوام بنچے اور درود شریف پڑھتے ہیں جلوس میں علماے کرام سوار ایول پر اور عوام نینے نعت پڑھتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ان لوگوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مانے والوں کی مراہ و بے دین کہا یہ خود ان کی مراہی اور بے دین یا جہالت ہے اعلیٰ حضرت قدس سرواس صدی کے مجد د ہوئے ہیں کہ علماء عرب و عجم نے ان کی مدح وستائش کے خطبے پڑھے اور آج بھی اکابر علما اعلیٰ حضرت قدس سره کی مدح کو معیار سنیت قرار دیتے ہیں اور ذم کو بدمذ ہبیت۔ اعلیٰ حضرت قدس سره نے مذہب الل سنت کی وہ تائید و نصرت فرمانی کہ اہل سنت کو بد مذہب بریلوی اور رضائی کہتے ہیں ان کے مانے والے یقیبنا خماعت پر ہیں اور انھیں گمراہ کہنے والے ضرور جھوٹے یا گمراہ۔ واللہ تعالی اعلم۔

محمد شريف الحق امجدى

دارالافتابرىكي شريف

"رضی الله تعالی عنه" کیا صحابہ کے لیے خاص ہے۔ خطابات والقابات میں معلی تقیقی لغوی مراد نہیں ہوتا ہے۔ مسئولہ: حبیب احمد خان، ہلچل تمباکو کمپنی، کہاروں کااڈا، رائے بریلی، ۲۰؍ ذوقعدہ ۱۳۹۸ھ

۔ ۔ کیا فرماتے ہیں علماے دین اس مسلہ میں کہ لفظ وَ اللّٰہ کا استعمال صرف صحابہ کرام کے لیے ہی ہے یااور دیگر تابعین تبع تابعین کے لیے اور اولیا ہے کرام کے نام کے ساتھ بھی استعال کرسکتے ہیں، خصوصاامام احمد رضاخال فاضل بريلوي كوجعي والتي المستقيرين - اس اختلاف كامبدا يبي ہے كه لوگوں كاكہنا ہے کہ لفظ و اللہ علی صحابة كرام بى كے ليے محدود ب كى دوسرے كے ليے مہيں مصل مع حوالہ كے جواب عنایت فرمائیں جس سے تسکین قلب حاصل ہو۔

الما احدر ضافاتسل بریلوی کولفظ اعلی حضرت سے منسوب کیاجاتا ہے نوم اعلی حضرت منانے کے لیے کے لیے بھی ای لفظ کا استعمال کیا گیاجس کے بارے میں مخالفین کا کہنا ہے کہ لفظ حضرت بہت بڑے بڑے بزرگوں، ولیوں، نبیوں کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ تو پھر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ اعلیٰ حضرت كيول استعال كياكيا؟

- " وَالْمُعْلِيُّ " صحاب كرام كے ليے خاص نہيں، امت كے جي صلحاكے ليے ہميشہ سے استعمال ہو تاآيا ہے۔ خود قرآن کریم میں متعدد حکم معلی امت کے لیے سے صیفدوارد ہے ارشاد ہے:

"وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ لا دَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ "()

أُولَّئُكَ كَتَبَ فِي قُلُوْبِهِمُ الْاَيْمَانَ وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ إِوَيُدُاخُلُهُمْ جَنَّت تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلديْنَ فيها رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ إِلَا

یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انھیں باغوں میں لے جائے گاجن کے نیچے شہریں بہیں ان میں ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ

ر ضویات

خاص بات سيه كرآيت كاابتدائي حصه اعلى حضرت كي تاريخ ولادت بهي ب، اور فرمايا: ان کاصلہ ان کے رب کے پاس بینے کے باغ جَرُ ٱوْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّْتُ عَدُن

(١) رواه الطبراني في الاوسط عن انس رضي الله تعالىٰ عنه.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ١١٠٠ پ:١١

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد، سورة المجادلة، آيت: ۲۲، پ:۲۸

ً رضویات

لاضويات

قسم کے بے جامہمل اعتراض عوام کو سکھا دیتے ہیں ہمت ہے توکوئی پڑھالکھا سے اعتراض کر کے دیکھے۔اس مغرض سے بوچھے کہ سارے جہال کے امام اظم حضور بڑا تنا اللہ ہیں اور سارے احناف امام اظم ابو صنیف وَقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اور لَكُتِ بِين \_ توكيابيه حضور برُّل اللَّه اللَّهِ كَي برابرياان سي بهي برّ امام بين تمام ابل سنت حضرت ابوبكر وَ اللَّهِ كُو صديق اكبركت إلى توكيابه حضور اللَّ اللَّهِ عن برے صدیق بیں۔ تمام الل سنت حضرت عمر وَ اللَّهُ اللَّهِ كُوفاروق المظم كهتم بين توكيابيد حضور شِي الله الدرصديق اكبر سے بھی اظم بيں۔ تمام اہل سنت حضور غوث اظم والله الله كوغوث اظم كہتے ہيں اور غوث اظم كامعنى ہے سب سے بڑا فرياد رس توكيا بيداللد عزوجل ہے بھی بڑے فریاد رس ہیں۔انشاء اللہ تعالی استے ہی ہے اعتراض کرنے والوں کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے ، مگر ہم اس مسئلہ کا بیان کر ہی دیتے ہیں۔اعلی حضرت، غوث اُظم، امام اُظم، فاروق اُظم، صدیق اکبر خطابات والقاب ہیں۔خطابات والقاب عہدوں کے مثل ہوتے ہیں کہ ان کے تلفظ میں معنی حقیقی لغوی مراد نہیں ہوتا۔ بلکہ معنی حقیقی اور سی کے کسی وصف پر مناسبت کی بنا پر بولتے ہیں۔ اگر چہ وہ مناسبت براے نام ہو۔ جیسے ملک کے سب سے بڑے وزیر کووزیر اعظم کہتے ہیں ، وزیر اعظم کے معنی ہیں سب سے بڑا وزیر۔ حقیقت میں سب سے بڑاوز ہروہ ہو گا جو ساری دنیا میں اگلے پچھلے جب سے منصب وزرات قائم ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک سارے وزیروں میں جوسب سے بڑا ہو۔ بیہ معنی کس میں پایاجائے بیہ قیامت سے پہلے معلوم نہیں ہوسکتااس لیے حقیقی معنی کے لحاظ سے کسی کو وزیرِ اُظم کہنا درست نہ ہوگا، مگر لقب ہے ملک کے سب سے بڑے وزیر کالبذاہر ملک کے سب سے بڑے وزیر کووزیر اُظم کہتے ہیں۔ ووسری مثال لیجیے، وزیراعلیٰ کاحقیقی معنی ہے سب سے اونچاوزیر اس کاحال بھی وزیراظم کی طرح ہے مر صوب کے سب سے بڑے وزیر کو کہتے ہیں۔ حالاں کہ اس ملک میں وزیر عظم اس سے بڑا اور اونچا ہوتا ہے۔ مگریدلقب ہوگیا صوبہ کے سب سے بڑے وزیر کا۔ لہذابلا شبہدسب کہتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ یہی حال ان سارے القاب کا ہے اپنے وقت کے سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر ﴿ ثَالَقَاتُهُ مِیں۔ اپنے دور کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں اپنے عہد کے سب سے بڑے فریادرس حفرت غوث اظلم، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر ہیں، ﷺ اس لیے یہ القاب درست ہیں۔ اس طرح ملک ہندوستان میں شاہ جہاں اپنے وقت کے تمام افراد میں اعلیٰ تھے۔اور نظام دکن ، دکن بھر میں اپنے اپنے وقت میں وہاں سب

ہیں جن کے نیچے نہری ہیں ، ان میں بمیشہ بمیث تَجُرِيْ مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فَيُهَا ر ہیں ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ، مداس أَبَدَّا ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضَّوْا عَنْهُ ﴿ دلک لمن خشى ربّه. (۱) کے لیے ہے جوائے رب سے ڈرے۔

جب قرآن مجید نے اس صیغے کو تمام صلحاے امت کے لیے استعال کیا ہے توہم کویائس کواسے خاص كرنے كاكياحق ہے۔علاوہ ازيں در مختار ميں ہے:

"وكذا يجوز عكسه وهو الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم."(١) اس کا ترجمیه ( دیوبند یوں کے مسلم الثبوت مقتد امولوی اشرف علی نے غایۃ الاوطار ، ترجمہ در مختار میں بیر كيا، اور اسى طرح عكس اس كاجائز ب يعنى والتفايقة صحاب ك واسط اور والتفييم تابعين اور ان ك بعد صالحين ك واسطى) اس ترجمه ك بعد ابنى طرف سے لكھتے ہيں۔ للذاكتب فقد مين امام ك نام پر وَاللَّقَامُ اور ر التصلیحیٰ دو نوں لفظ مذکور ہیں، اور خود دیو بندی جماعت کے مشہور مورخ عاشق الی میر تھی نے تذکرة الرشید اً نگوہی اور نانو توی صاحبان کو پینی پہلے لکھا۔ اور مجد دالف ثانی نیخ احمد سر ہندی ڈانٹی کا کھا۔ خلاصہ بیا کہ اس بات پر تمام اہل علم کا خواہ سنی ہوخواہ دیو بندی اتفاق ہے کہ غیر صحابہ جوصالح نیک عالم ولی ہو**ں ان کو** وَتُنْ الْحِيْلَةِ كَهِمَا لِللَّهِي اختلاف كے جائزے اور تمام مسلمانوں میں رائج ومعمول ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

 اعلیٰ حضرت ایک اعزازی لقب ہے جو کسی بھی متاز شخصیت کے لیے استعال ہوسکتا ہے، اور ہمیشہ سے ہوتا آتا ہے۔ سلطان محی الدین اورنگ زیب عالم گیراپنے والد شاہ جہاں کواپنے مکتوبا**ت میں ہمیشہ** اعلی حضرت استعمال کرتے تھے۔ان کے مکتوبات چھیے ہوئے ہیں دیکھ لیں۔ دکن میں توعام طور سے نواب کو اعلی حضرت مشائخ علماے کرام خواص بھی کہتے تھے اور کہتے ہیں خود دیو بندیوں کے امام عظم ابو حنیفہ کنگوہی صاحب اینے مرشد حاجی امد اواللہ صاحب کو ہمیشہ اعلیٰ حضرت لکھتے اور کہتے تھے۔ بیراعتراض کہ اور بزرگوں کو ''حضرت'' کہاجاتا ہے اور امام احمد رضا کواعلیٰ حضرت توان پر بر تری لازم آتی صرف دھو کا ہے۔ ورنہ کسی **کو** حضرت كہنائھى جائزنہ ہو،اس ميں برابرى لازم آئے گی۔ مثلاً حضور اقد س بٹلاٹٹا لئي کو کھی حضرت کہاجا تاہے۔ اب اگر کسی نے مولانا ابوالحن ندوی کو حضرت کہا تواازم آیا کہ مولانا ابوالحن ندوی کو اس نے حضور اقد س بڑا اللہ اللہ کے برابر کردیا، اور بیہ کفرے۔ معترض یا تواقرار کرے کہ کوئی کسی کو حضرت نہ کیے یا پھروہ جو جواب وے وہی ہمارا جواب ہو گااصل بات ریہ ہے کہ مخالفین جان بوجھ کرعوام میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے اس

ے اعلیٰ منصے توان کواعلیٰ حضرت کہاجاتا ہے۔ اس طرح بلاشبہ امام احمد رضا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وقت میں موجود عام

علما ہے اعلیٰ تھے اس کیے ان کواعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بلکہ امام احمد رضاا پنے وقت کے اعلیٰ سے اعلیٰ تھے اس

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة البينة، آيت:٨، پ:٣٠

<sup>(</sup>۲) درمختار، جلد:٥، ص:٤٨٠، مطبوعه بيروت.

رضويات

## و**صایا شریف پراعتراض کا جواب** مسئوله: ڈاکٹرمنورحسین ترتن بور، کپتان گنج، لوکهی دیوریا

وصایا شریف کی عبارت حتی الامکان اتباع شریعت نہ تجھوڑو اور میری کتاب سے جومیرادین و

ہر ہب ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے جہاں شریعت قرآن و حدیث اور وصایا شریف کی

عبارت کا ککراؤ ہوجائے وہاں ہر فرض سے اہم فرض پر عمل کرناچا ہے یا قرآن و حدیث پر عمل کرناچا ہے؟

اور کتاب مستطاب حسام الحرمین کے حرف بحرف کوماننا جب کہ بید تھم قرآن البی کے بارے میں ہے
قرآن کے حرف بحرف ماناجائے یا مستطاب حسام الحرمین کوماناجائے ، اشکال کو دور کرنے کے لیے بید تحریر فرمایا

جائے کہ کون کتاب اسماے البی ہے اور کس کو حرف بحرف ماناجائے یہ وونوں اسٹکال مع حوالہ کے دور
کیاجائے۔

الجواب الجواب الجواب الجواب المحاب ال

کہ ہلاکی تردد کے قرآن و حدیث پر عمل کر نافرض ہوگا، وصایا شریف کا ترک فرض ہوگا۔ وصایا شریف کو چھپے ہوئے آئے اٹھائی ہر س ہوگئے کوئی بہادر ایسانہ نکلاجس نے وصایا شریف کی عبارت کا قرآن و حدیث سے نکراؤ دکھا سکا ہواور اب بھی بوری و نیا کو چیلٹے ہے۔ کوئی ایک جگہ بھی ایسی دکھادے۔ جہاں وصایا شریف کی عبارت کا قرآن و حدیث سے عمراؤ ہو۔ صرف ایک جگہ وہائی کا تب نے عبارت بدل دی ہے جس کی بعد بیس مجارت کا قرآن و حدیث سے فکراؤ ہو۔ صرف ایک جگہ وہائی کا تب نے عبارت بدل دی ہے جس کی بعد بیس تصفیح ہوچکی ہے اور کوئی جگہ دکھادے بھر وصایا میں اپنی تصانیف کے بارے میں ہے وصایا شریف اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصنیف نہیں ان کے برادر زادے کی ہے۔ یہاں تو آپ کو اعتراض نظر آیا، لیکن گنگوہی جی کے اس ارشاد کو کیا کہیے گا؟ اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر تذکر ۃ الرشید حصد اول۔ وصایا شریف کی اس عبارت کا مفصل جواب شحقیقات حصد اول میں ملاحظہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

حسام الحرمین کے حرف بحرف ماننے کا وہی مطلب ہے جود نوبندی اپنے مولو نوں کی کتابول کے بارے میں کہتے ہیں کہ آخیس حرف بحرف مانا جائے اس پر اتناظیم اختلاف ہے۔ تحذیر الناس ، براہین قاطعہ، حفظ الائیان کی کفری عبار توں کے منوانے پر سارے دلوبندی اڑے ہوئے ہیں، اگر دلوبندی یہی مان لیتے کہ بیہ

عبارتیں غلط ہیں ، کفر ہیں تو بہت بڑا جھگڑ اختم ہوجاتا ، اگر کوئی کتاب ایسی ہے جن کے مسائل قرآن وحدیث سے صحیح استخراج کرے درج ہیں تواس کے ماننے پر آپ کوکیا اعتراض ہے۔ اکمدیلٹہ! حسام الحربین ایسی کتاب ہے جس کے مضامین قرآن و حدیث کے مطابق بلکہ اٹھیں سے اخذ کردہ ہیں اس لیے ہم اہل سنت اس کومانتے ہیں۔ اور لوگوں سے منواتے ہیں۔ اگر حمام الحرمین کا کوئی مضمون قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو مہر یائی کر کے بتائیں ، ایک مسلمان کاکہنا ہے کہ اللہ عزوجل کوالیک مانو، اسلام کوحق مانو، رسول اللہ بھی تھا تھے گور سول مانو، قرآن کو خدائی کتاب مانو، توکیا آپ کہیں گے کہ تم نے غلط کہا ماننا توصرف قرآن کو چاہیے، تم حاری بات کیول مانیں، کیوں نہیں کہیں گے اس وجہ سے نہ کہ اس نے جو کچھ کہا قرآن مجید ہی کی بات اپنے الفاظ میں کہا، یہی حال حسام الحرمين كام كرمين كام كرين بددينوں كو كافركها كيا۔ شان الو ہيت ميں گستاخی اور شان رسالت ميں بے ادنی کرنے کی بنا پر کہا گیا اور میہ قرآن و حدیث کا تھم ہے کہ جو بھی اللہ عزوجل اور اس کے رسول بٹالٹیا تھا تھا گا توہین کرے وہ کافرہے۔ پھراس کے مانے پرآپ کوکیا کلام ہے۔ سنیے حسام الحرمین کے بارے میں آج تک سى سى عالم نے يہ نہيں كہاكہ اس كے حرف برحرف كوماننا عين ايمان ہے جواس كے حرف برحرف كوندمانے كافرہے۔ ہاں اتناضرور كہاجاتا ہے كہ حسام الحرمين ميں جن جن گستاخوں كے بارے ميں فرما يا گياكہ وہ كافر ہيں انھیں کافرماننالازم ہے۔ دبوبندی مذہب میں ایک کتاب ایسی ہے کہ اس کا پڑھٹااس کورکھٹااس پرعمل کرنا عین اسلام۔ اس کاصاف مطلب ہے کہ جونہ مانے یا جن کے پاس وہ کتاب نہیں یا اس پرعمل نہیں کر تاوہ ملمان نہیں کافر ہے۔ حالاں کہ یہ حیثیت قرآن کی بھی نہیں۔قرآن مجید کامانناعین اسلام ہے لیکن اس کور کھنا اس پر عمل کرنا تواب ضرور ہے مگر عین اسلام نہیں ملاحظہ سیجیے وہ کتاب تقویۃ الایمان ہے جس کے بارے میں د بویندی شیخ الکل فی الکل لکھتے ہیں کتاب تقویة الا بمیان نہایت عمدہ کتاب ہے اس کار کھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا

عین اسلام ہے۔ بولیے یہاں کیا کہے گا۔ واللہ تعالی اہم۔ اعلیٰ حضرت کی وصیت پر د بو بند بول کے اعتراض کا جواب مسئولہ: محمد جہاتگیر المظاہری، خادم التدریس، جامعة الرشاد، انظم گڑھ۔ ماخوذاز: ماہنامہ اشرفیہ شارہ دسمبر 1990ء

کیاواقعی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت باللفینے نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو؟ اور میرادین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے؟ اللہ توفیق دے بلفظہ وصایا شریف ص: ۸ رکیا یہ عبارت ووصیت قرآن و حدیث سے ملتی جلتی ہے؟ اللہ توفیق دے بلفظہ وصایا شریف ص: ۸ رکیا یہ عبارت و وصیت قرآن و حدیث سے ملتی جلتی ہے؟ اللہ توفیق دے بعد پھر اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ اعزا سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو فاتحہ میں ہفتہ ہے؟ اس کے بعد پھر اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ اعزا سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو فاتحہ میں ہفتہ

(ra2) - 00000

اب آئے بڑا تا ہوں کہ دیو بندی مذہب قاسم نانو توی صاحب اور رشید احمد گنگوہی کا ایجاد کر دہ اور قائم کیا ہوا ہے۔ نانو توی صاحب نانو توی صاحب کے سوانح نگار مولانا منظر احسن گیلائی نے لکھا: ''اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر سے عدم تھاید کے امام الائمہ (نذر حسین) اس وقت جوان تھے جب کہ دیو بندی تحریک کے بانی (نانو توی صاحب) ابھی بارہ ساڑھے بارہ برس کی عمر سے متجاوز نہ ہوئے تھے۔'' (۱)

تا سن و مهواده پسیابی سرت برگ ای می ارتیابی به معنوطی سے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے مولوی زکریا فرماتے ہیں: ''حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لواور اب قاسم، رشید پیدا ہونے سے رہے۔ بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔''(۳)

کام تواور اب فام ، رسید پیدا ہوئے ہے۔ رہے۔ اس کی بال کا اسم اس کے بائی قاسم ان عبار توں سے تابت ہوا کہ دایو بندی مذہب ایک نئی تحریک ہے جس کے بائی قاسم نانو توی صاحب ہیں اور دایو بندی مذہب کو نانو توی اور گنگوہی صاحبان نے قائم کیا۔ اب اس دیو بندی مدرس نے تو تو چھتے کہ کیا کہتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔

(ہفتہ میں فاتحہ) دو تین بار ان اشیا ہے بھی بھیج دیا کریں، دودھ کا برف خانہ ساز، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ خواہ بکری کا، شامی کباب، پراٹھے اور بلائی، فیرنی، اروکی وال مع ادرک ولوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، اچار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف، اگر دونا نہ ایک چیز ہوسکے تو بول کرویا جیسے مناسب جانو مگر بطیب خاطر، میرے لکھنے پر مجبور نہ ہوں، انہی بلفظہ، اعلی حضرت کی اس وصیت کو قرآن و حدیث اجماع وقیاس سے ثابت کریں۔

الجواب

ہے شک مجد دانظم اعلی حضرت قدس سرہ نے میہ وصیت فرمائی ہے کہ میرادین ومذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اللہ توفیق دے۔ مگر ملی تصلیے سے باہر منہیں آئی اس جامعة الرشاد کے مدرس کو کمیااعتراض ہے اس کو کھل کر لکھتا توہم اس کے گھر تک پہنچاد ہے۔
منہیں آئی اس جامعة الرشاد کے مدرس کو کمیااعتراض ہے اس کو کھل کر لکھتا توہم اس کے گھر تک پہنچاد ہے۔
منہیں آئی اس جند میں مدرس کو کمیااعتراض ہے اس کو کھل کر لکھتا توہم اس کے گھر تک پہنچاد ہے۔
منہیں آئی اس جند میں مدرس کو کمیااعتراض ہے اس کو کھل کر لکھتا توہم اس کے گھر تک پہنچاد ہے۔

انسان جس دین و مذہب پر ہو تاہے جب اس سے بو پتھاجائے گاکہ تمھارادین و مذہب کیاہے تووہ میں کہے گاکہ میرادین ومذہب فلال ہے ۔مسلمان کے گامیرادین ومذہب اسلام ہے ۔اس مسئلہ میں مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی ناکام کوشش کرنے والے جامعۃ الرشاد کے اس نوکر سے کوئی پو چھے تو کیاوہ یہ نہیں کیے گاکہ میرادین ومذہب اسلام ہے؟ ہوسکتا ہے اپنی بات کے چھ میں اس کا اقرار نہ کرے کیل**ن قبر میں** جب نگیرین سوال کریں گے تمھارا دین کیا ہے تو ہر سی مسلمان کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے ۔ مسلمانوں کولڑانے والے اس جامعة الرشاد کے نوکرے بوچھواس کا کیامطلب ہے؟ وہ شاید چپ سادھ لے کیلن ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کا مطلب سے ہے کہ میرا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اس سے بو چھیے کہ اس کے دیو بندی مولو یوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھاہے بیان کا دین ہے یانہیں ؟ مگر دیو بندیوں کے یہاں تقیہ بہت ثواب کا کام ہےوہ کچھ بھی کہ، سکتا ہے۔ ان کے علیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب بارہ سال تک کانپور میں تقیہ کرکے سی بن رہے، میلاد، قیام، نیاز و فاتحہ سب کرتے رہے اور اندر اندر دیو بندیت پھیلاتے رہے۔ مسلمان سیں! مجد دعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے اپنی کتابوں میں مذہب حق "اسلام" اور مذہب اہل سنت و جماعت کو ا پن کتابوں میں شرح و بسط کے ساتھ لکھاہے۔اس پر دلائل و براہین قائم کیے ہیں۔ بدمذ ہبوں کارد لکھاہے اور وہ سب باتیں اسلاف کے عقائد کے مطابق ہیں، نیز حضور اقد س شلافیا گیا کے زمانے سے آج تک دنیا کے تمام الل سنت و جماعت جس پر قائم ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سمرہ کا عقیدہ ایک بھی ایسانہیں جو مذہب الل سنت وجماعت کے خلاف ہو۔ اب اس وصیت کا مطلب بیہ ہوا کہ میرادین ومذہب جو دین اسلام اور مذہب الل سنت ہے جومیری کتابول میں مذکورہے اس پر قائم رہا۔

<sup>(</sup>۱) سوانح قاسمی، ص:۲۱۹.

<sup>(</sup>۲) خاتمه سوانح قاسمی، ص:۱۷٦.

<sup>(</sup>٣) صحبت با أوليا، ص:١٢٦.

اور زندگی میں حال یہ ہے کہ ایک دیوبندی مولوی کی دعوت میں سترستر، بہتر بہتر تبتر قتم کے سالن ہوتے۔

اس جامعۃ الرشاد کے نوکر کو اپنے مولویوں کی خبر نہیں؟ مولوی حسین احمد لوگوں کو پنٹ پنٹ کر سینہ پر پیڑھ پڑھ کر مٹھائی کے بیبے وصول کرتے تھے۔ دیکھوالجمعۃ کاشیخ الاسلام نمبر۔ واقعی کوئی بات قابل اعتراض ہوتووہ سی جاسکتی ہے۔ پھکڑ بازی، سوقیہ بین وہی لوگ کرتے ہیں جوانتہائی بیخ اور کم اہال لوگ ہوتے ہیں۔ اس جامعۃ الرشاد کے نوکر کو متنبہ ہونا چاہیے کہ اس قتم کی اگر آئدہ پھکڑ بازی کرے گا تو پھر اس کے بزرگوں کے دلچسپ الرشاد کے نوکر کو متنبہ ہونا چاہیے کہ اس قتم کی اگر آئدہ پھکڑ بازی کرے گا تو پھر اس کے بزرگوں کے دلچسپ قصے اس طرح منظر عام پر آجائیں گے کہ کہیں منہ دکھانے کے لائن نہ ہوگا۔ مثلاً گنگوہی صاحب سے نانوتوی سے ہم بستری کرنا، گنگوہ کی بھری خانقاہ میں ایک چار پائی بالی بات کہ ہم بستر ہوناوغیرہ وغیرہ۔

مولانا مجیب اللہ ندوی بڑے صلح کلی سلح جو بنتے تھے لیکن اب شاید ان کے تقیہ کی بھی میعاد بوری ہوگئی ہے۔ اس لیے چھانٹ جھانٹ کر بازاری پھڑ بازوں کو نوکرر کھا ہے، آخر یہ بیچارے بھی کب تک اپنے سینے کی آگ دبائے رہتے۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ کھل کر تقیہ چھوڑ کراپنے کھرے دیو بندی روپ میں سامنے آگئے ہیں۔ اب مسلمانانِ اہل سنت کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ وہ جامعۃ الرشاد کی گراں قدر خدمت کرتے تھے بہی سمجھ کرکہ مجیب اللہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ جھڑا پہند نہیں کرتے ۔ اب سنی مسلمان سوچیں کہ اپنے نوکروں کے فرایعہ دہابیت بھیلانے کی کوشش اور اکا ہر علاے اہل سنت پر بازاری لب و لہجہ میں اعتراضات کرنے والاسلح پندہے کہ فساد پسند۔ واللہ تعالی اعلم۔ (ماخوذاز: ماہنامہ اشر فیہ دسمبر ۱۹۹۵ء)

اعلی حضرت نے سر کارغریب نواز کے آستانے پر حاضری کیوں نہیں دی؟ مسئولہ: قررضاحشتی عرف ۱۹۲۰ سرائیل قادری خادم مدرسد رضوبیا ہل سنت بدر الاسلام مانا پار ، بہریا، مسئولہ: قررضاحشتی عرف ۱۹۲۰ سین آباد، گرنٹ گونڈہ (یوپی)

المسلم ا

و تول زیدیہ بھی ہے کہ سرکار غوث اظم رضی المولی تعالی عند نے قدمی ہذہ الح کب فرمایا؟ بیس اسے صحیح نہیں مائتا اور نہ کسی معتبر تاریخ سے ثابت ہے اور نہ یہی صحیح ہے کہ سرکار خواجہ اس وقت کوہ خراسان میں مصروف ریاضت تھے کیوں کہ ہمارے خواجہ اس وقت کسن تھے۔علماے کرام تقلیداً المحتے بیان کرتے چلے آئے اور حقیقت کھے نہیں، اسی طرح اگر ہم چنتی حضرات اپنی عقید توں کا اظہار ہایں طور کریں کہ سرکار خواجہ کو جو در جیمشق و معرفت حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو میسر نہیں کہ وقت وصال پیشانی نور پریے عبارت "مات حبیب الله فی حب الله "کندہ تھی جے ایک دنیانے دیکھا تو کیالوگ اسے تسلیم کر پریہ عبارت "مات حبیب الله فی حب الله "کندہ تھی جے ایک دنیانے دیکھا تو کیالوگ اسے تسلیم کر لیں گے ؟ یا ہماری عقیدت پر حمل کریں گے۔ ہر صورت ثانی ہم بھی "قدمی ھذہ" کا واقعہ صرف عقیدت پر حمل کریں گے۔ ہر صورت ثانی ہم بھی "قدمی ھذہ" کا واقعہ صرف عقیدت پر حمل کریں گے۔ ہر صورت ثانی ہم بھی "قدمی ھذہ" کا واقعہ صرف عقیدت پر حمل کریں گے۔ ہر صورت ثانی ہم بھی "قدمی ھذہ" کا واقعہ صرف عقیدت پر حمل کریں گے۔ ہر صورت ثانی ہم بھی "قدمی ھذہ" کا واقعہ صرف عقیدت پر حمل کریں گے۔ ہر صورت ثانی ہم بھی "قدمی ھذہ" کا واقعہ صرف عقیدت پر حمول کرتے ہیں۔

سیدے پر ن پید سے میں ہے کہ سر کار اجمیر کو جو مراتب ملے ہند کی بادشاہت وغیرہ وہ براہِ راست بار گاہِ رسالت سے عطا ہوئے، نہ کہ سر کار بغداد ہے، الہٰذاآپ کوعطائے رسول کہاجاتا ہے۔

اب بیہ خادم علائے کرام کی بار گاہ میں ملتی ہے کہ زید کے مذکورہ شکوک ومعارضات قابل تسلیم ہیں یا نہیں بہر صورت تشفی و قطمین قلب فرمائیں۔فقط والسلام مع الاکرام۔

ا المحدد و المحدد المحدد المام الحدد ضاقد س سرة كو جس طرح تمام اوليا حكرام سے عقيدت و عبد تقيدت و عبد تقيدت و عبد تقيدت و عبد تقيدت و المحدد تحديد تح

عددصاحب لكصة بين:

قدم ایشاں بر گردن ہائے جمع اولیاے آل وتت بودہ است وجمع اولیاے آل وقت زیر قدم البيال لوده المد (١)

حضرت مولاناعبدالرحمن جامي لكصفي بين: چول شيخ عبد القادر گفت قدى بذه على رقبة كل ولى الله- حضرت حق سبحانه وتعالى بردست طائفه ای از ملائکه مقربین به محضر اولیاہے متقد مین و متاخرین کہ آنجا حاضر بودند احيابه اجساد خود واموات سه ارواح خود خلعتے دروے پوشا نیدند وملا ککہ ور حال غیب عجلس وے را در میان گرفتہ بودند وصف ہادر ہواایتادہ و برروئے زمین سی ولی نماند مکر کہ گردن خود را پست کرد و بعضے گفته اند که یک کس از عجم تواضع تکرد و حال وے از وے متواری شد <sub>-</sub>(۱)

گردن کو نه جھکایا ہو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ عجم میں ایک ولی نے گردن نہیں جھ کائی اور تواضع کا اظہار نہیں کیا تواس كاحال اس سے غائب ہو گیا۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث وملوى قدس سرة اخبار الاخيار شريف ميس فرمات مين:

مفاتيج خزائن جودوازمه تصرفات وجودب قبضه اقتدار و دست اختيار او سيرد وقلوب جميع طوائف امام را به مسخر سلطان ببیت وقهرمان عظمت اوساخت وكل اوليائے وقت را در حفادہ زیر قدم اور ان کے علم کے دائرہ میں رکھا بہان تک نفاس وظل قدم و دائرهٔ امر او گزاشت تا

مجشش کے خزانوں کی سخیاں اور وجود کے تصرفات کی لگامیں ان کے قبضہ اقتدار اور دست اختیار میں سپر د فرما با اور مخلوق کے تمام اولیاء کے دل ان کے تابع فرمایا اور وقت کے تمام اولیا کوان کے

آپ کاقدم اس وقت کے تمام اولی کی گردن

پر تھااور اس وقت کے تمام اولیا آپ کے قدمول

جب سيخ عبر القاور في "قدمي هذه على

رقبة كل ولي الله" فرماياتوحق تعالى نے ال كے

قلب پر بحلى فرمائى اور رسول اكرم شانشائي ملاتك مقربين

ے ایک گروہ کے ہاتھ سے جب کہ تمام اولیاے

متقدمین و متأخرین (زندہ اینے جسموں کے ساتھ اور

وفت یافتہ اپنی ارواح کے ساتھ) کی موجود گی میں آپ کو

خلعت پہنا دی۔ ملا تکہ اور رِ جال الغیب نے ان کی مجلس

کواپنے دائرے میں لے لیا۔ ملائکہ کی کئی صفیں ہوا میں

موجود تھیں اور زمین پر کوئی ولی ایسانہ تھاجس نے اپنی

(۱) مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، ص:۱۱۲، مکتوب:۲۹۳.

(٢) نفحات الأنس من حضرات القدس، ص١٢٠، مطبوعه تهران.

رضويات

بات نهیں ۔ نقش بندی حضرات خواجۂ خواجگال خواجہ بہاءالدین نقش بند قدس سرہ، اور سپروردی حضرات تیخ الشیوخ حضرت سیخ شہاب الدین سبروردی قدس سرہ کا ذکر دیگر اولیاے کرام سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا سے مطلب ہرگز نہیں کہ اٹھیں دوسرے اولیاے کرام سے عقیدت نہیں، یا ان کے ول میں دوسرے اولیاے کرام کی طرف سے سوے عقبیرت ہے بلکہ بیاس باطنی سلسلہ کی نسبت کا اثر ہے۔ اب اگر کوئی چتنتوں ہے یہ کہے کہ آپ لوگوں کوخواجہ نقش بندھے یا حضرت شہاب الدین سہرور دی ہے قلبی **لگاونہیں** تودہ کیر جواب دیں گے جو جواب ان کا ہو گا وہی جواب ہمارا ہو گا۔ اس قسم کی مہمل باتیں آج کل کے بے پڑھے کھے علم ظاہر وعلم باطن سے کورے بطور پیشہ پیری مریدی کرنے والے کیا کرتے ہیں اگر علم باطن ہو تا تووہ اس فسم کی ہاتیں زبان پرنہیں لاتے۔

والله تعالى اعلم\_

 یس جیرت میں ہوں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اتنی بڑی جرأت کر کے ہیں کہ سر کار غوث أعظم مِثْنَ عَيْدُ كَ ال ارشاد كوغلط قرار دير \_ سركار غوث عظم مِثْنَ عَيْدُ كاميار شاد" قدمي هذه على رقبة كل ولى الله "بطور تواتر منقول باس كراوى ات كثير بيل كه اس جفلا يانبيل جاسكتا-

علامه نور الدين شطنوفي قدس سرة في جهجة الاسرار شريف مي اس ارشاد كو تيس عاليس مثال سے نقل فرمایا ہے، اس کے علاوہ حضرت ملاعلی قاری محدث کبیر جن کے بارے میں سے جى كہا گياہے كدوه اپنى صدى كے مجد تھا اے اپنى متعدد تصنيفات ميں ذكر فرمايا ہے۔

حضرت سيخ عبدالحق محدث دہلوی والتف لغیر نے اپنی کتاب زیدة الاسرار اور اخبار الاخیار میں مجھی نقل فرمایا ہے۔ خیریہ حضرات تو قادری تھے حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی نے اینے مکتوبات میں بھی اسے ذکر فرمایا، چول کہ حضرت مجد د صاحب پر نسبت نقش بندیہ کاغلبہ تھااس کیے اس خصوص میں ان کا بیان سب کے نزدیک مسلم الثبوت ہو گا آپ مکتوبات دوسوبانوے جلداول کا مطالعہ کریں۔ حضرت مجد دالف ثانی ڈالنشن علیہ پر آگر چید نسبت نقش بندید کاغلبه تھامگروہ قادری بھی تھے ،اس نسبت سے بھی ان کو حصہ وافر عطاہوا تھا۔ عارف بالله حضرت مولانا عبد الرحمن جامی خالص نقش بندی تھے اس کے باوجود تفحات الانس شریف میں اس ارشاد

اور سر کار غوث عظم من عَلَيْ عَلَيْ كَا وَكرجميل ستره صفحات ميں كيا ہے اور خواجہ غريب نواز كا تذكره تك نہيں كيا-اس كوكيا يجيح گااس پرسارے اوليا بے كرام كا اتفاق ہے كه سر كارغوث أظم وَثَاثِقَة كے اس ارشاد" قد مي هذه على رقبة كل ولى الله"ك عموم من الوقت ك تمام اوليا كرام داخل بين حضرت

"تا آل كه نوبت بحفرت شيخ عبد القادر

جيلاني رسير قدس سره وچوں نوبت باي بزر گوار

شد منصب مذكور بالوقدس سره مفوض كشت

مانین ائمه مذکورین و حضرت شخ بیج کس بری

الم المع إلى:

مامور شد من عند الله بقول قدمي هذه

على رقبة كل ولى الله.وجميع اولياك

وقت حاضر وغائب وقريب وبعيد وظاهر وباطن

گردن اطاعت وسر انقیاد به نهادن خو فامن

الرد وطمعاً من المزيد فهو قطب

الوقت وسلطان الوجود خليفة الله

فی ارضه و وارث کتابه و ناثب

رسوله سلطان الطريق المتصرف في

بلاشبہہ وجود میں تصرف فرمانے والے ہیں۔ وُٹُانْعَقّہ۔

الوجود على التحقيق رُثَّاتُقُدُ (١) اب آگے بڑھے سر کار غوث اعظم وَاللَّيْنَ کا وصال ٥١١ھ ميں جواہے اور سر کار غريب نواز كى پيدائش ۵۳۰ ہے بلکہ بعض روایات کے اعتبار ہے اور پہلے کی ہے اگر ۵۳۰ ہے، مانیے تو سر کار غوث اعظم وَلَا عَلَيْقَ کے وصال کے وقت حضرت غریب نواز قہ س سرہ کی عمر مبارک اکیس سال تھی، حضرت غریب نواز پیدائتی ولی تھے اس کیے مذکورہ بالا حضرات کے ارشاد کے مطابق انھوں نے بھی اپن گردن جھوں اور سر کار غوث عظم وَثَلَقَالًا كے قدم باك كو اپن كردن پرليا، اب بميں اس سے بحث نہيں كم غریب نواز اس وقت خراسان میں تھے یا بجز میں۔ جوش عناد میں ان لوگوں کوخواجہ غریب نواز کی سوامج عمری جھی یاد نہیں، پندرہ سال کی عمر میں حضرت غریب نواز اپناموروتی باغ اور پن چکی جھوڑ کر تلاش مولی میں <u>تکلے</u> منے ، سجز شریف نچھوڑ چیا تھا، ہوسکتا ہے کہ انھیں دنوں خراسان کے بہاڑوں میں یادِ مولی میں مصروف ہوں اس کیے اس روایت کی تکذیب کے کوئی معنی نہیں۔ حضرت غریب نواز بلا شبہہ عطامے رسول ہیں ہڑا تھا گئے اور حضوراقدس ﷺ النَّالَايُّانِيَّ نے خود ہی اخیس ہندوستان بھیجا مگر بیداس کے منافی نہیں کہ حضرت غریب نواز سرکار غوث اعظم وظائفاً کے ماتحت تھے، ہوتا یہی ہے کہ نائبین سلطنت کسی ہونہار کو کہیں کی حکومت کے لیے منتخب کرتے ہیں توشہنشاہ کی بار گاہ بیں حاضر کرے اسے پروانہ تقرری دلاتے ہیں،اب آئے اس حقیقت کو حضرت مجد دالف ثانی قدس سرهٔ السامی کی زبانی سنیه:

"فیملے یہ بیان فرمایا کہ حضور اقدس بڑا تھا گئے کے بعد منصب غوثیت کبری پر امام الواصلین شیر خدا حضرت علی مرتضی مِثْنَاتِقَالِ سے ان کے بعد بہتر تیب ائمہ اثناعشر کو تفویض ہوا۔"

(١) اخبار الأخيار، ص:١٦.

کہ انھیں اللہ کی طرف سے علم ہواکہ فرمائیں میراہ قدم ہر ولی کی گردن پرہے اس وقت کے تمام اولیا ئے خواہ وہ وہال حاضر رہے ہول یا باطن گردن اطاعت اور سرر کھ دیااس خوف ہے کہ کہیں ردنہ کر دیے جائیں اور اس خواہش میں کہ مزید کھی نعمت ملے پس وہ قطب وقت ہیں سلطان الوجود ہیں اللہ کی زمین میں اللہ کے نائب ہیں اس کی کتاب کے وارث ہیں اس کے رسول کے نائب ہیں سلطان الطریق ہیں

مركز مشهود تمي كرود و وصول فيوض و بركات درس راه بهركه باشد از اقطاب و نجا بتوسط شريف او منهوم مي شود چه اي مركز غير اور الميسر ندشده-ازس جاست كه فرمودف افلت شموس الاولين وشمُّسُنَا أبدًا عَلَىٰ أُفُقِ الْعُلَىٰ لَا تَعْرُب مراد از شمس آفتاب فیضان مدایت و ارشاد است و از أنول آن عدم فيضان مذكور و چوں سبر وجود حضرت شیخ معامله که باولین تعلق داشت باوقرار كرفت واو واسطير وصول رشدو ہدایت کروید جیاں چہ پیش از وے اولین بودہ

اندو نيزتا معامله توسط فيضان بريااست بتوسل

اوست ناجار راست آد كه آفلَت شُمُوْسُ

يهال تك كه حضرت شيخ عبد القادر جيلاني قدس سره تک نوبت مجینی اور جب زماندان بزرگوار کا جوا منصب بذكور أخيس دے ديا گيا۔ ائم، مذكورين اور حضرت سنن کے در میان کوئی اس مرکز پر فائز نہیں ہوا، اس راه میں فیوض وبر کات جس کسی کو بھی پہنچے اقطاب و نجامیں سے آفیں کے توسط سے پہنچنا ہے کیوں کہ سے مرکزان کے غیر کومیسر نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا الگوں کے سورج ڈوپ کئے اور جارا سورج بلندى كے افق پر چكتار بے گا بھى نہيں دو بے گا۔ عمس سے مراد ہدایت وارشاد کے فیضان کا آفتاب ہے اور افول ( ڈو ہے) سے خزانہ مذکور کا عدم ہے۔ جب حضرت فینج کے وجود سے جومعاملہ کواولین سے تعلق ر کھتا ہے۔ ان کے ساتھ متعلق ہو گیا، اور وہ رشدو ہدایت کے چینے کے واسطے ہو گئے جیساکہ ان سے وسلے اولین کے ساتھ تھا، نیزجب تک فیض کا توسط قائم ہے انھیں کے توسل سے ہے اس لیے یہ فرمانا درست ہوگیا کہ اگلوں کے سورج ڈوب گئے اور جارا

رضويات

الأوَّلِينَ وَشَمْسُنَا الخ. اس تشریح کے مطابق جب سرکار غوث اظم اپنے عہد میں غوشیت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے اور ان کے عبد پاک سے لے کر حضرت امام مہدی تک دوسرا کوئی اس منصب پر فائز نہیں ہوگا تو حضرت غوث اظم کے زمانہ ہے آج تک جس کسی کو جو بھی فیض ملاوہ سر کار غوث اعظم کے توسط سے ملا۔ اس سے لازم کہ سر کار غریب نواز قدس سرہ کو جو پچھ بھی ملاوہ سر کارغوث اظم کے توسط سے ملا۔ ہر شخص کواختیار ہے کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے

سورج بھی نہیں ڈویے گا۔

(۱) مکتوبات امام ربانی، ج:دوم، ص:۵۸۵، مکتوب: ۱۲۳.

"وصفة اللحد أن يحفر القبر بتهامه ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت كذا في المحيط."()

اہمی شامی کی عبارت گزری کہ قبری گہرائی سے مقصود سے کہ بوباہر نہ آئے اور اس کا اندیشہ نہ رہے کہ درندے قبر کواد هیرویں گے ، اگر اوپر کا گڑھامخضر ہواور لحد اور صندوق گہری ہو تو بیہ مقصود بورانہ ہوگا۔ بیہ مقصودای وقت بوراہو گاکہ قبر کے اوپر کا حصہ قد آدم گہراہو۔ بندہ اگر مومن صالح ہے تواس کی قبر حد نظر تک وسیج کردی جائے گی اگر چید کتنی ہی ننگ ہو، اور اگر کافر ہے توقیراسے دبویے گی خواہ کتنی ہی وسیع ہو۔ مجد داظم اعلى حضرت بن الله عنه عادف بالله ، نائب رسول ، قطب وقت مصير ان كي قبر مبارك يقينا حمّاً حد نظر تك وسیج کی گئی ہوگی۔اس کی حاجت نہیں کہ ان کی قبر مبارک اگر وسیع بنائی گئی ہے تو کھڑے ہو سکیں۔ بدروایت کہ کھڑے ہوکر صلاق و سلام پڑھوں۔ جاہلوں نے گڑھ لی ہے۔ ہاں اتنا تیجے ہے کہ وصیت فرمائی کہ میری قبر قد آدم

کیااعلی حضرت نے انصار بوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ مسئوله :سليمان اختر وامتياز احمد، مخله بوره صوفى، مبارك بور

کیافرمانے ہیں علماہے دین ومفتیانِ شرعِ منین مندرجہ ذیل مسلہ میں کہ: لوگوں سے سناہے کہ ام اہل سنت احمد رضاخان صاحب بریلوی نے فرمایا ہے کہ جولا ہے (انصاری) کی امامت درست نہیں ہے؟

مجدد أظم امام احمد رضاقد س سرہ پر سے بہتان اور افتراہے کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ جولاہے کی امامت ورست نہیں۔اس کے جواب میں یم کہنا کافی ہے:"لعنة الله على الڪاذبين"اس کے برخلاف اعلی حضرت قدس سروف اپنی نماز جنازہ کے بارے میں میروصیت فرمانی کمالمنة الممتارہ میں احادیث میں وارو نماز جنازه کی تمام دعائیں درج ہیں۔اگر حامد رضا<sup>(۱)</sup> کودہ تمام دعائیں یاد ہوں تودہ میری نمازِ جنازہ پڑھائیں ور نہ

(۱) عالم گیری، جلد اول، ص:١٦٥.

فاوى شارى بخارى كتاب لعقائد كبدسوم کسی خاص عقیدہ رکھنے والے کے لیے کسی کومجبور نہیں کیا جاسکتالیکن اولیا ہے امت اور علمامے ملت کاعقیدہ **یمی** ہے کہ سرکار غوث اعظم اپنے عبدے لے کر حضرت امام مہدی کے زمانہ تک سارے اولیاے کرام ہے افعل اور سب کے غوث ہیں جس ولی کو جو بھی ماتا ہے وہ سر کار غوث اعظم کے توسط سے ملتا ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔ کیااعلیٰ حضرت کی قبر شریعت کے خلاف ہے ؟کیااعلیٰ حضرت نے بیدو صیت فرمانی تھی کہ میری قبر گہری کر دی جائے تاکہ میں کھڑے ہوکر سلام پڑھ سکو**ں؟** اعلیٰ حضرت قطب وقت تھے۔

على - قول خالد كه اعلى حضرت امام احمد رضانے اپنی قبراتن گبری كرنے كو كہا كه میں اس میں بخو**لی كھڑا** ہوکر سلام پڑھ سکوں، توگویا بیاعلی حضرت نے شریعت کے خلاف کام کیا، بیر کام نہ غوث نے کیااور نہ خواجہ نے نہ کسی مخدوم نے ۔ گویاانھوں نے ایک ناجائز کام کاار ٹکاب کیا۔اس کا مصل جواب عنایت فرمائیں۔

اولاً تو یہی غیط ہے کہ مجد دامطیم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے وہ فرمایا ہوجواں معاند، بدباطن نے کہا ہے۔ علمانے تصریح فر، ئی ہے کہ بہترہے کہ قبر کی گہرائی قد آدم ہو۔

ور مختار مل ع: "وحفر قبره مقدار نصف قامة فان زاد فحسن." (٥) اس کے تحت شامی میں ہے:

"أو إلى حد الصدرو إن زاد مقدار قامة فهو أحسن كما في الذخيره، فعلم أن الأدنى نصف القامة والأعلى القامة وما بينهما بينهما شرح المنية وهذا حد العمق والمقصود منه المبالغة في منع الرائحة ونبش السباع."(٢)

اس کے مطابق مجد واعظم اعلی حضرت نے وصیت فرمانی کہ ، میری قبرقد آدم تک گبری کردی جائے ،اور جب میہ حضرت امام اعظم وَثِنْ اَقِينَ كاار شاد ہے توامید یہی ہے كہ بزرگوں نے اس پر عمل كيا ہو گا۔ ليكن ہر بات كا منقول ہونا کیاضروری؟ اس جاہل ہے بوچھے کہ وہ کہیں لکھا ہوا دکھائے کہ سر کار غوث اعظم بن اللہ اور سر کار غریب نواز ﷺ کی قبری کتنی گہری تھیں ؟ پھریہ جو فرمایا کہ قبر آدمی کے قدے برابر گہری ہو، اس سے مراد لحد کی

<sup>(</sup>٢) اعلىٰ حضرت قدس سره كے بڑے صاحب زادے حضرت حجة الاسلام مولانا حامد رضا عان صاحب رحة الله عليه،[عمد نسيم مصباحي]

<sup>(</sup>۱) درمختار، ج:۳، ض:۱۳۹، بیروت.

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار، ج:۳، ص:۱۳۹، بیروت.

"شاه کی ساری امت په لاکھول سلام" میں "امت" سے کیا مراد ہے؟ ایک مقرر کی نکته آفرینی پرشار ح بخاری کی گرفت مستوله: نظام الدين خال، محله امام بارّه، شبر گونده (يويي)

اک خطیب صاحب نے اپنے دورانِ خطابت اعلی حضرت وَنْ اَفْظُ کے اس شعری تشریح کرتے

ایک میرانی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پدلا کھوں سلام فرما یا کہ اس میں امت سے مراد امت دعوت ہے۔اس میں کفار ومشرکین سب شریک ہیں۔ دلیل میں بدكهاكد حضور اقدى شانفا ينافي كي وجدے عذاب عام سے سب كوسلامتى ہے-دوسراقول سے ہے کہ حضرت امام حسین وَثَاقَاقِ کی شہادت در اصل حضور بِثَاثَةً اللَّهِ کی شہادت ہے، جیسے حضرت سيدنااساعيل غِلالِيْلاك حبكه پردنبه ذبح هواتها، ليكن ذبيج الله حضرت اساعيل غِلالِيَلاً كهلائے گئے۔ دونول قول کے بارے میں تھم شرعی مطلوب ہے۔امید کہ ہم سب کی رہ نمائی فرماکر عند الله ماجور

اس شعر میں "امت" ہے امتِ اجابت مراد ہونا متعیّن ہے۔ان واعظ صاحب کو سے بھی ذہن میں آیاکه مجد دِ اُظم اعلیٰ حضرت قدس سره ساری امت پر سلام بھیج رہے ہیں اور کافروں پر سلام بھیجناحرام منجرالی الكفرے - ال ميں شك نہيں كەحضور اقدى ﷺ رحمة للعالمين ہيں اور عالمين ميں كفار بھى ہيں اور بير حق ہے، کافروں کو بھی رحمت عالم بڑا تھا گئے ہے کافی حصہ ملاہے۔ وجود خود بہت بڑی نعمت ہے، پھر انسان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، پھر انسانی قوتیں بھی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے لوازم وغیرہ وغیرہ سب حضور ہی کی رحمت کا نثمرہ ہیں، مگر اس کے باوجود ان پر سلام بھیجناکسی طرح جائز نہیں۔ان کے لیے سواے دعاہے ہدایت کے دعامے خیر جائز نہیں۔ پھر مجد داظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ یہ نہیں فرمار ہے ہیں کہ "الك ميرابي رحمت مين حصر نبين" بلكه فرمار بين كه "رحمت مين وعوى نبين "وعوى كامطلب موتاب حق ثابت ہونا۔ اگرچہ کریم آقا کے وعدے کی بناپر حق ہونااور بات ہے، حصہ ہونااور بات ہے۔ کوئی سخی اپنے وشمن کو بھی پچھ دے دے تواہے بھی اس کے کرم ہے پچھ حصہ مل جائے گالیکن دشمن کا کوئی حق اس کریم پر نہیں۔ بہرحال اس شعرمیں "امت" سے مراد"امت دعوت" کا قول کرنا خطا ہے۔ آفیں اس سے علانیہ

مولوی امجد علی صاحب پڑھائیں۔ لینی حافظ ملت قدس سرہ کے استاذ حضرت صدر الشریعہ مولانا امیر علی صاحب قدس سرہ جوذات کے انصاری تھے اور اعلی حضرت قدس سرہ کو بیہ معلوم بھی تھا۔ خود بیہ خادم گیارہ سال برملی شریف رہا اور اعلی حضرت کی مسجد میں امامت کرتا رہا، حضرت مفتی اعظم ہندنے مجھے امامت کا منصب عطافرمایا، جمعه، پنج وفته خود میری اقتدامیل حضرت مفتی اظم قدس سره پز<u>ھتے رہے</u>۔ والله تعالی اع**لم۔** 

کیااعلی حضرت قدس سرہ بیداری کی حالت میں زیارت اقدس شانتها ﷺ سے مشرف ہوئے ہیں؟ ایک روایت سے متعلق سوال

مسئوله: نجيب الله ، كيرآف داكش شمشادعلى قادرى الصارى كلينك ، جنتاميد يكل استور ، بريكي آنوله ، يويي الله الله الله الله الله واقعه بيان كياكه اعلى حضرت مولانا احدر ضاخال برانشي بريلوي مدينة منورہ تشریف لے گئے توحضور کے روضۂ اقدی پر حاضری دی۔ سر کار نے مزارِ انور سے دست<sub>ِ</sub> مبارک **نکال** 

كراعلى حفرت ہے مصافحه كيا، كيابيدورست ہے؟ ۔ وہ کون نوجوان تھے جن کی داڑھی میں صرف ایک بال تھے اور وہ حاضرِ دربار ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ بال منڈاکر حاضر دربار ہوئے، سرکار نے مند پھیر لیا، جب انھوں نے اصرار کیا توسر کار نے فرمایا تمھاری داڑھی کے اس بال پر فرشتے جھولا کرتے تھے، آج ندیار ہاہوں؟

 واعظ نے جو داقعہ بیان کیا دہ مکمل نہیں ۔ داقعہ یہ ہے کہ مجد داظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بارگاہ اقد س بالتفائي ميں عرض كياكه خواب ميں سركار نے بار بازيارت سے مشرف فرمايا ہے، بيداري ميں ايك بار مشرف فرما مے ، کئی بار در خواست پیش کی ، یہ شرف حاصل نہ ہوا، بالآخرایتی مشہور نظم لکھی۔ وه سوے لالہ زار پھے رتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

بوری نظم لکھ کربار گاہ میں پیش کی توسر کارنے کرم فرمایا، بیداری کے عالم میں سر کارنے جلوہ دکھایا اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے وست بوسی فرمانی۔

یہ واقعہ عارف باللہ حضرت مولا ناضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی بڑالنے کے سیکروں آدمیوں سے بیان فرمایا، جن میں سے کم از کم وس آومیوں سے میں نے بھی سنا، شرعااس میں کوئی استعباد نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ ◄ بيروايت ميرى نظرے نہيں گزرى، والله تعالى اعلم -

(۱) مشكؤة، ص:٣٥

رجوع كرنالازم \_ والله تعالى اعلم \_

(۲) الله تعالی واعظوں کے اشراکِ معنیٰ سے امت کو بچائے۔ واعظ کے لیے عالم ہونا شرط ہے، لیکن اب وعظ نراکار وہار ہوگیا ہے۔ ہر چرب زبان واعظ بن بیٹھتا ہے۔ آیات کے معانی کو توڑ مروڑ کراحادیث کے مضابین کور و وبدل کر کے علما کے ارشادات کو توڑ مروڑ کر کچھے دار الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور عوام ایسے بی واعظین کو سرآنکھوں پر بیٹھاتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حفرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی بڑائشگینے نے "مر الشہادتین" میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بڑائی گئی کر سے تلوے تک اپنے مدر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مشابہ سے بڑے شہزادے کو شہادت خفی ملی اور چھوٹے شہزادے کو شہادت جلی۔ اس طرح دونوں شہزادو کی شہادت کے ذریعہ حضور اقد س بڑائٹ گئی کو شہادت نفی و جلی دونوں حاصل ہوئی۔ انھوں نے دونوں شہزادول کی شہادت کو بمنزلہ شہادت حضور قرار دیا۔ اور واعظ نے اس کو صرف حضرت امام حسین رفتائٹ پر فٹ کیا، ای کو اشراک معنی کہتے ہیں کہ بھی بیان کیا جائے کہتے چھوڑ دیا جائے۔ اگر چہ مجھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی نکتہ آفرنی پر کلام ہے کیوں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضور اقد س بڑائٹ گئی اپنے بعض عبدالعزیز صاحب کی نکتہ آفرنی پر کلام ہے کیوں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضور اقد س بڑائٹ گئی اپنے بعض عبدالعزیز صاحب کی نکتہ آفرنی پر کلام ہے کیوں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضور اقد س بڑائٹ گئی اپنے بعض علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جگہ دنیہ ذرج ہوا اور ذرج اللہ وہ کہلائے۔ وجہ یہ نہیں۔ ذرج اللہ کہا نے کی اصل وجہ یہ جس علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جگہ دنیہ ذرج ہوا اور ذرج اللہ وہ کہلائے۔ وجہ یہ نہیں۔ ذرج اللہ کے اللہ خرف سے ذرج ہونے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ واعظین سے اس قسم کی غلطیاں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اس لیے حدیث میں فرما آگیا:

بہر حال جب حضرت سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بڑاٹھنے نے وہ لکھااور اس پر اعتاد کر کے واعظ نے بیان کیا تواس سے کوئی مواخذہ نہیں۔اگر چہ آدھاہی بیان کیا۔واللہ تعالی اعلم۔

\*\*\*

www.



## كيامولاناسردار احمرصاحب محدث تھے؟ مسكوله: احقر العباد بخشي مصطفى على خال مهاجر مدينه منوره وازباب الحمام مدينة المنورة

الم الم الم الم الم مساحب جن كا حال عن مين انتقال موات، بريلي كے مدرسد كے بعد ال كل يور کے مدرسہ میں شیخ الحدیث کہلاتے تھے۔ درس دیاکرتے تھے، مسلسلات سے انھیں کوئی حدیث نہیں بہنچی تھی اور کسی استاد فن حدیث نے ان کوان کی حیات میں نہ محد یہ کی سند دی تھی اور نہ کسی نے ان کو بھی محد یہ کہایا کھھا، محدث تووہ مشاہیر علماہے دین کہلائے جنھول نے زمانۂ تابعین و تبع تابعین میں بڑی محنت و مشقت و احتیاط ہے احادیث شریفہ جمع کیے اور نشر کیے ، برصغیر ہند میں مشاہیر علما ہے کرام جیسے حضرت مولانا عبد الحق محدث دہلوی راست اور ان کے ہم پایہ علماے احادیث محدث کہلائے ہیں اور چود ہویں صدی جری میں ہمارے بر صغیر ہندمیں حضرت مولانا امیر الملة حافظ پیر سید جماعت علی شاہ علی بوری نور الله مرقدہ جن کو مسلسلات سے احادیث بھی پہنی تھی اور جن کو چودہویں صدی کے جہلے ربع میں مشاہیر محدثین مكه مكرمه في احاديث كي اجازت اور محدث كا خطاب مع سند عطا فرمايا تها\_

امام دارالهجرة امام ابل سنت و جماعت و تابعی و جامع و ناشر احادیث، تابعین و تبع تابعین (لعنی مصنف كتاب احاديث كلموطاو حرم شريف تبوى على صاحبها ألوف التحية والصلوة والسلامين فن حدیث کے بے نظیر استاد لیعنی حضرت امام مالک مد فون جنت البقیع ﴿ فَالْمَثِينَّ كُو محدث أَعْلَم كَهِنِ كَي كُسى كو آج تك جرأت نه ہوئی تو" چیہ نسبت خاک را باعالم پاک" مولوی سردار احمد صاحب (مدفون لائل بور) کو محدث اطلم لکھنا اور محدث عظم کے خطاب ناصواب کی تشہیر مختلف جرائدے جیسے انوار الصوفیہ قصور، ورضائے مصطفی گجرانوالہ وغیرہ سے کروانا ایسے القاب و خطاب بخشنے اور ان کی تشہیر کرنے والوں کے حق میں مطابق شریعت و الل سنت وجماعت كياتكم م ج مفصل ومدلل جواب باصواب سے ممنون فرمائيں - بينوا و تو جروا عند الله وعند الناس.

عمدة المتاخرين بقية المتقدمين استاذ العلما سند المحدثين حضرت مولانا سردار احمد صاحب والتقطيخ يقيينا حثآ محدث تنصے، علماکی اصطلاح میں محدث وہ ہے جو حدیث کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہو، سند الحفاظ علامد ابن حجر عسقلانی قدس سرهٔ نزمه النظر شرح نخبه الفكر مین فرماتے ہیں:

"ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. خود سائل کے مستند اس کے نزد کی مسلم الثبوت محدث حضرت سیدناو سندنامحقق و مد قق آیة من آيات الله، بركة من بركات رسول الله في عبد الحق محدث وبلوى قدس سرة مقدمه لمعات شرح مشكوة مين فرمات بين:

"ولهذا يقال لمن يشتغل بالسنة." "ان دونوں عبار توں کا حاصل ہیہ ہے کہ جو تحض سنت لینی حضور سیدعالم کے قول وفعل و تقریر کے ساتھ مشغول ہولیعنی اسے پڑھتا ہو پڑھاتا ہو، نشر واشاعت کرتا ہووہ محدث ہے، حضرت مولانا سروار احمد صاحب رحمة الله عليه نے احادیث كريمه سبقًا سبقًا اپنے اساذ حضرت صدر الشريعه، بدر الطريقة مولانا مرشدنا تحكيم ابو العلی مولانا امجد علی صاحب والتفایقی سے پڑھا،، پڑھنے کے بعد تیس سال سے زائد احادیث کریمہ کا درس دیا، جس كاسائل كوخود اقرار ہے، لكھتا ہے، پہلے برلمي ميں بعدة لائل بوركے مدرسميں شيخ الحديث كہلاتے ہوئے درس حدیث دیاکرتے تھے۔"اس کیے حسب اصطلاح محدثین وہ یقینا محدث تھے، سائل نے یہ غلط کہا ہے كه مسلسلات سے انھيں كوئى حديث نہيں پہنچى تھى۔ اور كسى استاد فن حديث نے ان كوان كى حيات ميں نہ محدث کی سند دی تھی نہ کسی نے ان کو محدث کہا، لکھا، جہال تک اس خادم کو معلوم ہے حضرت موصوف والمسلام عندان کے اسافہ حضرت صدر الشریعة قدس سرہ نے دی۔ دوسری سند حضرت جمة الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خال صاحب طِلْقَقِعِیے نے اور تیسری سند حضرت سیدی و سندی اعلم علما مرجع امام ابل سنت حضرت مولاناً صطفى رضا خال صاحب دامت بركاتهم العاليه مفتى أظم مندنے ان تمام سلاسل اولياوقرآن وحديث كي سندعطافرماكي جوانهيس النيخ والدمحترم مجدودين وملت شيخ الاسلام والمسلمين مولاناسيدنا شاه حافظ و قارى عبد المصطفى احمد رضا خال صاحب والشيط الماد مراج العارفين قدوة السالكين عارف رباني مولانا سید شاہ ابوالحسین نوری میال جرات اللہ سے ملی تھی جن میں ایک دونہیں کئی سندیں بالاضافة ومسلسل بالمصافحہ وغیرہ کی ہیں،ان سندوں کا دیاجانا ہی کی کے محدث ہونے کے لیے کافی ہے کسی کو محدث ہونے کے لیے بیضروری نہیں کہ کوئی محدث اے لکھ کر دے کہ بیر محدث ہے۔ بلکہ بیر مجمی ضروری نہیں کہ سنداجازت لکھ کر دے اگر بیر ضروری قرار دیا جائے تولازم آئے گاکہ ائمہ محدثین مثلاً امام بخاری، امام سلم، وغیرہ وغیرہ محدث شد ہول کہ ثابت نہیں کہ انھیں کی محدث نے سندلکھ کر دی ہوچہ جائے کہ بدلکھ کر دیا ہو کہ بدمحدث

(١) نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ص:٦، مطبوعه مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

(r) مقدمه مشكؤة المصابيح، ص:٣.

ہے۔ اوں بی جمع کرنے کا مطلب یہی نہیں کہ اصادیث زبانی س کریاد کی جائیں۔ کتب حدیث کا پڑھنا، مطالعہ كرنائهي جمع ہے، بحدہ تعالىٰ ميد دونوں باتيں محدث أظم پاکستان ميں مدر جيئه اتم موجود تھيں، اس ليے ميہ ضرور بالضرور محدث ہوئے، اظم بول كباكہ جواوگ حضرت موصوف بكالفضنے سے واقف ہیں انھیں اچھی طرح معلوم ہے کہ احادیث کی اشاعت بذریعۂ تذریس و تبلیغ وافتا، جتنی حضرت موصوف نے اپنے عبد میں کی ان کے عہد میں کسی دوسرے نے نہیں گی۔ نیز احادیث کی صحت وضعف، علت و شذوذ وغیرہ وغیرہ اغراض کی معرفت، تعارض میں تطبیق، معانی تشریح میں جوید طوالی آپ کو حاصل تھاان کے عہد میں کسی کونبیں تھا، اس لیے مسلمانوں نے اخیس محدث اعظم پاکستان کہا، محدث اعظم یہ خطاب ہے، خطاب علم ہے، اور اعلام میں الفاظ کے معانی لغویہ کا عتبار نہیں ہوتا، بلکہ اونی سی مناسبت کافی ہوتی ہے۔ روالمحاریس خزائن الاسرار

بديع الافكار في شرح تنوير الابصارك تحت" في "كي توجيه ين فرمات إلى: "ان كان من جزء العلم فلا يبحث عن الظرفية والا فالأولى حذف "في" لان خزائن الاسرار هو نفس الشرح، وظاهر الظرفية يقتضي المغايرة."

پر ظرفیت کی توجیه کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "ويحن تعلقه بمذكور نظراً الى المعنى الاصلى قبل العلمية، فان الأعلام وان كان المراد بها اللفظ قديلاحظ معها المعانى الاصلية بالتبعية." (٢)

اس عبارت كام صل مد به كداعلام مين ان كے معنی قبل عليت كاعتبار من كل الوجوه ضروري نبين، صرف لحاظ وضع واضع وتعين لفظ كا ٢٠-

اس میں دوسری جگه علامه شامی فرماتے ہیں:

"وأما توقف فهم معناه العلمي على فهم جزء به ففي حيز المنع فهم المعنى العلمي من امرئي القيس مثلاً يتوقف على فهم ماوضع ذلك الفظ بازائه وهو الشاعر المشهور وان جهل معنى كل من مفرديه."

ویکھیے صاف تصریح ہے کہ اعلام کے معنی بھتے کے لیے اس کے معنی لغوی کا جانا ضروری نہیں ہے

(۱) رد المحتار، ج: ۱، ص: ۱٦، مقدمه، دار الفكر، بيروت، مكتبه زكريا، ص: ٩٠.

فأوى شارح بخارى كتاب لعقائد شخصيات ہیں کیوں کہ اس زمانے میں تحریری سندوں کا رواج ہی نہ تھا، بلکہ سند دینے ہی کا رواج نہ تھا۔ صرف کمی محدث سے حدیث س لینا ہی کافی ہوتا تھا۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب والتعظیظی کوان کے عہد ہی میں تمام علما ہے اہلِ سنت نے محدث اعظم پاکستان لکھا، کہا: چھاپاجس پر سکڑوں خطوط ہزاروں اشتہارات پیش کیے جاسکتے ہیں، سائل کو خبر نہیں تواس کا ہمارے پاس کیا علاج اور اگر سائل کے زعم میں حضرت صدر الشريعه، حضرت ججة الاسلام، حضرت مفتى أعظم مند اور پاكتان و مندوستان كے علماے محدث نبيس اور استاذان فن نہیں تووہ اینے دل کی بیاری کاعلاج کرائے ،اگر آج حضرت پیر جماعت علی صاحب محدث علی بوری مِرْ النَّيْنِ الْمُعْلِقِينِ بِهِ مِنْ تَوْدِهِ بَعِي شَهِادت ديِّ كه حفرت مولانا سردار احمد ضرور بالضرور محدث تقريب نه صرف محدث بلکہ عصر حاضر کے محدث اعظم، حضرت محدث اعظم پاکتان بڑائنٹ کے کوعلامے حرمین طیبین نے مجی سندیں عطاکی تھیں ، لہذا سائل کے اس معیار پر بھی وہ ضرور بالضرور محدث تھے ، سائل نے جوش عناد میں الی باتیں لکھ دی ہیں جس کی روسے امت کے کتنے مسلم الثبوت محدثین بلکہ خود سائل کے بھی مسلم محدث ز مرہ محدثین سے نگل جاتے ہیں، لکھتا ہے، محد ث تومشاہیر علماے دین کہلائے جنھوں نے زمانۂ تابعین و تبع تابعین میں بڑی محنت و مشقت و احتیاط ہے احادیث شریفہ جمع کیے اور نشر کیے، سائل نے صرف انھیں مثاہیر کے ساتھ محدث ہونے کوخاص کیا جو زمانۂ تابعین و تبع تابعین میں جامع حدیث و ناشر حدیث تھے، اس کامطلب سے ہواکہ جو حضرات زمانۂ تابعین و تنع تابعین میں گزرے نہیں وہ محدث نہیں۔ اب ذراسو جے کہ ایک فیجی سے اس نے کتنے محدثین کو زمرۂ محدثین سے کتر دیا۔ حضرت امام احمد بن صبل، حضرت امام حالم، حضرت امام بیہقی، ابن شیبہ، عبد الرزاق، ابولعیم وغیرہ وغیرہ سب کے سب نکل گئے کہ بیرنہ تابعی نہ تبع تابعی نیز حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پیر جماعت علی محدث علی بوری بھی نکل گئے جنمیں سائل خود محدث مان رہااور لکھ رہاہے کہ حضرت سے گیار ہویں صدی میں گزرے ہیں اور محدث علی بوری چود ہویں صدی میں یہ جوش عناد ہی کا نتیجہ ہے کہ حضرت محدث اعظم پاکستان کو زمرہ محدثین سے نکالنے کے لیے ایسی بات لکھ گیا جس سے خوداس کے مسلم الثبوت محدثین بھی اس زمرہ سے نکل گئے، بات یہی ہے کہ محدثین مقدمین ہول یا حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہوں، ان سب کا محدث ہونااس بنا پرہے کہ ان حضرات نے احادیث کا در آردیا، ان کی نشرواشاعت کی، بحمده تعالی حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکتان میں بات بدرجهٔ اتم موجود تھی کہ آپ نے کم و بیش تیس سال تک ہزاروں کو علم حدیث کا درس دیا، کی عوام و خواص میں اشاعت کی ،اشاعت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ فن حدیث میں کوئی کتاب لکھی جاوے ورنه لازم آئے گاکہ محدث علی بوری محدث نہ ہول کہ ان کی بھی فن حدیث میں کوئی کتاب نہیں ، بلکہ پڑھانا،

<sup>(</sup>r) رد المحتار، ج:١، ص:١٦، مقدمه، دار الفكر، بيروت، مكتبه زكريا، ص:٩٠.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار، ج:١، ص:٨٩، دار الفكر، بيروت

خلاصديد ہے كە "محدث عظم پاكتان" حضرت مولاناسردار احدصاحب كالقب ہے جوان كى خدمت مدیث سے متاثر ہو کر اہل سنت کے عوام و خواص نے دیا، اس کے لیے نہ نص قرآنی کی حاجت ہے، نہ ارشادات حدیث کی، نداقوال علماکی \_ لقب رکھنے کے لیے معنی لغوی کے ساتھ ادفی مناسبت کافی ہوتی ہے، من كل الوجوہ اس كاصدق لازم نہيں اس ہے قطع نظر كرتے ہوئے اگر محدث كے معنی صطلح عند الشرع ديميا جائے توبیہ معنی یقینا حماً حضرت مولانا سردار احمد براستی میں بائے جاتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک کاکثیر حصہ احادیث نبوید کی نشر و اشاعت، تعلیم و تذریس میں بسر جوا۔جس کے نتیجہ میں پاکستان، ہندوستان کے علاوہ ممالک غیر میں بھی سیکروں وہ تلامذہ حضرت والا کے موجود ہیں جنھوں نے آپ سے احادیث پر ھیں۔ اور سندیں لیں، ہندوستان رہے تو یہاں کے حلقہ درس میں مندوستان کے تمام سنی مدارس سے زیادہ آپ کے یبال ور ہ حدیث میں طلبہ یائے جاتے تھے ، پاکستان گئے تو تھوڑی مدت میں تشفگان علم حدیث کے مرجع اُظم بن كَيْ اس لِيهِ آب كي ذات يقينااس كي مستحق تصي كه "محدث عظم" كالقب پاتي اس پراعتراض كرنا حضرت والا در جات کے احوال سے ناوا تفی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ، جو آپ کے تبحر علمی سے خصوصًاعلم حدیث سے واقف ہے وہ تسلیم کرے گاکہ آپ کالقب بالکل درست اور سیجے ہے امیدہے اب آپ کو ہر طرح اطمینان ہو گیا ہو گا اوراب كوئي شك وشبهه ندريا موگا - والله تعالى تعالى اعلم -

الجواب صحيح والله تعالى اعلم

كتبه حمر شريف الحق امجدى عظمى غفرلهٔ رضوي دارالافتاء محله سوداً كران ، بريلي شريف

امير دعوت اسلامي مولانا محمد البياس قادري صاحب كا کسی مدمذہب سے کوئی تعلق نہیں۔

مسئوله: عبدالسلام قادري جاندني مسجد، پر بھاس پاڻن، سومنات، شلع جو ناگڙن (گجرات) ٢٢/ محرم ٢٢٠١ه

امير ابل سنت مولانا محمد الياس قادري صاحب سن صحيح العقيده بين يانهيس؟ كيا ان كا ملنا جلنا تبلیغیوں اور بدمذ مب فرقوں سے ہے جمعیق کے ساتھ جواب عطافر مائیں۔

دعوت اسلامی کے بانی اور امیر جناب مولانا محمد الباس صاحب قادری صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند بلکہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے سلسلے میں مربد ہیں اور اسی سلسلہ کے خلیفہ ہیں صرف اس موضوع لد كاجاننا كافى ہے جس كے مقابلہ ميں يہ وضع كيا گيا ہے، اى طرح محدث أظم پاكتان جب کہ خطاب ہے جواعلام سے ہے تواس کے صحت کے لیے اتناکافی ہے کہ عرف میں حضرت مولانامردار احمد صاحب کے لیے وضع کیا گیا ہے عوام و خواص سب نے ان کے لیے بید لفظ استعمال کیا اس کی صد ہانظیریں ہیں ، فاروق عظم سید ناعمر ﷺ کا خطاب ہے ، حالاں کہ معنی لغوی کے اعتبار سے حضور سیدعالم ﷺ بی پر صادق آتا ہے، غوث الثقلين حضور سيد ناتيج محى الدين وعبد القادر وَثِلَاقِكُ كالقب ہے، حالال كه اس كے معنی لغوی حضور سیدعا کم بڑ اللہ اللہ کے ساتھ مختص ہیں،صاحب شرح و قابیہ کالقب صدر الشریعہ ہے حالاں کہ اس کا جائے کہ بیرسب القابات و خطابات ہیں جن کے حقیقی لغوی معنی ملحوظ نہیں بلکہ صرف وضع و تعین کے اعتبار سے جس کے لیے معروف ہوگیا اس پر بولا جائے گا، اور یہ خطاب اینے عصر، زمانہ کے اعتبار سے متعین ہوئے ہیں، حضرت امام مالک خِلات ﷺ یقینا حماً حضرت مولاناسر دار احمد محدث پاکستان سے بدر جہافضل واعلیٰ، برتز و بالا ہیں ، اگر حضرت امام مالک ڈِلنٹھ کے نعلین مبارک کی خاک آخیں مل جاتی تو وہ سرمہ بناتے کیکن محدث عظم ان کالقب ہونااس کانفتخنی نہیں اب بیکسی کا خطاب ہوہی نہیں سکتااور اگر کوئی اس کاالتزام کرے کہ جو القاب امام مالک کے ہیں، وہ ان سے کم درجہ والوں کے لیے نہیں ہوسکتے تو پھر حضرت امام مالک کا خطاب محدث نہیں میددوسرول کوجو حضرت امام مالک سے بدر جہافرو تز ہیں، کیول محدث کہتا ہے، حضرت مجع عبدالحق محدث دہاوی جناب پیرسید جماعت علی صاحب کواس نے محدث مانااور سے حضرات کبھی بھی حضرت امام مالک کے برابر نہیں ۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو سائل نے سمجھ رکھا ہے کہ جو خطاب افضل کا نہ ہووہ مفضول کانہیں ہوسکتا، اگر سائل کے سمجھے ہوئے اس قاعدہ کو درست مان لیا جائے تولازم آئے گاکہ حضرت عمر کا جو خطاب فاروق أظم ہے، حضرت عثان كاغنى ہے، حضرت على كاشير خدا، حضرت امام عظم كا امام عظم امام الائمه، حضرت غوث عظم کاغوث الثقلين ہے۔ صاحب شرح و قابيہ كاصدر الشريعہ ہے ان كے دادا كا تاج الشريعہ ہے، بیرسب ناجائزیاکم از کم نادرست ہوں کہ حضرت عمرے حضرت ابو بکر افضل ہیں، ان کا خطاب حضرت فاروق عظم نہیں، حضرت عثان سے حضرت عمر و حضرت ابو بکر دونوں افضل ان کا خطاب غنی نہیں، پھر پیر تینول حضرات حضرت علی ہے افضل ، ان تینول کالقب شیر خدانہیں ، یہ سب حضرات حضرت امام عظم ہے بدر جہاانضل مگر کسی صحابی کا خطاب امام عظم اور امام الائمہ نہیں یہ تمام حضرات صاحب شرح و قابیہ اور ان کے داداہے بدر جہاقضل ہیں، مگران میں کسی کا خطاب صدر الشریعہ و تاج الشریعہ نہیں، بیراس بات کی دلیل ہے کہ سائل کا مجھا ہوا قاعدہ درست نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ مفضول کا لقب ایسار کھا جائے جوافضل شخصيات

مولانا محد الباس قادری وعوت اسلامی کے بانی زید مجد ہم انتہائی ذہین، قطین قوی الحافظ انسان ہیں اور مطالعہ کے بے حد شوقین وسیع المطالعہ بزرگ ہیں، عقائد واحکام کے جزئیات اتنے زیادہ ان کویا دہیں کہ آج کل کے درس نظامیہ کے فارغ الحصیل اور بہت سے مشہور علما کواس کاعشر بھی محفوظ نہیں۔ سیحے العقیدہ سی پابند شرع مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مسلک کے پابند، انتہائی متقی اور پر ہیزگار انسان ہیں۔ آخیس سب وجوہ کی بنا پر اللہ عزوجل نے ان کی زبان میں تاخیر دی ہے اور ان کے کام میں برکت عطافرمائی ہے۔ بزاروں بدند ہب ان کی وجہ سے محیح العقیدہ سنی ہوئے ، لاکھوں ااکھ افراد شریعت کے پابند ہے جس کی نظیر اس وقت کسی بھی عالم یا پیرے تلافہ میامریدین میں نہیں۔ پکڑی باندھناسنت ہے، علماتک نے چھوڑ دیاہے، پیرصاحبان نے چھوڑ دیا ہے۔ان کی تبلیغ سے لاکھوں افراد ہرا عمامہ باندھنے لگے ہیں۔ چوں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اقدس شَلْ اللَّهُ عَلَيْ مَم الممامه باندها ہے اس لیے انھوں نے ہرے ممامہ کواختیار کیا۔ آپ نے تحقیراً ان کو ہری پگڑی والے کہااس سے آئکدہ احتراز کریں۔ داڑھی منڈانے اور کتروانے کارواج عام ہے بڑے بڑے پیر صاحبان کے خصوصی مربدین داڑھیاں منڈاتے ہیں۔ پیرصاحب ان سے داڑھی نہیں رکھواسکتے انھوں نے لا کھوں گر یجویٹ اور لکھ پتیوں کے بچوں کو واڑھیاں ر کھوادیں۔ آپ نے ان کے کلمات کی نقل کرنے میں تغیر و تبدل بھی کیا ہے اور کتربیونت بھی کی ہے۔ آپ خود سوچیے کہ کیا یہ کوئی اچھی بات ہے انھول نے اپنی تقرير ميں بدكها تھا۔ ميں نے اعلى حضرت مولانا احدرضاخان صاحب والتفاقية كواپنا معيار بناليا ہے اور ان كا وامن مضبوطی سے بکڑلیا ہے اب ان کی مرضی ہے وہ جاتیں جنت میں لے جائیں، جاہیں دوزخ میں ڈال دیں۔ معاذ الله عزوجل به بطور مبالغه عرض كررہا ہول كه ميرے اعلى حضرت مجھے جنت ميں لے جائيں يا دوزخ میں لے جائیں گے۔ یہ یقین ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت مجھے جنت میں ایسی جگہ پہنچائیں گے جہال ے جھپ جھپ کراپنے آتا بھی المائے کو دیکھا کرول گا۔ اس پر میرافصل فتویٰ موجود ہے۔ جوہیں آپ کے سوال کے جواب کے ساتھ میں رہاہوں۔(۱)

(۱) پوری عبارت دوسر سے فتوی میں ہے جو اس فتویٰ کے اخیر میں شامل ہے.

اور لوگوں کواسی سلسلے میں مربد کرتے ہیں، یہ مربد ہیں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی خِلانتظام کے۔ اور خلیفہ ہیں ان کے شہزادے حضرت مولانافضل الرحمن صاحب کے ، اور حضرت مولان**اضیاء الدین** صاحب را المستقطية مربد اور خليفه بين مجد د اعظم اعلى حضرت قدس سره ك\_ السي تبليغي اور بدمذ بهول سے ان كا ميل جول نہيں۔واللہ تعالی اعلم۔

مولانا محمد الباس قادری مسلک اعلیٰ حضرت کے پابندمتقی و پر ہیز گار ہیں؟ نہیں ؟ افتراباندھ کر سوال کرناڈ بل جرم ہے ؟ واقعہ کی تحقیق کر کے سوال کرنالازم ہے۔ ریے کہناکیسا ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو معیار بنالیاوہ جاہیں جنت میں لے جائیں یا دوز ت میں؟

مستولىة رحت اللدرضوى، نورى ديرى ميراستود، جامع مجدك بازدمومن يوره، (تاكور) ٥ و دوقعده ١٩٨٨ م

سن بڑی مسجد مد نبورہ میں زیدامام ہے اس نے اپنی مسجد میں الیاس قادری جو غیرعالم ایک گروہ جس ٹی بگڑی ہری ہے اس کا باتی ہے اس کی آمد پر جلسہ منعقد کرایا۔ گروہ ہری بگڑی کے افراد جب نعت مصطفیٰ علیه التحیة والثنا پڑھتے ہیں توبہ صدابلند کرتے ہیں کہ سر کار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ابرار واخیار کی آمد مرحبااور یہی سارے تعرے اپنے بانی گروہ الیاس قادری کی آمد پر لگا کر استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، دلیار بھی نے زمین بھی نے آسان بھی سے سب سن ایر اسب زور سے مل کر بولو مرحبا۔ باتی کروہ الیاس قادری نے دوران تقریر کہاکہ ہم اعلی حضرت کا دامن بکڑے ہیں ، چاہے وہ جنت میں لے جائیں یا جہنم میں اور کہاکہ اگر کوئی کیے کہ ہم خدا کے سوانسی ہے مد د نہیں ما نکتے توہم اس پر بحث نہیں کریں گے بلکہ ہم اتن دیر میں سجان اللہ کہ ، کر جنت میں در خت لگاتے ، جائیں گے۔ زید امام یہ کہتا ہوا کہ شال کارنگ ہراہے اور گنبد خصریٰ کا بھی رنگ ہرامیں یہ ہراشال بالی گروہ الیاس قادری کو پیش کررہا ہوں اور تعمیری انتظامیہ لمیٹی سی بڑی مسجد کے جنزل سکریٹری عبد الرحیم انصاری نے بانی گروہ کی گل ہوشی کی۔ آخر میں بانی گروہ الیاس قادری نے سارے جمع کو مرید کیا ہے کہتے ہوئے کہ جولوگ سی سے مرید ہوں وہ طالب ہوجائیں جیسا پڑھایاویساسارا جمع مل کر پڑھتار ہازیدامام بھی پڑھنے میں شامل رہا۔ وہ شریک دعارہا، اور بہ ہری پکڑی، ہری ٹونی والے گروہ آپس میں ایک دوسرے کو مدینہ مدینہ که، کر پکارتے بزار ہابرار آدمیوں کو مرید کرایااور دیگر بہت سے علاے کرام نے ایساکیا ہے۔ان لوگوں نے اگر اپنی پہچان کے ليے لفظ مدينه شعار بناليا ہے تواس ميں بھي كوني حرج نہيں۔

جنگ برموک میں صحابة کرام نے یا محمدا، وامحمدامقرر فرمایا تھا۔ البتہ بیت الخلا والی بات جوسائل نے لکھی ے ، یہ بانکل جھوٹ من گھڑت ہے۔ افترااور بہتان باندھ کر سوال کرناؤبل جرم ہے۔ مسلمانوں پر افترا باند صنااور مفتی کو دھوکا دینا حرام و گناہ۔ ہر سائل پر فرض ہے واقعہ کی سیج تحقیق کر کے سوال لکھاکرے۔ اگر افتراد بہتان کا دروازہ کھول دیا گیا تو پھر امان اٹھ جائے گا۔ جہیل وتضحیک کے لیے اگر سائل واقعات گڑھ سکتا

ے تواس کامقابل بھی گڑھ سکتا ہے،اس سے احتراز واجب ہے۔ میں نے جو فتویٰ دیااگر اس کو سیح نہ مانا جائے تو مجد د اعظم اعلیٰ حضرت قد س سرہ کی تفسیق یا تکفیر لازم

آئے گی۔ مجد دانظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے عرض کیا۔ آنے دویاڈ بودو، اب توتمھاری جانب

اس شعریس کتی سے مراد ظاہر ہے کہ ہدایت یا نجات کی کتی ہے۔ میں نے بیبیوں علمانے کرام سے ا به چھاتوان سب نے یہی بتایا۔ اس تقدیر پرلازم ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ تم راہی طلب کررہے ہیں۔ اگر ت سے مراد ہدایت کی کشتی مراد لیں توکشتی ڈبونے سے مراد ہو گا گمراہ کرنااور اگر کشتی سے مراد نجات کی کشتی ہو تو ستى ۋېونے كامطلب مو گاجئم ميں ۋالنا۔ اب سە بعيندو بى بات ہے جومولانامحد الياس صاحب نے كبى ہے۔ اور اگر کشتی ہے مراد گنگا، جمناکی کشتی لو تولازم کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ڈو بنے پر راضی ہیں۔ حقیقت میہ ے کہ اپنے آقاؤں سے کئی چیز کے طلب کا بیا ایک بہت عمدہ طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مجرم کو یقین ہو گیاکہ میری سزالازی ہے توجام ہے کہتاہے کہ آپ چاہیں توسزادی، چاہیں تومعاف کردیں۔اس کامطلب سے کباں ہوتا ہے کہ وہ سزاطلب کر رہاہے۔ اس طرح مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مذکورہ شعر میں اور مولانا محد الیاس قادری زید مجدهم کے قول میں طلب نہیں بلکہ رضا بالقصا کا اظہار ہے اور سے بندہ کے اعلی مقامات میں سے ہے۔ میرے فتوے پر ہندوستان کے اکثران مفتیان کرام کی تصدیق ہو چکی ہے جوابل سنت کے معتمد ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

اسسے پھلے والے استفتے کا جواب اسی کے ساتھ منسلک ھے۔ استفتایہ ھے:

كيافرمات بين علما حدين السمسله ميس كه..... زیدنے تقریر میں کہا، اعلیٰ حضرت، حضرت والا درجت مولانا احدر ضاصاحب کی عقبیت میں کہا! میں نے اعلی حضرت مولانااحدر ضاخال صاحب جائنت کو اپنامعیار بنائیاہے، اور ان کا دامن مضبوطی

البتداس سوال میں بیر بھی تھا کہ بکرنے زید کو کافرکہاہے سائل سے میں نے بوچھا بھی کہ یہ بکر کون ہے تو اس نے کہاکہ کچھ لوگ ہیں میں نے سیمجھاکہ کوئی بے بڑھالکھاانسان ہو گاتو میں نے اس فتوے میں لکھاکہ مجر نے بلاوجہ ایک مسلمان کو کافر کہااس لیے وہ خود کافر ہوگی۔ کیکن اس فتوے کے لکھنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ مجر ایک مفتی ہے۔ پھر مفتی صاحب کی تحریر بھی مجھے دکھائی گئی جس سے معلوم ہواکہ ان بکرصاحب ہداہ اللہ کو شرح فقد اکبر کے ایک جزئیہ سے اشتباہ ہواجس کی بنا پر انھوں نے تکفیر کی۔ ایسی صورت میں بحر ہداہ اللہ کافریا گمراہ نہیں مگر خاطی ضرور ہیں اٹھیں اینے فتوے سے رجوع لازم ہے اور جس جزئیہ سے انھول نے استشہاد کی**اوہ** مولانامحم الیاس زید مجد ہم کے قول کے مطابق نہیں۔ بقیہ سوالوں کے جوابات لیجیے۔

کسی عالم یا دین پیشواک آمد پر آنے ہے جہلے اس کی آمد کا اعلان نظم میں ہویا نشر میں ہوکوئی گناہ نہیں بلکہ بنیت حسن تواب ہے بیرایک اعزاز ہے اور عالم دین اور دینی پیشوا کا اعزاز باعث تواب البتہ نعت میں جوہے ابرار واخیار کی آمد مرحباس کوسیدایرار اور سیداخیارے بدل لینا چاہیے، اور بیا حتیاط کریں کہ مولانا محمد الیاس ے کے سیداہراریاسیداخیاری آمدنداستعال کریں۔

مولانا محمد الیاس زید مجدہ نے جو یہ کہا کہ اگر کوئی کے جم خدا کے سوالس سے مدد نہیں مانگتے تو ہم اس سے بحث نہیں کریں گے بلکہ اتن ور میں سجان اللہ کہ، کر جنت میں ورخت لگاتے جائیس کے۔ اس میں مجھی کوئی حرج نہیں۔ خود قرآن کریم میں فرمایا گیا:

"وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ الرجب الله الناس الت كرت بين توكية قَالُواسَلَامًا ...()

اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے: بیر سلام متارکت ہے۔ لعنی جاہلوں کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ تواگر معلوم ہوکہ مخاطب جاال، معاندے اس سے بحث نہ کرنا ہی عباد الرحمن کی شان ہے۔ وہابیوں کی خباشت ، ضد اور ہث دھرمی کے نہیں معلوم ایسی صورت میں ان ہے بحث نہ کرنااس آیئر كرىميەكے مطابق ہے۔ ہاں اتناضر ورہے كه اتناكه ، دياجائے كه تحصارى بات غلط ہے۔

اور امام صاحب نے شال پیش کر کے جو کہااس میں بھی کوئی حرج نہیں اس میں گنبد خصریٰ کی نہ تحقیر ہے نہ تذکیل اور نہ خلاف شرع بات ہے۔ اس طرح ان کی گل بوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ بھی باعث اجرو ثواب ہے اگر کسی مجمع سے مرید ہونے کی اپیل کی اور سارا مجمع مرید ہو گیا توبیہ کیا اعتراض کی بات ہے۔ میں نے خود بار ہا حضرت مفتی عظم مڑائٹ کھنے کے لیے بڑے بڑے جمعول میں مرید ہونے کے لیے اعلان کیا اور

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، پاره: ١٩، سورة الفرقان ، آيت: ٤٣.

اب بمرسے پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بھی ایسا ہو تا ہے کہ مخاطب پراعتماد کی بنا پراے اختیار دیاجا تاہے کہ مخاطب وہی کرے گاجو درست ہے۔

حضرت سید ناعیسی روح الله علیه الصلاة والنسلیم کی عرض سورهٔ مائکره کے اخیر میں مذکور ہے:

''ان تُعَذَّبْهُمْ فَأَنَّهُمْ عَبَادُكَ وَانْ الرَّوانْيِس عذاب كرے تووہ تيرے بندے تَغْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ إِن اور الرَّتُواضِي بَنْ و ع توب شك توبى ب

عالب حكمت والا

حضرت عیسلی علیہ الصلاق والتسلیم نے مومنین اور کافرین ، نصاری سب کے بارے میں عرض کی ۔ انھیں یقین تھاکہ مومنین کو بخشے گااور کافروں پر عذاب کرے گا۔اس طرح اللہ عزوجل نے حضرت ذوالقرنین علیٰ

نبیناعلیه الصلاة والتسلیم ہے فرمایا:

"امَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِلَ يَاتُوتُوا أَنْ تَتَّخِلَ يَانَ كَ سَاتُهُ بَعَلَالُ فَيْهِمْ حُسْنًا ـ "(")" المَّاركر ـ ـ المَّاركر ـ ـ المَّاركر ـ ـ المَّاركر ـ ـ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ

اللّٰہ عزوجل کومعلوم تھاکہ حضرت ذوالقرنین ان میں سے جوامیان نہیں لائیں گے ،انھیں قتل کریں گے اور جوامیان لائیں گے ان پر نوازش کریں گے۔

اسی طرح زید کواپنی نیاز مندی کی بنا پر بیاعتاد ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اپنے غلاموں کو جنت ہی میں لے جامئیں گے اور بیرظاہر کرنے کے لیے کہ غلام آپ کی رضا پر راضی ہے مذکورہ بالاجملہ کہاہے۔مختصر میر ہے کہ پیجملہ چیج ہے، کفر توبڑی چیز ہے،اس میں کوئی خطابھی نہیں۔

برجس نے زید کو کافر کہا، خود کافر ہو گیا۔ صدیث میں ہے:"فقد باء بھا احدهما"(")\_

ور مختار میں ہے:

"عزر الشاتم بيا كافر و هل يكفر إن اعتقد المسلم كافراً نعم، (m)... X . X! ,

جو کسی مسلمان کو یا کافر کیے، اس کو مزا دی جائے گی۔ وہ کافر ہو گا پانہیں۔اگراس نے مسلمان کو كافراغتقادكرك كهاتوكافر ہوگيا

(١) قرأن مجيد، پاره: ٧، سورة المائدة ، آيت: ١١٨.

(۲) قرآن مجید، پاره: ۱٦، سوره کهف ، آیت: ۸٦.

(٣) مسلم شريف، ص:٥٧، ج:١، كتاب الايمان ، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم ياكافر: فاروقيه.

(٣) در مختار، ص.١١٦، ج.٦، كتاب الحدود، باب التغرير، دارالكتب العلميه لبنان.

سے پکڑ لیا ہے۔ اب ان کی مرضی ہے جاہیں جنت میں لے جائیں جاہے دوزخ میں ڈال دیں۔ معاذ الله عزو جل یہ بطور مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے اعلی حضرت مجھے جنت میں لے جائیں یا دوزخ میں لے جائیں میں توآ نکھیں بند کرکے چل پڑا ہول ، میں تولکیر کا فقیر ہوں اور یہ یقین ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت وِنَا فَقِیّ مجھے جنت میں ایس جلّمہ پہنچائیں گے جہال ے حصیت حصیت کرایے آقا بڑا اور کیماکروں گا۔

بكرنے زبدكی بيربتيں س كركہاك زيد كافر ہوگيا۔اپنے مذہبى رہنماكے بارے ميں زيد كے مندر جه بالا جذبات كاشرعاكيا حكم بي ؟ جواب مرحمت فرماكر مشكور فرمائيس

الجواب الجواب در المسلم اعلى حضرت امام احدرضاقدس سروك بارے مين " درست اور حق ہے۔ انتہائی نیاز مندی اور غایت اطاعت شعاری کے اظہار کے لیے اس قسم کا جملہ شائع اور ذائع ہے۔ خود مجد و المهان یار معرف قدس مرہ کے کلام میں موجود ہے۔ عظم اعلی حضرت قدس مرہ کے کلام میں موجود ہے۔ آئے دویا ڈبودو، اب توتھ اری جانب

اور شجرهٔ مبارکه فارسید میں عرض کرتے ہیں۔ بندہ ام والا مرام کی آنچید دانی کن بمن منٹی گویم مرابگذار یا امداد کن یہاں ہر گزید مطلب نہیں کہ مشتی ڈبونے پر راضی ہیں، یاسر کار امداد نہ فرمائیں، چھوڑ دیں اس پر راضی ہیں۔ بلکہ اپنے آقا کے ساتھ عقیدت ، نیاز مندی ، اطاعت شعاری ظاہر کرنے کے لیے ایساعرض فرمایا۔

اعتاد ہے کہ ہمارے آقا ایسے رحیم ، کریم ، رحمت تمام ہیں کہ ہماری ستی ڈو بے نہیں دیں گے ، ستی پار لگائیں گے ، ہمیں بے سہاراتہیں چھوڑی گے ، ہماری ضرور مد و قرمائیں گے۔

ای طرح زید نے بھی ابنی انتہائی نیاز مندی، اطاعت شعاری، عقیدت ظاہر کرنے کے لیے اور اعلیٰ حضرت کی رضا پر راضی رہنے کو ظاہر کرنے کے لیے جملہ مذکورہ کو کہا ہے ، اس لیے زید پر کوئی الزام نہیں بلکہ میہ اس بات کی دلیل ہے کہ زید کواعلیٰ حضرت قد س سرہ ہے بے بناہ عقیدت ہے، نیاز مندی ہے اور بعد میں جو كها، "معاذ الله عزوجل" ميں بيابطور مبالغه عرض كرربابول الخ-" بياتدراك ب اور اس فتم كااتدراك خود اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے کلام میں موجود ہے

سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اس شعرے فنک ظاہر ہورہاہے کہ جس کا اعتدراک مقطع میں فرمایا ۔

مطلع میں بیکیا شک\_ تھا، واللدرضا والله صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے

شخضيات

کتے ہیں کہ بیر سب جھوٹی بات ہے۔ نیز اگر کوئی اس خواب کو جھوٹا کے اور فیضان سنت کے ورس سے منع كرے نيزوعوت اسلام تحريك سے وابيتكى كو وكے اور كبےك سے بھى ايك فرقد ہے توہم نوجوانان اہل سنت كي کریں۔ ہمارے محلہ میں تقریبا ۱۹۵ر ہزار مسلمانوں کی آبادی ہے اور سبھی سنی ہیں غوث و خواجہ و رضا کے ماننے والے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ہم نوا ہیں مگر اس وقت مشکش میں ہیں کیا کریں آپ جیا تھم فرمائیں اس پر عمل کیا جائے۔ ہم اس تحریک کاساتھ دے کرلوگوں کوبے راہ روی سے ہٹاکر نمازی بنائیں یا ساتھ نہ دیں کنارہ شی کرلیں۔ شریعت کی روشنی میں جو تھم ہو صادر فرمائیں ، کرم ہوگا۔ بینوا و

وعوت اسلامی خالص سی جماعت سیج العقیدہ لوگوں کی جماعت ہے۔اس جماعت کے بائی جناب مولانا محد الیاس صاحب مد ظلہ العالی سے میں بار ہامل جیا ہوں۔ وہ انتہائی خوش عقیدہ سنی مسلک اعلی حضرت کے سختی سے پابندانسان ہیں۔وہ اپنے مخصوص طریقے سے اجتماعات کے ذریعہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔اس لیے تمام سی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی جماعت میں شریک ہوں۔اس کا تعاون کریں،اس کے پروگرام پر تمل کریں۔ جولوگ اس جماعت پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس جماعت سے لوگوں کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خطا پر ہیں۔ پچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اور پچھ لوگ ذاتی منفعت وعناد کی وجہ ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی ہاتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔"فیضان سنت" کتاب میں نے بوری پڑھی نہیں۔ کثرت کار اور ضعف بصارت کی وجہ سے معذور ہوں۔ لیکن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مد ظلہ العالی کے طریقة کار اور ان کی روش ہے مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس میں کوئی خلافِ شرع بات نہیں ہوگی۔ دعوتِ اسلامی کے بہت ہے معالدین ہیں۔ دعوتِ اسلامی پرکئی ایک مہمل اعتراضات کیے لیکن اب تک کسی نے فیضانِ سنت کی کوئی ایسی بات نہیں پیش کی جو اہل سنت کے عقائد یا علاے اہل سنت کے ارشادات کے خلاف ہو۔ اگر ہوتی توبیہ لوگ جھیائے نہیں رکھتے۔ بلکہ ہمارے بعض معتمد علماے اہل سنت نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ مثلاً حضرت مولانا عبد المبین صاحب نعمانی ناظم اعلیٰ دار العلوم قادر مدچریا کوٹ۔ اگر کوئی بات اس میں غلط ہوتی تو یقینا ضرور اس کی نشان دبی کرتے اور مجھے ضرور مطلع كرتے، جيباكدان كى عادت كريمه إلى الله آپ لوگ فيضان سنت كادرس ضرور دياكرير -رو كئے، آپ نے جو چند خوابوں کو ذکر کیا ہے ان کے غلط ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ حدیث میں ہے:

اوریہاں ظاہرہے کہ بکرنے زید کوبطور سب وشتم کافرنہیں کہاہے، بلکہ کافراعتقاد کرکے کافرکہاہے۔اس لیے برخود کافر ہوگیا۔اس کے تمام اعمال حسنداکارت ہوگئے۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل منی،اس کی بیعت پیرے سے مح ہوگئ۔ اس پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیر اس سے توبہ کرے ، زیدسے معافی مانگے ، تجدید ایمان کرے بیوی رکھتا ہو تو تجدیدِ نکاح َ سرے اور کسی سلسلہ میں داخل رہنا جا ہتا ہے توکسی پیرجامع شرائط ہے مريد بور والله تعالى اعلم مريد بور والله تعالى المحمد شريف الحق امجدى

دعوتِ اسلامی کاساتھ دیناچاہیے یانہیں ؟ فیضان سنت میں منقول چندخواب۔ جہاں تک ہوسکے دعوت اسلامی کے فروغ وترقی کی کوشش کی جائے۔ مستوله: فينع محمر ولد شيخ حاجى مهرام محله كولى نوره ، آكوله مهاراشرين: ١٥٠١ ٣١٠ ٢٠ متبر ١٩٩٩ و

کیا فرمائے ہیں علاے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ دعوت اسلامی نام کی ایک تحریک جو چل ہے اور سنی نوجوانوں میں نماز وغیرہ کی تبلیغ کرر ہی ہے جس کے امیر مولانا محمد الیاس قادری رضوی ہیں تواس تحریک کاساتھ دینا ہے ہے اوران کے ساتھ ال جل کر دین وسنیت کا کام کرنا جاہیے یانہیں؟ نيزان كى كتاب "فيضان سنت" اس كادرس مسجد ول اور كهرول ميس ديناچا بي ياتبيس؟

کچھ حضرات منع کرتے ہیں ہم لوگ خدا کے قصف ل اور اس کے صبیب پاک ہا ان ایک اس کے کرم سے می ہیں کسی وہائی دیو بندی اور دوسرے باطل فر توں کو نہ تو مسجد میں آنے دیتے ہیں اور نہان کے وعظ و تقسیر پر

وعوت اسلامی تحریک میرے محمد میں جب سے آئی ہے تو بفضلہ تعالی نماز بول کی تعداد میں کافی اضافہ ہوگیا ہے اس سے پہلے ہمارے محلہ میں بے ملی اور نماز سے غفلت ضرور بھی مگر ایک ول میں بیجان اور پریشان کرنے والی بات سے کہ فیضان سنت میں ص: ۱۳۰ پر بارگاہ رسالت میں فیضان سنت کی مقبولیت کے عنوان سے ایک خواب کا ذکر ہے اور ای طرح تعارف فیضان سنت کے مصنف ے عنوان میں ص: ۲۷ پر اہل اجھن ک مغفرت ہوگئ اور یہ بھی خواب کا بیان ہے ای طرح ص: ۳۱ پر ایک مین بزرگ کا مدنی انکشاف، جس میں بیہ بتایا گیا ہے کہ حضور شاہی فیڈ مین بزرگ کو لے کر خان ت کعب میں واخل ہوئے اور وہاں مولانا الباس قادری موجود تھے جن کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، تو آیا ان خوابوں کا بیان اس میں کرنا اور اس کو سیح ماننا جا ہے یا غلط ماننا جا ہے اور کہاں تک اس پر یقین رکھنا جا ہے؟ کچھ لوگ خلاف ہے، ان خوابوں کو جھوٹا کہنے والے شریعت کی اہمیت کو نہیں جانے۔حضور اقد س بڑا تھا ملیا نے فرمایا:

أمتي فله أجر مائة شهيد." (١) بإبند بوگااس كوسوشهيدول كاتواب ملے گا۔

"من تمسك بسنتي عند فساد ميرى امت كي برن عند وسنت كا

جب امت کے جڑنے کے وقت سنت کی پابندی کرنے والے کے لیے سوشہیدوں کا اواب ہے توجو

بندهٔ خداسنت کا پابند ہوتے ہوئے کروڑوں انسانوں کو ایک نہیں اکثر سنتوں کا پابند بنا دے اس کا اجر کتنا ہوگا،

اس کااندازہ آپ لگائیں۔ایے تحص کے بارے میں اگر کچھ لوگ اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں تواس میں کون

ی تعجب کی بات ہے کہ ایسے جھوٹا کہا جائے۔ بہر حال ،ان خوابوں کواس کی دلیل بنانا کہ کتاب فیضانِ سنت غیر

معتبر ہے، دین سے ناواقفی کی بنا پر ہے۔ ان کو مجھایا جائے اور بنایا جائے اور خود جہاں تک ہو سکے دعوتِ اسلامی کے فروغ اور ترقی کی کوشش کی جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔۱۹؍ جمادی الآخرہ ۱۳۲۰ھ

فیضان سنت میں بہت سے خواب ذکر کیے گئے ہیں ، کیا خوابوں پر اعتماد کریں ؟

مسكوله: حافظ عبدالغفور، ندر مي مسجد، راجوري كالري، الوت محل، مهاراشر- ١٨ ووقعده ١٨٠٥ ه

کر آخر تک تقریبًا آدهی کتاب خوابوں سے تعبیر کی گئی اور جس کو خواب نظر آرہا ہے ان کا نام و پیتہ نہیں ، بس اتنا

ہے کہ ایک گاؤں میں فلاں بزرگ کو یہ خواب نظر آیا۔اٹھوں نے کہا دغیرہ وغیرہ۔عرض کرنے کا مطلب میہ

نبوت سے صرف مبشرات إقى

ہیں او گوں نے بوچھا مبشرات کیا ہیں

فرمایا اچھے خواب جسے کوئی مسلمان

ویکھے یامسلمان کے لیے دیکھاجائے۔

الیاس قاوری نے جو کتاب فیضان سنت کے نام سے شائع کی ہے اس میں شرورع سے لے

جلدسو) مخصيات

نبوت ہے صرف بشارت دینے والی ہاتیں ہاتی ہیں، لوگوں نے عرض کیا یار سول اللہ بشارت ویے والى باتيس كيا بين؟ فرمايا ارجها خواب جو مومن خود

"ما بقى من النبوة إلا المبشرات قالوا ما المبشرات يا رسول الله قال الرويا الصالحة يراها الرجل المسلم او تری له. "() دیکھے، یامومن کے حق میں دوسراکوئی دیکھے۔

آب اسلام کی تاریخ اٹھاکر دیکھیے،اسلاف کرام کے بارے میں کیے کیبے خواب منقول ہیں، کیاوہ سب جھوٹے ہیں ؟ کیااب کوئی خادم دین مقبول ہار گاہ نہیں ہو سکتا۔ مقبول بار گاہ ہونے کا دروازہ بند ہے ؟مولانا محمد الیاس صاحب اس زمانے میں فی سبیل اللہ بغیر مشاہرے اور نذرانے کی طمع کے خالص اللہ عزوجل کے لیے اوراس کے حبیب بٹل تنافی فیالی رضا جونی کے لیے اتنافظیم الشان عالم گیر پیانے پر کام کررہے ہیں، جس کے مقیعے میں لا کھول بدعقیدہ سی سی کی العقیدہ ہو گئے۔اور لا کھول شریعت سے بیزار افراد شریعت کے بابند ہو گئے۔ بڑے بڑے لکھ بتی کروڑ بتی گر بجویٹ نے داڑھیاں رکھیں، عمامہ باندھنے لگے۔ پانچوں وقت با جماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی ہاتوں ہے دل چپی لینے لگے۔ دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیداکرنے لگے۔ کیا یه کار نامه اس لائق نہیں که الله عزوجل کی بار گاہ میں قبول ہو۔ اصولی طور پر دو باتیں ذہن تشین کر کیجیے۔ کسی کے بارے میں اعجھے خواب دیکھنے کا دروازہ بندنہیں۔ قیامت تک بیسلسلہ جاری رہے گا۔ ہرمسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھناواجب ہے۔ حدیث شریف میں بر گمانی ہے منع فرمایا گیاہے ،ار شاد ہے:

"إِياكم والظن فإن الظن بركماني عبي بيو، بركماني سبت زياده جموقي اكذب الحديث."

جب ایک دین داریا پابند شرع مسلمان ایک بات کہتا ہے اور اس کا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہو تواسے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہوسکتی، اس لیے جھوٹ بولنا گناہ ہے۔اور کسی مسلمان کی طرف کسی گناہ کی نسبت بلا ثبوت خود

اس کیے جب کچھ دین دار ، خدائر س ، پابند شرع آدمی ہی کہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ خواب د مکھاہے توبلا

عطاء بن يسار يراها الرجل المسلم أو ترى له"(٢)

ہے کہ خوابوں کی ہاتوں پراعتاد کریں یانہیں ؟

خواب شرعامعترب وه مجى مسلمانوں كاحديث ميں ہے:

"لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا. ما

المبشرات قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري عن

أبي هريرة رضي الله عنه. و زاد مالك برواية

(۲) مشكؤة شريف، ص:۳۹٤، مجلس بركات، اشرفيه، مبارك پور

(١) مشكؤة شريف، ص: ٣٠، مجلس بركات، اشرفيه

(١) مشكوة سريف، ص:٣٩٤، مجلس بركات، اشرفيه

(r) ابو داؤد شريف، ج: ٢، ص: ٦٧٣، باب في الظن ، أصح المطابع

(m) احياء العلوم بحواله شرح فقه اكبر، ص:۸۷

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد

میں اس کے خلاف تصریح موجود ہے۔ آپ انفاس العارفین، الانتہاہ وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ قصہ بیہ ہے کہ تغہیمات وغیرہ شاہ ولی اللہ صاحب کی حیات میں نہیں چیبی ،ان کے انتقال کے بعد وہا ہیوں نے چیپوائی ہے اور ان میں اپنے عقائد بھر دیے ہیں۔ جھے وقت نہیں ورنہ تفصیل ہے آپ کو بتا تا اور آپ کو دکھا تاکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی مختلف کتابوں میں وہابیوں، مودود بول کے عقائد کا گتنی شدت سے رو ہے۔ واللہ تعالی اعلم-

قاضى شاءالله بانى يى سنى تنصى يادىو بندى؟ مسئوله: جناب محمد عمر محمدى صاحب، موضع سركانبى شريف، نوست قابل بور مسلع مظفر بور، بهار

و من شاء الله بالله باله

یہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

اكبرباد شاه كافرتها

مستوله: محد مرمد بإشاباسبيث، بلاري، كرنانك ١٨٠ ردى الحجه ١٠٠١ه

عی-مغلبہ سلطنت کامشہور بادشاہ جلال الدین اکبر کو دین البی کے بانی ہونے کی وجہ سے حضرت ت احمد فاروقی سر بندی خِلْ اَفْتُ نے شہنٹاہ پر کفنسر کافتویٰ دیاہے، کیا یہ تج ہے۔ کیا مغلیہ شہنٹاہ اکبر شرعا

اكبربلاشبه كافرتها-إس في اسلام كي بالقابل دين البي اختراع كياتها جوكفريات وشركيات كالمجموعة تها-حضرت فینج احد سر ہندی و دیگراس وقت کے علمانے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ میں نے اپنے بزرگول سے سنا ہے کہ عالمگیراورنگ زیب سے کہاکرتے تھے کہ جدِشن اکبراکبرند بود اکفر بود۔ واللہ تعالی المم-

كما تيمور لنگ شيعه تھا؟

مسكولية ماخوذاز : ماه نامه اشرفيه ، شاره نومبر 1999ء

- ہندوستان کے جملہ سلم باوشاہ کیا مسلک شیعی پر تھے اور بالخصوص باوشاہ تیمور لنگ کاعقیدہ کیا تھا؟ زيداس كے متعلق كہتا ہے كدوه مسلمان نہيں تھا۔ بيثواو توجروا۔

جلدوا فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد شخصيات

توجب شرعًا بحكم حديث مسلمان كاخواب معتبر ہے توكسى مسلمان كو جھوٹا كہنا اپنى عاقبت خراب كرنا

والله تعالى اعلم.

کیا و عوت اسلامی والے رووہابیے کے خلاف ہیں؟ مسئولہ: محد نبیہ قصاب، نزد کھالال، بروزیل، شاہ جہان پور، (بع۔ بی۔)-۲۵؍ ربیج الاول ۱۳۱۹ھ

وعوت اسلامي جماعت والے رد وہابيد كے ظاف بيں ان كابيعمل سنيت كے حق ميں ہے يا نہیں ؟جواب عنایت فرمائیں۔

وعوت اسلامی پریہ بہتان ہے کہ وہ رد وہابیہ کے خلاف ہیں میں نے خود ان کے جلسوں میں جاکررو ومابيد كيام ردومابيرك ليے جن معلومات كى حاجت ہے ان كے نہ ہونے كى وجد سے رد وہابيد ندكرناجرم

شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں الحاق ہے مسكولد: محرشهاب الدين قادري رضوي، دولها بور، غازي بور، بو\_لي\_-۲۳۰ رجب ١٧٥٥ه

کیافرماتے ہیں علاے دین شاہ ولی القد صاحب کے اس قول کے بارے میں جو ذیل میں ہے ، کیا ''تفہیمات الہید'' شاہ صاحب کی کتاب ہے؟"جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یاسالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم ترہے۔ آخر اس میں اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں کیا فرق ہے؟ جو اوگ لات و عزیٰ سے حاجتیں طلب کرتے تھے ، ان کافعل ان لوگوں کے فعل ہے آخر کس طرح مختلف تھا؟ ہاں بیہ ضرور ہے کہ ہم ان کے برعکس ان لوگوں کوصاف الفاظ میں کافر کہنے ہے احتراز کرتے ہیں کیوں کہ خاص ان لوگول کے معاملہ میں شارع کی تص موجود نہیں مگراصولاً ہروہ تخص جو کسی مردے کوزندہ تھہراکراس سے حاجتیں طلب کرتا ہے ،اس کادل گناہ میں مبتلاب-"(التفهيات الالهية، جلد دوم-از. شاه ولى الله دهلوى)

آپ نے مودود بوں کے رسالے سدروزہ دعوت نئی دبلی کی زیروکس کانی بھیجی ہے ،اس میں التقبیمات الالھية كاجو ترجمہ درج ہے وہ الحاق ہے اور دليل بيہ ہے كه خود حضرت شاہ ولى الله صاحب كى دوسرى كتابوں

فأوى شارك بخارى كتاب لعقائد

ے۔وجدیہ بتائی:لأنه أثبت المكان لله تعالىٰ.ليكن اقبال كى توب مشہور ہے، بہت سے متعدعالمول نے اس کی روایت بھی کی ہے اس لیے اس کے بارے میں سکوت کیا جاتا ہے۔ پھر نہ ہی وہ کوئی مذہبی آدمی تھا اور نداس نے کس مذہب کو قائم کیا، ایک شاعر تھاجود نیاسے چلا گیا۔ اس کے پیچے پرنے سے کیا حاصل۔ کتنے شعراگراہ ہوئے اور دنیاسے چلے گئے۔ کس کس کے پیچھے پڑیے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

> سرسید، حالی، شلی نعمانی کے عقائد کیا تھے؟ مسئوله: دُاكْمْ منور حسين ترتن بور، كيتان فيج، لو كمي د بوريا

-سرسیدوحالی اورشبلی نعمانی ہیلوگ مسلمان ہیں یا کافر؟ ان کے عقائد کیا تھے؟ قرآن وحدیث کی روشیٰ میں مع حوالہ کے جواب تحریر فرمائیں۔

سرسیدنے وحی ، فرشتے ، جنت دوزخ کی وہ حقیقت جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہے سب کا انکار

کیا ہے۔ اس بنا پر نہ صرف علماے اہل سنت بلکہ دیو ہندیوں نے بھی اس کو کافر کہا ہے۔ ذرا آپ ان کی آفسیر قرآن دیکھیے اس میں انھوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔رہ گئے حالی، تبلی تو دونوں ان کے حامی وہم نوااس کے

نورتن میں شامل تھے اس لیے ان کابھی وہی حکم ہے۔

ڈاکٹراقبال، انور شاہ تشمیری، زید ابواحسن فاروقی، پیرکرم شاہ از ہری

اور خلیل بجنوری کے عقائدو نظریات کیا تھے؟ مستوله: عبدالباسط حيني، مخدمندو، كيا شيوره، سرى تكر، جمول تشمير ١٥٠٠ ١٩- يكم محرم ١٩٠١ه

على - قبله مولانامفتى شريف الحق الاحجدى شارح بخارى شريف زيد شرقكم السلام ورحمة الله وبركات امیدے کہ مزاج گرامی بخیر ہول گے۔ان شاءاللہ تعالی حضرت کی خدمت بابرکت میں عاجز کا میہ پہلا خطے۔عاجز خوش عقیدہ من گھرانے سے تعلق رکھتاہے۔تقریبًا پانچ چھ سال سے اعلیٰ حضرت بِمَالِنْجِنے اور ان کے مسلک و مشرب سے فکری وقلبی لگاؤگی کیفیت ہے۔ جمد اللہ دیو بندی، بریدوی نزاع کے ساتھ مچھ زیادہ بی ولچیں رہی ہے۔ کچھ کتابیں پڑھ کرع سے سے ایک ذہنی انجھن سے دو چار ہوں۔ مندرجہ ذیل سوالات مجھے

فآوي شارح بخارى كماب لعقائد جلدسوا ٧ شخصیات

تیمور لنگ سنی بادشاہ تھا، رافضی نبیں تھ۔ اس طرح شاہانِ مغلیہ سب کے سب سنی تھے۔ ہمایوں کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہاہے کہ یہ شیعہ تھا ہی طرح شاہان لودھی اور اس کے پہلے سلاطین غلام سب سی تقے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

احمرحسين مذاق تفضيلي شيعه تفا

مستوله: جناب ذاكٹرسيدانعام الاسلام جنرل سكريٹري المجمن ترغيب الصلوق، بڑي باث، بہرائج شريف يو۔ يي۔

ار بخاحمری کامصنف احد حسین مذاق کس عقیدے کا ہے؟

الجواب احرحسين مذاق تفضيلي شيعه تها\_والله تعالى اعلم\_

كيا ذاكر اقبال كے بعض اشعار ميں كفريد كلمات بيں؟

مستوله: جناب غلام مجتبى قادرى، مقام پيوندگا، بوست سلو، ضلع لو بردگا، بهار -١٢/ جمادى الاولى ١٣١٣ ه

سے علامہ اقبال کے اشعار پر کفر کا فتول لگاہے ؟ کیا درست ہے؟ اگر درست ہے توکیا انھوں نے توبہ کیا ہے؟ کیا اشعار میں خدا اور رسول کے ساتھ گتاخانہ سلوک کیا ہے؟ جواب جلد دے کر شکریہ کا موقع

اقبال کے اشعار میں گفریہ کلمات ہیں، مثلاً شکوے کا یہ شعرے

بھی ہم سے بھی غیروں سے شاسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی توہر جائی ہے الله تعالى كى طرف شاسائى اور ہر جائى كى نسبت كفر صرح ہے۔ شاسائى كے معنى اردو ميں ناجائز تعلقات کے ہیں اور ہر جائی کے معنی آوارہ عورت کے ۔ بیامعنی اس شعر میں متعیّن ہیں ۔ ان دولفظوں کے حقیقی لغوی معنی مراد لینے کی صورت میں شعر بھی مہمل ہوجائے گااور کفر بھی اپنی جگہ باقی رہے گا۔ مثلاً شاسانی کے معنی جان بہجان کے ہیں تواب بہلے مصرع کامطلب یہ ہواکہ اللہ تعالی بھی ہم کو جانتا پہچانتا ہے اور غیروں کونہیں اور بھی غیروں کو جانتا پیچانتا ہے ہم کو نہیں۔ دونوں صور تول میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہل و غفلت لازم آئی۔ اور ہر جائی کے معنی ہر جگہ موجود کے ہیں۔اللہ عزوجل جگہ سے پاک ہے اس کے لیے جگہ ثابت کرنا كفر، كيوں کہ جگہ اس چیز کو کھیرے ہوتی ہے ،جس کے لیے جگہ ہوتی ہے اور الله عز وجل کی ذات غیر متنا ہی ہے ،اے کوئی چیز کھیر نہیں علق۔ حدیقہ ندیہ میں ہے،اگر کسی نے یہ کہا کہ نہ تودر بیچ مکانے نہ زتوخالی ست مکان تووہ کافر

روشانع كياب ؟كبال سے دستياب موسكتا ہے؟

عرصے ہے میں اس انتظار میں ہوں کہ ان ذہنی الجھنوں سے نجات کی صورت پیدا ہوگی، مگر قسمت امجى ياورى نہيں كرتى \_ قكرى الجھنيں قلبى اطمينان كو پراگندہ كيے ہوئے ہيں - اس ليے حضرت سے عاجزى مود ہاندالتجاہے کہ مندر جبہ بالااحساسات کے تجزید کے بعد ضروری وضاحیت اور مفتیاندراہے عنایت فرمائیں اس سلسلے میں اگر کوئی مطبوعہ کتاب بھی دستیاب ہو توقیمت کے عوض ضرور بھجوائیں ، عین نوازش ہوگی۔اللہ تعالی ہے دعاہے کہ آپ مسیسری خامہ فرسائی کو التفات کے قابل جانیں اور فریاورس کر کے خیر دارین

جناب عبدالباسط صاحب حسيني زيد مجدكم إالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... عوافي مزاج! آپ کاچیدرمضان المبارک کابھیجا ہوا خط مجھے آت ہے جار پانچ روز پہلے ملا۔ رمضان المبارک کے موقع پر ہارہ شعبان لغایت ۸/ شوال دار العلوم میں تعظیلِ کلال رہتی ہے۔ اور سارے مدرسین و طلب و مفتی صاحبان نیز یہ خادم بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔(۱) آپ کا خط دفتر میں پڑارہا ہوگا۔ رمضان کے خطوط تھوڑے تھوڑے نمبر وار دیکھیے جاتے ہیں۔ پھر میں حج و زیار سے کے لیے حیلا گیا۔ واپسی پر آپ کا خط میرے سامنے پیش ہوا۔

اس بات کی خوش ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں اور آپ کو مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ کی تصانیف سے ول چپی ہے۔ تفصیلی جواب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حقانیت کا معیار قرآن مجید، احادیث کریمہ اور علماے اہلِ سنت کے ارشادات ہیں۔ اسلاف نے قرآن اور احادیث سے اور سحابۃ كرام كے ارشادات سے جوعقائد مرتب فرمائے بیں وہی ماب الاختلافات باتوں کے لیے رہ نماہیں ۔ ان میں سب سے اہم عقیدہ میہ ہے کہ اللہ عزوجل یاسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والامسلمان نہیں ہو سکتا، اگر جدوہ اپے آپ کومسلمان کے ، کلمہ پڑھے ، نماز پڑھے ، داڑھی بڑھائے۔

دوسری بات سے کد کیابات تعظیم کی ہے اور کیابات توہین کی ہے ؟اس کا فیصلہ ہر ذی علم ، ہوش مند، دین وار خود کر سکتا ہے۔مثلاً سی کے بارے میں یہ کہنا کہ محصارے باپ مرکز مٹی میں مل گئے، محصاری مال برجائی ہے۔جس کے بارے میں یہ کہاجائے گایقیناوہ اس میں اپنی توہین محسوس کرے گا۔اب کہنے والداگریہ کیے کہ

(۱) حضور شارح بخاری قدس سرہ کے وصال کے بعد ۱۳۲۲ھ سے دار الافتار مضان المبادک میں بھی کھلار بتا ہے۔ بیدخادم افتطیل کاال میں آئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھتا ہے۔ محریم مصباتی۔

● علامہ اقبال کے مذہب کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے جب کہ وہ علماے دنویند کے ساتھ اعلی حضرت بطالِنے نئے کاہم عصر ہوتے ہوئے قربی راہ ورسم رکھتے تھے اور ندوی علماکے ساتھ بھی؟ 🕡 - علامہ انور شاہ کشمیری د بو بندی کے مذہب کے بارے میں اعلیٰ حضرت اور دیگر علماے اہل سنت

المحارسو

→ مولانا زید ابوالحس فاروقی مجد دی کے بارے میں کیا موقف ہے جوعلاے دیو بند ہلکہ اکابر وبو بند کے ساتھ بھی حسن ظن رکھتے تھے اور ان کی تکفیر کے حوالے سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے؟

 مفسر قرآن پیرکرم شاہ الازہری مد ظلہ کے بارے میں کیا موقف ہے کہ وہ اپنی تغییر ضیاء القرآن میں بریلوی اور دیو بندی لوگول کواہل سنت کے دو بڑے گروہ تصور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر بازی پر افسوس کااظہار کرتے ہیں؟

🗨 - لگ بھگ ایک سال تہلے سے بہاں و بوبندی مکتب فکر کے مولوی صاحبان مولانامفتی خلیل احمہ بر كاتى كى ايك كتاب تلخيص الخير في احكام تكفير موسوم به اردونام "انكشافِ حق" كيميلائ موسع بير جس ميس مفتی صاحب موصوف نے اپنے پرانے بریلوی موقف سے رجوع کیا ہے اور تکفیر علماے دیو بندسے کف لسان برہنے کی سفارش کی ہے اور علماہے دیو بند کی متنازعہ عبار توں کو بے غبار ثابت کرنے کی سعی کی ہے اور میہ کہاکہ تکفیر اجتبادی مسلہ ہے جو صرف مجتبد کا حق ہے ، دوم یہ کہ سی عالم کے فتوی تکفیر کو ماننا ضرور باہے دین سے نہیں ہے۔ سوم بیک تنفیر علماہ و او بند کے بارے میں بریلوی جماعت کا دعواہ اجماع اور قطعیت غلط اور تعصب پر مبنی ہے و غیرہ و غیرہ ۔ بر صغیر ہندو باک کے ممالک میں اب بدائ عام ہے کہ بریلوی علماہے دیو بند کی تکفیر کرنے بین ان کے بزرگول کی چیند کفریہ عبار تول کی وجہ سے ۔ مکراس کے باوجود سب اوگ اس نزاع کی طرف زیادہ النفت نہیں رکھتے بلکہ بریلوی اور دیو بندیوں کو مسلمان ہی تصور کرتے ہیں اور ان کے چیچے نمازیں پڑھتے ہیں توالیے لوگوں کے بارے میں کیافتوی ہے کہ آیاوہ مسلمان ہی کہلائیں گے یامن شك فی كفرہ وعذابه فقد كفرك مصداق كافريام تد تھرس كے ـاس تقدیر پربر صغیر اور پھر دنیا بھر میں مسمانوں کی تعداد کتنی رہ جاتی ہے؟ اور بریلوی لوگوں کا بید دعواکہ دنیا میں اکثریت اٹھیں کی ہے ، کیاصداقت کا آئینہ دار ہے ؟ کیا یہ نجدی وہابیوں کے ساتھ مماثلت نہیں کہ جوان کے فتادی اور افکار و آراکومائے بس وہی مسلمان ہے؟

👁 - کتاب مذکور "انکشاف حق" میں مولوی بر کاتی بجنوری صاحب نے آپ اور ان کے ساتھ علامہ اختررضا مد ظله كو بھى مورد الزام كھرايا ہے ،اس كى حقيقت كيا ہے ؟كياكى بريلوى سى عالم في اس كتاب كاكوئى

میری مراد مرکز مٹی بیں ملنے سے سیرے کہ وہ مرکز دفن ہو گئے اور ہر جائی سے مراد بیرے کہ ہر جگہ بہتے کر لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔اس تاویل کو کوئی قبول نہیں کرے گا اور حملتہ مذکورہ اس تاویل کے باوجود مجھی توہین ہی

کسی کے بارے میں اس کی شہرت یا سی فن میں مکتا ہوئے کی بنیاد پر حسن اعتقادر کھنا در ست نہیں۔ کسی کے ساتھ حسن اعتقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے متوارث عقبیہ ہے کے مطا**بق اعتقاد** رکھتا ہواور شرایعت کا پابند ہو۔اگر کسی تخص کا عقبیدہ سنت کے متوارث عقبیہ سے خلاف ہویاوہ شریعت کے محرمات کاعلانے ار تکاب کرتا ہو آووہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کے ساتھ حسن اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا۔

شرعی احکام کی گرفت ہے کو کی شخص آزاد نہیں خواہ وہ کتنا ہی مشہور ہو، کتنا ہی بڑالیڈر ہو، کتنا ہی بڑا ہیرسٹر جو، خواه کتنا بی بڑا مالم مانا جا تا ہو۔ جوشخص واقعی کافر ہوا س کو کا فرماننا اور بوفنت ضرورت اس کو **کافر کہناضروریات** دین میں سے ہے۔ کسی کافر کو کافرنہ مانااور بوقت ضرورت اسے کافرنہ کہنے والا خود کافرہے ،اس پرامت کا

ان سب باتوں کو بغور پڑھ لیں اور اگر کہیں خلجان ہو تو دوبارہ مجھ سے وچھ لیں۔ پھر اصل جواب کا مجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔

 بہلی بات یہ کہ ڈاکٹر اقبال کوئی عالم نہیں تھے۔ ایک بہت عظیم شاعر اور ایک اچھے ہیر مٹر اور لیڈر تھے۔ ان کے ہم وطنوں پران کا احسان تنظیم ہے کہ تحریکِ پاکستان کے زبر دست حامی اور مؤید تھے۔ پاکستان بنے میں ان کی کوششوں کابڑا دخل ہے ، ان کی اِن جیشیات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن ان سے کچھ بھاری بھاری غلطیاں ہوئیں ہیں جن کو آپ بھی علطی <sub>ہانن</sub>ے پرمجبور ہیں۔ مثلاً اللہ عز وجل سے شکوہ لکھنا۔ انھو**ں نے** یہاں تک زیادتی کی کہ اللہ عزوجل کوہر جاتی کہا۔اس میں اللہ عزوجل کی توبین ہے۔اس کی تاویل میں ہیے کہناکہ ہر جانی سے مرادیہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے ، دووجہوں سے بیجے نہیں۔

اولاً: بہلامصرع اسمعنی کورد کررہاہے اور معنی ضبیث پر نص ہے۔صاف کد، دیا: 'دبھی ہم ہے بھی غیروں سے شاسانی ہے''۔ پھر خودای مصرع میں جو شروع میں ہے" بات کہنے کی نہیں" یہ متعین کررہا ہے کہ ان کی مراد ہر جائی ہے وہی معنی خبیث ہے۔

**ٹانیا:** بیر کہنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے ، خود کفر ہے۔ '' جگہ'' خلاکے اس حصہ کو کہتے ہیں جوکسی کو کھیرے ہوئے ہو۔ کی جگہ ہونے کے لیے لازم کہ جگہ اے کھیرے ہوئے ہوانلد تعالی غیر محد ودلا تمنا بی ہے

اے کوئی چیز گھر نہیں سکتی۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محدیہ میں ہے:" لو قال هڪذا بالفارسية :نه مكانى ز توخالى نه تودر يكي مكانى، فهذا كفر لأن فيه نسبة المكان الى الله\_(ا) الركسي في بهاكهان نه تجھے کوئی مکان خالی ہے اور نہ تو کسی مکان میں ہے تو کافر جوجائے گا۔ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی ک طرف مكان كى نسبت م عالم كيرى من م : يكفر باثبات المكان لله تعالى فلو قال از خدا هيچ مڪان خالي نيست يڪفر-(٢)

ڈاکٹراقبال نے شکوہ میں جواللہ عزوجل کی توہین کی ہے وہ جواب شکوہ سے دور نہیں ہوئی۔ اس کے ازالہ کی صورت صرف میر تھی کہ وہ صراحۃ اس ہے توب کرتے ، کلمہ پڑھ کر پھرے مسلمان ہوتے۔ انھوں نے میر نہیں کیا بلکہ جواب شکوہ میں علماے کرام کے فقے کا فداق اڑایا۔ لکھ دیا۔

میرے شکوہ کواگر سمجھا تورضواں بھا مجھ کوجت سے نکالا ہواانسال سمجھا اس قسم کی پائیں ان کے دلوان میں اور بھی ہیں۔اب اس کے بعد اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ س عقیرے کے تھے؟ بہر حال آپ کی سلی کے لیے بتائے دے رہا ہوں۔

ڈاکٹر اقبال کے تعلقات دونوں جماعت سے تھے۔ انور شاہ مشمیری دیوبندی ان کے بیال جایا کرتے تھے۔ ہمارے علمالا ہور جاتے توان سے بھی وہ ملاقات کیا کرتے تھے۔ مختلف فیہ مسائل میں ان کاعقبیدہ کمیا تھا، اس کی کوئی تفصیل کہیں نہیں ملتی۔ بزرگان دین کے مزارات پروہ حاضری دیاکرتے تھے ؟ مزارات کو پوسہ دیتے تھے۔ یہ سب زبانی روایتیں ہیں۔ بدمتی سے میں نے ان کی کوئی سوائح حیات نہیں پڑھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دیو بندی جماعت کے بچھ علماسے سخت بیزار بھی تھے۔ان کی کلیات کا اخیر بند دیکھ لیجیے۔واللہ تعالی اعلم۔ ● انور شاہ تشمیری حتمی طور پر دیو بندی تھے۔ مولوی محمود الحسن دیو بندی کے شاگر داور ان کے ہم عقیدہ تھے۔اگرچہ وہ ایک ہوشار واو بندی تھے اس لیے بہت ہے مشاہیر اہل سنت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے۔مولوی قاسم نانو توی کے اس نظریہ کے کہ خاتم النہین کے معنی خاتم بالذات ہے ،انھوں نے اس كارد بهي كيا ہے۔ ويجھيے ان كارساله ''خاتم النبيين، ص:۳۸ " نيزرساله 'عقيدة اسلام، ص:۲۵۶ "كيكن صرف اتنے ہے وہ تی سی مجمع العقیدہ نہیں ہو جائیں گے ، جب کہ وہ دیگر تمام عقائد میں علامے دیو بند کے ساتھ تھے۔ اسباق میں وہ اپنے شاکردوں کو دایو بندی مذہب کے اصول و فروع پڑھاتے تھے جیسا کہ فیض الباری وغيره سے ظاہر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>١) حديقة نديه شرح طريقة محمديه، ج اول. ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) عالم گیری،ص:۹۰۸،ج:۲،کتاب السیر

ای اسکیم کے تحت مولوی خلیل احمد البیٹھی کوریاست بھاول بور، ہارون آباد میں نواب صاحب کے ید رسه میں بھیجا گیا مگروہ جلد ہی بکڑا گیا، مناظرہ ہوااور وہ نکالا گیا۔ای آئیم کے تحت خلیل احمد بجنوری کوبدالول بھیجا گیا،اس لیے کہ بوراشہر بدانوں بحمدہ تبارک و تعالی سی تھا۔ وہاں نام کابھی کوئی دنو بندی شہیں تھااور اس نے ابن ڈیوٹی بوری محنت سے دی لیکن یہ بالکلیہ ناکام رہا۔ اس تعارف کے بعد آپ ایخ سوالات کے

اس قسم کی سازش حضور اقد س میں تالیا کے زمانے سے چلی آر ہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے: اور ابل کتاب کے ایک گروہ نے کہامومنین پر وَقَالَتُ ظَاَّنُفَةٌ مِّنْ أَهُلِ الْكُتُبِ المُنُوا جواتراہے اس پر صبح كوايمان لاؤاور رات كومنكر ہو بِالَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ المَنْنُوا وَجْهَ النَّهَار جاؤ، شايدوه پھر جائيں۔ وَالْفُرُوْ الْخَرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. (١)

ہٹلر کے ففتھ کالم، امریکہ کے سی آئی اے کے طریقہ کارپر آپ غور کریں گے تو آپ کو دیو بند یوں کی سازش اچھی طرح مجھ میں آجائے گی، واللہ تعالی اعلم۔

 انکشانی حق کامکمل رد دار العلوم امجدیه، گانچه کھیت، ناگیور، مہاراشٹرنے ''عجائب انکشاف'' کے نام ہے چھانی ہے،اے منگاکر ویکھ لیں۔انکشان حق کے سارے فریب کا پردہ حیاک ہوجائے گا۔ تحذیر الناس، براہینِ قاطعہ، حفظ الایمان کی تفری عبار توں کی توجیہ جب بے چارے مصنف خود نہ کر سکے توان کے ہم نواکیا کر عمیں گے۔ سخن سازی اور بات ہے ، آپ اس سلسلے میں میری کتاب منصفانہ جائزہ کا

میں ذراعجلت میں ہوں، آج ہی مجھے ایک بہت لمبے سفر پر جانا ہے اس لیے میں اختصارے کام لے رہا ہوں۔ میں صرف ایک مغالطہ کا پر دہ چاک کر رہا ہوں۔ اگر اس بجنوری دنویندی کی بات مان لی جائے کہ تکفیر اجتہادی مسکلہ ہے جو صرف مجتبد کاحق ہے۔اب وہ تو مرگیاد یو بندی بتائیں کہ اس زمانے میں کوئی مجتبد ہے یا نہیں ؟ اگرہے تووہ کون ہے؟ غالباً کوئی دیو بندی میہ بمت نہ کرے گا کہ بیہ کیے اس زمانے میں کوئی مجتہد ہے اور اگر کوئی اس کی ہمت کرے تونام بتادے انشاء الله میرے تلامذہ اس کے مجتبد ہونے کی قلعی کھول دیں گے۔ بہر حال سیہ ہمارے اور و بو بند بوں کے در میان متفق علیہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی مجتبد نہیں لہذا بجنوری کے بقول اس زمانے کے علیانے بشمول علی د رویندنے نیچر یوں کو کافر کہاوہ غلط، قادیانیوں کو کافر کہا، وہ غلط، منگر

🗗 🐨 مولانا ابوالحن زبیر صاحب ہول یا پیر کرم شاہ یا ان دونوں سے کوئی بھی بڑا ہووہ اگر اپنی مصلحتوں کے پیشِ نظر دونوں ہاتھوں میں لادور کھنا جاہتے ہیں تواس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ مولانا ابو الحسن زید صاحب نے اپنی کتاب "بزم خیر از زید" اور "مقاماتِ خیریی" میں حفظ الایمان کی عبارت میں قطعی طور پر حضور اقد س بِشَ اللهِ في توانين تسليم كي ب اور حفظ الائميان كي مصنف اور ان كي جم نواوَل كاشديدرو کیا ہے۔اب آپ فیصلہ خود کریں کہ جب حفظ الا بمان کی عبارت میں قطعی طور پر حضور اقد س بٹا ٹیا ٹیا گئے ہی توہین ے اور مصنف بلا شہبہ گتاخ رسول پھر بھی اس کومسلمان جانے تواسلامی اصول کے روے کیسے جائز ہے۔ اس کا فیصلہ مجھے خود نہیں کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے۔ پیر کرم شاہ کامیں صرف نام سنتا ہوں ان کی **کوئی کتاب** پڑ ۔ دینے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ اب کی بار سفر میں سی نے ان کی کتاب و کھائی تھی جو سیرت پر تھی۔ اس کے چیر صفحات میں نے پڑھے جس میں مجھ کوسطیت نظر آئی۔ بہر حال مجھے اس سے انکار نہیں کہ اہل سنت و د بو ہند اول کے در میان صلح کلیول کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے ۔ ابوانحسن زید صاحب ، پیر کرم شاہ صاحب آخیں لوگول میں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

 ان کالوراخانوادہ کٹر دیوبندی ہے۔ ان کالوراخانوادہ کٹر دیوبندی ہے۔ ان کے حالات سے ضاہر ہے کہ وہ کبھی بھی سنی نہیں تھے، وہ ابتدا بی سے کٹر دیو بندی تھے۔جس زمانے میں وہ یے آپ کو بہت منصب سی ظاہر کرتے تھے ،اس زمانے میں جمی وہ اپنے تلامذہ کے سامنے سارے علمام اہل سنت کی توہین و تضحیک کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں جھوٹے تھے بیان کرتے تھے۔ حتی کہ مجدو اعلیٰ حضرت قدس سرہ پر بھی بیجا تنقیدات کیاکرتے تھے۔اس کے برخلاف علماے داویند کی بڑی ممی چوڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کے علم اور تحقیق، تقویٰ وطہارت و زہد وغیرہ کے افسانے بیان کیا کرتے

تقے۔اخیر میں بیکہ، دیارتے تھے کہ کیا بتائیں کم راہ ہوگئے۔

قصداصل ہے ہے کہ دیو بندیوں نے ہمارے بعض اہم مراکز میں دیو بندیت پھیلانے کے لیے سوحی مجھی اسليم كے ماتحت كچھ انتبائى ذہين چالاك افراد كويہ سكھاكر بھيجاكہ وہاں جاؤ تبہلے اپنے آپ كوسن ظاہر كرو، عوام ميں سی بنے رہو، کیکن خفیہ دلو بندیت پھیلاؤ۔ اس اسلیم کے تحت مولوی انثر فعلی تھانوی کو کانپور بھیجا۔ یہاں تفانوی ۱۲ سال تک سی بے رہے۔ میلاد پڑھتے، میلاد میں قیام کرتے، فاتحہ کرتے، عرسوں میں شریک ہوتے مگر امریکن سی آئی اے کی طرح اندر اندر دایوبندیت پھیلاتے رہے، آخر کار پکڑے گئے، پھر ١١٨ سال ميں انھوں نے جن اوگوں كو ديوبندى بنايا تھا انھوں نے اس كے ليے پئكا بوركى مجد میں ایک مدرسہ قائم کر دیا ، جس میں وہ تقریباً ۲۰ سال مزید رہے۔

(١) قرآن مجيد، پاره:٣٠،آيت:٧٢، سوره ألِ عمران

شخصيات

كردكھادول\_بہر حال بيدايك ايساسوال ہے جس كے جواب كے ليے كروڑوں روپيوں كى ضرورت ہے۔ ابھی میں نے حج و زیارت کے موقع پر دیکھا کہ متعدّد ممالک کے لوگ نجد بول کی جماعت کے بعد اپنی فاص جماعت کرتے تھے۔ رہ گئے ناواقف لوگ جویہ نہیں جانے کہ دیو بندیوں کاعقیدہ کیا ہے ،ان کے پیچھے نماز بڑھ لیتے ہیں۔ وہ معذور ہیں، ان کو دلیل بنانا ابلہ فریبی ہے۔ فیصلہ کی صورت یہ ہے کہ تحذیر الناس، براہینِ قاطعہ، حفظ الایمان کی تفری عبار توں کو عربی میں سیجے ترجمہ کر کے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے بوری دنیا ہے بوچھاجائے کہ ان عبار توں کے لکھنے والوں کاکیا تھم ہے توفیصلہ ہوجائے گاکہ بوری دنیاس کے ساتھ ہے۔ دیوبندی جماعت کے بہت بڑے صحافی محمد عثمان فارقلیط نے اپنے ایک مضمون میں بیا عتراف کیا ے کہ مندوستان میں غالب اکثریت بریلوی فرقے کی ہے۔ ابھی خود سہار نپور میں اپناایک دارالعلوم قائم کرتے وقت جلسہ ہواجس میں سہارن بور کے ہزار ہاآدمیوں نے شرکت کی ،جس سے اندازہ ہواکہ تقریبآآدھاشہرسی بریلوی ہے۔ بہرحال میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ خلقِ قرآن کے مسئلہ میں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کاساتھ سارے علاعوام وخواص نے جیوڑ دیا، وہ تنہارہ گئے۔کیابیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ باطل پر تھے۔ آب پھر دماغ حاضر کر کے نوٹ کر لیجیے ۔ علماے عرب وعجم اہل سنت کافتویٰ سے کہ جو تخص دیو بندیوں ک کفری عبار توں پرمطلع ہو کر آخیں کافرنہ کیے وہ کافرہے۔ آپ سروے کرلیں خود تشمیر میں کہ عوام توعوام د یو بندی مدرسہ کے فارغین میں سے کتنے ایسے ہیں جوان عبار توں پر مطلع ہیں۔ پھرس لیس، ہم ہراس شخص کو کافرنہیں کہتے جواپنے آپ کو دیو بندی کیے۔ ہم کافران اشخاص کو کہتے ہیں جو دیو بندیوں کی کفری عبار توں پر مطلع ہوکران کی تکفیر نہیں کرتے۔ کوئی بھی ہو پہلے اس کا فد ہب اس کی کتابوں سے اور اس کے معتمد علاے كرام كى زبانى من كرسجه لے پھر اعتراض كرنے بيٹے۔ باطل پرستوں كاخاص طريقہ ہے كہ وہ اپنے جى سے ہمارا ند ہب گڑھتے ہیں پھر اعتراض کرتے ہیں۔میرے علم میں سیات ہے کہ ممالک افریقہ کے تمام بڑے بڑے شہروں کی غالب اکثریت سنی بریلوی ہے ، وہ دیو بندیوں کو کافر جانتی ہے ، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہے ، ۔ صرف ایک ملک اور اس کے دار السلطنت کا حال سنیے، ممالک افریقہ میں ایک ملک ہے زمبابوے۔ اس کا دار السلطنت ہرارے ہے۔ وہاں کی دوبڑی مساجد پر دیو بندیوں نے اپنی چالاکی سے اماموں سے تقیہ کرا کے وہائی امام کورکھ لیا۔ جب عوام کو ان اماموں کا وہائی ہونا معلوم ہوا توعوام نے ان کے بیچیے نماز پردھنا چھوڑ دیا۔ د بدی اماموں کو تکالنے کامطالبہ کیالیکن قانونی طور پر چوں کہ د بوبندی ان مسجد وں کے ٹرسٹی تھے۔انھوں نے دیو بندی اماموں کو نہیں نکالا توعوام نے دوسری ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی جس میں سٹی بریلوی امام رکھا گیا - جہاں سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے، وہ بجنوری کیاجانے بس دوباتیں عرض ہیں۔

حدیث کو کافر کہا، وہ غدط، اور اب طحدین و مبر دینوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ علانیہ کفریات نجیس ان کے خلاف کوئی گرفت نہ ہوگ کہ اب کوئی مجتهد نہیں رہا۔ کون ان کے خلاف فتویٰ دے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسے ذہین وسمجھ دار آدمی پراس جملہ کے اندر جو دھو کا و فریب ہے وہ کیسے ظاہر نہ ہوسکا۔انکشاف حق بھیلانے والے د یو بند ایول سے بوچھیے کہ کی دار العلوم د ایو بند میں کوئی مجتہد ہے ؟ جوعوام و جہال کے کفریہ کلمات کے بارے میں فتویٰ ویاکر تا ہے کہ وہ کافر ہوگی۔ پھر بیات یہیں تک نہیں رہتی۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ تیسری صدی کے بعد کوئی مجتہد نہیں پیدا ہوا۔ مجتہد ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ کسی میں پائے نہیں جاتے ، اس **کے بعد** بھی بوری دنیا کے علی نے کفر بکنے والے فرقول کو کافر کہا۔ ان کے کفری اقوال کو کفر کہا، کتابول میں درج کیا، گویا ان سب علمانے غلط کیا۔ اس طرح بجنوری کا میر کہنا کہ مسکاء تکفیر تحقیق ہے تقلیدی نہیں، خود اپنے قول کو دھانا ہے۔جب بیرکہ،رہ ہے کہ تکفیر کا کام مجتبد کا ہے توغیر مجتبد کے لیے اس میں کلام کرنالغو ہوا۔ تحقیق کامطلب یمی ہوتا ہے کہ کسی کے قول کو جانچ جائے کہ سیج ہے یاغلط۔ مجتبد کے قول کو جانچنے کا حق صرف مجتبد کوہے، غیر مجتهد کوکہاں، پھرو ہی محذور لازم کہ قادیانیوں کو کوئی کافٹ رکھے، ہم ان کو کافرنہیں کہتے کہ مسئلۂ تکفیر تقلید**ی** 

ا کی شخص بکتا ہے کہ اللہ عزوجل کے علاوہ کروڑوں معبودان برحق موجود میں اور یہ قرآن کے منافی نہیں اس ليك د"الهكم اله واحد" (أمين "إله" برتنوين تعظيم كى بيرمرايي كه برامعبود صرف ايك ب اور لاالدالا هوييس لا تفي كمال ك ليے ہے۔ ان آيتوں كامطلب يہ ہواكد سب سے بڑا، سب سے باكمال صرف ایک ہے چھوٹے چھوٹے کم کمال والے معبود برحق کروڑوں ہول ،ان آیات کے منافی نہیں۔اس محدے اس قول پرکسی مفتی نے فتوی دیا کہ کافرو مرتدہے، کوئی بجنوری سے سیکھ کر کیے کہ میں کافر نہیں کہتا کہ تکفیر مجتبد کا کام ہے اور سے مفتی مجہد نہیں۔ نیز مسکنہ عفیر تحقیقی ہے تقلیدی نہیں دیوبندیوں سے بوچھے کہ اس کا کیا علاج ہوگا؟ بوری کتاب اس قسم کے فریب اور مغالطات سے مجمری ہوئی ہے "عجائب انکشاف" آپ منگاکر دیکھ لیس آپ كواطميران بوجائے گا۔ والله تعالى اعلم۔

بجنوری بے چارہ کیا جانے کہ برصغیر اور پوری دنیا کا حال کیا ہے۔ وہ بھی ہندوستان سے باہر نہیں نکلااور ہندوستان میں بھی دوایک شہروں میں گیا۔ پوری دنیا کا حال معلوم کرنامشکل ہے۔ آپ کراجی سے بمبئی آجا کیے میں آپ کو دکھا دوں گاکہ جمبئی کے بچیمتر فی صد مسلمان دیو بندیوں کے بیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کے پاس وقت ہو توایک مہینہ کا وقت نے کرآئے تومیں ہندو ستان کے بڑے بڑے شہروں میں لے چل

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، پاره:٢،١يت:١٦٣، سورة البقرة

اكبر" ميں يمي كہتے ہيں اور شيخ مولانا عبد الحق محدث دہلوی " كھيل الاممان " ميں اور علامه بحر العلوم عبد الحي لکھنوی بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔اب تائید و تصدیق کرنے والے اور اختلاف کرنے والے حضرات پر کیا

ا ورحض على على عادى) اور حضرت على على على عادى) اور حضرت على عبد القادر جیلانی ان کے مقلد ہیں، اس لیے ان کاند ہب بھی یہی ہے، مگر پھر بھی فاضلِ بریلوی اور ان کے مقلدین اس کو کافرنہیں کہتے (فقہ حنی کے سب سے) یہاں کیوں کف لسان ہے اور چھران سے بیعت بھی قائم ہے۔ کیا فاضل بریلوی کافتوی امام احد بن عنبل کے برابر ہوسکتا ہے، توجماراکف اسان کیوں نامنظور ہے۔ پھر یہی نہیں ... اس مسئله پرتین گروه بین اور تینول اہلِ سنت ہیں (۱) کافر قطعی (۲) توقف (۳) مسمان قطعی است سجھنے والے \_ پھر مسائل كفرواسلام ميں شيوخ مرشدين كى اتباع نہيں ہے \_"المجتهد قد يخطى و قد

يصيب" از عقائد نسفى جب جارول ائمهُ بدى كى اجتهادى رائ قطعى نہيں ہوسكتى تودوسرے كيا حقيقت ركھتے بیں اور فاضل بر ملوی تو مقلد ہیں۔

- سيرنا ابن مسعود حضور شَلْ الله التي على السلام عليك ايها النبي) كى جگه (السلام على النبي) پره صفي من (از بخاري) مرعلاے امت نے اسے ان كى ذاتى رائے قراروے كر ترك كر ديا۔ آپ نے معوذ تين كو بھى قرآن ميں شامل نہيں كيا ، مگر كسى نے كفر كا فتوىٰ نہيں ديا ، پھر فاضل بریلوی کی انفرادی راے دین وائیان کیے بن سکتی ہے۔

﴿ - امام أَظْمِ پر خطيب بغداوی نے اور امام غزالی پر امام بقالی نے کفر کافتویٰ دیا اور ان جلیل القدر ائمہ پر تکفیر کی تقلید و تائید سی نے نہیں گی۔ منصور ابن حلاج پر جار سوعلم بعداد نے کفر کا فتویٰ ان کے مشہور قول"أنا الحق" پردیا- مرام عزالی نے اس کی تاویل کی اور آپ کوولی مانا حالال که تکفیر کرنے والول میں حضرت جنید بغدادی اور ابو بکرشلی شامل ہیں جو موصوف کے بھی مرشد ہیں۔

● علامد تفتازانی (صاحب شرح عقائد) پر امام ابن الهام نے تھم كفر لگایا، امام غزالی كوعاامه قاضی عیاض نے معزلی قرار دیا۔ مجدد الف ثانی پر مولانا عبد الحق محدث وہلوی نے کفر کا فتویٰ دیا، مگر آفیس کے شاگردوں نے ایسانہیں کیا، بلکہ ان فتووں کے خلاف ان کے اقوال میں سیجے محمل نکالے اور ان کو ہزرگ اور ولی مانااور اساتذه کی بات کوظاہر بینی کہا، حالال کہ ان کی تکفیر تنقیص رسالت و توہین رسالت کی بنیاد پر ہوتی تھی پھر دوسرے کے سیج محمل اور ان کے اقوال کی تاویل خود ان حضرات کی ضرر کیوں نا قابل قبول ہے؟

ابن عربي المعروف بيت البرير بهي ملاعلى قارى كى في في "ف" ميس كفر كافتوى ديااور لكهاكسديد

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد شخصيات

اول: بيك بيد كديد غلط م كدير صغيري بورى دنياك مسلمان ياان كى غالب اكثريت د يوبندى بـ بكه تبارک و تعالی آج بھی سی بریلوی مسلمان بوری دنیامیں بہت بڑی غالب اکثریت کے ساتھ موجود ہیں۔

**ٹانیا:**اگریہ مان بھی لیاجائے تواس سے بیرنبیں لازم آتا کہ دیو بندیوں کی گفری عبارت، گ**فری عبارت** نہیں جبیباکہ سید ناامام احمد بن عنبل خِنْ ﷺ کے واقعہ سے ظاہر ہے کہ ان کے دور میں ان کے ساتھ کوئی نہیں **تھا،** وہ اکمیے منصے مگر حق ان کے ساتھ تھا۔ حق و باطل کامعیار عوام کی بھیٹر نہیں قرآن و صدیث ہے۔

والثد تعالى اعلم به

 جب بجنوری نے تقیہ توڑ کراپنااصلی روپ ظاہر کرنا شروع کیا تو ابتداء ملاے اہل سنت نے بجنوری کوراہ راست پر لانے کی کوشش کی مگر اس کے دل پر مہر ہو چکی تھی۔ پھر مناظرہ کا انتظام ہواجس میں میہ خادم اور علامه از ہری صاحب اور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب وغیرہ تاریخ مقررہ پر ۸ ، بجے صبح کو پہنچ کئے ۔ کیکن اس نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ صبح سے لے کربارہ بجے رات تک کوششیں ہوئیں بالآخراہل شہر کے دباؤے مجبور ہوکراس نے مناظرہ پر آمادگی ظاہر کی ۔ دوسرے دن چھے گھنٹے تک مناظرہ رہا۔ اس مناظرہ کا ا تزمیہ ہوا کہ بورے اہل بدایوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ پچھ دن اس نے لوگوں کی خوشامدیں کی قسمیں کھائی کہ میں سن سی تیجے العقیدہ ہوں مگر مناظرہ میں اس کا پر دہ جاک کر دیا گیا تھا۔ بالآخراس کو بدایوں چھوڑ نا پڑا۔ اس ذلت وناکامی کے بعد اگروہ ہم لوگوں کومورد الزام تھہرار ہاہے توکوئی تعجب کی بات نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

# خلیل احمد بجنوری کے اعتراضات کاجواب

مستوله: محمر صدر عبدالله، پنجاب دري فارم، حياثياره، اندهيري، كرلارود، مبتى -٥٩ - ٥ مفر ١٥١٥ ه

سے تکفیر کامسکا تحقیق ہے، تقلیدی نہیں۔ بحرالرائق میں ہے" غیر فقہاے مجتہد کے فتویٰ کفر کا کوئی اعتبار نہیں " جارے غیر مجتبد علمانے خوارج کو کافرکہاہے ، نہ کہنا ہی تیجے ہے اور ثابت ہے مگر بہت سے علماہے تکفیر ہوگئ ۔ مگریہ غیر مجتہدین کا کلام ہے اور ان کے تکفیری فقے کاکوئی اعتبار نہیں ۔ لہذا مولانا احمد رضاخان صاحب کے فتوے سے سواد اعظم کی کیوں کر تکفیر ہوسکتی ہے، جب کہ مولانا مقلد تھے۔ مدی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔

●۔ فرعون حبیباً مخص جس کے حالت گفر پر غرق ہوجانے کے بارے میں امت کا اجماع ہے ، مکر پیخ محى الدين ابن عربي نے "فصوص الحكم" ميں اس پر مسلمان، مومن اور پاک وصاف بن كر دنياہے نكل جانے کا حکم لگایا ہے۔ مولانا جامی اور علامہ جلال الدین دوّانی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اور ملاعلی قاری ''شرح فقہ

شخصيات

ے متعلق کفر کا فتویٰ دیا، مگر اس کابھی وحی کے ذریعہ روکر دیا گیا، کیوں کہ ہر ایک کا انداز بیان الگ ہوتا ہے، اعتبار نيتوں كا بوتا ہے-

الك المحض في كها " مين جنت كاميد وارنبين بول ، ندين غداس ورتا بول اور ندين دوزخ سے ڈر تا ہوں، میں مردہ کھاتا ہوں، بغیرر کوع و مجود کے نماز پڑھتا ہوں، بے دیکھی چیزوں کی گواہی دیتا ہوں، حق کو مبغوض رکھتا ہوں، فننے سے محبت رکھتا ہوں اور ان تمام اقوال کی امام اظلم نے تاویل کی اور کفر کا فتویٰ لگانے ے انکار کر دیا۔ان عبارات و دلائل کی روشن میں ایک مومن سے سوال ہے، کیا مسکلۂ تکفیر میں تقلید کی راہ نظر آتی ہے۔ آگر تکفیر ضروری ہوتی توان جلیل القدر عظیم الثان علماہے امت کے در میان اختلاف ہر گز نظر نہ آتا۔خدارااال ایمان کوکافر کہنے سے قبل ذراغور توکرو۔

آپ نے مشہور جار سوبیس خلیل احمد بجنوری ٹم بدائونی کی کتاب "انکشاف" کا جوافتہا س میرے پاک بھیجاہے،اس بہانے کے لیے کہ اس تفصیل کی روشنی میں دیو بندیوں کی تکفیرے کف لسان کیاجائے تو پھرلازم آئے گاکہ نہ قادیانیوں کو کافر کہنا جائز نہ نیچر روں کوبلکہ معاذ اللہ، معاذ اللہ کوئی اگر کیے کہ میں نبی ہوں یا معاذ اللہ درست ند ہوگا۔ بیسوال خلیل احمد کے یہاں اس کی زندگی میں ہی پنر ربعہ رجسٹری بھیجا جا چکا ہے ، مگر اس نے کوئی جواب ند دیااور نداس کا حامی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ میتخص بجنور کا رہنے والا تھا اور در پر دہ ہمیشہ سے وہائی تھا۔ وہابیوں نے بدالوں میں وہابیت پھیلانے کے لیے اس کو بھیجا۔ بدالوں پہنچ کر بہت سخت متشد و سى بنار مااور اعلى حضرت امام احدر ضاقد س سره كابرا اجال شار بنار ما ومراجره شريف حضرت تاج العلمامولانا سید محمد میاں قدس سرہ سے مرید ہوا۔ بظاہر متقی پر ہیز گار بھی بنارہا۔ لیکن اب اس کے شاگر دوں نے انکشاف کیا کہ وہ ان دنوں بھی بلا استثناتمام علاے اہل سنت کی غیبت کر تاان کو جاہل بتا تااور ان کے بالمقابل علاے والوبندكي لمبي چوڑي تعريفيں كرتاايے قابل تھے ویے قابل تھے، مگر كيا بتائيں مگراہ ہو گئے ۔ پيرى مريدى كا مجى دھندہ شروع كرديا۔ جب ديكھ لياكہ مريدوں كى اچھى خاصى تعداد بيدا ہوگئى ہے اور مريدوں كى بھيڑاكشھا ہے تورفتہ رفتہ اپنی وہابیت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد دایو بندی اس کو جگہ لے کر گھوے اور نذر و نذور کے دروازے کھول دیے۔ اس نے جو ایک لمبی فہرست تکفیر اور عدم تکفیر کی چیش کی ہے اس فہرست میں جن حضرات نے جن حضرات کی تکفیر کی اس میں یا توغلط فہمی کو دخل تھا یا جو کفران کی طرف منسوب تھاوہ انتشاب ى معجم نہیں تھا۔ سب پر كلام كرنے كے ليے سيكروں صفحات جا ہے۔ آپ كے اطمينان خاطر كے ليے ايك

کہتا ہے میں سونے کی اینٹ ہوں اور حضور ﷺ چاندی کی اینٹ ہیں اور آپ مجھ سے قیض پائے ہیں، ان عبار تول کے ظاہر پر تو ہین و تنقیص رسالت قرار دے کر کہناان کاضرر کافروں سے زیادہ ہے۔ مگر ملاعلی قاری کے شاگردوں نے ان کی انفرادی راے قرار دے کر دوکر دیا۔

 ◄ علامه سعد الدین نفتازانی پران کی کتاب "شرح عقائد نسفی" کی ایک عبارت پرامام این الہام نے قرآن کی توہین کا الزام دے کر گھنے کا فتوی دیا مگر اہل علم نے تاویل کی اور روکیا تودو سرول کی تاویل کیوں

🗨 - ابوطالب کا حال ظاہر ہے فاضل بریلوی نے آپ کا خاتمہ علی الکفر نابت کیا ہے اور مولانا عبد القادر بدایونی نے تصدیق کی ہے، گرسادات کرام مار ہرہ اس کے بارے میں ساکت ہیں۔ خود عبدالقاور بدائونی پر "سد الفرار" بین قطعی اجماعی کافرو مرتذ ہونے کے احکام ہیں۔ ان کا سلسلۂ بیعت بھی منقطع قرار دیا گیا، مگر اساميل ميال صاحب في "مفاضات طيب" من آب كوخاندان كاركن ركين كهااور والتفطيخ سے يادكيا-فاضل بریلوی نے فتوے کوغلط مجھاصرف کف اسان نہیں بلکہ مومن کہا، ان پر کیا علم ہے؟

 اضل بریلوی نے جب مولوی اساعیل پر صرف سکوت ہی نہیں بلکہ مومن کہا اور مختاطین کو تلفیر ے منع کیا حالاں کہ مولانا نصل حق خیر آبادی کے "دیتھیق الفتوی" کی عبارت جس کو نصل رسول نے اپنی کتاب "سيف الجبار" من القل كياب، جس من "من شك في كفره فقد كفر" ي كها، اب فاشل بريلوى پر کمیاظم ہے؟ جوان کے مدوحین ہیں اور ان کی مدح میں قصیدہ بھی لکھاہے۔

 علیا ہے مجلس رام بور ، مولانا سلامت الله ، مولانا عبد الغفار ، مولانا کرامت الله ، مولانا خلیل الله خان صاحب، مولانا نصير (الله والي) ني "ازم شيري" بجواب رمز شيري مطبع المجمن اختر الاسلام في اسساه میں شائع کیا۔ مندرجہ بالااشخاص کا نام لکھ کرصاف صاف "حسام الحرمین" کے فتوے کارد کیااور غلط بیانی پرمشمل بتایا۔ان تمام علماکو پریلوی حضرات مومن کہتے ہیں۔

🖫 - حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی (اغلاط قاسمیہ) میں ان کے دستخط و مہر موجود ہیں اور مولاناعبد القادر بدالونی کی بھی تصدیق ہے، انھوں نے "تخذیر الناس" کے مصنف کے متعلق کوئی ایساتھم نہیں لگایا جو حسام الحربین کے موافق ہو، انھوں نے علماہ دیو بند کو مسلمان کہا، یہ سب فاضل بریلوی کے ہم عصر ہیں اور فاصل بریلوی ان کے معتقد ہیں ، ان کوبریلوی حضرات مسلمان ،ی کہتے ہیں ۔ مبارک بور اور جودھ بور کا فتوی آج بھی تازہ موجود ہے۔اس اعتبارے فاصل بریلوی پر کیا تکفیر کا تھم لگائیں گے؟

■ حضرت مولانا جلال الدين روى نے مثنوى ميں لکھا ہے کہ حضرت موئی غِلاِیَلا نے ایک چرواہے

مثال عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین بن عربی قدس سرہ کی تکفیر علمانے ان کلمات کی بنا پر کی ہے جو فصوص الحكم وغيره ميں ہے كيوں كه بيركتاب ان كى طرف منسوب تھى، اس ميس وہ كلمات تھے اور اب جمي ہيں۔ کیکن حقیقت میں بیان کی کتاب میں الحاق ہے۔ جیساکہ در مختار وشامی وغیرہ میں تصریح ہے۔ جب علما کاذبین اس طرف گیااوراس کی تحقیق کرلی که کلمات کفرالحاق ہیں توان کی تکفیرے انکار کیا، بخلاف چاروں اکابرو بو بندے کہ ان میں سے ہرایک کواس کا قرار ہے کہ بیا کفری عبارتیں ہماری ہی ہیں اور مصنفین نے اپنی زندگی میں اس کا قرار کیااور آج تک بوری د بوبندی برادری کواس کا اقرار ہے ، لہذاان کوالحاق نہیں کہ ، سکتے \_ پھریہ چاروں عبارتیں کفری معتی میں متعین ہیں، سواے کفرکے ان کا اور کوئی معنی نکاتا ہی نہیں۔ان عبار توں کے مصنفین بھی کوئی ایسامعنی نہیں بتائے جو کفرنہ ہو، جو معنی بھی بتائے وہ کفر ہی نکلے۔اس پر تقریباایک صدی کی جانبین کی بحثیں شاہد ہیں۔خوداس بجنوری ہے خود مدانوں میں مناظرہ ہوا توان عبار توں کی کوئی تاویل نہ کرسکا۔ تو چوں کہ یہ عبارتیں کفری معنی میں متعیّن ہیں،ان کاکوئی ایسانحمل نہیں جو *کفرنہ ہواور قطعی طور پر*ان مصنفین کی عبارتیں ہیں اس لیے ان م**صنفین کا** کافر ہوناطعی ہے۔ان عبار توں پر ایک صدی کی جانبین کی بحثوں کا حاصل میں نے اپٹی کتاب "منصفانہ جاکزہ" میں لكه ديا ہے۔ آپ اس كامطالعه كريں والله تعالى اعلم

ابن عبدالوباب نجدى يربوجوه كثيره كفرلازم مسئوله: غلام تحي الدين عازم صدر مدرس درس گاه غوشيه پلوامه تشمير-۴ مشعبان المعظم ۲۰۴۱ه

- - جواب الجواب للمفتى الجاهل الكذاب.

يا جاهلا بامور الدين واشتهرا افسدت دين عباد الله متبعا تسب عاصمة الاسلام علكة ان الرياض لها شان تطيع لهاالدنيا فيها المشائخ اقطاب الهداة بهم فالنجد مركز أهل الدين ترسلهم وكان منع دعاء الخير قصته كان الدعاء وكان المنع مصلحة لوكان خير الورى يدعو لملكة أطع النجد ولا تسركن إلى أحد

بالعلم ظلما اضعت الشمس والفقرا اخاك ابليس في اضلال من كفرا منها لاطراف دنياك الهدئ و ذلك توحيد الذي قهرا سلامة الدين يتلون الهدئ زمرا إلى الجهات تبليغ الذي أمرا لما مسيلمة الكذاب قد ظهرا في عصره وفق ماقد ذاع واشتهرا لاشك في كونه للنجد قد صدرا يذمها فهو شيـطان وكن حذرا

- تلميح الى ما اورده الكاتب الغاشم ان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم دعا لليمن والشام ولم يدع لنجد (ناشر) القصائد المحموديه ص:٧٠ الطبعة الاولى

شخضيات

ربيع الاول ١٣٨٤ه مطبوعة دارالاصفهاني وشركاه جده سعودي عربيه. سوال: حضرت مفتى عظم الجامعة الاشرفيه مبارك بور مد ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-مندرجہ صدر اشعار سے محمود بن نذیر طرازی کے ہیں جو ایک ترکتانی عالم ہے اور مدینہ منورہ میں حكومت سعودية كالملازم - بياشعاراس في ايك الل سنت عالم مصنف سل الصوارم الصمديه على الوهابية النجديد كرومي لكھ بين-اس نے نظم ونثر مين اس طرح كے كئي اور رسائل لكھے بين جر

میں ان اہل سنت علما کی شدید مذمت کی ہے جنھوں نے نجدیت، وہابیت کے خلاف کچھ لکھا ہے۔ اس محمود طرازی کاایک مرید مولوی قاسم شاه بخاری بهال تشمیر میں خوش اعتقاد ایک سنت حنفیوں کی جماعت انجمن تبلیغ الاسلام كاسربراہ اور حنفی عربی كالج كامبتهم بنا ہے۔ يہ تحض اس نجدى عالم محمود طرازى كا مريد ہونا اپنے ليے

باعث افتار محضا ب-کیاالیے شخص کوسنی حنفی مسلمانوں کی جماعت کاصدر اور حنفی عربی کالج کامہتم بنانا جائز و درست ہے، ملک حقد حنفیہ کے مطابق جواب عنایت فرماکر ممنون فرمائیے۔

ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے ہم عقیدہ متبعین پر بوجوہ کثیرہ کفر الازم اور جمہور فقہا کے نزدیک بلا شہدیددین سے خارج۔ ابن عبدالوہاب نجدی کے کفری عقائد میں سے چند زہن نشین کر لیجے۔ مولوی حسین احد عرف مدنی سابق صدر مدرسه دیو بنداین کتاب شهاب ثاقب مین ص: ۱۳۲ پر لکھتے ہیں اب میں وہابیوں کے چند عقائد عرض کرتا ہوں۔

(۱) محمد بن عبد الوہاب كاعقيدہ تھاكہ جملہ اہل عالم اور تمام سلمين مشرك و كافر ہيں، اور جومسلمان كو

كافركم وه خود كافر جيهاكه حديث شريف مين تصريح --(۲) شان نبوت و حضرت رسالت على صاحبها الصلاة والسلام مين وبابيه نهايت كتافي كے كلمات كرتے ہيں اور اپنے آپ كومماثل ذات سرور كائنات خيال كرتے ہيں۔ان كے بڑوں كامقولہ ہے معاذ الله معاذ الله نقل كفر كفر نباشد كه جمارے ہاتھ كى لائھى ذات سرور كائنات عليه الصلوّة والسلام سے جم كوزيادہ نفع دينے والى ہے۔ ہم اس سے کتے کو بھی وفع کر سکتے ہیں اور ذات فخرعالم بڑا تھا تھی ہے توبیہ بھی نہیں کر سکتے (ص:۷) مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے کہ شانِ نبوت میں اونی سی گستاخی کفرہے چیہ جائے کہ نہایت گستاخی۔علامہ شامی وغیرہ

نے نقل فرمایا:

شخفيات

ولا يفتنون حكم. "(1) جوكة تحيس بير كمراه كردي، اور شحيس فتنه مين دال دي-

یہ قاسم شاہ بخاری جو طرازی جیسے خبیث وہالی کا اپنے کو مرید بتا تا ہے اور اس کا ہم عقیدہ ہے، ضرور وہائی نجدی ہے۔اسے مسلمانوں کے سی ادارے انجمن وغیرہ کاصدر بنانا حرام۔صدر بنانا توبڑی بات ہے ممبر تك بناناحرام جب اس ميل جول، سلام كلام تك جائز نبين، توصدر، ممبر بناناكبال تك جائز مو گامسلمانول پرداجب كمات فورآالك كرين والله تعالى اعلم-

محمربن عبدالوہاب نجدی کے تفریات ایسے نہیں کہ جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو۔ مسئوله: المجمن حب رسول كميني، چھوٹی بازار، بندكی شلع فتح نور (بو\_ني\_)

- کیافرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیانِ شرعِ متین مسّلۂ ذیل کے بارے میں: مولوی رشید احد گنگوہی، اشرفعلی تھانوی، عبد الوہاب نجدی وغیرہ وغیرہ کے بارے میں کفر کا فتوی ہے۔ زیداس کے کافرہونے سے انکار کرتا ہے توزید کو کافر کہاجائے یانہیں؟

ابن عبدالوہاب نجدی کے تفریات ایسے نہیں کہ جواس کے گافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو۔ البتہ گنگوہی، تھانوی کے تفریات ایسے ہیں کہ ان پر مطلع ہونے کے بعد جوان کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ کافرہے۔ پیخص اگران دونوں کے کفریات پر مطلع ہے، پھر بھی اٹھیں کافر نہیں کہتا، توضر ور کافرہے۔ والله تعالى اعلم-

محمربن عبدالوباب نجدى كاعقيده خراب تقاليكن اس کے باب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسکولہ: مولانا منظور الحن، موضع بالی بتھنہ مدھول بوسٹ بکسر، وایامہوا، ویشالی، بہار

-علامة روالمخار فرمات بين: كماوقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب. الع. اور فرقة وبابيد كووباني كيتي بين جب كه محد بن عبد الوباب كاعقيده خراب تها، وه مرتد و كافر بهو گيا، ليكن عبد الوباب توضيح

(1) مشكوة شريف باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ص:۲۸، مجلس بركات.

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ بی کی توہین کرنے والا كافرى، جواس كے عذاب وكفريس شك كرے وہ خود "أجمع المسلمون على أنّ شاتمهٔ كافر من شكَّ في عذابه وكفره كفر"<sup>())</sup>

اليه بدعقيده او گول ميل جول، سلام و كلام حرام - قرآن مجيد مي ي

جلدسو

"فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين"

تفسيرات احمديديس ب:

ظالمین سے مراد کافرفاس بدعقیدہ سب ہیں۔

"انّ القوم الظالمين يعم الكافر والفاسق والمبتدع"(٣)

حدیث میں ہے:

ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے اصحاب کی شان گٹائے گی انھیں برا کمے گی۔ان کے ساتھ نہ الفنابيضانه كحانا بينا-

"سیاتی اقوام یستو نهم وینقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولاتناكحوهم. (عقيلي و ابن حبان)"(٣)

دوسری حدیث میں ہے:

"والتمسوا رضا الله بسخطهم الله تعالى كي رضا مندي ان كي تفلي مي ڈھونڈواور اللہ تعالی کی نزد کی ال کی دوری سے جاہو۔

وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم."(٥)

یہ احکام صحابہ کرام کوبرا کہنے والے اور فساق و فجار کے ہیں توجو شان نبوت میں گستاخ ہواور عقید ، قاس بلكه كافر مواس كاعكم كتناسخت مو گارتيسري حديث مين صاف صاف فرمايا:

ان سے دور رہواور ان کواپے سے دور رکھواپیانہ

"إيّاكم و إياهم لايضلونكم

<sup>(</sup>۱) شامی کتاب الجهاد باب المرتد ص:۲۷۰ ج:۲، لبنان.

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، پاره: ٨، آيت: ٦٨، سورة الانعام.

<sup>(</sup>m) تفسيرات احمديه، ص:٢٥٥، اشرفي بك لهو.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ، ص:٦٣٢، ج:٣، السنة لابن عاصم، ص:٤٨٣، ج:٢.

 <sup>(</sup>۵) الجامع الصغير لأحاديث البشيرالندير، ص:١١٤، ج:١، مطبوعه ميمنيه مصر.

صاحب کو ملجا و ماوی بتاکراینے طاغوتی اثر ورسوخ سے کام لے کران پڑھ جابل جو ہر ( دیبہات اور گاؤں اور قصبوں پرمشمل ہے) طبقات کو شیطانی مزاج دینے میں دن رات لگا ہواہے اور اس کے جابل کر گے اس کے من کو کامیاب بنانے میں سر دھور کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس منحوس اور بد طینت کے خونی جبروں کاشکار ہونے کے لیے ہم کوبے یار ومدد گارنہ چھوڑ دیں گے۔وہ تصل جامع مسجد اظم گڑھ ہو۔ تی۔ پن (٢٤١٠٠١) اپنا بنة دے كر رابطه ركھ ہوئے ہے۔ بہر حال ان جائل، ان بڑھ ديہاتى

د ہقانوں پر آپ پہلی فرصت میں کرم ضرور فرمائیں گے۔ایساامید توی ہے۔ فقط۔ نوف: - چوں کہ مسلم آپ کے شہر ہی ہے متعلق ہے اور بمصداق لوہالوہے کو کا ثنا ہے ۔ عظم گڑھ ہی ے اعظم گڑھ کے ان بد کر دار حضرات کی تر دید بہت زیادہ موثر ہوگی۔ اس لیے حوالہ میں اعظم گڑھ کے علاوہ دیگرعلاقہ جات کے ان کے لیے خیالات و نظریات کیا ہیں ضرور ارشاد فرمائیں گے۔

مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے پہلے میں نے آپ کو اسرار الحن کے بارے میں جو مجھے معلومات تھی لکھ بھیجاتھا۔ شایدآپ کومیرا جواب نہیں ملا۔ اس خادم کاطریقہ بیہ ہے کہ اعتقادی مسائل کے لکھنے میں حتی الوسع تاخیر نہیں کرتا۔ فروعی مسائل پران کو ترجیج دیتا ہے۔اسرار الحسن بہت ہوشیار اور چالاک انسان تھا۔ گفتگو میں اس کوکوئی پکڑنہیں سکتا تھا۔ اس کی کوئی تصنیف بھی نہیں جس سے اس کے بارے میں حوالہ کے ساتھ کوئی بات کہی جاسکے۔ حتی کہ اس کے مریدین کسی دوسرے کواس کا تجرہ بھی نہیں دکھاتے اور یہاں شہر میں یااس کے ملحقات میں اس کا کوئی اثر نہیں جو پچھ اثرہے ، باہرہے۔بڑی مشکل ہے اس کا ایک شجرہ ملا۔ اس کے شجرہ میں اساعیل دہلوی کے بیرسیداحمہ کابھی نام ہے۔اس سے ظاہرہے کہ وہ سن سیجے العقیدہ نہیں۔سیداحمہ پراگرچہ كفر کافتوی نہیں۔قطعی یقینی طور پراس کاکفر ثابت نہیں۔ مگر مولوی اساعیل دہلوی نے "صراط متقیم" کے بارے میں لکھاہے کہ بیراس کے پیرسیداحمہ کے ملفوظات ہیں۔صراط متقیم میں گفریات کثیرہ ہیں مگران کی بنا پر کوئی علم عائد نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اساعیل وہلوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کیاہے اور ردوبدل بھی کیاہے۔اس لیے اس کی بناپر سیداحمہ پر تھم گفرنہیں لگایاجا سکتا۔لیکن سیداحمہ کے حالات جواس کے سوائح میں لکھے ہیں ، اس سے بقینی طور پر بیہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مشتبہ آدمی تھا۔ وہابیت اس پرغالب تھی۔مور خین اس پر متفق ہیں کہ جب تھوڑی سی قوت پاکراساعیل دہلوی اور سیداحمد نے سرحد کے پٹھانوں کو وہابیت پر مجبور کیا تو وہ بھڑک گئے اور مہتوں نے اس کا ساتھ چھوڑ ویا۔ سیف اللہ المسلول علامه نضل رسول بدالوني قد سسره "سيف الجبار" مين تحرير فرمات بين:

العقیدہ تھا توعلامہ ر دالمحتار عبدالوہاب کیوں فرماتے ہیں ، نیز ہم سارے لوگ ملزم نہیں تھریں گے کہ سیجے العقیدہ انسان کوغلط بلکہ کفروار مذاد تک کا قولاً حکم فرمار ہے ہیں؟

اس عبدالوہاب کے بارے میں بھی الیی روایتیں ہیں کہ یہ بھی اپنے بیٹے کے عقیدے پر تھا۔ حفزت علامہ محمدامین ابن عابدین شامی اس کے زمانے سے قریب تھے بلکہ ایک حد تک معاصر تھے۔اس لیے انھیں عبد الوہاب کے بارے میں تحقیق رہی ہوگی توانھوں نے وہ لکھا، البتہ عبد الوہاب کی کوئی تصنیف نہیں اور نہ اس کو کوئی شہرت و قوت حاصل ہوئی۔اس کے بیٹے نے کتابیں لکھیں اور آل سعود ہے معاہدہ کر کے فوج کشی کی اور با قاعدہ ایک حکومت قائم کرلی اس لیے یہی مشہور ہوا، اور اس کو دہابیت کا بالی کہا جانے لگا۔

والتُد تعالى اعلم\_

اسرار الحس عظم گرھی کاعقیدہ کیاتھا؟ سیداحمدرائے بریلوی پر علم گفرنہیں۔ مسئوله: محمر شمس الدين اخي ٹا ٹاملکير اکوليري، محله کرم دھوڑا، پوسٹ ملکير اضلع دھنباد، بہار – ۴ مراکست

آبروے سنت، تاج دار علم و حکمت ، فیلید مطلق صاحب السلام علیم ورحمة الله وبر کانته حضرت كى دعائيس سابية فلن بين اوربيه سعادت الله جل شانه تاقيامت قائم ركھے۔ عرصہ دو تین ماہ قبل ایک عریضہ خدمت میں ارسال کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ جس میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ کی جانب حضرت کا ذہن مبذول کرانے کی جسارت کی گئی تھی اور اس پر شرعی احکام کے علاوہ کچھ حوالوں کے ذریعہ روشنی ڈالنے کی در خواست کی تھی۔ نیز یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس کے لیے نہایت ہی سادہ سلیس اور آسان عام فہم زبان یا جملے استعمال کرنے کی کرم فرمانی کریں گے۔ ساتھ میں ہم نے جوانی لفافہ پنة لکھا ہواار سال کیا تھا۔ مگر غالبًا بیہ ہماری بدسمتی ہی ہے کہ اب تک جواب ہے محروم ہوں۔

مسئلہ بہت ہی اہم ہی نہیں بلکہ خاص توجہ دینے کا متقاضی ہے۔اب آیک بار اور بھی تضبیح او قات کے لیے معافی کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ جتنا جلد ممکن ہواس پررشنی ڈالنے کی زحمت گوارافرہائیں گے۔ ہدایت اور روشیٰ کے لیے ہار گاہ حضرت سے امید قوی رکھے ہوئے ہوں۔ عریضہ یہ تھا۔

ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں مختلف فکروذ ہن کے علاوہ عقیدہ باطلہ لے کراپنے زہر پلے اور سحر انگیزمشن کو پھیلانے میں کامیاب ہورہے ہیں اور چول کہ بیہ مسئلہ اعظم گڑھ کے ایک مولوی ہے متعلق ہے جو اسرار الحق کے نام سے موسوم ہے، سلسلہ عالیہ چشتہ ظاہر کرتا ہے اور حامد حسن علوی اور محمد سعید خان

"اور سید احمد کے نام پر ﷺ کا لفظ تجویز ہوااور فقہا پر لعن، طعن وتشنیع کتب حنفیہ پر برملا كرنے لگے اور پھانوں كے ناموس سے تعرض شروع كيا۔ ہر چند معزز آدميوں نے مجھايا بجھايا، وہ بیچارے تنگ آئے اور مشورہ کیا کہ ہم نے سکھ پرجہاد کے واسطے ان کورئیس بنایا۔ بیالوگ جومعاملہ کافروں سے جاہتے ہمارے او پر جاری کرتے ہیں ، سکھ کے مقابعے میں اس نامر دی سے بھا گے اور مسلمانوں کے جان و مال پراس قدر دلیری کرتے ہیں دین وامیان کا بھی ان کے کچھ ٹھکانہ نہیں ہے...(ان کو) رفع کیا جاہے۔ آخر کو مسلمانوں کو جتنے آدمی ہم راہی مولوی اساعیل کے جہاں جہاں متعيّن اورظلم واجراء حكم دين جديد مين مشغول تتے ايک مرتبه سب کومار ڈالا۔"

اقول: واضح ہوکہ بیسب کچھ سید احمد کے علم اور مرضی سے ہوا، اس لیے مولوی اساعیل دہلوی وغیرہ نے سیداحمد کوامیر المومنین بنایا تھا۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ''تحریک بالاکوٹ، امتیاز حق، تاریخ تنبوليان" وغيره كامطالعه كري\_

غرض کہ اس قدر ثابت ہے کہ سیداحمد اساعیل دہلوی کی تحریک کے حامی تھے۔ اس لیے سیداحمہ کم از کم انتہائی مشتبہ شخص ہے اور واقعات کی روشنی میں اے وہائی کے بغیر جارہ نہیں۔ جب اسرار الحسن کے شجرہ میں ایسا مشتبہ اور بظاہر وہائی شخص ہے تو کم از کم اسرار الحسن کے بارے میں سے یقین حاصل ہی ہوجا تاہے کہ سے مخص سی شن س تھا، مشتبہ وہالی تھا۔ مزید پر آل بطریق تواتر بیہ ثابت ہے کہ اسرار الحسن دیو بند دیوں کے چاروں اکابر، تاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوی، اشرفعلی تھانوی اور حسین احمد ٹانڈوی کابہت مداح تھااپنی کجی مجلسوں میں ان کی ولایت وکرامت کے فرضی قصے بیان کر تا تھااور عرس، نیاز، فاتحہ، میلاد و قیام کامنکر تھااگر چہ ہے بھی روایت ملی ہے کہ کہیں کہیں نیاز، فاتحہ بھی کر لیتا تھا میلا و وقیام بھی کر لیتا تھا لیکن دیو بندیوں سے مستعد نہیں مولوی اشرف علی تھانوی ۱۲ر سال تک کاپنور میں علانیہ میلاد و قیام کرتے رہے ، نیاز و فاتحہ کرتے رہے ۔ الجعیت کے شیخ الاسلام نمبر میں ہے کہ مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے خود اس کی ہدایت کی ہے کہ تبصلحت ایساکر لیاکرو۔اس لیے میں نے بار ہابر ملااس کااظہار کیا ہے کہ اسرار الحن عظم گڑھی سی نہیں تھا۔ اندر اندر وہالی تھا اور اب تووہ مرگیا۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ایک فتنہ جھوڑا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کواس کے شرسے بچائے۔آئین۔واللہ تعالی اعلم۔٢٢م جمادی الاولی ١٣١٩ھ)

شاہ غلام تحی الدین ، شاہ بدر الدین کس عقیدے کے تھے ؟ مسئوله: عبدالمنعم قادري مجيبي نعت كتب خانه مدرسه كيث، بائسي، بورنيه، بهار

العلم بناہ مجیبیہ مجلواری شریف کے بزرگان دین واسلاف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ اوگ سلمان ہیں یانہیں۔ اگر مسلمان نہیں ہیں توکب ہے؟

شاہ امان اللّٰد صاحب اور عون احمد صاحب سے جہلے جو پھلواری شریف کے بزرگ تھے مثلاً شاہ غلام محی الدين، شاه بدر الدين، ان كے بارے ميں ہماراحسن طن يهي ہے كه وه سن سيح العقيده تقے۔ ديو بنديوں اور وہابوں سے الگ تھلگ تھے اور ان دونوں سے سلے جو بزرگ وہاں گزرے ہیں وہ بہر حال ہمارے بھی بزرگ اور بلا شک و شبهہ میج العقیدہ سنی تھے۔ شاہ غلام محی الدین اور شاہ بدر الدین کے بارے میں اب میلواری کے لوگ میہ کہتے ہیں کہ وہ دیو بندی سرغنہ کی گفری عبار توں پرمطلع ہونے کے باوجود ان کو مسلمان جانتے تھے، کیکن اس خصوص میں ان لوگوں کی روایت شرعی ثبوت نہیں کہ منت اللّٰہ رحمانی کے اثر سے متاثر ہوکریدلوگ دیوبندیوں کے ہم نوالہ ہم پیالہ ہو چکے ہیں اور ہمیں تھم ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور اس کے ہر فعل کی اچھی تاویل کی جائے۔ اس بنا پر ہم یہی کہتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کو د بوبند یوں کی کفری عبار توں پر اطلاع نہیں تھی، اس لیے وہ معذور ہیں۔ کیکن شاہ امان اللہ صاحب اور عون احمد صاحب کے بارے میں قطعی یقینی بطور تواتر بیات ثابت ہے کہ بیددونوں دبو بندبوں کی کفری عبار تول پر مطلع ہوتے ہوئے بھی ان کو عالم دین اور بزرگ مانتے تھے۔ اس لیے اب پھلواری شریف کے موجودہ بیر صاحبان کا حکم وہی ہے جود او بند اول کا ہے۔ لین علماے حرمین طیبین کے ساسار حضرات اور ہند و سندھ کے ڈھائی سو اجلتہ علیا اہل سنت اور مشائخ نے سے فتوی دیا ہے کہ جو دیوبندیوں کی ان کفری عبار تول پر جو تحذیر الناس ص:۲۸،۳،۴۸ پر بین اور برایین قطعه کی ص:۵۱ والی عبارت پر اور حفظ الا ممان کی ص: ۷ والی عبارت پرمطلع ہوتے ہوئے ان عبار توں کے لکھنے والوں ، رشید احر گنگو ہی ، قاسم نانوتوی، خلیل احمد اسپیٹھی، اشرف علی تھانوی کومسلمان جانے ، ان کوبزرگ مانے ، یاان کے کافر ہونے میں شك كرے وہ خود كافر ہے۔ اب جب كه شاہ امان الله صاحب اور عون احمد صاحب كے بارے ميں سي تطعى لقینی طور پر معلوم ہے کہ بیالوگ دیو ہندیوں کی ان کفری عبار توں پر مطلع ہونے کے باوجودان کو کافر نہیں کہتے ، مسلمان جانتے ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ بزرگ مانتے ہیں، للہٰذا یہ لوگ بھی ضرور کافر ہیں۔ شفا، اس کی شروح، درر، غرر، الاشباه والنظائر، تنوير الابصار، در مختار وغيره ميں ہے كہ جوشخص كسى نبى كى توہين كرے وہ ايسا كافر ہے كہ جواس كے كفريس شك كرے خود كافر۔ عون احمد صاحب كے بارے ميں يہ بالكل مشہور ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

شخصیات

فة وى شارح بخارى كتاب العقائد جلدسوا

شاہ امان اللہ کھلواری اور ان کے مریدین پر کیا تھم ہے؟ مسئولہ:روش القادری، مدرسہ مفتاح العلوم، نالاروڈ، راور کیلا، اڑیسہ -۲۰, محرم ۱۳۲۱ھ

🐠 - 🎔 - شاه امان الله صاحب تجلواری کا عقیده و مسلک کیا تھا؟ وہ وہابیوں اور دیو بندیوں کی تکفیر کے قائل سے یاسیں؟

🗨 -شاہ امان الله صاحب سے مربد ہونا درست تھا یانہیں۔ جولوگ مربد ہو گئے ان سے سلام وقیام شادی بیرہ کرناکیسا ہے؟ وہ انتقال کر جائیں توان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے یانہیں۔ نیز پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے شریعت مطہرہ کاکیاتھم ہے؟

الله الله صاحب کے مریدین گراہ بین یا خارج از اسلام، جب کہ ان میں سے اکثر کم پرھے لکھے اور جابل ہیں ، کبلن تمام مراسم سنت اداکرتے ہیں۔ سن حضرات ایسے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل رکھیں یااتھیں جماعت سے علا حدہ کر دیاجائے۔جواب عطاقرمائیں۔

💵 محقیق سے ثابت ہے کہ شاہ امان اللہ تھیلواری دیو بندیوں کے ان چار اکابر کو جنھوں نے ضروریات نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد اسپیٹھوی کومسلمان نه صرف مسلمان بلکه عالم دین بزرگ مانتے تھے ان ك نامول كے ساتھ "رحمة الله" لگاتے تھے جب كه وه اليكى طرح جانتے تھے كه افعول نے اپنى كتابول ميں کفریات کے ہیں۔ جن پر علماے حل وحرم نے ان کے بارے میں بیہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کافر ہیں جوان کے کفریات پرمطلع ہوکرائیں کافرنہ کے وہ خود کافرے،الی صورت میں بدبات واسح ہے کہ امان اللہ صاحب اینے باب داداکی رسم منانے کے طور پر یا این پیری مربدی کے کاروبار کو چکانے کے لیے عرس نیاز و فاتحہ میلاد وغیرہ کرتے تھے اوراندر اندر ان کاعقیدہ وہی تھاجو دیو بندیوں کا ہے۔انسان بزرگ ای کومانتا ہے جو اس کا ہم عقیدہ ہو،ایسی صورت میں امان اللہ کھلواری بلاشبہہ کافیرو مرتد دین سے خارج تھے اور ان کاوہی طلم ہے جود بوبند بول کا ہے جولوگ ان سے مرید ہیں۔ ان کی بیعت کیجے نہیں ان سب پر واجب ہے کہ بیعت مستح کردیں اور نسی سنی چیچ العقیدہ جامع شرائط بیعت پیرے مربیہ ہوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

👁 🐨 اب توامان الله مربِّئ اب ان سے مربد ہونے کاکیاسوال البتہ جولوگ ان سے مربد ہو چکے ہیں ان سب پر فرض ہے کہ بیعت سے کریں اور کس سی سیجے العقیدہ جامع شرائط پیر سے مرید ہول ان کے

مریدین میں جولوگ ان کے ظاہر حال عرس، نیاز، فاتحہ دیکھ کریہ مجھ کر کہ یہ سنی پیرہے مرید ہوگئے وہ قابل ور گزر برل ان کے ساتھ میل جول کرنے میں حرج نہیں البند سے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اصل حال سے واقف کیاجائے ان کونری سے مجھایاجائے ، حکم شرعی بیان کیا جائے۔ امان اللہ کی تقیہ بازی کو بتایا جائے اور رہ كئے وہ مريدين جو امان الله كے اصل عقيدے ہے واقف تھے آئيس بورى تفصيل ، قطعي، يقيني ذرائع سے معلوم تھی کہ وہ دیو بندنوں کی کفری عبار توں پرمطلع ہونے کے باوجود ان کومسمان جانتے تھے، مسلمان ہی تیں بزرگ جانتے تھے ان کے نام کے ساتھ برستھنے لگتے تھے، پھر بھی ان سے مرید ہوئے ان کاهم بیہ کہ پہلے ان کوسمجھایا جائے ان کے شبہات دور کیے جائیں مان جائیں فیہا ور نیہ ان سب کاعلم یہی ہے کہ جو و الدیند اور کا ہے ان کے پیچھے نماز چے نہیں ان ہے میل جول سلام کلام گناہ۔ والله تعالیٰ اعلم۔

بھلواری پیروں اور ان کے مربیروں پر کیا حکم ہے؟ صربیح متعیّن میں کوئی تاویل نہیں سنی جاسکتی۔جواہیے ایمان میں شک کرے وہ کافر۔ مستوله: محمر عيسلى بركاتى مدرس دارالعلوم حنفيه جنك بور دهام نيميال

کی فرماتے ہیں علماے دین ان مسائل میں کہ علماے پھلواری جوعلماے دیو بندگی تکفیر کے قائل نہیں اور کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے ، ان خبٹاء کی تکفیری عبارت بتائی گئی توجواب میں مولوی عوان احمدنے کہاکہ ان عبار توں کو گندی کہ ، کتے ہیں کفری نہیں اور ان عبار تول کی تاویل ہے اور انجھی میرے پاس فرصت نہیں کہ ان کی تاویل کروں اور نہ یہ میرے اسااف کاطریقہ رہاہے کہ اس کے پیچھے پردول۔ آھی۔

ایک دوسرے تھالواری شریف کے عالم سے گفتگو ہوئی توانھوں نے بتایا کہ زیادہ بحث کی حاجت نہیں علاے دیو بند ہوں یاعلاے برملی دو نوں خطا پر ہیں ، علاے بر لی افراط کی طرف کئے ہیں اور علاے دیو بند تفریط پراور میراند بب اور میرے اسلاف کاخیر الامور اوسطها ہے۔

ایک اور سیلواری عالم سے اشرف علی تھانوی ، رشید احد گنگوہی کے کفرو اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں جب نہیں بتا سکتا کہ سیجے معنوں میں میں مسلمان ہوں تو دوسرے کے

بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ ایک اور بھلواری سے تعلق رکھنے والے عالم سے گفتگو ہوئی تو انھوں نے بتایا کہ میں علماہے و بو بندکی

ن وي شارح بخاري كتاب العقائد مجلسوم

مولوی قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیو بندنے تحذیر الناس میں لکھا ان کا خاتم ہونا بایں معنی کہ آپ سب میں پچھلے نی ہیں عوام کا خیال ہے یہ مقام مدن میں ذکر کرنے کے لائق نہیں اس سے قرآن میں بے ربطی الازم آتی ہے۔"ص: ۱۳۰ اور ص: ۲۸، اور ص: ۲۸ پر لکھا اگر آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کوئی نی پیدا جوجائے تو بھی آپ کا خاتم ہونا برستور باتی رہتاہے اور آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا جب کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیا ہے اور حضور اقد س بٹی اللہ اخری نی جیں۔ جو خاتم النبیین کامعنی کچھاور بتائے اور حضور کو آخر الانبیانہ مانے وہ کافرہے۔ مولوی رشید احمر گنگو ہی اور مولوی طلیل احد البیٹھوی نے براہین قاطعہ کے ص: ۱۵۱ پر لکھا شیطان اور الملک الموت کو بیر (علم کی وسعت) نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم (علم کی زیادتی) کی کون ی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔اس عبارت میں ان دونوں دیو بندی پیشواؤں نے شیطان کے علم کو حضور اقد س بھی ان کے علم سے زیادہ مانا، اس میں حضور ميں لكھا:" كچربيكة آپ كى ذاتِ مقدسه پر علم غيب كاتكم كياجانااگر بقول زيد سيح موتودريافت طعب بيدام ہے كه اں علم ہے کل علوم غیبیہ مراد ہیں یابعض۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ۔ابیاعلم غیب توہر زبیرو عمر و بکر بلکہ ہر صبی ومجنون ہکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔"

اس عبارت میں تھانوی نے حضور اقدس شی اللہ کے علم باک کو بچوں، پاگلوں، چوبابول کے علم سے تشبید دیا، یاان کے برابر کیا۔ دونوں صور تول میں حضور اقد س شار اللہ کی کھلی ہوئی توہین ہے اور اس پرامت کا اجماع ہے کہ جو شخص بھی حضور اقد س شیال اللہ کا توہین کرے وہ کا فرہے ، شفامیں امام قاضی عیاض اور اس کی شرح میں حضرت ملاعلی قاری اور روالمتحارمیں علامہ شامی نے تحریر فرمایا:

ملمانوں نے اس پر اجماع کیا ہے کہ نی کی "أجمع المسمون على أن شاتم توہین کرنے والا کافرہے ، ایساکہ جواس کے کافر ہونے النبي كافر من شك في عذابه وكفره كفر." میں یا تحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ کافرہے۔ ان دبوبندی پیشواوک کے بارے میں نام بنام فتوی "حسام الحرمین" اور "الصوارم البندیہ" میں تمام

(١) ردللحتار، ص: ٣٧٠، ج: ٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دار الكتب العلمية لبنان.

عقیر کرتا ہوں پھران ہے کہا گیا کہ عون احمد وامان اللہ توان کی تکفیر نہیں کرتے توآب ان پر کیا حکم لگاتے ہیں اور آپ کیوں ان لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں کیوں ان کا ہاتھ چوہتے ہیں کیوں لوگوں کو مرید کراتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سید ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہو گا تاویل ہو گی۔

ایک اور جمارے علاقے میں حافظ زاہد حسین نامی تھلواری کے مربد ہیں اور کھلواری کے بڑے بی عقیدت مند ہیں ۱۳۹۷ھ میں جنک اور دھام میں اور سیتا مڑھی میں جلسہ ہوااٹھیں جلسوں کے موقع پر چند اشخاص تبیلواری کی بیعت توڑ کر حضور سبد العلمااور حضور مفتی عظم ہند دامت بر کاتم العالیہ کے دست حق پر ست پر بیعت ہوئے، حضرت سے عرض کیا گیا کہ یہ پھلواری کے مرید ہیں جب بھی ان اشخاص کی بیعت لی اس کے بنا پر حافظ صاحب مذکور کو بڑا غصہ آیا اور بھلواری اپنے بیر زادے کے پاس اس مضمون کا خط لکھاکہ جنک بور مرغیا جیک میں جلے ہوئے ان جلسول میں تھلواری پیرول کی بڑی دھجیال اڑائی گئیں، تھلواری کے مريدوں كى بيعت توڑوا توڑوا كر كافى تعداد ميں آل مصطفى مبئى اور مفتى أظلم ہند كے ہاتھوں پر مريد كرايا كيابيدلوگ دوسرے کے مربدوں کو بھی مربد کر لیتے ہیں اورآپ حضرات کسی کے مربد کی بیعت توڑ کر مربد نہیں کرتے۔ علاے بریلی تقریر کے ذریعہ لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں اور آپ لوگ توتقریر بھی نہیں کرتے اس لیے لوگ کہتے ہیں پھلواری کے پیر تقریر نہیں کرتے۔ اَلریبی حال رہا توخدا حافظ میری رائے ہے کہ تقریر رث لی جائے اور ایک مجیبی جماعت بنالی جائے اور جگہ جگہ جگہ جلسہ کیاجائے تاکہ علماہ برلمی کے پاؤں اکھڑ جائیں اور فتح کا طبل بجانے سے باز آجائیں انتی کلامہ۔

حافظ صاحب مذکور کا ایک اور خط جو اپنے بیٹے کے نام لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ میں مجلواری گیا تھا حضرت سے ملاقات ہوئی آو تمھارے متعلق بوچھ رہے تھے فرمایا کہ ساجد توبریلوی ہوگیا تو میں نے عرض کیانہ حضور وہ پھلواری ہی ہے گھر آنا تو ملا قات کرتے ہوئے آنا۔ اب بتایا جائے کہ بید حافظ صاحب اس لائق ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور جو نمازی اقتدامیں پڑھ چکے آخیں دہرائی جائے۔ آخیں خوش عقیدہ کہاجائے یا دائرہ اسلام سے باہر تصور کیا جائے اور مذکورہ سوالات کے جوابات بھی وضاحت کے ساتھ عنایت فرمائیں تاكه عوام وخواص كوهمرابى سے بچایاجا سكے \_ بینواو توجروا۔

د بوبند بول نے حضور اقد س شاہ اللہ اقد س میں صری گستا خیال کی ہیں جن کی بنا پر علماے عرب و مجم نے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ یہ کافر و مرتد ہیں حتی کہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکر آخیں کافرنہ مانے وہ بھی کافرہے۔اس کی قدرے تفصیل میہے:

علاہے عرب وجم مما وحرم، ہند و سندھ، ہندوستان و پاکستان کا متفقہ فتویٰ ہے۔ پھلواری والوں کا یہ کہنا کہ اختیاط اسی میں ہے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے ، کفر نوازی ہے۔ جب سی مخص سے کفر سرزد ہو جائے تواس کی تکفیر کی جائے، اس کی تکفیر فرض ہے اور فرض پرعمل کرنا ہی احتیاط ہے ، فرض کا تڑک کرنااحتیاط نہیں اشد کبیرہ

ہے، بلکہ صورتِ مذکورہ میں کافرنہ کہنا کافر ہوناہے، جبیباکہ گزر دیا۔

عون صاحب کا میکہنا کہ میہ عبار نیں گندی ہیں ، میہ نادانستہ طور پر ان کے کفری ہونے کا اعتراف ہے۔ میر عبارتیں گندی ہیں توس کے بارے میں ہیں، عبارت پڑھ کر ہر محص دیجھ لے۔ یہ عبارتیں حضور اقد س صلی الله عليه وسلم كي شان ميں ہيں توضرور اس ميں حضور شائل الله عليه وسلم كي تاويل كي بات توصرف ايك حفظ الا ممان کی عبارت کولے لیجے۔ اس پر غور کر لیجے۔ عون صاحب نے توکہ ، دیاکہ اس کی تاویل ہے تو انھیں ضرور بتانا فرض ہے تاکہ ایک بہت بڑے اختلاف کے حتم ہونے کی صورت پیدا ہو جائے۔ میہ کہنا کہ فرصت نہیں، کوئی بھی عقل مند مانے کو تیار نہیں ۔ ہیری مریدی کرنے کی فرصت، تعویذات لکھنے کی فرصت لمے لمے سفر کرنے کی فرصت مگرایک بہت براجھگزافتم کرنے ک انھیں فرصت نہیں۔ بدنسی پیرِ طریقت کی شان نہیں ہوسکتی۔حضور اقدس بھالتا اللہ توفرماتے ہیں:

"إذا ظهرت البدع أو قال الفتن

جب بد مذ ہی تھیلے یا فتنے ظاہر ہول اور عالم ایے ملم کو ظاہر نہ کرے تواللہ تعالی نہ اس کا فرض ولم يظهر العالم علمة فلا يقمل الله منه صرفا ولا عدلا.»(ا) قبول فرمائے گاء نہ نفل او کما قال بٹائٹا فائے۔

عون صاحب بے چارے کیا تاویل کریں گے خود تھانوی صاحب اس کی کوئی تاویل نہ کرسکے اور بسط البنان میں جوہاتھ بیر ماراہے ، وہ اس کی تاویل نہیں ب لکہ تحریف ہے۔اس پران ہے وقعت السنان میں سوالات کیے گئے مگروہ یاان کے متعلقین آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور نہ کوئی قیامت تک دے سکتا ہے ، پھر رید کہ اگر بفرض محال عون صاحب یا تھانوی صاحب کے کوئی اور تفش بر دار کوئی تاویل بتائیں بھی تواس سے تھانوی صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ او لاً ان کی بیر عبارت توہین میں صریح متعیّن ہے ،اور صریح متعین میں کوئی تاویل نہیں سی جاتی ۔ شفااور اس کی شرح ماناملی قاری میں ہے: "ولا یقبل التاویل فی لفظ صراح. "ثانیا اگر بفرض نبط تھانوی صاحب کی یہ عبارت محمل بھی مان لی جائے تو بھی تھانوی صاحب کواس سے پچھ نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ کلام محتمل میں قائل کو نفع اس وقت پہنچ سکتا ہے جب اس

کی مرادایسی ہوجو کفرنہ ہو۔ اور اگر قائل نے اپنی مراد بتادی اور سے مراد بھی کفر بی ہے تووہ کافر ہے ،کسی دوسرے کی تاویل ہے وہ کفر سے نہیں نیج سکتا۔ درِ مختار وغیرہ میں ہے:

اگر کسی مسئلے میں چیند وجوہ ہوں جو کفری ہوں اور ایک کفری نہ ہو تومفتی کو واجب ہے کہ اس کو ترجیح دے جو اے کفرسے بچائے۔ پھر اگر اس کی نیت وہ ہے تووہ مسلمان ہے ورنہ مفتی کا اس کے خلاف پر عمل کرنا اے کوئی نفع نہ دے گا اور وہ ضرور کافر ہوگیا۔

"إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعهٔ ثم لو نيته ذلك فمسلم وإلا لم ينفعه حمل المفتى على خلافه. "(۱)

تھانوی صاحب بسط البنان میں جو پچھ کہنا تھاکہ ، چکے ،جس سے ظاہر ہو گیاکہ ان کی اس عبارت سے مراد معنی وہ نہیں جو انھیں کفرے بچا سکے۔ دوسرے بھلواری عالم صاحب نے جو فرمایاوہ بعینہ وبی ہے جو قرآن ين فرمايا: "مُنَابُذَبِينَ بَيْنَ ذَلِك لَا الى هُولاءِ وَلَا الى هُولاءِ وَلَا الى هُولاءِ مَن مرندول مين نه يرندول میں، یا جیسے حدیث میں فرمایا گیا" ڪالشاة العائرة" آیے لوگ حقیقت میں دوسری جانب ہی ہوتے ہیں۔قرآن مجید میں فرمایا گیا:

"وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَالَّهُ مِنْهُمْ - "(") جوان كوروست بنائ گاوه الحيس ميس سے ہوگا۔ می غریب ندافراط کامعنی جانتا ہے ند تفریط کا۔خوداس کے قول سے دیوبندیوں کا کافر ہونا ثابت۔تفریط

کے معنی ہوتے ہیں کم کرنے کے۔ دیو بندی تفریط کر ہے ہیں ، اس کواقرار ہے ، کا ہے میں کر رہے ہیں ، بیا اس کواور بھی کومعلوم ہے کہ حضور اقد س ﷺ کی شان میں کررہے ہیں۔اس کاصاف مطلب ہے کہ بقول ان کے دیوبندی حضور اقدس بھاتھ الیا گئی شان گھٹاتے ہیں اور شان اقدس گھٹانا کفر۔ رہ گیا ہم پر بیدالزام کہ ہم

افراط کرتے ہیں ، سیان کا بہتان ہے۔ اللہ عزوجل نے ایسے بی لوگوں کے بارے میں فرمایا:

"النَّمَا يَفْتُري الْكُذْبِ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ - "(") جموث وي باند هته بين جوب ايمان بين -تيبرے صاحب نے ملیج بی کہا، جب اس بے جارے کو اپنے بی مسلمان ہونے میں شک ہے تواہیے لوگوں سے ہمارا خطاب بی نہیں کہ ایسے لوگ ب اقرار خود مسلمان بی نہیں۔مسلمان بونا تصدیق پر موقوف

<sup>(</sup>۱) در مختار، ص: ٣٦٨، ج: ٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، مكتبه زكرياً.

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة النساء ،ايت:١٤٣، پ:٥

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة المائدة ،أيت: ١٥١ پ: ٢

<sup>(</sup>م) قرأن مجيد، سورة النحل،أيت:١٠٥، ب:١٤

<sup>(1)</sup> كنز العمال، ج:اول، ص:١٩٣، لسان الميزان لابن حجر، ج:٥، ص:٩١١

نآوي شارح بخاري كتاب العقائد جليسوم

کوئی بحث و مباحثه چیمر جاتی تواس میں بریلویت و دیو بندیت پر بھی گفتگو شروع ہوجاتی تھی۔ایک دن ایسا ہوا کہ د یو بندی و بریلوی کی بات چل ربی تھی توزید نے کہا کہ ہماری جماعت کے سما کا متفقد فیصلہ ہے کہ د بوبندی کافر ہیں اور د بو بند بول کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بریلوی، برتن اور مشرک ہیں اور بریلوی و د بو بند بول کا متفقہ فیصلہ ہے كدوبالى كافرىس - اتناس كرعمرون زيد سے بوچھاكدكيا مولانامنت الله رحماني بھى كافرىيں ،اس كاجواب زيد نے بید دیا کہ اگر مولانامنت الله رحمانی د بوبندی ہیں تووہ بھی کافر ہیں۔ اس بات کو گزرے ہوئے لگ بھگ ١٩١٨ سال ہوگئے اور زيد و عمرو ميں اب جب سي بنا پر نااتفاقي ہوگئي ہے تو عمرو نے مدرسہ ور بھنگہ ہے۔ زید کے خلاف فتویٰ لاکر عوام میں مشتہر کردیا جن پر عوام نے زید سے مطالبہ کیا کیوں کہااس پر زبیر نے کہاکہ عمروا پنے مکتبہ فکر کے ماننے والے مفتی کے بیہاں سے فتویٰ لایااس لیے میں اس کونہیں مانتااور میں اپنے مکتبہ فکر کے بہاں ہے فتویٰ منگاکر دکھاؤں گاکہ میں نے جو کہا ہے اگر مولانامنت الله ر حمانی د بو بندی ہیں تووہ بھی کافر ہیں مرد واحد کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے علما کا متفقہ فیصلہ ہے۔واضح ہو کہ زید چار پانچ مواضعات کے عیدین کی نماز پڑھانے کہ امام بھی ہیں ، زید کے خلاف جو فتوی عمرونے لایا ہے اس كى تقل كاني اس استفتاك ساتھ منسلك ب-لهذاور يافت طب امريه بكدزيد كاشرعى اعتبار سے ايساكهنااور ایے امام کے چیچے نماز پڑھناکیا ہے۔ باتفصیل اور مدلل جواب سے مستقیض فرمائیں۔

- عمروایک دن ہوئل میں بیٹھا تھا اور اس جگہ ان کے سرھی کے علاوہ بھی پانچ سات آدمی موجود تھے، وہاں پر عمرواپنے سرھی زیدہ تعمیر مسجد کے لیے چندہ مانگااس پر ان کے سرھی نے کہا کہ آپ کوشرم نہیں آتی ہے کہ پہلے کچھ چندہ اکٹھا ہوانہیں اور آپ نے مسجد کو نوڑ دیا۔ اس پر عمرو نے کہاکہ سمرھی آپ جانتے بي كداب بم ولى الله مو كالله عن الله عن ذلك وريافت طلب امريب كم عمروتي جويد كہاكہ ہم اللہ كے لكڑ نانا ہو گئے ہيں شرعی اعتبارے عمروكے ليے كيا حكم ہے؟ قرآن و حديث كی روشني ميں جواب مرحمت فرمائيں۔

- مولانا حبیب الرحمن صاحب ایک دن خط لکھ رہے تھے کہ عمرونے دیکھااور بوچھاکہ مولانا خط کہال لکھ رہے ہیں پہلے تومولانانے کہاکہ کسی جگہ لکھ رہے ہیں مگر عمرو کے اصرار پر مولانانے کہاکہ مولانا محمد جیش صاحب (مناظر اہل سنت جنک بور وهام نیپال) کے پاس لکھ رہے ہیں، اس پر عمرونے کہاکہ اس بدوین کے پاس لکھ رہے ہیں، وہ توبددین ہے۔ لہٰذ اعلما ہے اہل سنت کی شان میں عمرو کا ایساکہنا کیسا ہے؟ عمرو کو شریعت كى روت كياكها جائے گا؟ جواب مرحت فرمائيں -

● علما ہے اہل سنت کی اہانت کرنا ، افتراق بین المسلمین نیز عیدین کی نماز میں پھوٹ ڈالناعمرو کا خاصہ

ہے، بلکہ تضدیق ہی کا نام مسممان ہونا ہے۔ جسے اپنے مسلمان ہونے میں شبہہ ہووہ مومن ہی نہیں۔عالم

"و من شك في إيمانه فهو كافر إلا إذا أول فقال لا أدري أخرج من الدنيا مومنا فحينئذ لا يكفر. "0"

رہ گیا وہ مخض جو خود تو دیو بند بوں کو کافر کہتا ہے ، مگر پھلواری کے ان اوگوں کو جو دیو بند بوں کی تکفیر نہیں کرتے ، بلکہ بعض ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ ان گتاخان رسول کوعالم اور بزرگ تک مانتے ہیں ، پیر بنائے ہوئے ہیں تو پہلے اس کو مجھایا جائے۔اگرافہام و تقہیم سے مان جائے فہما، ورنداس کا حکم بھی وہی ہے جواس کے پیروں کا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

یہ حافظ اگر دیو بندی مولو بول کی ان کفری عبار تول پرمطلع ہے جواو پر مذکور ہوئیں اور مہ بھی جانتا ہے کہ تھلواری والے ان کفری عبار توں پر مطلع ہوتے ہوئے بھی ان کے قائدین کی تکفیر نہیں کرتے ، تو یہ بھی کافر ہے۔اب نداس کی نماز نمازے،نداس کے پیچھے کسی نماز۔اس کے پیچھے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر بلکہ اس سے بدتراور اگروہ دلو بندلوں کی ان کفری عبار توں پرمطلع نہیں یا اسے یہ معلوم نہیں یا اسے یہ پہتے نہیں کہ تھلواری والے ان کفری عبار توں پرمطلع ہوتے ہوئے بھی ان کے قائلین کی تکفیر نہیں کرتے تو کافرنہیں مگر کم راہ ضرور ہیں۔ اور کم راہ کو امام بنانا جائز نہیں۔اس کے پیچیے نماز سخت مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ تنویر

"و يكره امامة عبد. الى ان قال. و مبتدع لا يكفر بها و إن انكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلاً. "(٢) والله تعالى اعلم. منت الله رحماني ديو بندي نظے ، ايک گفريه جمله ، بينک کي ملاز مت کاکيا هم ہے؟ مسئوله: عبدالقادر صديقي، مقام و ذاك خانه بلبها، واياراج تكر ضلع مدهو بني (ببهار)

ور میان آج است این علماے دین و مفتیان شرع متین مسکلۂ ذیل میں کہ زیدو عمر کے در میان آج ے لگ بھگ ۸۸ ار سال قبل کسی مصلحت کے مصالحت تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول باوجودے کہ زید اہل سنت وجماعت کا پیرو اور عمرو دنوبندی مکتب فکر کا مانے والا-اس در میان

<sup>(</sup>۱) فتاوی عالمگیری،ج:۲،ص:۱۸۰

<sup>(</sup>٢) در عتار، ص: ٢٩٨ تا ٣٠١، كتاب الصلوة، باب الامامة، دار المكتبة العلمية، لبنان

ہے لہذاالیے آدی پرشریعت کاکیا تھم ہے ؟ جواب مرحمت فرمائیں۔

پینک کی ملاز مت از روئے شرع کیسی ہے۔ بالتفصیل جواب مرحمت فرہ میں۔

🗨 - زبیر نے پیچے کہاکہ منت اللہ رحمانی اً مرد او بندی ہیں تووہ بھی کافر ہیں۔ زبیر نے تواگر کے ساتھ کہا، سیجے یہی ہے کہ منت اللّدر حمانی دیو بندی ہیں اور تم م دیو بندیوں کی طرح ہے وہ بھی کافر و مرتد۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی نے تخذیر النوس میں تکھاہے:'' خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہوناعوام کا خیال ہے،اس میں کوئی فضیلت نہیں ہیہ مقام مدح کے لاکق نہیں۔اگر با غرض حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد بھی کہیں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہ آئے گا ، آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہے گا۔" مولوی رشید احمد کنگو ہی اور خلیل احمد البینھوی نے براہینِ قاطعہ میں لکھا:"اور میک الموت کی (تعلم کی ) وسعت نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہوئی، فخرعالم کی و عدت علم کی کون سے نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کور د کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ " اس کا مطلب میہ ہوا کہ شیطان کاعلم زیادہ ہوناقر آن وحدیث ے ثابت ہے مگر حضور اقد س بڑا تھا گئے کے لیے زیادہ علم ہونا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ بلکہ حضور اقدس بطالقة في المائي كي نياده علم مانناشرك بـ

مولوی اشرف علی تقانوی نے حفظ الایمان میں لکھا:

'' حضور اقدس ہُنا ﷺ ایساعلم غیب ہر زید وعمر و بکر ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے

تخذیرالناس کی عبارت میں حضور اقدس بھا المالیا کے لیے آخری نبی ہونے کا اٹکار کیا جو صریح كفر ہے بعد کی دو عبار توں میں حضور اقد سینی تی پہنے کی صریح تو ہین ہے۔ شفااور اس کی شرح اور شامی میں ہے:

"اور مسلمانوں کااس پر اجماع ہے کہ جوکسی ٹی کی آوہین کرے وہ کافر ہے ایساکہ جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ '' <sup>(۱)</sup>

اسی بنا پر علماے عرب وعجم ، حل و حرم ، ہند و سندھ نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا۔ یہ چاروں کافرو مرتذہیں،ایسے کہ جوان کے تفروار تداد میں شک کرے دہ بھی کافرے۔

منت الله رحماني جب ان جارول كوابنا پیشوااور بزرگ مانتے ہیں اس لیے وہ بھی كافرومر مذہیں۔ تفصیل

(١) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد ونصه: أجمع المسلمون على أنَّ شاتم النبي كافر من شك في عذابه وكفره كفر. المشاهدي.

فآوی شارت بخاری کتاب لعقائد جلدسوم کے لیے حسام الحربین اور الصوارم البندیہ کا مطالعہ کریں۔جس فتوے کی آپ نے نقل بھیجی ہے وہ فتوی سراسم طعنوی ہے۔ اس کی روسے ندرافضیوں کی تکفیرہے، نہ قادیانیوں کی نہ منکرینِ حدیث، چکڑالوبوں کی اس میں لکھا ہے اگر کسی مخص کے اندر ننانوے علامتیں کفری ہول اور ایک علامت ایمان کی ہواور وہ کلمہ کو ہے تواس کی تکفیر جائز نہیں۔ رافضی، قادیانی، چکڑالوی سب کے اندر ایک نہیں سیکڑوں ایمان کی علامتیں موجود ہیں، مثلاً الله كوموجود ماننا، وحده لا شريك لسرماننا، حضور اقدس شِينَ اللَّهِ كورسول ماننا، قرآن مجيد كوالله كى كتاب مانناوغيره وغيره تو اسی مفتی کے نزدیک رافضی قادیانی چکڑالوی سب مسلمان ہوئے، علما کااس پراجماع ہے کہ ضرور پیتِ دین میں ہے کسی ایک کابھی انگار کرنے والا کافرہے اور اس فتوی کی روسے اگر کوئی ضروریاتِ دین کا انگار کرے اور ایک

کوحق مانے تو بھی وہ مسلمان ہے۔ اس مفتی سے پھر سوال کیا جائے کہ رافضی، قادیانی، جکڑالوی، مسلمان ہیں یانہیں۔ اگر مسلمان نہیں تو كيابيالوك الله عزوجل كوموجود ومعبود وحده لاشريك له اور حضور اقدس جل الماثية كور سول اور قرآن كوالله كي كتاب مانتے ہيں يانہيں؟ اگر مسلمان ہيں توعلماے ديو بندان سب كو كافركد، كے خود كافروكم راه مددين ہوئے كہ نہیں۔ اس فتوی کا حاصل میہ نکلا کہ منت اللہ رحمانی صاحب میں اگر چیہ بہت سی کفر کی علامتیں ہیں مگر کچھ علامتیں ایمان کی بھی ہیں ،اس لیے گفر کے ار تکاب کے باوجود ان کومسلمان ہی مانا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

-عمراس قول کی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے لکڑنانا ہو گئے کافرو مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی، اس کے تمام نیک اعمال برباد ہوگئے۔ صریح نص قرآن کا انکار ہے۔

ارشادے:

جس کا کوئی لکڑنانا ہو گاوہ حادث وممکن ہو گااور ہر حادث وممکن کے لیے زوال لازم۔اللہ عزوجل ازلی ابدی قدیم واجب ہے۔اس کے وجود کی ابتدانہیں کہ اس کے پہلے کوئی موجود ہو۔ اس کے لیے فنانہیں کہ اس كي بعد عدم ہو۔ حديث من بي: "كان الله ولم مكن معه شي "" قرآن مجيد من ع: "هُوَالْحَيُّ الْقَيْنِومُ لَاتَاخُلُهُ سنَةً وَلاَ نَوْمٌ - "(٢)

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سوره احلاص، پاره: ٣٠، أيت: ٤

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة البقرة،پاره:٣، آيت٢٥٤٠

جاتا ہے کہ دیکھیے وہ دیو بندیوں کے جلسہ میں آتے ہیں اور ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان پر مید حضرات کہتے ہیں کہ وہ سای آدی ہے اس لیے آتے اور جاتے ہیں۔ عوام کاکہنا ہے کہ جب علاے کرام آتے جاتے ہیں تو ہم اوگ کیوں نہ آنا جاناکریں گے ان غیرمذہب کے جلسوں میں آنے جانے والوں پر کیا تھم ہے؟ مدلل جواب

- دور حاضرہ میں جو حضرات خانقاہ مجیبیہ کے خادم ہیں ان سے تعلق رکھناکیسا ہے؟

- بریلوی کو جھٹر الو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سے بریلوی حضرات مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں ان پر کہا

• اس اطراف میں لوگ بیانعرہ لگاتے ہیں۔اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت مفتی عظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔اس پر کچھ لوگوں کو بے حد تکلیف ہے اور اس نعرہ کو تنی ہے منع کرتے ہیں۔ اس پر کیا ملم ہے؟ جلد جواب سے نوازیں۔

- جولوگ حسام الحرمین کوتسلیم نہیں کرتے اور دیو بندیوں کو کافرنہیں مانے ان کا سے حیلہ کہ ہم کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے اور نہ ہماری خانقاہ ان کی تکفیر کے قائل ہے۔ سرا سرغلط اور دیو بندیوں کی بے جاپاسداری و حمایت ہے۔ اولاً اگریہ سے جے جوان سے بوچھے کہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں کہ مسلمان ، رافضیوں کوجو ہمارے دیار اور پٹنہ وغیرہ میں ہیں کافر جانتے ہیں کہ مسلمان، اگر کہیں کہ مسلمان توان سے نوچھے کہ ملاعلی قاری نے شرح شفاي فرمايا: "كذلك نكفر غلاة الرافضة. "اورعالم كيرى مي ب: "أحكامهم أحكام المرتدين"اس كاكما جواب ہے؟ قاديانيوں كوبورى دنيا كے مسلمان كافر كہتے ہيں اس كاكميا جواب ہے، اور اگر كافركهيسِ توان سے بوچھے كەبيەتھى توكلمە كوميں۔ يەجھى تواہل قبلەميں ان كوكيوں كافركتے ہيں۔ اگريدمان كيا جائے کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو تو امان اٹھ جائے گا۔جس کا جی چاہے کلمہ پڑھ لے اور جو چاہے اعتقاد رکھے مسلمان رہے گابیر سراسر دھو کا اور فریب ہے۔ منافقین بھی تو کلمہ پڑھتے تھے مگر قرآن مجید نے ان کو کافر فرمایا:

"كفروا بعد اسلامهم"

"قد ڪفرتم بعد ايانڪم"<sup>())</sup>

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد شخصيات

' ْكُلُّ مَنْ عَكَيْهَا فَأَن وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْالْجَلَالِ وَالْاَكْرَ امر ـ ''() والله تعالى اعم 🐨 – ایک اہلِ سنت سے عالم دین کو ہد دَین کہ ، کر عمرہ خود بد دین اور کافر و مرتد ہو گیا۔ حدیث میں ے: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء ماحدهما. "(٢)سى الل سنت كے عالم وين كوبدوين كمنے كا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اس نے طریقتہ مرضیہ اہل سنت کوبد دینی بتایا اور میہ صراحة کفر۔ واللہ تعالی اعلم۔

العلم والعلم والعلم والعلم والطارمين ع:"الاستهزاء بالعلم والعلماء ڪفر. "(") اور مسلمانول کے در میان افتراق پیدا کرنا سخت گناہِ کبیرہ۔ مسلمانوں کی جماعت کومنتشر کرنا منافقين كاوطيره ب- ارشاد ب: "الفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ- "" مسلمانوں ير فرض ب كه عمروب میل جول، سلام و کلام، نشست برخاستَ بند کردیں۔ حدیث میں مدنہ ہوں کے بارے میں فرمایا: "ایا ہم و اياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. "(٥) اور ارشاد فرمايا: لا تجالسوهم ولا تشاربوهم. "(٢) قرآن مجيد مي إن فكلا تَقْعُلْ بَعْدَ الذَّكُوي مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ - "(2) والتدتعالى اعلم -

اس زمانے میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

## عون احمد تجيسي كون نتھے ؟ بريلوي كو جھكڑ الو كہنا مستوله: محدليانت حسين متعلم دارالعلوم امانيه على بني، نيبيال

ا منا فرماتے ہیں علماے دین شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ اس علاقے میں کچھ ایسے مجیبی حضرات ہیں جو حسام الحرمین کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گوگی تکفیر نہیں کرتے اور نہ ہماری خانقاہ ان کی تکفیر کے قائل ہیں۔

اس اطراف کے موضع پر بہارضلع سیتا مڑھی میں زیر صدارت مولوی عون احمد بھلواروی دیو بندی کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔جس میں ایک بھی بر میوی حضرات نہیں تھے جب ان مذکورہ محیبیوں سے کہا

 <sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سورة التوبة،پاره: ۱۰ آیت ۷٤
 (۱) قرآن مجید، سورة التوبة،پاره: ۱۰ آیت ۷٤

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سوره رحمن،پاره:۲۷، آیت:۲۷

<sup>(</sup>۲) مسلم شریف،ج:۱،ص:۵۷، کتاب الإیمان، باب بیان حال من قال لأخیه المسلم یاکافر.

<sup>(</sup>٣) الاشباه والنظائر،ج:٢،ص:٨٧، كتاب السير، مطبوعه ادارة القرآن.

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة البقرة، پاره: ٢، آيت: ٢١٦

<sup>(</sup>۵) مشكؤة شريف، ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات، اشرفيه، مباركيور

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم، ج:٣. ص:٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) قران مجيد، سورة الانعام، پاره:٧، ايت:٦٨

انقاہ مجیبیہ کے خدام دوطرح کے ہیں۔ ایک ہ ہ جو د نو بند نوں کی تکفیر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسرے وہ جو ہم سے الگ ہیں وہ دیو بندیوں سے گھال میل رکھتے ہیں ان کو مسلمان نہ صرف مسمان بلکہ بزرگ حق دار مانتے ہیں۔ جیسے عون بابواور ان کے ہم نوا۔ ان لوگول کاظم وہی ہے کہ ان سے الگ تھلگ

ر ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

، بر بیوی کو جھٹر الو کہنے والے وہی لوگ ہیں جو شائمان رسول کے بھائی فرزندر وحانی وجسمانی ہیں۔ یقینامیلوگ دین سے خارج اور اسلام سے باہر ہیں۔اس لیے کہان لوگوں نے بریلوبوں کو جھگڑ الواس لیے کہا کہ بریلوبوں نے شاتمان رسول کو کافر کہا۔ اور شاتمانِ رسول کو کافر کہنا فرض۔ توان لوگوں نے فرض کی ادائیگی کو جھٹڑا کہا ، بیکفرہے۔ان قائلین نے اس ڈھکی چھپی مراد کو اپنے ان الفاظ میں ظاہر کر دیا۔ بربیوی حضرات مسمانوں کو کافر کتے ہیں۔ اس قائل کے زعم کے مطابق یہ کون ہیں شاتمان رسول دیو بندی، تواس نے شاتمان رسول کومسلمان جانا، اور امت کا اس پر اجهاع ہے کہ شاتم رسول ایسا کافر ہے کہ جواس کے کفراور عذاب میں شک کرے وہ کافرہے۔

شفا شريف اور رو المخار مل ب: "أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر من شك في عذابه وكفره كفر. "(ا) والقدتعالى اعلم ـ

@-ان لوگول سے كردي ' مُؤتُوا بِغَيْظِكُمْ انَّ الله عَليْمُ بَنَات الصُّدُور '' مَ كُواضيار ہے ہم جس کا دامن چاہیں بگڑیں کوئی ہم پر پیندی لگانے والا کون ہے۔ ان کو گوں نے شاتمان رسول کا دامن تھاما۔ اور ہم نے ناموس رسالت پر اپناسب کچھ قربان کرنے والے کا دامن تھاما، اور ان کے دامن تھامنے کی ونیا کو ترغیب دیتے ہیں جسے شاتم رسول کا دامن چھوڑ کر عاشق رسول کا دامن تھامنا ہر الگتا ہے وہ اپنے گھرر ہیں ہم پروہ پابندی لگانے والا کون۔ اسے برالگتاہے ، لگاکرے سنی اس کی پرواہ نہ کریں جولوگ اس نعرے سے جلتے ہیں یقییناان کے ول میں بیماری ہے ، اور ول کی بیمری اے علاج ہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دار العلوم فیاض المسلمین کے ناظم اعلیٰ عبدالقیوم مجیبی سنی نہیں مستوله: عبد المنعم قادري مجيبي، نعمت كتب خاند مدرسه كيث، بائسي، بورنيه، ببار- ٢١ جادي الاول ١٣١٨ه

- هو الفرد المجيب ولى المعمة ـ كيافرماتي بين علمات دين ومفتيان شرع متين مسائل

فآوى شارح بخارئ كتاب لعقائد

جس شخف سے کفر کا کامہ صادر ہوگا اس کو کافر کہیں گے۔ اگر چیہ کلمہ گو ہو۔ در مختار میں کلمہ گولیوں کے بارے میں ہے:

"وإن أنكر بعض ماعلم من الدين ضرورة كفربها فلا يصح الاقتداء به اصلا."(٢)

اگروہ ضرور پاتِ دین میں ہے کی کا کفر ہو تواس کی تکفیر کی جائے گی ،اور اس کے پیچھے نماز قطعانہ ہوگی۔ والله تعالى اعلم\_

۔ وبو بنداوں کے کفریات پر مطلع ہوکر انھیں کافرنہ جانے وہ بھی کافر علمانے تصریح کی ہے: "من شك في كفره و عذابه فقد كفر"(")اس كي جويمي ديوبنديوں كے كفريات پرمطلع ہونے كے باوجودان کومسلمان جانے وہ سنی مسلمان ہر گزنہیں۔مولوی عون محدصاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں سی کی شخصیت سے بحث نہیں ۔ مسلمان کا توبہ حال ہے ہم اہل سنت سے الگ ہیں اور دیو بندیوں کے بر ملاساتھ ہیں۔ان جمعیۃ العلماکے رکن رکین ہیں۔ دیو بندی ان کو گمراہ کہیں بدعتی ہیں جہنمی کہیں۔ مگرانھیں غیرت نہیں ان کے ہم نوالہ ہم پیالہ رہیں بیران کا کام ہے۔ بیرس نے بتایا کہ عون صاحب سیاسی آدمی ہیں۔ وہ تو پھلواری شریف کے مقتی ہیں اور دوم پیر طریقت ہیں۔ دلیل قرآن و حدیث ہے۔ار شادہے:

· واماً ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظلمين\_ · · (°)

تفسیرات احدید میں اس کے تحت ہے:

"وان القوم الظلمين يعم الفاسق والمبتدع والكافر والقعود مع كلهم ممتنع."(٥) صريث من ب: "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم."

قرآن و حدیث کے ارشادات کے بعد کسی پیر فقیر لیڈر کا قول دلیل نہیں۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ قرآن و حدیث پرعمل کریں۔ مولوی مولانا پیر فقیر کے کسی ایسے عمل پر ہر گرز دھیون نہ دیں جوقرآن و حدیث کے خلاف ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>١) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد

<sup>(</sup>r) قرآن مجيد، سورة ألِ عمران، پاره: ٤، أيت: ١١٩

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة التوبة،پاره: ١٠، أيت:٦٦

<sup>(</sup>٢) درمختار، ج: ٢، ص: ٣٠٠، ٢٠١، كتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>۳) ردالمحتار، ج:٦، ص:۳۷٠

<sup>(</sup>٣) قرأن مجيد، سورة الانعام، پاره:٧، أيت:٦٨

<sup>(</sup>٥) تفسيرات احمديه، ص:٢٥٥، زير آيت مذكوره.

<sup>(</sup>۲) مشكاة المصابيح، ص:۲۸، باب الاعتسام بالكتاب والسنة، مطبوعه مجل بركات.

ذیل کے ہارے میں: دار العلوم فیاض المسلمین میں ز کا قصد قات ، خیرات ،امداد وغیرہ دینا جائزہے پانہیں؟

مدرسہ فیض المسمین بائسی ہائے کے ناظم اعلی مولوی عبدالقیوم مجیبی کے بارے میں بر تحقیق میں ثابت ہے کہ وہ بھی شاہ امان امتد صاحب اور شاہ عون احمد صاحب کے اثر سے متاثر ہو کر دیو بندیوں کی کفری عبار توں پر مطلع ہوتے ہوئے بھی ان کو مسلمان ، نہ صرف مسلمان بلکہ بزرگ و پیشِوا مانتے ہیں ، بیہ کوئی ڈھنگی چی**ھی بات** نہیں۔وہ زندہ ہیں ان سے پوچھ لیاجائے۔خود ہی ظاہر ہوجائے گاکہ ان کاعقیدہ کیا ہے۔اس لیے مو**لوی عبد** القیوم صاحب لاکھ اپنے کوسنی کہیں حقیقت میں وہ سی نہیں بلکہ پھلواری شریف کے موجودہ پیروں کی طرح . اندر اندر دیو بندی وہانی ہیں۔ان ہے 'وچھ لیں وہ صاف زبانی بتا بھی دیں گے اور آپ تحریر لینا جاہیں تو تحریر بھی وے دیں گے کہ دیو بندیوں کے بیچیے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور میہ ہر تحص سمجھ سکتا ہے کہ جب امام کامل خراب ہو تواس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ تواگر عقیدہ خراب ہو گا توبدرجہ اولی اس کے پیچھے نماز کیجے نہیں ہوگی۔ اور جبِ عبدالقيوم صاحب وابو بنداوں كے بيجھے نماز كو جائز كتے ہيں تواسے لازم كدان كے عقيدے كواچھا بجھتے ہیں۔کسی کے عقیدے کواچھآ بھھنااس وقت ہو گا،جب اس کابھی عقیدہ وہ ہی ہو توجب مولوی عبدالقیوم اندر اندر عقیدةً د بوبندی بین تو پھر وہ بھی مسلمان نہیں۔ان کے مدرسہ میں چندہ دینا حرام، ان کے مدرسہ میں لڑکوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا حرام۔ واللہ تعالی اعلم۔

# بدمذ بب كى اصلاح كي خاطر ملنے جلنے ميں كوئى حرج نہيں مستوله: محمه صلاح الدين محله بهاتي بيكه ، حيد رنگر ، پلامون ، ببار - ٢٥ ر رجب ١٣١٨ ه

وسن سجيح العقل وسن سجيح العقيده ہے۔ گرعلاقے ميں چند خانقاه مجيبيہ کے معتقدين ہيں۔ الله تعالی کی رحمت سے امیدر کھتے ہوئے حکمت عملی کے تحت زید خانقاہ محیبی کے لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پرلانے کے لیے کوشاں ہے۔ ای عذر در پیش کے باعث گفتگو کرتا ہے۔ زید کا گفتگو کرنا خانقاہ مجیبی کے لوگوں سے اور کوشاں رہنا تی چیج العقیدہ کے لیے در ست ہے یانہیں ؟ای صورتِ حال کو دیکھتے ہوئے بکراور ان کے ہم نفس چند بي ايام من زير يحيح العقيده و يحيح العقل كوولا تركنوا الى الذين ظلموا فتنسَّكُم الناركي مثال دے کر کافر بنایا، ایساکہنا درست ہے۔ بکر اور ان کے ہم نفس کا کہنا جائز ہے ؟ کیو زید کافر ہو گیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

عوام بے چارے جو د بو بند بول کے عقائد کفریہ سے واقف نہیں اور نہ انھیں اس کاعلم ہے کہ خانقاہ مجیبی

کے موجودہ پیرصاحبان دیو بندیوں کے یارغار بن چکے ہیں ،ان کا بیتھم نہیں کہ ان سے میل جول حرام ہو۔اور ب نیت اصلاح ان سے میل جول رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس بنا پر زبد کو آیئے کریمہ: وَلا تَوْ گُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَنْوا \_(1) كامصداق كُمْمراناجبالت ب- اور كافركبنا خود كافر بونا ب- حديث مي ب: فقد باء

بھاً باحدهما. (۳) واللہ تعالی اعلم شمع نیاز ہوں کے ساتھ کیساسلوک کیاجائے؟ شمع نیازی کے عقائد شمع نیاز ہوں کے ساتھ کیساسلوک کیاجائے؟ مسكوله: منجانب مدرسه الل سنت قادر بياثوار العلوم سريال بازار ، وبورياء -١٣٠ م جمادي الآخرى ١٣٠٠ه

اک فرہب ہے فدہب شمع نیازی ۔ ان کے پروگراموں میں ایک سنی عالم جان بوجھ کر جاہے وہ روپیے کے لائے میں یا محبت میں تقریر کے واسطے حاضر ہوتے ہیں اور ان کے بیبال کھاناہمی کھاتے ہیں توکیا شرعا اس عالم کوسلام کرنااور ہات چیت کرنااور ان کے بیچھے نماز اداکرناجائزے یانہیں، نیزاس ندجب میں اگر کوئی انقال بوجائے توان کی نماز جنازہ میں شرکت جائز ہے یانہیں ؟ بینواو توجروا۔

شمع نیازی کے مذہب والے بوجوہ کثیرہ کافر و مرتد ہیں میہ لوگ اللہ عز وجل کو بندوں میں گھسا ہوا مانتے ہیں۔ نماز روزہ فرض نہیں مانتے اور نہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کفریات میں مبتلا ہیں۔ ان ہے میل جول رکھنا حرام ،ان کے جلسہ میں جاکر تقریر کرناحرام ، جونام نہادعالم ان کے جلنے میں جاتا ہے اس ہے بھی میل جول حرام اس سے تقریر کرانا حرام اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ، اسے امامت سے معزول کرنا واجب شمع نیازی والول کونہ سلام کرنا جائز اور نہ ان سے میل جول جائز۔ نہ ان کے ساتھ کھانا جائز اور نہ ان کے پہاں کھانا جائز۔ مرجائیں توان کے گفن دفن میں شریک ہونا حرام ، ان کی نمازِ جنازہ پڑھنا منجر الی الكفر۔ بد عقیدگی کے ساتھ مع نیازی والے بہت بہودہ اور بدتمیز ہوتے ہیں ۔ علماکی شان میں گتا خیال کرتے ہیں، مطلب نکالنے کے لیے خوش آمد کے وقت بڑے ملین بن جاتے ہیں۔ان سے بہت دور اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ان کے پچھ مخصوص افراد مسمریزم اور سفلی عملیات کی بدولت لوگوں کواپنے اوپر ماکل کر لیتے ہیں،اس ليان سے دورر بنالازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(١) قرآن مجيد، سورة هود، آيت:١١٣

(٢) مسلم شريف، ص:٥٧، ج:١، كتاب الإيمان ، باب بيان حال إيمان عمن قاله لأخيه يا كافر. فاروقيه

قرآن تھیم کی تھلی ہوئی توہین و تنقیص اور تذکیل ہے،اور ضروریاتِ دین کاانکار ہے،جس کی وجہ سے شمع نیازی بلاشبہ یقینا حماً کافروم مترہے اور جواس کے ان عقائد کفریہ پرمطلع ہونے کے بعداس کوبزرگ اور پیشوامانے وہ تھی یقینا خما کا فرومرند ہے۔ بزرگ پیشوا ماننا بڑی بات ہے ،اس کومسلمان ماننا بلکہ اسے کا فرنہ جاننا کفر ہے۔ درر غرر ،الاشباه وانظائر، در مختار ، شفاشریف اور اس کی شروح میں تصریح ہے:

"من شك في كفره و عذابه كفر." (1) جوالي كافر بون اور ستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فرہے۔

اب اگراللہ عزوجل کی توقیق سے جولوگ شمع نیازی کے چکرمیں پھنس گئے تھے، تائب ہوکر مسمان ہونا چاہتے ہیں نووہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ہر کفرے تنبہ ہو سکتی ہے ، اور ہر کفرسے سچی توب کر لے اور اسلام قبول کرلے تومسلمان ہوسکتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری اور له زم ہے کہ شمع نیازی کے تمام کفریوت و صلالات سے براءت ظاہر کرے اور زبان سے افرار کرے اور دن سے بچے مانے کہ اس کے میہ عقائد کفریات وصلالات ہیں، پھر کلمہ پڑھے، سیجے دل سے اقرار کرے کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کا ہے، صرف کلمئہ شہادت پڑھ لینا کافی نہیں۔ تنویر الابصار اور ور مختار میں بحوالہ فتح القدیر و بزاز ہیہے:

مرتذکے مسلمان ہونے کی صورت ہیے کہ اسلام کے سوائمام مذھبوں سے بیزاری ظاہر کرے، یا کم از کم اس مذہب سے بیزاری ظاہر کرے جے اس نے اختیار کیا تھا، کلمئہ شہادت پڑھے اور بطور عادت کائ شہادت پڑھنا کافی مہیں عب تک کہ اس باطل مذہب سے بیزاری ظاہر نہ کرے جسے اختیار کیا تھا۔

"وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام أوما انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين ولواتي بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم يتبرأ."(٢)

والتد تعالى اعلم -

كرونانك كالفرواسلام

مسئولہ: محمد ناظم الدین، مسجد رانی گرلوٹا، چلسانی نگر ضلع و جے واڑہ، آندھرا پر دیش - ۲۹ رشوال ۱۳۱۲ ھ

- پچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرونانک نے اپنے آخری وقت میں اسلام قبول کیا تھا، کیا ہے ؟

(١) ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد،ص: ٣٧٠، ج: ٢، دار الكتب العلمية، لبنان (r) درمختار، جلد رابع،ص.۲۲، مطبع دار الفكر، جلد ثالث، ص:۲۸٦، مطبع التراث العربي بيروت

شخصيات مع نیازی کے کفریات۔ مرتد کے مسلمان ہونے کاطریقہ۔ مسكوله: أنجمن تحفظ اسلام ، كمر جني ، كلكته - ٢١ راجي الاول ١٨١٨ اه

من این این این این این ایک فرقه تصور کرتا ہے اور جس کا بانی لیمین نامی تخص جو گونڈہ کارہے والاب اورجس كاعقيده مخضر تحريروه بيب كه:

خدادهو کاباز، وعدہ خلاف، لمبیت باز، اندهیر تگری کاراجہ، کائنات کامجموعہ۔ رسول عربی صحالی کے کہنے پر حق جیمیانے والا۔ انبیا دل بھینک عاشق، جامہ باز، محرم کی پنڈلی کو تاک جھانک کرنے والا۔ صحافی بیٹو، گناہوں کا خوگر، لڑکیوں کو دیکھ کرر سول عربی کوچھوڑنے والا، نبی کا دین اجاڑنے والا، من مائی شریعت والا۔ قرآن سلیمان و بلقیس کی عشقتیه داستان، پوسف و زلیخا کی پیار کی کہانی، رد و مدل شدہ، شک و شبهه والا، غیر محفوظ۔ احادیث غیر معتبر، جھوٹی، ملاوث سے بھر بور۔ علما فتنہ پرور، بے جافتوے باز، جھکڑ الو، غنڈہ، دین کی حقیقت ے نا آشنا، دین بگاڑنے والے۔ روزہ بھوک مری، نیمی سے خالی، عبدت نہیں۔ نماز کسرت ہے، عبادت نہیں ، تواب سے خالی جس میں نوسف و زیخا کی عیاشیوں کی داستان پڑھی جاتی ہے ۔ جنت کوئی حقیقت نہیں ، جنت کا کوئی وجود نہیں، دل بہلانے کے ہے صرف خیالی خاکہ۔ ملائکہ کوئی وجود نہیں، کعبہ قبرآدم ہے قبلۂ عبادت نيس منعوذ بالله من ذُلك.

🗨 - مذکورہ بالا باطل ، کفروار متداد ہے بھر پور تحریر پر عقیدہ رکھنے والا اور اس مرتدشم نیازی کوحق کا بانی اسلام کا داعی اور مرشد برحق تسلیم کرنے والے افراد کے بارے میں شرع متین کاکیا حکم ہے؟

● - ایسے افراد میں ہے کوئی پھر داخلِ اسلام ہونا چاہے تو شرعی طریقہ وضاحت فرمائیں۔

🗨 - کچھ افراد نے اپنی جہالت و نادا سنگی کی وجہ سے مذکورہ تمع نیازی سے تعلق رکھااور متعدّ دیار اس مرتد کی قبر پر حاضری دی اور اس کے عقیدہ پر عمل کرتے ہوئے رسومات کی ادائلی کی ، مگر جب ان تمع نیاز بوں کا تمام مسلمانول نے مقاطعه کیااور علمانے حق وباطل کی وضاحت کی توتوبہ و تجدید ایمان و نکاح کر کے واخل اسلام ہونا چاہتے ہیں ، کیا عند الشرع ایسے افراد کی توبہ مقبول ہے یانہیں ؟ ان افراد کی توبہ کے لیے اور اصلاح حال ك ليے شرائط كياكيا مول مع ؟

شمع نیازی فرقے کے جو عقائد باطلہ فاسدہ سوال میں درج بیں ان میں تقریبًا کل کے کل صریح، قطعی، یقیثی، اجماعی کفر ہیں، صلالت و کم را ہی ہے خالی کوئی نہیں۔ ان میں اللہ عز وجل اور اس کے رسول ہٹی ہیں گاور

شخصيت

استعال یا بولنے سے تواللہ کے رسول بڑا تھا گئے نے بڑی شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔"

🖝 - '' میں سمجھتا ہوں کہ ایک میرا گاؤں ہی نہیں بلکہ بر صغیر ہندو پاک میں امت مسلمہ کے 👺 جمائتی اختلاف اور تفرقہ ہازی نے چند غیر واضح مشتل بر تصوف فروعی اور جزئی ہاتوں کی بنیادی شکل دے کر ، امت کو راہ اعتدال سے ہٹاکر افراط و تفریط کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو كافرىددىن اورخارج ازاسلام ثابت كرنے پر بورى طرح كمر بند نظر آتى ہے۔" (ص:٢)

سوال بیہ کہ دیو بندی، وہالی، اور بریلوی کے در میان جوانتظافات ہیں جن کی وجہ سے آیک جَماعت دوسری جہ عت کو کافر کہتی ہے۔ کیاان کی بنیاد و جڑ غیر واضح اور شتمل برتصوف اور جزئی باتوں پرہے؟

@\_ ووجن کے اصول شرع کی بنیاد (کتاب اللہ) اور سنت رسول ہے اور جن کے عقائد اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ مثلاً ہندوستان و پاکستان میں دیو بندی، وہالی، بر بیوی، جماعت اسلامی ہو پائلیغی جماعت۔ یہ تمام جماعتیں اہل سنت و جماعت کی شاخ کی شکل میں ہیں یاان کے شعبے ہیں۔ "اس کے بعد دوسرے صفحہ پر لکھتا ہے ' دکھفیر مومن کے سلسد میں ان کے (اہم ابو صنیفہ) کے موقف کو ہر ملا واضح کرتی ہے ، پھر ان کے ملك كي سلسلم من بيعبارت بحي مشهور ب: "ومن قواعد أهل السنة لا يكفر أهل القبلة" یعنی قبلہ کی طرف رخ کرے نماز پڑھنے والے کی تکفیر تنہیں کی جاسکتی "۔(ص:۲۸)

🕒 - "البته تيسري قتم يعني "مناظره" قرآن و حديث ہے بظاہر باہر كالفظ ہے ۔ غالبًا مجادلہ كے لفظ كو سامنے رکھ کر کام جیانے کی غرض سے ''مناظرہ'' نام رکھ دیا ہے۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو تاکہ سامنے والے کومباحثہ کے اکھاڑے میں ڈینکوں اور ڈبان دراز بول کے ذریعہ پچھاڑا مبائے اور ججت باز بول اور كم بحثول سے مقابل كو مغلوب كر ديا جائے۔ (ص:٨٩) پھر ص:٨٩ پر ہے: دركيكن يد بات بھى نا قابل فراموش ہے کہ مناظرہ بازی مسلمانوں میں فتنہ و فساد اور تفرقہ بازی پھیلانے کا ایک بہت بڑا ہتھکنڈہ ہے جو انجام کے لحاظ سے بھی برااور بھیانک جرم ہے۔" اور ص: ۹۸ پر عنوان باندھا ہے:" مناظرہ بازی خالق فتنہ و فسادے۔" اور ایک جگہ لکھتاہے:"اور اس میں شک نہیں کہ تفریق بین المومنین پیدا کرنا بھی امت کو بہت بڑی کم رابی میں پھنسانا ہے جو مناظرہ و محادلہ سے حاصل ہوتی ہے اور بیدان پیشواؤں کی دین ہے جنفیس حدیث مين الممة المضلين فرماياً كيا-" (ص: ٩٢)

 ●-درسہ اسلامیہ کے بارے میں لکھتا ہے: "صحابہ کرام والے مدرسہ کا نصاب اسباق کتاب اور احادیث نبوییکی روشنی میں اگر خالص اسلامی تھاء ان مدارس کے نصاب میں مسلمانوں ہی ہے مناظرہ و مجادلہ کیے جانے کے موضوع پر مشتمل کتابیں داخل کی گئیں اور بڑے اہتمام سے طلبہ کواس فن کی مشق کراکراس میں

گرونانک کی سواخ میں نے نہیں پراھی ہے ، مشہور ریہ ہے کہ وہ حضرت بابافرید الدین تنج شکر <del>ڈائنٹلٹنے</del> کے مرید شخے جو مجذوب ہو گئے شخے عقل تکلیفی ہتی نہیں تھی۔ اس روایت پر وہ حقیقت میں مسلمان ہی تھے۔ والتد تعالى اعلم\_

پیام وحدت نامی کتاب کے مصنف کے گفریات مسئوله: محدمت زعالم ،مدرسه فيض العموم، وتفتَّى دُيبِه، جمشيد بور (بهار)-٣٣٠ جمادي الآخره ١٣١٢ ه

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ ایک شخص نے پیام وحدت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں مندر جہ ذیل عبارات ہیں۔عرض مدعی بیہ ہے کہ کیا عبارات شرع کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اور اس کے مصنف کے بارے میں شریعتِ مطہرہ کا کیا حکم ہے۔ اس کی بھی وضاحت و

● علمانے علمالو کافر کہا۔ مفتیوں نے مندالافتا پر تمکن حضرات کے خلاف تکفیری فتاوے صادر کیے اور اس ملعون لفظ ''کافر'' کا استعال دھڑلے ہے وعظ و تقریر اور تصنیف و تالیف میں کیا جانے لگا. جامع الشواهد في اخراج الوهابين عن المساجد"اور "حمام الحرمين" جيسي كتابيل لكه كرامت كم عامى طبقہ تک پہنچادی گئیں، جو آج بھی تکفیری ایٹم بم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حوالہ مذکور، ص:۲۷اور چند سطر کے بعد لکھتاہے: ''اس لفظ' کافر'' کو تکفیری توپ میں رکھ کر غیر مقیدوں پر بھی جلایا گیااور زمانہ نے دیکھا کہ حنفیوں نے امام ابو صنیفہ کے مقلدین پر بھی خوب خوب گولہ باری کی اور آج تک جاری ہے۔ حالال کہ امام عظم شران اللبان اللبان اللبان و جماعت كالتكفير مومن كے سسلسلہ ميں واضح موقف ہے كه اہل قبلہ كو بھى كافرنه

● - "رہ گئی بات منکرین زکاۃ کے بارے میں حضرت ابو بکر کے قتال کرنے کے فیصلہ کے متعلق جیسا کہ احادیث اور تاریخ وسیر کی کتابوں میں اس کا ذکرہے توان کا ایساکہنا سے اے طور پر تھانہ کہ تکفیر کی شکل يس\_" (س:۲۸)

🖝 - لعن و صعن کے باب میں لکھتا ہے ''تقریر و تحریر کی زینت کے طور پر یہ دونوں گندے الفاظ استعال کیے جانے ملئے۔ "نفہرآس نی" "حسام الحرمین" اور "العذاب الشدید" جیسی جذبات کو بھڑ کانے والی كتابيں لكسى كئيں جب كەلعنت كافظ استعمال كرنے كاحق صرف الله تعالى كے ليے ہے۔ انسان كے ليے ہوں، تو جو شخص عمر بھر طاعات و عبادات پر

بابندي كرے اور اعتقاديد رکھے كہ عالم قديم

ہے یا حشر نہیں ہو گایا اللہ تعالی جزئیات نہیں

جانتا وہ اہل قبلہ سے تہرں اور علما کے اس

ارشاد ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے

گی، مرادیہ ہے کہ جب تک گفر کے علامات و

نشانات اس میں نہ بائے جائیں اور اس

كوتى ايباقول وفعل صادر نه هوجو كفر كاموجب

ملکہ پیداکرایا جاتا ہے۔ وہ کتابیں جومسمانوں کے بیج فرقہ پیداکرنے کے موضوع پر لکھی گئی ہیں ، اضیں طب کے مطالعہ کے کیے فراہم کیا جاتا ہے اور ان مدارس کا سب سے بڑا طرہ امتیاز ریہ ہے کہ تفریق بین المومنین کے عنوان پرطالب علموں میں تقریری مہارت تامہ پیداکرائی جاتی ہے۔"

△- ''اس مسئلہ میں اس قدر غلو کیا گیا ہے کہ اسے جماعت کی شاختی علامت قرار وے دیا گیا۔ اور ١٩٨٣ء مين مندوستان ك أيك جيدعاكم دين حج كي غرض سے جب مكه يمنيح توانھول نے حرم كعبد مين جار مصلوں پر جار مذاہب کے اماموں کے بجائے ایک ہی امام کو د مکھا جوغالبًا مسلک کے اعتبار سے عالم موصوف کے مسلک سے مختلف سے بس اس بنا پر انھوں نے امام الحرم کی افتدا میں نماز اداکرنے سے انکار کر دیا۔ اسے حسن اتفاق ہی کہاجائے کہ ریہ مسلہ فتنہ کی شکل اختیار نہیں کر پایا۔ کیکن دیانت داری کے ساتھ ر**یہ بات کہی** عاسکتی ہے کہ اللہ تعالی کے وہ بندے قابل تعریف ہیں اور جضوں نے حرم کعبہ کے ایک بی سحن میں میک وقت حیار اماموں والی مسلمانوں کی بکھری ہوئی اور پر اگندہ صورت کو جیار سے بدل کر ایک شکل و ہیئت دے کر وحدت کی لڑی میں منظم کر دیا اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے تھوس اور مضبوط وحدت کی مثال پیش کردی\_"(ص:۱۱۰)

 "اور جن جگہول پر شرک کے علاوہ امور میں شریعت نے کفر کی بات کبی ہے وہال کفر تخذیری و تعلیظی مراد ہے نہ کہ حقیقی کفر مقصود ہے۔" (ص:۳۵) براو کرم تقصیلی جواب سے جلد ہی سر فراز فرمائیں۔

پیام وحدت نامی کتاب جس کے اقتباسات سوال میں درج ہیں اس کا مصنف انتہا کی فسادی، شری صلح کلی اور اسلام کے بنیادی اصول و قواعد ہے ناواقف ، عام مسلمانوں اور علما پرسب وشتم کرنے کا عادی، ممراہ، بد دین، اسلام سے خارج، کافرو مرتذ تھا۔ اسے اہل قبلہ کے معنی نہیں معلوم۔ اس نے اہل قبلہ کے معنی سیمجھا ہے''جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے'' یہی اس کی بنیادی کم راہی ہے۔اس کے مضمون کی بنیاد پر نہ قادیانی کافرندرافضی کافر۔ کیوں کہ بیلوگ قبلہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھتے ہیں۔ اہل قبلہ کے معنی سے ہیں کہ جواینے آپ کومسلمان کہے اور قبلہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھے اور ضروریات دین میں سے نسی کا انکار نہ كرے \_ حضرت ملاعلى قارى نے شرح فقد اكبر ميں تكھاہے:

اہل قبلہ ہے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین پر اتفاق رکھتے ہوں، انھیں حق مانتے

"المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين كحدوث العالم

وحشر الأجساد وعلم الله بالكليات والجزيات وما أشبه ذلك من المسائل فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالمَ أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة و أن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لا يكفر مالم يوجد شي من امارات الكفر و علاماته ولم

فنادكاشارح بخارئ كتاب لعقائد

يصدر عنه شئ من موجباته.

اس کاصاف مطلب سے ہواکہ اگر کسی سے کوئی کفر سرزد ہوتواسے کافرکہاجائے گا اگر چہ وہ اپنے آپ کو اہل قبلہ سے کہے۔ وہابیوں نے شان الوہیت و رسالت میں گتاخیاں کیں جو باجماع امت کفر ہے، اس لیے علاے اہل سنت نے ان کو کافر لکھا، کافر کہا، جس کی تفصیل حسام الحرمین میں درج ہے۔ اس جاہل کو پیر بھی معلوم نہیں کہ حضور اقد س شان اللہ کا توہین اتنابزاجرم ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو تھ نبی کی توہین كرنے والے كو كافرنہ جانے وہ بھى كافرہے۔ امام قاضى عياض نے شفاهيں اور علامہ سے اى نے روالحقار ميں

"أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر من شك في عذابه و كفره كفر." جامع الشواہداور حسام الحرمين اس کے کليج ميں نشتر بن كر چبھ رہے ہيں مگر صراطِ منتقيم ، تقوية الانميان ، تحذیر الناس، براہینِ قاطعہ اس کے کلیج کی ٹھنڈک ہے۔جس میں اللہ عزوجل اور حضور اقدس بڑا تناعیم کیا توہین کی گئی ہیں ان کانام تک نہیں لیتا۔ وہ تقویۃ الایمان جس کے بارہے میں خوداس کے مصنف نے اقرار کیا ہے کہ بیر مسلمانوں کولڑانے بھڑانے کے لیے تکھی گئی ہے۔الحاصل بیخض کم راہ بددین،اسلام سے خارج کافر ومرتدہ، کیوں کہ بیاللہ عزوجل اور حضورِ اقدس شِلْ الله الله عنور اللہ عند کررہاہے۔علما نے فرمایا ہے کہ رضا بالكفر كفر ہے۔ ارشاد ہے۔ إنكم إذا مثلهم۔(") والله تعالى اعلم-

(٣) قرآن مجيد، پاره:٥٥ آيت: ١٤٠، صورة النساء

<sup>(</sup>۱) شرح فقه اکبر، ص:۱۸۹

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على هامش الدر المختار،ص: ٣٧٠،ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد

فقاوى شارح بخارئ كتاب لعقائد

امام دوجهانی قبلیهٔ دینی وابیانی

ولی حق وصی مصطفی دریاے فیضانی

(ص:۵۵)

غرض برملی اور بدالوں میں یہ ننیوں خانقابیں (نیسری خانقاہ مذاقیہ ہے جو بدالوں میں تھی) بڑے زور و شور سے تفضیلیت کی نشر واشاعت میں مصروف تھیں ، پھران کاسسلہ دور دور پھیل رہا تھا۔ قصبہ آنولہ ضلع بریلی میں شاہ نظام الدین (ولد شاہ نیاز احمہ) بریلی کے ایک مرید حاجی احمد حسین صاحب پنجافی سوداگر تھے۔ انھوں نے آنولہ میں پیری مریدی کاسلسلہ شروع کر کے ان عقائد کی نشر واشاعت کی۔ مولوی تھکیم عبدالغفور صاحب مرحوم (ف١٩٦٣ء) سوانحات المتاخرين آنوله ص: ١٩١٠ مستقلى مملوكه محمد اليب قادري ميس لكصة ہیں: ''عروج سے جہلے نماز روزے کے بیبند تھے ، وعظ بھی کہاکرتے تھے ، گواتنی قابلیت زیادہ نہ تھی مگر گویائی بڑھی ہوئی تھی۔ جب شاہ نیاز احمد صاحب برملی کے خاندان میں مربد ہوئے سب باتوں میں انقلاب ہو گیا۔آنولہ کی تعزید داری قریب قریب ختم ہو چکی تھی اس کو آپ ہی نے زندہ کیا۔اول ایک دیگ زردے کی پکاکر مخصوص لوگوں کو کھلانا شروع کی پھر جنتی کھانے والوں کی تعداد بڑھتی گئے۔ اتنا ہی کھانا پکانا بھی بڑھاتے گئے۔روٹی کی بات موٹی ہے۔اب کھانے والے ہر جگہ تعزیوں کی تعریف کے پل باندھنے لگے۔ جب حاجی صاحب کویقین کامل ہو گیا کہ اب آنولہ کی اکثریت میرالوہا مان گئی اور کسی مخالف کی مخالفت کار گرنہیں ہو سکتی توبے دھوک ہر محفل میں وعظ کہنے لگے کہ میراعروج اور ترقی علم اور تعزیوں کی عزت کرنے سے ہور ہی ہے اور جو کھھ مجھے دے رہے ہیں امام حسین غِلیاً الاوے رہے ہیں۔ جہال کہیں تعزید یاعلم نکاتا مود بانہ دست بستہ اس طرح کھڑے ہوجاتے تھے جس طرح نماز کو کھڑے ہوتے ہیں۔عوام ان کا وعظ س کر اور ان کاعروج دیکھ کر تعزید داری کرنے پر مائل ہوتے جاتے تھے۔ گورو کنے والے روکتے تھے مگر پلاؤ، زر وہ اور لذیذ کھیڑے کے سامنے کون سنتا تھا۔ اب لنگر خانداس قدر وسیج کر دیا تھاکہ عشرہ محرم الحرام میں دس روز برابر کھانا کھلاتے تھے اور ہر تاریخ آیک محلے کے لیے مخصوص کر دی تھی۔ آپ سیدوں کی بہت تعظیم کرتے تھے خواہ وہ سید کیسا بى بدا كال ہوليكن آپ كا مداح ہو۔ مولانا مولوى سيد سراج الدين صاحب شاہجهان بورى سيد بھى تھے۔ اور حاجی صاحب کے استاد بھی تھے لیکن حاجی صاحب کو ان سے دلی عداوت تھی کیوں کہ مولوی صاحب نے رسالہ جواز تعزیہ داری کار ڈلکھ کر شائع کر دیا تھا۔ شیعہ حضرات ندیمان خاص تھے، مساجداور خدا کے نام پر يبيه دينے ميں تامل تھا۔ليكن امام حسين كے نام اور تعزيه بنانے والوں كى امداد كرنے ميں كسى قسم كا تامل نه كرتے تھے۔" يہ تھاخانقاہ نيازىيداور چئياوالے مياں كے مريدوں اور خانقاہِ نيازىيد كارنگ بدايوں ميں مذاق میاں اور برملی میں شاہ نظام الدین (ولد شاہ نیاز احمر) تفضیلیت کے علم بر دار تھے۔

شخصیات

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد جدسو

#### سلسلہ نیاز رہے کے پیر صاحبان تفضیلی ہیں مسئولہ: افخرالدین ناگ پور (مہاراشٹر)-۲۴م, ذو تعدہ ۱۳۱۰ھ

سے بہاں کچھ لوگ سلسلہ نیاز مید میں مرید ہیں کیکن دارالعلوم امجد سے مفتی صاحب نے یہ فتوی دیا ہے کہ اس سلسے میں مرید ہونا جائز نہیں۔ شاہ نیاز احمد ادر الن کے جانشین تفضیلی رافضی ہیں۔ مگر ایک ادر عالم جو ایک مشہور واعظ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سن صحیح العقیدہ ہیں۔ شاہ نیاز احمد کو'' الملقوظ' میں ایک جگہ بڑلا میں مشہور عاملے جس سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ وہ ولی تھے۔ نیز ایک صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت مفتی بیر نظم مند خانقاہ نیاز ریہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے وہاں کے عرس میں شریک ہوتے تھے اس بارے میں صحیح کیا ہے ؟ مع شوت و دلائل ذکر کریں۔

الجواب

اس خانقاہ کے بانی شان ایر محلہ خواجہ قطب بریلی شریف کے صرف موجودہ بی پیر نہیں بلکہ اس کی پشت ہا پشت تفضیلی ہے جس شخص کواس میں شہرہ ہوہ ہالمصافحہ یا خطوکتا بت کے ذریعہ موجودہ گدی نشین سے معلوم کرلے اس خانقاہ کے بانی شاہ نیاز احمد بھی تفضیلی ہے اور ان کے دونوں لڑکے شاہ نظام الدین و شاہ نصیر الدین بھی تفضیلی عقیدہ رکھتے ہیں اس خانقاہ کے بروفیسر محمد ابوب قادری لکچرد اردو کالج کراچی تذکرہ نوری کے مقدمہ کے ض: انفضیلی عقیدہ رکھتے ہیں اس زہند میں شاہ نیاز احمد بریلوی (ف ۱۵ کا اھ ۱۸۳۴ء) کے فرزند اصغر شاہ عرف چٹیا والے میاں (ف ۱۵ سالاھ) نے بدابوں میں اپنا سجادہ اور خانقہ قائم کی شاہ نصیر الدین کے بڑے بھائی شاہ نظام الدین (ف ۱۳۲۵ء) ہی بریلوی اس بھائی شاہ نظام الدین (ف ۱۳۲۵ء) ہی بریلوی اس بھائی شاہ نظام الدین (ف ۱۳۲۵ء) ہی بریلوی اس بھائی شاہ نظام الدین آگئے تھے۔ یہ دونوں سجادہ ہجھی تفضیلی عقائدر کھتے تھے۔ شاہ نیاز احمد بریلوی اس مسلک کے علمبر دار تھے ان کا ایک مرید ایک مرتبہ تحفہ اشاع شرید خانقاہ میں اے کرآیا تھا اس بات پر شاہ نیاز احمد بریلوی اس مسلک کے علمبر دار تھے ان کا ایک مرید ایک مرتبہ تحفہ اشاع شرید خانقاہ میں آئے۔ (ا) عشر ہم میں احمد نے سخت بر جمی کا اظہار فرما یا اور جب ہے کتاب خانقاہ سے جگی گئی تب خانقاہ میں آئے۔ (ا) عشر ہم میں حصہ لیتے۔ احمد نے سخت بر جمی کا اظہار فرما یا اور جب ہوتے ان کی تعظیم کرتے تعزیہ داری اور حرشیہ گوئی کے جلوس میں حصہ لیتے۔ احمد نے سخت بر جمی کا اظہار فرما یا اور جب ہوتے ان کی تعظیم کرتے تعزیہ داری اور حرشیہ گوئی کے جلوس میں حصہ لیتے۔ (\*) دیوان نیاز کے چندا شعاد ملاحظہ ہوں۔ (\*)

على مشكل كشائي شيريز داني

زہے عزوجلالِ بوترانی فخرانسانی

<sup>(</sup>۱) ناز و نیاز حصه اول حالات ملفوظات نیاز احمد بریلوی مرتبه ظفر الزمان خال ص:۹۹ نظامی پریس بدایون.

<sup>(</sup>۲) ناز و نیاز حصه اول ص:۱۹،۲۸،۲۹،٤٤،٤٥٥ وغیره.

سوم: تعزید داری، عزاداری میں عملاً رافضی تھے۔ تعزیوں کی تعظیم کرتے، ان کے جلوس میں شریک ہوتے، عزاداری اور مرشیہ گوئی کی مجلسوں میں حصہ لیتے۔

چہارم: شاہ نیاز احمد رافضیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت علی شیر خدا وَلَيْ يَقِيْدُ کو حضور اقد س ہٹی تیانیا میں کاوصی مانتے تھے، لعنی ہے کہ حضور اقد س شاہائے نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد علی خدیفہ ہول گے۔ م ان کے دونوں بیٹے شاہ نظام الدین، شاہ نصیر الدین جو شاہ نیاز احمدے جانشین تھے تفصیلی عقیدہ رکھتے تھے۔اس کے علم بردار تھے اور اس کی نشروا شاعت کی کوشش کرتے تھے۔

مستم :ان کے مریدین بھی تفصیلی عقیدہ رکھتے تھے، تفضیدیت کے عقائد کی اشاعت میں بے دریغ میسہ خرج کرتے تھے اور تعزبیا اور علم کے سلسلے میں اپنے بیروں کی طرح سے عملارا قضی تھے۔

معتم : ان کے مریدین رافضیوں کے خصوصی دوست، ہم نوالہ، ہم بیالہ تھے۔

آگے بڑھیے، شاہ نیاز احمر کے گدی نشین اور ان کے فرزند شاہ نظام الدین کو تفضیلیت کی اشاعت میں اس قدر غلواور انهاك تقاكه جب مولوي محد حسن منتجلي لفضيلي (ف٥٠ ١٣٠٥ هـ) جومزاق ميل لفضيلي بدالوتی کے خرید و خلیفہ تھے، جی دی الآخرہ • • ۱۸۸۲ء میں بریلی، بدانول سنجل، رام بورے تفضیلیول كاجتھا لے كربريلي شريف مجد و عظم اعلى حضرت امام احمد رضا قدس سره سے مناظره كے ليے آئے تو يبي شاه نظام الدین بس شاہ نیاز احمد نے ان کواپیٹے یہاں مہمان رکھا۔مولوی ابراہیم سستی بوری نے ان محمد حسن سجلی کے حالات پر شمنل ایک مضمون لکھا جور سالنہ العلم کراچی جنوری تامارچ ۱۹۵۹ء میں درج ہے۔ اس کے صفحہ ١٧١/٩ رير ہے: مولوي محمد حسن سنجعي كو تفضيلي عقائد ميں اس قدر غلو تھا كه وہ مولانا احمد رضا خال بریلوی سے مباحثہ کرنے کے لیے بریلی آئے اور خواجہ قطب محلہ میں شاہ نظام الدین صاحب بن شاہ نیاز احمدصاحب بریاوی کے مہمان ہوئے۔اب اس سے اندازہ کرلیس کہ شاہ نظام الدین چٹیا والے میاں کو تقضیلی عقائد میں کس قدر غلو تھا اور وہ اس عقیدے میں کتنے متعصب سے اور اس کی اشاعت کے لیے کتنے حریص اس مباحثہ کی روداد بھی من لیجے:

مولوی رحمان علی تذکرہ علماہے ہند میں لکھتے ہیں، جماوی التخرہ • • سااء/۱۸۸۲ء میں برملی، بدالوں ، منجل کے تفضیلی حضرات نے جن کے سرکر دہ مولوی محمد حسن جبلی تھے، بریلی میں جمع ہوکر جاہاکہ حضرت مولانااحمد رضاغال صاحب سے مسکنہ تفضیل پر مناظرہ کریں۔صاحب ترجمہ (اعلیٰ حضرت) نے علالت طبع اور ضبح کے استعمال کے بادجود فوراً اسلام سوال لکھ کر اس جماعت کے سرگروہ (مولوی محد حسن منتجلی) کے باس بھی دیے۔ان ند کورہ سوالوں کو ویکھتے ہی مناظرین کے سر گروہ دھویں کی گاڑی (ریل) پر سوار ہو کر فوراً اپنے وطن سنجل کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان کے دوسرے معاونین نے خاموشی بی میں سلامتی مجھی، جنال جداک

واقعہ کی تفصیل کے ساتھ متعلق "رسالہ فتح خیبر" (۱۳۰۰هم ۱۸۸۲ء)طبع ہودیا ہے۔ ان سب حقائق سے ثابت کہ شاہ نیاز احمہ سے لے کر اب تک ان کے تمام جانثین تفضیلی شیعہ تھے، اور تفضیلی شیعه به اتفاق علم به الل سنت هم راه، بدوین، اہل سنت سے خارج ہیں۔خلاصہ بزازید، ہندید، شامی

وغيره ميں ہے:

وه راقضي جوعقائد كفريه نه ركهتا مبو، مگر حضرت على كو حضرت ابو بکراور حضرت عمرے فضل جانتا ہووہ مبعتی کم راہ ہے۔

"ان الرافضي إن يفضل علياً عليهما فهو مبتدع. "(أ اور حديث ميں فرمايا:

"أهل البدع كلاب النار." بدنهبجبم كي كتيا-

اور فرما بإ:

جو کسی بد مذہب کو پناہ دے اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کا فرض قبول فرمائے گانہ تفل۔

"من أوي محدثا فعيله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صيفا ولا عدلا.»(r)

سی سے مرید ہوئے میں اسے صرف پناہ دینا ہی نہیں اسے سر پر بٹھانا ہے ، اس کیے مرید ہونے والے اس وعید کے بدر جداولی سختی ہیں۔اس لیے سلسلہ نیازید میں مرید ہوناجائز شیں۔اور جولوگ مرید ہو چکے ہیں ان پر فرض ہے کہ فوراً بیعت فسے کر دیں اور کسی سن سیح العقیدہ جامع شرائط پیر سے مربیہ ہوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ◄ يغلط ٢ كد حضرت مفتى عظم مند طِلْقَتْ عَمْ س يأسى بهى موقع پرخانقاهِ نيازيد ميں جاتے تھے۔ مين أيك سال ١٢- الاسلام مين بسلسلة تعليم بريلي شريف حاضر ربا - اس اثنا مين حسب وستور خانقاهِ نيازيه مين

<sup>(</sup>۱) فتاوی عالم گیری،ج:۲،ص:۲٦٤،کتاب المرتد، رشیدیه، پاکستان (۲) کنز العمال،ج:۱،ص:۱۹۳

شخصيات

نیز ابوداؤد جلد ٹانی ص:۱۲۰ر پر بھی ہے ۔ مشکوۃ کے دونوں شار حین حضرت ملاعلی قاری اور حضرت عبد الحق محدث وہلوی رحمہا اللہ تعالی یا ابوداؤد کے شارعین الخے۔ میں سے کسی نے اس پر کوئی کلام نہیں فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہواکہ اس صدیث کامرفوع ہونا سیج ہے۔ یہ بھی بدمذہب وسید کار کا تبول یا مطبع والول کی حرکت ہے۔ اس قشم کے اغلاط الملفوظ میں کثیر ہیں۔ اور بیر نہ اعلی حضرت کا تسامح ہے اور نہ حضرت مفتی اظلم ہند بر شف اللہ کا ، یہ سب ای سازش کاکرشمہ ہے جوبدمذ ہبول نے عاجز آکر اکابر کی کتابول كے ساتھ كياہے۔اس فبيل سے شاہ نياز احمد كے ساتھ "طِلاقتينيّة" كااضافہ بھی ہے۔ چليے تھوڑى دير كے ليے مان بھی لیاجائے کہ شاہ نیاز احمد مدعقیدہ تفضیلی نہیں تھے ، چلیے یہ بھی ، ن کیجے کہ ولی کامل تھے ، مگر ان کے ج نشین ان کے دونوں بیٹوں شاہ نظام الدین، شاہ نصیر الدین اور ان کے بعند کی نسل کا بدیذہب نفضیلی گمراہ ہونا یقینی ہے۔اس لیے اصل علم اپنی جگہ باقی رہاکہ اس سلسلے میں مرید ہونا جائز نہیں۔ وائتد تعالیٰ اعلم۔

خانقاہ نیاز بہ برملی کے سجادہ نشین تفضیلی ہیں مسئوله: عبدالعزيزخان اشرفي رضوي غفرله، چنگي ناكه-۱۵، ناگيور ۹ مرجمادي الآخره ۹۰ ۱۸ اح

- ان کی تفضیل تھے۔ ان کی تفضیل کے لیے مع حوالول کے جواب عنايت فرمائيں \_عين نوازش ٻوگ \_

 و تفضیلی نیاز ہے ہے جو سن صحیح العقیدہ مسلمان بیعت و خلافت حاصل کر چکے ہیں، ان کے لیے شرعی كياتهم موكا، كياتوبه كرنامو كايانين؟

- پروفیسر محد ابوب قادری پاکتانی تذکر اوری کے مقدمہ ص: ۲۷ر میں لکھتے ہیں:

''اس زمانہ میں شاہ نیاز احمد بریلوی (ف40سام ۱۲۵۰ھ) کے فرزند اصغر شاہ نصیر الدین عرف چٹیا والے میاں (ف4 ساھ) نے بدانوں میں اپنا سجادہ اور خانقاہ قائم کی شاہ تصیر الدین کے بڑے بھائی شاہ نظام الدين (ف ١٣٢٢ه) برملي ميں صاحب سجادہ تھے۔ بعض اختلاف كي وجہ سے شاہ نصير الدين اپني والدہ كولے كربدالوں آگئے تھے۔ يه دونوں سجادے بھی تفضيلی عقائد رکھتے تھے۔ شاہ نیاز احمد بریلوی اس مسلک کے علمبروار تھے ان کا ایک مرید ایک مرتبہ تحفہ اثناعشرید (رافضیوں کے ردمیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی کی کتاب) خانقاہ میں لے کرآیا تھااس بات پر شاہ نیاز احمہ نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا اور جب بیے کتاب

عرس بھی ہوا۔ اس وقت حضرت ججۃ الاسلام بھی با حیات تھے ، مگر کوئی صاحب بھی خانقاہ نیازیہ میں نہیں گئے۔ پھر گیارہ سال مذریس و افتاکی خدمت پر برملی شریف حاضر رہا،اس طویل عرصہ میں بھی بھی حضرت مفتی اظلم ہند علیہ الرحمہ خانقاہ نیازیہ میں نشریف نہیں لے گئے جب کہ میراقیام حضرت مفتی اظلم ہند کے وولت کدہ پر تھ اور عموماً حضرت جہاں بھی تشریف لے جاتے مجھے ہمراہ رکھتے اور کہیں بھی حضرت کا جاناآنا مجھ ہے تحفی نہیں رہتا تھا۔جس نے بیے کہاہے، اس نے جھوٹ باندھاہے ،افتراکیا ہے۔ اس خانقاہ ہے مجد د اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ یا ان کے متعلقین کا بھی کوئی تعلق نہ رہا۔ بلکہ اختلاف عقیدہ کی بناپر ہمیشہ شدید اختلاف رہا۔ آپ او پر دمکھ چکے کہ شہ نیاز احمد کے بیٹے شاہ نظام الدین نے تفضیلیت کے علم بر دار مناظرین کو ا بین خانقاه میں تھہرایا، مہمان بنایا، بلکه زبانی روایت کی بنا پر انھوں نے ہی ان بدیڈ ہب مناظرین کو مناظرہ کے کیے اکسایا اور بلایا تھا۔ پھریہ کیے ممکن ہے کہ خانوا دہ رضویہ کاخانقاہ نیاز ریہ سے کوئی تعلق ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ ©۔ الملفوظ حصہ وہ میں ایک جگہ بیہ لکھا ہے۔" ایک صاحب شاہ نیاز احمد بِرُانْشِیْنَا ہے عرس میں آئے۔ "مجھے یقین ہے یہ کا تب کی حرکت ہے۔ حضرت مفتی عظم ہندقد س سرہ نے "مختصطیمہ "ہرگزنہیں لکھا

ہے۔ الملفوظ پہلی بار لکھنو کے ایک رافضی پریس میں چھپی ہے۔ ہو سکتا ہے کتابت بھی کسی رافضی نے کی ہو، اس نے بڑانشیکا پیر ما دیا ہو۔ بد مذہب کا تبول اور پریس والول نے اعلی حضرت قدس سرہ اور ان کے متوسلین کی کتابوں میں سیکڑوں تحریفیں کی ہیں ، جس کی قدرے تفصیل "منصفانہ جائزہ" اور "مقالات امجدی" میں موجود ہے۔اور الملفوظ کو توخاص نشانہ بنایا گیا ہے۔سروست ۲؍ مثال بیجیے۔

انونائٹیڈانڈیا پرلیس لکھنؤمیں جوالممفوظ چھیاہے اس کے ص:۲۸ پر ہے رب العزت تبارک و تعالی نے چار رو زیس آسان اور وو دن میں زمین میک شنبہ تا چہار شنبہ آسان اور پیج شنبہ تاجمعہ زمین کو پیدافرمایا۔ اس کے بعد نظامی پریس بدابوں میں صوفی اقبال احمد مہتم جدیدر ضوی کتب خانہ نے جوچھپوایا اس کے ص:۲۱ پر بیہ ہے: چار دن میں زمین و آسان اور دو دن میں زمین میک شنبہ تا چہار شنبہ آسان ت شنبہ تا جمعہ زمین اس میں آسان کے ساتھ زمین ابتدامیں کاتب صاحب نے تصیرویا ہے۔ حصہ چهارم عَرِيَضُ جَضْاهُ مِيرَكُني كُونَي صَدِيث بِ: لا يقص إلا أمير أو مامور او مختال\_(١)

ارشاد: بيه حديث نبيس بلكه امير المومنين فاروقِ أظلم مِنْ اللِّينَةُ كَارْشاد ہے۔

حالان كدمشكوة ص: ۵سپريه حديث ان الفاظ سے موجود ہے:

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقص.الحديث.

<sup>(</sup>١) مشكوة شريف، ص:٣٥، كتاب العلم، مجلس بركات، اشرفيه

طانقاہ ہے جل گئی تب خانقاہ میں آئے۔ "(۱)

اس میں ہے:

" عشرهٔ محرم میں تعزیوں کے جلوس میں شریک ہوتے ان کی تعظیم کرتے تعزید داری اور مرضیہ گوئی کے جلوس میں حصہ لیتے۔ "(r) ·

حكدسو

شاہ نیاز احمد بر بیوی کے مجموعہ کلام کاایک دیوان ہے اس میں میہ شعر ہے ولی حق وصی مصطفی دریا ہے فیضانی امام دوجہانی قبلتدینی وامیانی اس شعر میں شاہ نیاز احمد نے حضرت علی مرتضیٰ خِنْ اَنْتُنْ کُووصی مصطفیٰ کہا۔ میہ خاص رافضیوں کاعقبیہ ہے۔ ای تذکرہ نوری کے مقدمہ ص:۲۸م پر ہے:

"غرض بريلي اور بدايول بيس بية تينول خانقابي (نيازيه، نصيريه، مذاقيه، تيسري خانقاه مذاقيه ہے جو بدايول میں تھی) بڑے زور و شور سے تفضیلیت کی نشر واشاعت میں مصروف تھیں، پھران کا سلسلہ دور دور تک مچیل رہاتھا۔ قصبہ آنولہ ضلع بریلی میں شاہ نظام الدین بریلوی (ابن شاہ نیاز احمد) کے ایک مرید حاجی احمد حسین صاحب پنجابی سوداگر نے۔ انھوں نے آنولہ میں بیری مریدی کا سے لسلہ شروع کر کے ان عقائد کی نشرو

اسی میں ص:۲۹ رپر ہے:

" یہ تھا خانقاہِ نیازیہ اور چٹیا والے میال کے مریدین اور خانقاہِ نیازیہ کا رنگ ۔ بدایوں میں مذاق میاں اور برملی میں شاہ نظام الدین (بن شاہ نیاز احمد) تفضیلیت کے علم بردار تھے۔"

اسی میں ص: ۴۲ پر ہے: ''مولوی محمد حسین سنجلی کو تفضیلی عقائد میں اتنا غلو تھاکہ وہ (مجد د عظم اعلیٰ حضرت ) مولانا احمد رضاخان صاحب بربلوی سے مباحثہ کرنے برملی آئے اور خواجہ قطب محلہ میں شاہ نظام الدين (بن شاہ نياز احمد) بريلوي كے مہمان ہوئے۔"

یہ سیب عبارتیں اس کی دلیل ہیں کہ شاہ نیاز احمد بریلوی اور ان کے دونوں لڑکے شاہ نظام الدین و شاہ نصیر الدین تعظیلی تھے اور تفضیلیت کے علم بردار ، اس کے مبلغ تھے۔ شاہ نظام الدین کے فوت ہونے کے

(m) بحواله سوانحات المتاخرين، از مولوي حكيم عبد الغفور أنولوي مرحوم، ص:٣٣-٣٤

بعدان کے لڑکے شاہ محی الدین ان کے جانشین ہوئے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے نواسے عزیز میاں ان کی جگہ بیٹھے۔ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے لڑیے حسن میں اس گدی پر بیٹھے۔ یہ سب اپنے آباوا جداداور بزرگ مشانخ شاه نیاز احمد، شاه نظام الدین کی طرح تفضیلی عقائدر کھتے شھے۔اس کومیس ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ عشرة محرم میں عزا داری کرنا، مانمی نباس پہننا، تعزیوں کی تعظیم و تکریم، غالی اثنا عشری رافضی مقررین کوبلاکر مجلس میں تقریر کراناان لوگوں کا آج بھی مشغلہ ہے،جس کا جی جاہے عشرہ محرم کے دنوں میں جا كر ديكير لے \_ يہي وجہ ہے كه مجد داعظم اعلى حضرت امام احمد رضا قدس سرہ كے آستانہ ہے ان لوگول كاكوئي تعلق نہیں ، بلکہ اعلی حضرت قدس سرہ سے مناظرہ کرانے کے لیے مولوی محمد حسن سمجھی تفضیلی کو شاہ نظام الدین نے بلوایاتھا۔ ان دنوں اعلیٰ حضرت علیل تھے، صبح لے رہے تھے۔ اسی حالت میں تنیس سواایت لکھ کر سنجلی صاحب کے ہاں بھیجا۔ان سولات کو دیکھتے ہی تجملی صاحب سنجل روانہ ہوئے۔ (۱) واملد اعلم ہالصواب۔

🕒 - تفضیلی مراه ہیں۔ ور مختار میں بزازیہ سے اس میں خلاصہ سے ہے:

رافضی اگر شخین کو گالی بکتا ہے یاان پر لعنت كرتا ب تووه كافر ب، اور اگر ايمانيس صرف حضرت علی کوشیخین سے افضل کہتا ہے تووہ کم راہ

"إن الرافضي اذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافؤ و إن كان يفضل علياً عليها، فهو

ے. اور گمراہ سے بیعت ہونا ناجائز و گناہ۔ پیر کی تعظیم اور پیر کے قریب رہناضروری اور گمراہ کی تعظیم حرام اور

اسے میل جول حرام، حدیث میں ہے:

"من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام"(٣)

اور فرمايا :"و إياكم و إياهم لا يضلونكم و لا يفتنونكم "(٣)

جس نے گمراہ کی تعظیم کی اس نے اسلام ڈھانے میں مدودی۔

بدمذ جول سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور ر کھو، کہیں تم کو تم راہ نہ کر دیں، کہیں تم کو فتنہ میں نہ

<sup>(</sup>۱) ناز و نیاز حصه اول حالات ملفوظات نیاز احمد بریلوی مرتبه ظفر الزمان خان ص:٦٩ نظامی بریس بدایون.

<sup>(</sup>۲) ناز و نیاز حصه اول ص:۱۹،۲۸،۲۹،٤٤،٤٥ وغیره.

<sup>(</sup>١) تذكره علما م هند،ص ١٧٠ - ١٨ ، از رحمن على

<sup>(</sup>٢) در محتار، ج: ٦، ص: ٣٧٧، كتاب المرتد باب مطلب في حكم سب الشيخين، دار المكتب العلمية، لبنان

<sup>(</sup>٣) مشكوة شريف، ج:١،ص:٣١، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبوعه مجلس بركات.

<sup>(</sup>٣) مشكوة شريف، ج:١،ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة. مطبوعه مجلس بركات.

غط بات ہے۔ بکر کو مجھایا جائے۔ اس پر فرض ہے کہ ابوالحس زبیر صاحب کی بیعت فسے کر دے۔ اگر وہ ون جائے فبہا، ورنہ صاف ظاہر کہ وہ اگرچہ اپنے آپ کوسٹی کہتا ہے مگر بنیادی عقیدے میں دیوبندیوں کے ہم عقيده ہے۔واللہ تعالی اعلم م

غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کیوں کافرہیں۔غلام احمد کے کفریات۔خاتم النبيين اور لا نبي بعدى كامطلب - فَكَمَّا تُوَفَّيْتَنِيْ \_ حضرت عيسلى كى وفات

پراستدلال غلطہ۔ مسئوله: غلام محمد قادري، مقام وليلي تفانه، ميرال شلع پلامون، بهار-١١ شوال ١٠٠١ه

-بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده و نصلي على رسوله الكريم. میرے پاس جماعت احدید کی پچاسول کتابیں ہیں۔ میں نے سب کا بغور مطالعہ کیاہے۔ان کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ اسلام کے ارکان خمسہ (جو اسلام کی بنیاد ہیں) سے مرزاغلام احمہ قادیا کی کو تکی اتفاق ہے اور مرزا کامقصد و منشااسلام کی ترقی اور دنیا والوں میں حضور اکرم ہڑا تھا گیڑ کی اعلی وار فع شان کو ثابت کرنا ہے جو حضرت امام مہدی اور حضرت عبیلی کا (نزول وظہور کے بعد) کام ہے، جہال تک میں نے اس جماعت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اس کے اندر کہیں بھی اس کا اشارہ نہیں ملتا کہ مرزانے نبوت کا وعویٰ کر کے کوئی نئی شریعت کی بنیاد رکھی ہواور حضور اکرم ﷺ کی شریعت کو منسوخ قرار دیا ہو۔ جہاں تک نبوت کی بات ہے ، ان کتابوں سے پہتہ چلتا ہے کہ مرزا کا وعویٰ نبی ہونے کا نہیں بلکہ امتی ہونے کا تھااور حضور اکرم مِنی تھا تیا کے خاتم النبیین ہونے کے باوجودایسی نبوت دنیامیں ظاہر ہونے کے ہم بھی قائل ہیں کہ جب حضرت عیسلی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف فرما ہول کے تو نبی بھی ہول کے اور حضور بڑل ٹھاٹیٹر کے امتی بھی ہول گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی قرآن و حدیث ہے حضرت عیسی فیلیٹلاکی وفات ثابت کرتے ہیں اور احادیث نبوی جُناتِیا لَیْجُ کا مصداق خود کو قرار دیتے ہیں، جن میں حضور اکرم بڑا ٹاٹیٹے نے حضرت عیسی بلیلیڈی کا نزول اور حضرت امام مہدی کے ظہور کی پیشن گوئی فرمانی ہے ، جو بہت حد تک میری سمجھ سے معقول معلوم ہوتا ہے۔ لہذا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کیوں کر دائرہ اسلام سے خارج ہے ۔ واضح ہو کہ جماعت احمد سیاور مرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد کو بھٹے کے لیے مضمون مذکورہ بالامیں میں نے (۱) مرزاغلام احمد قادیانی کو اسلام کے ارکان خمسہ سے اتفاق رکھنا اور ان پر عامل ہونا (۲) مرزا کا مقصد اسلام کی

اور فرمایا :"فلا تجالسوهم ولا بدند بیول کے ساتھ ندا تھو، ندان کے تواكلوهم ولا تشاربوهم"(١)

جولوگ سلسلئے نیاز پیر میں مرید ہول ان پر واجب کہ فوراً بیعت فنے کر دیں اور کسی سیجے العقیدہ سنی جامع شرائط پیرسے مربد ہوں۔ جن لوگوں کے علم میں بدبات تھی کہ سلسلۂ نیاز بدوالے تفضیلی ہیں پھر بھی مربد ہوئے، ان پر ضرور توبہ داجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم نہ

> مولاناا يوالحنن زيد فاروفي سنى تنصياتهيں؟ مسكوله: عبدالحميد علوي، علويه مسجد، مدرسداال سنت غوشيه، سنَّكم وبار، وبلي

کے - مولانا ابوالحس زید فاروقی سن سیح العقیدہ ہیں پانہیں ؟ شاہ ابوالحس زیدصاحب کے قریب ہونے بر بكران سے مربد ہوگيا۔ بكر كے او پر كيا علم ہے ، جب كه بكرا پنے كوستى حتى كہتا ہے ؟

مولاناابوالحسن زید صاحب سنی صحیح العقیدہ نہ تھے ۔ صلح کلی تھے، اکابر دیو بند میں مولوی قاسم نانوتوی کے شاگرد کے شاگرد تھے اور نانوتوی صاحب کونہ صرف ہے کہ مسلمان جانتے تھے بلکہ بہت بڑاعالم اور ولي کامل مانتے تھے۔ مقاماتِ خیر میں ان کے نام کے ساتھ جائٹی کھا ہے۔ اسی طرح مولوی رشید احمد کنگو ہی کے بھی بہت مداح تنے ۔ کنگوہی نے میلاد شریف کو ناجائز و بدعت کہاہے جوان کے فتاویٰ میں موجود ہے۔ ابو الحن زیدصاحب اس کا انکار کرتے تھے اور بے جاتاویلیں کرتے تھے۔ میری خود ان سے بات چیت ہوئی ہے اور نوبت پنچ کتک پہنچ چکی ہے۔ شروع شروع میں وہ دیو بندی نواز تنے کیکن جب ان کا انجام یہ دیکھا کہ ان کے صفتہ کے کشر دیو بندی ہو گئے تو بعد میں پھھ گول مول دیو بندیوں کے خلاف بھی بولنے اور لکھنے لگے۔ ایس صورت میں جب کہ وہ نانوتوی کی تحذیر الناس کی کفری عبار توں اور گنگو بی کی براہین قاطعہ کی ص:۵۱ر کی شیطانی کفری عبارت پرمطلع تھے، جس پر علماے عرب و مجم ، حل و حرم ، مند و سندھ نے ان ان دونوں کو کافر کہا اور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ ان تفریات پرمطلع ہونے کے بعد جو ان مجھی کافر۔ پھر مجھی جناب ابوالحسن زید صاحب نانو توی اور گنگو ہی کوعالم ، ولی مانتے تھے تواس کامطلب میہ ہوا بنیادی طور پران کاعقیده بھی وہی تھاجو نانوتوی و گنگوہی کاتھا۔ اسی صورت میں اگر کوئی ان کو دیو بندی کہے توکیو

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم،ص: ٦٣٢، ج: ٣، تاريخ بغداد للغطيب، ص: ٩٩، ج: ٢، كنز العمال، للمتقى، رقم

ما أظهر من خلاف ذلك."()

اسی طرح قادیانی اگرچہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے اور اسلام کومذہب حق کہتا ہے اور اسلام کے احکام کی پابندی بھی بظاہر کرتاہے، مگر چوں کہ اس نے کثیر ضرور بات دین کا انکار کیاہے، اس لیے وہ کافرہے۔مثلاً اس نے دعوی نبوت کیا۔اپنے رسالہ "دافع البلاء"مطبوعہ ریاض مند،ص: ٩ پر لکھا ہے: "سپاخداو،ی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔" ازالہ اوہام ص: ۵۳۳ پر لکھا:"خداے تعالی نے براہین احمد بیمیں اس عاجز كانام امتى بھى ركھااور نبي بھى۔" توضيح مرام، ص: ٩١ پر لكھا: "ميں محدث ہول اور محدث بھى ایک معنی میں نبی ہوتا ہے ۔" اور اپنے رسالہ جس کا نام "ایک غلطی کا ازالہ" ہے اس کے ص: ١٤٣ يراكها: "ميل احريول جوآيت:مبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه احد" ميل مرادب-مرزا غلام احمرنے وسلے مطلقار سول ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں جب دیکھاکہ سے چل نہیں پائے گا توامتی ہی ہونے کی طرف پلٹا ، کبھی ظلی نبی بناکبھی بروزی۔ مگر اس کا سے داؤ تیج خود اس کے قول سے باطل ہے۔ وہ کہتا ہے :"آیت:مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد" سے میں مراد ہول۔" قرآن کریم کی نص شاہد ہے کہ آیت کریمہ میں بی قول حضرت عیسلی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے اور باجماع مسلمین اس سے مراد حضور ﷺ الله اور تمام مسلمانوں کا اس پرامیان ہے کہ حضور اقد س بڑا تنامی نی تھے، نہ ظلی، نہ بروزی بلکہ متقل بالذات في تھے۔ سارے انبیاے ماسبق کے سردار اور امام تھے۔ اس لیے اس آیت میں رسول سے مرادنه ظلی ہے، نہ بروزی، نہ امتی نبی بلکہ متنقل بالذات رسول مراد ہے۔ اور جب اس د جال نے اپنے آپ کو اس آیت کامصداق تھہرایا تواس نے منقل بالذات نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔لیکن صرف بے پڑھے لکھے عوام کود هوکے میں ڈالنے کے لیے ظلی اور بروزی کی ٹٹی کھڑی کی ، مگر پھر بھی کفرسے نہ نچے کا۔حضور اقد س بٹل ٹٹا لٹیا کے بعد کوئی کسی قشم کانبی نہیں آسکتا۔ جو شخص کسی قشم کی نبوت کا دعویٰ کرے خواہ ظلی، خواہ بروزی یا امتی نبی ہے یا جوکسی ایسے کو نبی مانے وہ کافرے۔ آیتِ کریمہ: خاتم النہین۔ اپنے ظاہر معنی اور اپنے عموم پر ہاتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی تاویل ایخصیص کرنے والا کافرومر تدہے۔ اِس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کسے خاتم النہین کے معنی یہی ہیں کہ آنحضور بڑا اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی کوکسی قشم کی نبوت نہیں مل سکتی۔ جو شخص سے کے کہ انحضور بڑا فالی کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت ملی ہے یامِل سکتی ہے وہ کافر ہے۔ امام قاضی عیاض "شفاء"میں اور ملاعلی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

پس بیہ تمام گروہ کافر ہیں، کیوں کہ بیہ نبی

شخصيات

"فَهُوُلاء الطوائف كلهم كفار أي

ترقی (٣) حضور اکرم ﷺ کی سٹ ان کو دنیا والوں پر ثابت کرنا (٣) مرزاا در شریعت اسلام (۵) مرزااور نئی شريعت (٢) امتى، نبي اور حتم نبوست كامسكه (٤) وفات حضرت عيسي بليليّلاً كامسكه (٨) مرزا كامهدي مونا

مرزاغلام احمد قادیانی اور ال کے متبعین اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ، اگرچہ مسلمان جیسا کلمہ پڑھتے ہیں، مسمانوں جیسی نماز پڑھتے ہیں،اپنے آپ کو اسلام کا حامی اور مبلغ بتاتے ہیں،مگراس کے باوجود قطعًا یقینا بلاشہد کافرو مرتذ، اسلام سے خارج ہیں۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے بیدلازم ہے کہ انسان تمام ضروریاتِ دین کو دل سے سی مانے اور زبان سے اس کے سیچے ہونے کا اقرار کرے۔ اگر کوئی شخص ضروریاتِ دین میں ہے کسی ایک کابھی اٹکار کرے تووہ کافرہے ،اگرچہ بقیہ تمام ضروریاتِ دین کوحق مانے ،شرح مقاصد محث سالع میں ہے:

اس میں کسی کا اختلاف نہیں اہل قبلہ میں سے وہ "فلا نزاع في كفر أهل القبلة من کافرہے جوعالم کوقدیم ہونے یا حشر کا انکار کرے، المواظب طول عمره على الطاعات آگرچہ عمر بھر پابندی سے تمام عبادات وطاعات اداكرتا اعتقاد قدم العالم ونفى حشر

اگر کفر کے لیے تمام ضروریاتِ دین کاانکارلازم قرار دیاجائے تو پھر دنیامیں کوئی کافرنہ رہے گاکہ ہر حف میں کوئی ایک ندایک بات اسلام کی ضرور پائی جاتی ہے ، مثلاً مشرکین یہود و نصاریٰ سب خدا کے وجود کے قائل ہیں اور خدا کاموجود ہونااسلام کابھی عقیدہ ہے ، مگر چول کہ دوسرے کفریات بھی وہ کرتے ہیں ،اس کیے کافر ہیں ، غرض کہ مسلمان ہونے کے لیے تمام ضروریاتِ دین کاحق مانناضروری ہے اور زبان ہے اقرار کرنا ال زم ہے ضرور یات دین میں ہے کسی ایک کا انکار کرنے وال کافرے۔ قاضی عیاض خران منظامین اور ملاعلی قاری علیہ الرحمة الباری اس کی شرح میں ضروریات دین کے منکرین کی تکفیرنقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"وإن أظهر مع ذلك الإسلام أي ال كفريات ك ساتھ ايمان اور اسلام ظاہر كرے ، اور اسلام كے احكام كى تالع دارى كرے اور اسلام کا اعتقاد رکھے اور اسلام کے سوا ہر مذہب کو باطل جائے، پھر بھی وہ کافرہے۔اس کیے کہ اس نے

الإيمان و انقياد مافيه من الأحكام و اعتقده أي الإسلام و اعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره

(۱) شرح شفا، ج: ۲، ص: ۲۰

(۱) شرح مقاصد، ج: ۲، ص: ۵۲، مبحث سابع

شخصيات

فإنهم مكذبون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه خاتم النبيين لا نبي بعده أي ينبأ فلا يرد عيسىٰ لأنه نبي قبله و ينزل بعده و يحكم بشريعته و يصلي إلى قبلته ويكون من جملة امته و أخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين و أنه أرسل كافة أي رسالة جامعة للناس . و أجمعت الأمة على حمل هذا الكلام الذي صدر عنه عليه الصلاة والسلام على ظاهره لعدم صارف عنه و إن مفهوم المراد به هو المقصود منه دون تاويل في ظاهره ولا تخصيص في عمومه فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها أي لتكذيبهم الله و رسوله قطعاً. أي بلا شبهة إجماعاً بلا مخالفة وسمعاً أي سماعاً من الكتاب والسنة ما يدل على كفرهم بلا مرية. وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب القديم وحمله على خلاف ما ورذ به من المعنى القديم أو نص حديث مجمع على نقله، مقطوع به أي بصحته، مجمع على حمله على ظاهره من غير

بالنَّالِيُّ كُو تَعِمْلات والع بين، اس ليه كم حضور مِنْ الله وه خام من بد خبر دیا که وه خام النبيين ہيں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لینی حضور بالنافظ الله كالمالي كو منصب نبوت نبيس مل كا اب حضرت عیسلی علیبالسلام سے اعتراض مبیں پر سكتاء اس لي كم أخيس حضور عليه الصلاة والسلام سے پہلے منصب نبوت مل حکاہے ، حضور کے بعد نازل ہوں گے۔ اور حضور بالتافیانے یہ خردی کہ الله عز و جل نے ان کو خاتم النبیین بنایا اور سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور امت نے اجماع كيا\_اس كلام ليني خاتم النبيين اور لا نبي بعدى کے اینے ظاہری معنی پر محمول ہونے پر ۔ کیول کہ اس سے کوئی صارف نہیں اور بے شک جومفہوم اس کی مراد ہے وہی مقصود ہے نداس کے ظاہر معنی میں تاویل ہے اور نہاس کے عموم میں کوئی تحصیص ہے اس لیے ان تمام گروہوں کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں کیوں کہ ساللہ ور سول کو جھٹلاتے ہیں بدلوگ بلائسی شبہد کے قطعا اور ہلائسی مخالفت کے اجماعًا كافر يبي اور ان كے كافر ہونے يربلالسي شبهہ کے قرآن و حدیث ولالت کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہراس تحص کے کافر ہونے پر اجماع ہے جو کتاب کے نص سے یہ معاملہ کرے ، جس کے نقل پر

اجماع ہوجس کا بیچ ہونافظعی ہو،جس کے بغیر کسی

تاویل کے ظاہری معنی مراد ہونے پر اجماع ہو۔

اس عبارت سے مندر جدفیل فوائد حاصل ہوئے:

۔ آیت کریمہ خاتم النبیین اور صدیث: أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کے بارے ہیں بوری امت کا اجماع ہے کہ آل حضور شل النبیین لا نبی بعدی۔ کے بارے ہیں بوری امت کا اجماع ہے کہ آل حضور شل النبیائیں۔ حضور اقدس کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت نبیں مل سکتی، جو اس کا دعویٰ اقدس شل النبیائی اللہ میں یا حضور اقدس کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت نبیں مل سکتی، جو اس کا دعویٰ کرے وہ باجماع امت قطعا بقینا بلاشہہ کا فرہے۔

۔ اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ لفظ "خاتم النبیین" اور "لا نبی بعدی" اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، اس بیں جو کوئی کسی قسم کی تاویل کرے کہ یہاں مراوستقل بالذات نبی ہے، ظلی، بروزی، امتی پر محمول ہے، اس بیں جو کوئی کسی قسم کی تخصیص کرے، مثلاً بی تخصیص کرے کہ حضور ہڑا تھا ہے گئی خاتمیت صرف نبی مراد نہیں، یا اس میں کسی قسم کی تخصیص کرے، مثلاً بی تخصیص کرے کہ حضور ہڑا تھا ہے گئی کہ بیدالمتدور سول کو جھٹلا زمین کے طبقہ اولی کے ساتھ خاص ہے، وہ بھی بلا شبہہ اجماعاً کا قسم رہے، اس لیے کہ بیدالمتدور سول کو جھٹلا زمین کے طبقہ اولی کے ساتھ خاص ہے، وہ بھی بلا شبہہ اجماعاً کا قسم رہے، اس لیے کہ بیدالمتدور سول کو جھٹلا

رماے۔

- جوشخص قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی حدیث متواتر کے ایسے معنی کا انگار کرے جس پر امت کا اجماع ہووہ بھی بلا شبہ قطعًا بقینا کافرے ۔ اس کے علاوہ کثیر احادیث کریمہ اور بوری امت کے بے شار ارشادات ال بات میں وارد ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی سے ہیں کہ حضور اقد س بڑا تھا اللے سب میں پچھلے نبی ہیں۔آپ کے زمانے میں یاآپ کے بعد کسی کو کسی قشم کی نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ معنی تمام امت میں ایسانمشہور ومعلوم ہے کہ بر شخص کوال بات کالقین ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں۔ آیت کریمہ کا میمعنی ضروریات دین میں سے ہوگیا ہے۔غلام احمد قادیائی نے پہلے مطلق نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا، یہیں سے وہ کافرو مرتذ ہو گیا۔ پھر ناواقف عوام کو دھو کا دینے کے لیے بعد میں ظلی، بروزی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ بیہ مجھی اس کا کفر صریح ہے۔اشنے ہی ہے وہ ایسا کافر و مرتذ ہو گیا کہ جو شخص اس کے کفر و ارتذاد میں شک کرے وہ تھی کافرہے۔ حضرت عیسی غِلایٹلا کے نزول کا بہانا بنانا اس کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کامنہ توڑ جواب حضرت ملاعلی قاری نے دے دیا کہ آخر الانبیا ہونے کا مطلب سے کہ حضور اقدی بھا تھا گئے کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسلی علیہ الصلاۃ والسلام کو آنحضور کے دنیا میں تشریف آوری کے پہلے نبوت ملی ہے ، ہر خلاف اس د جال کے کہ وہ اس زمانہ میں پیدا ہوا اور اس زمانہ میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ غلام احمد کے کافر ہونے کے اور بہت سے وجوہات ہیں۔ اس نے ازالهٔ اوہام ،ص: ٨ میں لکھا: "حضرت موکیٰ کی پیشین گوئیاں بھی اس صورت میں ظہور پذیر نہیں ہوئیں، صورت پر حضرت موی نے اپنے ول میں امیر باندھی تھی۔ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت میں کی

(۱) ملا على قارى،ج:٢،ص:٩٩٥

تاويله اه ملخصًا."

شخصيات

اس كى تفسير مين تمام مفسرين نے متفق اللفظ يہي فرما ياكه وہ زندہ اٹھائے گئے اور جن آيتوں كوبيہ حضرت عینی علیہ السلام کے مرنے کی دلیل قرار دیتا ہے۔ان سب میں یہی معنی مراد ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے۔لفظ والوفى "قرآن كريم ميس خود موت كعلاوه سونے كے معنى ميس آيا ہے۔ار شادہے:

"الله يَتَوَفَّى الْأَ نُفْسَ حِينَ مَوْتِهَا الله جانول كولے ليتا ہے موت كے وقت اور والَّتى لَمْ تَنْفُ فَى مَنَامِهَا۔ "(٢) جونہيں مرتی انھيں سونے كی حالت ميں۔

اس آیت میں سے" یَتَوَفَّى"مطلقاالهائے کے معنی میں ہے، خواه بذریعہ موت، خواه بذریعہ نوم، اس لیے "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِين "وغيره سے حضرت عيسى غِلالِلله كل موت پراستدلال درست نہيں۔وفات وحيات كامسكه اتنا عمین نہیں جتنا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت اور حضرات انبیاے کرام کی توہین کا ہے۔مسلمانانِ عالم نے مرزاغلام احمد قادیانی کی اوراس کے متبعین کی تکفیراس بناپر کی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاً ہے کرام کی توہین کی اور ان کے مجزات کا انکار کیا۔ اس لیے قادیانی اگرچہ نماز پڑھتاہے ، نماز ورج وز کا قاکل ہے اور اینے آپ کومسلمان کہتاہے، پھر بھی وہ کافرومر تذہے۔اسلام سے خارج ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

ابوالاعلی مودودی کے عقائد کسیے ہیں؟

مسكوله جمودعالم، خطيب مدينه مسجد، لوبار كالوني، ادب بور، راجستفان-۸، جنوري ١٩٨١ء

اور جماعت المات بین علماے دین و مفتیانِ شرع متین مندر جه ذیل مسائل میں که مودودی اور جماعت اسلامی کے عقائد کیے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی کتابوں کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ مخالفت کرتے ہیں، نیزان کے اجتماع میں شرکت کرنااور ان کا تعاون کرناکیسا ہے۔بریلوی علما ہے کرام کے علاوہ دیگر علما کے خیالات ان کے بارے میں اظہار فرمائیں۔

(١) قرآن مجيد، سورة النساء، أيت:١٥٧.

(r) قرآن مجید، سورة النساء، آیت:۱۵۷.

(٣) قرآن مجيد، سورة الزمر، أيت:٤٢.

بیشین گوئیاں زیادہ غلط نکلیں۔" اس کتاب کے ص: ۱۸۸ پرے: "حضرت رسول خدا بھا تھا تھا گئے کے الہام و غلط نگلی تھیں۔'' یہ صراحۃ انبیاے کرام کو جھوٹااور فریبی بنانا ہے۔ یہ کہنا یہ جاہتا ہے کہ حضرت موکی و حضرت سی بلکہ خود حضور سیدالا نبیانے قوم کوفریب دینے کے لیے جھوٹ بولا، اور بدانبیاے کرام کوصراحة جھٹلاناہے \_اربعین، ص:۲ روسار پر لکھا۔" کامل مہدی نہ موی تھا نہ عیسی ۔" کتنا بڑا گستاخ ہے ان اولو العزم کوراہ یافتہ بورے طور پر نہ مانا۔ مہدی کے معنی راہ یافتہ کے ہی ہیں۔ معیار ص: ۱۳-۱۱سر پر لکھا: "خدا نے امت میں سے موعود بھیجا کہ اس جہلے میے سے اپنی تمام شان میں برھ کر ہے اور اس نے اس غلام احمد رکھا تاکہ بیداشارہ ہوکہ عیسائیوں کا سے کیسا خداہے جواحمہ کے اونی غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لینی وہ کیما سے جو اپنے قرب و شفاعت کے مرتبے میں احدے غلام سے بھی کمترہے۔" ہر ذی عقل ان عبارات کو پڑھ کرید یقین کرنے پرمجبور ہے کہ اس گتاخ نے حضرت عیسی علیہ الصلاة والتسلیم کی شدید بلکہ اشد توہین کی۔ امت کااس پراجماع ہے کہ انبیاے کرام میں سے کسی نبی کی جو کوئی توہین کرے ، ان کی شان میں ادنی سی گستاخی کرے وہ یقینا حمّا کا فرہے۔

شفا قاضی عیاض اور شامی میں ہے:

واللفظ للشامي أجمع المسلمون على أن شاتمه كافرو من شك في عذابه و

ور مختارش ب: و يجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به. (٢)

سى بى كو گالى دينے والاء ان كى استهزاكرنے والاء ان كى شان كو بلكى كرنے والا كافرىہے۔جواس كے عذاب و كفريس تنك كرے كافرہے۔

كثرت كار وقلت فرصت كي وجه ہے ہم نے قادياني دجال كے چند كفريات كنائے ہيں۔ انھى اس كے بے شار کفریات باتی ہیں۔ انھیں کفریات کی بنا پر علماے عرب وسیم ، حل و حرم ، مند و سندھ ، مندوستان و پاکستان، سب نے متفقہ طور پر بیافتویٰ دیا کہ غلام احمد قادیانی کافرومر تداسلام سے خارج ہے۔ اس فتوے کی روشن میں پاکستان نے متفقہ طور پر طے کر دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ غیرمسلم ہیں۔رہ گیا قادیانیوں کا ب فریب که حضرت عیسلی کی وفات ہوگئی ہے ،وہ زندہ نہیں ، یہ بھی قرآن کی آیتوں کے ان معانی کو جھٹلانا ہے ، جن پرتمام امت کا جماع ہے اور صد ہا احادیث کریمہ کا انکار ہے ، قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا گیا ہے:

<sup>(</sup>١) رد المحتار،ج:٦٠،ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مكتبه زكريا.

<sup>(</sup>۲) در مختار، ج: ۲، ص: ۲۹، مکتبه نعمانیه.

# آغاخانی فرقداساعیلیداسلام سے خارج کافرہے ، مسئولہ: محرشبیر صدر میٹی جامع معجد گول بازار ڈوگٹر

کیافرماتے ہیں علماہے دین شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ہندوستان میں جولوگ پرنس آغاخاں کو ماننے والے فرقہ اسماعیلیہ کھوجہ کہلاتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، اور اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا تھے کیا ہے ،اگر کوئی کھوجہ مرجائے تومسلمان کواس کے گفن دفن اور نماز جنازہ میں شرکت کرنی جائز ہے یانہیں اگر کوئی مسلمان کھوجہ کواسلامی طریقہ پرسل و کفن دے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھے یا پڑھائے تواس کا تھم کیا ہے؟ کیاا لیے مخص پر توبہ تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے؟ جواب عنابیت فرمائیں۔

میں ساڑھے تین ماہ سے آنکھ کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں اس لیے کھوجہ فرقد کے عقائد تفصیل کے ساتھ نہیں لکھواسکتا یہ فرقہ کافرومر تذاسلام سے خارج ہے جو شخص ان کے جنازے کی نماز پڑھے اس پر بلا شبهہ توبہ و تجدید ایمان بیوی والا ہوتو تجدید تکاح واجب ہے کہ نماز جنازہ دعاے مغفرت ہے اور کافر کے لیے وعاے مغفرت کفر، ہاں اگر کوئی شرماحضوری یادنیوی مصلحت کا خیال کرکے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیانماز کی نیت نہیں کی تواس کا بیتھم نہ ہو گامگر گنہگار بہر حال وہ بھی ہے اس طرح کھوجہ میت کوسٹی مسلمانوں کی طرح عسل دیناکفن دینامنع ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

مسكوله: جناب شوكت عريزى، مقام وبوسف سندر كره، الريسه-١٠١٠ الاول ٢٠١١ه

اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں غیر عقیدہ آیک گھر شیعہ اور ایک گر آغاخانی (کھوجہ) جو کہ تقریبا عالیس سال ہے مقیم ہیں۔ پندرہ سال سے شیعہ ہماری مسجد میں نہیں آئے اور نہ ہی ان کاکوئی فرد ہمارے قبرستان میں جگہ پایا ہے۔لیکن آغاخانی (کھوجہ)عیدین، تراوی وجعہ میں مسجد میں آگر نماز اداکرتے ہیں ، اور ان کے گھر کے تین افراد نادانسہ ہمارے قبرستان میں جگہ پانچکے ہیں۔ کیکن دونوں فریقین دینی کام میں چندہ دیتے ہیں اور جماعت کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔اس آغاخانی کام ۱۹۹۱ء میں فرقد وارانہ فسادے وقت مکان لوٹا گیا اور آتش زنی بھی کی گئی، صرف میں مجھ کر کہ بیر بھی مسلمان ہے۔ کیکن میہ تو

مسٹر ابوالاعلی مودودی کی قائم کروہ نام نہاد جماعت اسلامی وہابیوں کی ایک شاخ ہے۔ سارے وہابیوں کی طرح مودودی بھی اساعیل دہلوی کواپنااہام و پیشوامانتے ہیں ، اور ان کی کتابوں تقویۃ الا بمیان وصر اطمئتقیم وغیرہ کو اپنے مذہب کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں۔ وہابیوں کی طرح انبیاے عظام و اولیاے کرام کی شانِ اقد س میں شدید گشاخیال کرتے ہیں ۔علاوہ ازیں مودودی کا شرِّ بے مہار قلم سارے اسل ف حتی کہ خود حضور اقد س بٹانٹائیٹ تک مجھی کونشانہ بنا تاہے۔علماہے اہل سنت کاان کے بارے میں متفقہ فتویٰ ہے کہ بیر کافرومر مذہبیں۔ تقصیل کے لیے ''آئینۂ مودودیت، مودودیوں کا الٹا مذہب، جماعت اسلامی'' کا مطالعہ کریں۔ مودودیوں کی کتابیں عوام کو پڑھنا جائز نہیں۔ د بو بندی بھی مودود بول کو گمراہ جانتے ہیں۔ تفصیل کے لیے 'مثیش محل" کا مطالعه كرير \_ والله تعالى اعلم \_

مودود یوں کے اجتماع میں شریک ہوناناجائزوگناہ ہے۔

مديث الله عن الله عنو سواد قوم فهو منهم."

اور قرمايا: "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. "(1)

قرآن مجيد من فرمايا: "فَكَلَا تَقْعُلَ بَعْدَ الذَّكُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ \_(") اور فرمايا: " وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُنَّ وَال "" (")

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ان کا تعاون کرناحرام ہے۔والله تعالی اعلم۔١٦ رشوال ١٠٠١ه

محد سليمان منصور بوري متعصب غير مقلد تها؟

مسئوله: شفاعت على اشرفي مقام وذاك خانه كرياوا ياسنگريا خلع كنگا نگرراجستهان -٢٧٠ جمادي الاخره ١٠٧١ه

المعان منصور بورى مولف تفسير سورة بوسف سي تص يانهير؟

میں نے تفسیر سورہ نوسف نام کی کوئی کتاب نہیں دیجی ہے کہ بتاسکوں کہ اس کا مصنف کون تھا۔ البتہ كتاب رحمة للعالمين كامصنف محمر سليمان منصور بوري متعصب، غير مقلد وباني تفا- والله تعالى اعلم \_

<sup>(</sup>١) مشكؤة المصابيح،ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبع مجلس بركات، اشرفيه، مباركفور

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة الانعام، أيت:٨٨.

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة المائدة، آيت: ٢.

# شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی نے کشیر مجزات کا انکار کیا ہے

کیا فرماتے ہیں علامے دین اس مسئلہ میں کہ شبلی نعمانی اور سیر سلیمان ندوی صاحبان کی تصنیف سیرة النبی عالم اسلام میں کیا وقعت رکھتی ہے ، خاص کر اہل سنت و جماعت کی نظر میں اس کتاب کے مطالعہ کا منع كرتے والانخص كيماہے؟

شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کی کتاب سیرة النبی میں بے شار غلطیاں ہیں، کثیر مجزات کا انگار ہے اور ہر گر اس لائق نهيس كه اس كويرها جائے والله تعالى اعلم-

سلیمان ندوی، ابواحس ندوی کے عقائد۔

وبوبندى كو"رحمة الله عليه" يا"م ظله" لكصناكيسا ي

مستوله: عبدالغفار الأظمى، مدرس دار العلوم سركار آس، سكندر بور، بليا، بو\_ بي -- ١٠ رجمادي الاولى ٢٠٠١ ص کیافرماتے ہیں علماہے دین مسئلۂ فیل میں کہ زید نے اپنی کتاب میں سیدسلیمان ندوی کورحمۃ اللہ علیہ اور سید ابوالحس ندوی کو مد ظلہ العالی لکھا ہے۔ بکرنے اس کے متعلق بوچھاکہ بید حضرات کافر ہیں اور ہمارے عقیدے کے خلاف بین تواس کے جواب میں زیدنے کہاکہ ہماراعقیدہ ہے ، ہمارا ہی نہیں بلکہ ہمارے سلیلے کے تمام لوگوں کاعقیدہ ہے، کسی کوبرابھلانہیں کہتے، نہ کسی کو کافر کہتے ہیں، بلکہ توقف کرتے ہیں۔ پھر بمر نے کہاکہ توقف لکھنے میں کیاجائے یانہ لکھنے میں۔ توزید نے کہاکہ ڈاٹٹٹٹٹٹے تو کافراور مسلمان دونوں کو کہ ، سکتے ہیں مگرمد ظلہ سے گریز کرناچا ہے۔اس پر بکرنے کہاکہ آپ کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے۔اس پر زیدنے کہاکہ میرامعامله الگ ہے۔ میں توسی گور نر کوعزت مآب لکھ دیتا ہوں، مجھے توسب لوگوں سے سابقہ پڑتار ہتا ہے۔ دوران گفتگوزید نے میمی کہاکہ ایک مرتبہ جب میں چھوٹاتھا توایک میت کو چند آدمی سے کہتے ہوئے"رام رام ستيه " ليے جارے تھے۔ (يہ مندوجب اپنے مردوں كولے جاتے ہيں توكہتے ہيں) توميں نے كہاكد "في نار جہنم" تومیرے والدنے کہاکہ ابیامت کہو، ہوسکتا ہے کہ بیسی مسلمان کی میت ہو۔ توور یافت طلب امر بیہ ہے کہ سید سلیمان ندوی کواور ابوالحسن ندوی کو مد ظلہ کہ سکتے ہیں یانہیں اور جس کاعقیدہ بیہ ہوکہ کسی کافر کو کافر نہ کہو، کیاان کے پیچیے نماز پڑھنااور اگر پیرہے تواس سے مرید ہونایااس کی تعظیم کرناورست ہے یانہیں ،اور کسی

آغاخان کی پرستش کرتاہے اور تنہا ہونے کے ناتے مسلمانوں سے مل کرر ہتاہے۔ پھر آغاخانی گیار ہویں شریف کے زمانے میں لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے مسلمانوں کے یہاں گیار ہویں شریف کا کھانا کھاتا ہے۔ اس لیے رساگھلا دیتا ہے۔ بہر کیف قرآن و حدیث شریف کی روشنی میں بیر مطلع فرمائیں کہ ان کے ساتھ رسم وراہ رکھنی جا ہیے، کیا آخیں مسجد میں نماز کے لیے اجازت دینی جا ہیے؟ کیا ان سے دینی کام کے لیے چندہ لینا چاہیے؟ اور انھیں مسلم قبرستان میں جگہ دینی چاہیے؟ کیوں کہ ان دونوں کے گھر کا ایک ا یک فرداب زندگی کے آخری شکش پر ہے اور ان کے ور ثاقبرستان میں جگہ طلب کررہے ہیں اور یہاں کی مسلم جماعت جگہ دینے سے انکار کررہی ہے۔ از راہِ کرم شرعی مسئلے سے روشناس فرمائیں۔ مہر یانی فرماکر جواب جلد از جلد مرحمت فرمائیں۔معرض التوامیں نہ ڈال رتھیں ور نہیباں فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔

آغاخان (کھوجی) غالی رافضیوں کی برتزین قشم ہے اور بوجوہِ کثیرہ کافر و مرتد ہیں، نہ ان کے ساتھ میل جول جائز، نہان کے ساتھ کھانا پینا جائز، نہ ان کے یہاں کھانا جائز، نہ ان کواپنے یہاں کھلانا جائز، نہ یہ جائز کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیاجائے، واللہ تعالی اعلم۔

> شبلي نعماني معتزلي تقا مسئوله: محمد شريف رضوى، دار العلوم غربيب نواز، بهيلواژه، راجستفان

۔ مولوی عظیم الدین صاحب نیپالی سنی مدر سہ میں پڑھاتے ہیں اور اراکین وعوام کے سامنے اپنے سی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، پھر شلی نعمانی کو ہمیشہ علامہ شلی نعمانی ہی کہ کر پکارتے ہیں، اس سے نیک عقیدت رکھتے ہیں۔

شبلی اظلم گرھی ایک صلح کلی، معتزلی تھا، اور اہل سنت و دہا ہیہ کے مابین مختلف فیہ مسائل میں وہابیوں کا ہم نوا، ان مولوی صاحب کوشلی نعمانی کی بدعقیدگی بتائی جائے ، مان جائے فبہا، ورنہ پھریہ سی ہر گز ہر گر نہیں۔ شبلی کی طرح مراه بددین ہے۔ار شادہ:

"النَّكُمْ اذا مثلُهُمْ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، ياره :٥،سورة النساء، آيت:١٤٠.

فی نارجہنم کہنا حرام و گناہ، بلک به ظاہر مفر ہے ، کہنے والے پر توب، تجدیدِ ایمان و نکاح لازم ہے۔ والله تعالی اعلم۔

محمو دامحسن دبوبندي اور مولوي شبير احمه متعلق سوال

مسكوله: رضوان احد بن اختر على ١٠ مكان ٢ ٣٣٨، اسلام بوره ، ديوبور ، دهوليه ، مهاراشر -١١ صفر ١٩ ماه

المستخص" شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کا مپلکس" ۱۹۸۹ء میں طبع ہوئے ترجمہ قرآن (ترجمہ شیخ البند حضرت محمود الحسن صاحب) پرتحرير تفسيري حواشي (شيخ الاسلام حضرت شبير احمد عثاني) كا مطالعه كرربا تھا۔ یہ دیکھ کرزیدنے کہا، کیا کافرکی تفسیر پڑھ رہے ہو؟اس محف نے کہا (جو کہ زید کا بھائی ہے)کہ کسی کو بھی اس طرح کافرند کہوجب تک گفر ثابت نہ ہو۔ اس پر زبدنے کہاکہ ، جو تھانوی ، گنگوہی ، نانوتوی ، اسپیٹھوی کے گفر پر مطلع ہو کر بھی آخیں اپنا پیشوا جانے یا ان کے کفری عقائد تسلیم کرے یا ان کے کفر میں شک کرے یا آخیں مسلمان ہی جانیں ،ان پر بھی وہی فتوی ۔ تواب دریافت طلب سے امرہے کہ فتویٰ کے پیشِ نظر زیدنے شبیراحمد عثانی صاحب کو کافر کہا تو بوں کہنا درست ہے یانہیں؟ اگر درست نہیں ہے تو زیدے لیے شرعی علم کیا ہے؟

زید نے بالکل چیج کہا۔ مولوی محمود الحسن دیو بندی، مولوی شبیر احمد دیو بندی دونوں بلاشبہہ کافرو مرتد ہیں۔ اس لیے کہ بید دونوں مولوی قاسم نانو توی، مولوی رشید احمر گنگوہی، مولوی خلیل احمد البیتنسی، مولوی اشرفعلی تھانوی کی ان عبار توں پرمطلع سے جن میں ان لوگوں نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے اور حضور اقدس ﷺ کی توہین کی ہے ، پھر بھی ان حیارول کواپنا پیشوا مانتے تھے ، اس لیے بید دونوں بھی کا فرہیں۔ شفا وغیرہ میں علمانے فرمایا، کسی نبی کی توہین کرنے والا کافرے \_ تفصیل کے لیے حسام الحرمین ، الصوارم الہندید، منصفانه جائزه كامطالعه كرين واللد تعالى اعلم -

سرسید کے عقائدونظریات مستوله: مولانا محمظل الرحمن قادري برماني، مسجد شاه بور شلع گلبرگه (كرنانك)-١٩ رجب ١٨٥٥ ه

-زیدنے جمعہ میں اپنی تقریر کے دوران مختلف مذاہب کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے کہاکہ سرسید احمد خان فرشتہ، حشر ونشر اور جنت و دوزخ کا منکر تھااور چوں کہ جنت دوزخ اور فرشتہ وغیرہ کے وجود پر ایمان لا نا فرض ہے ، اس لیے منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافرو مرتد تھا۔ بکر کا کہنا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھا۔ اس نے

مندوکی لاش کودیکھ کر جومذ کورہ بالاالفاظ کہتے ہوئے لیے جارہے ہیں ،ان کے جواب میں فی نارجہنم کہنا تیجے ہے یا نہیں اور کیائسی مسلمان کی میت کو دیکھ کرمڈ کورہ بالاالفاظ کہنا جائز ہے یانہیں؟

سلیمان ندوی اور ابوالحسن ندوی انتهائی غالی متعصب، سنیول کے سخت دشمن ، وہائی دیو بندی تھے، اور ہیں۔سلیمان ندوی اخیر عمر میں تھانوی جیسے شاتم رسول کا مرید ہو گیا تھا۔ ابوالحسن کے بارے میں مسلسل متواتر یے خبریں ملتی رہتی ہیں جو قطعی یقینی ہیں کہ وہ اہل سنت کے خلاف ندوے کے طلبہ و مدرسین کو ابھار تار ہتا ہے ہستعل کرتار ہتا ہے۔ ہمارے عرف میں "رحمة الله عليه" بزرگوں کے ساتھ خاص ہے، باعتبار معنی لغوی کے وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی کافروہ بھی مرتذوہ بھی دیوبندی اس کاستحق نہیں کہ اسے اللہ کی رحت سے کوئی حصد ملے ۔ سی کو "رحمة الله عليه "كلصف كا مطلب بيه وتا ہے كه لكصف والا اسے ولى نہيں توكم از

تم مسلمان جانتاہے۔اس طرح "مر ظله العالی" ہمارے عرف میں بزرگوں کے ساتھ خاص ہے اور باعتبار معنی کے مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ کسی کافر کووہ بھی دیو بندی کو مد ظلہ العالی کہنائم از کم حرام و گناہ ضرور ہے، ب اعتبار عرف کے کفر۔ دیو بندیوں کا کفراتنا قطعی ویقینی ہے کہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکرانھیں کافرنہ کہے خود

كافرے - ان كے كفريات پرمطلع ہوكر توقف كرنے والا خود كافرے - ديوبنديوں كے بارے ميں علماے حل و حرم، عرب ومجم ، مندوسندھ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جوان کے تفریات پرمطلع ہوکر انھیں کافرنہ کے وہ خود کافر ہے

اس کیے کہ بیگتا نے رسول ہیں۔ گتا نے رسول کے بارے میں است کا اس پراجماع ہے کہ وہ کافر ہیں۔ جوان

کے کفر میں شک کرے وہ جھی کا فرہے۔ شفااور شامی میں ہے:

"أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر من شك في عذابه و كفره كفر."(١) کافرکو کافرماننا اور بوفنت ضرورت کافرکہناضروریات دین سے ہے۔ کسی کو کافرجائے ہوئے چھر کافرنہ کہنا جہالت اور سفاہت ہے۔ بجیب بات ہے افر آن مجید میں تو کا فرول کو کا فرکہا گیا اور قرآن مجید پر ایمان کے مدعی یہ نہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا جا ہے۔جس کا یہ عقیدہ ہوکہ کافر کو کافر نہیں کہنا جا ہے، ندان کی نماز نماز ہے نہ ان کے پیچھے کسی نماز چیجی نہ ان سے مرید ہونا جائز۔اس کا سلسلہ مقطع ہو گیا۔اس سے مرید ہونانہ ہونے کے برابرہے ،ای طرح اس کی تعظیم و تکریم بھی حرام ہے ،جس کے بارے میں معلوم ہوکہ بیہ ہندو تھااور ہندو ہی مرااس کی لاش کوفی نارجہنم کہنا بلاشبہہ درست، ہے ، حرام و گناہ نہیں ۔ البتہ تقاضاے احتیاط یہ ہے کہ فی نارجہنم نہ کہاجائے ، ہوسکتا ہے کہ قبل نزاع اسلام قبول کرلیا ہوجو عنداللہ معتبر ہے۔مسلمانوں کے جنازے کو دیکھ کر

<sup>(</sup>۱) شامی، ج: ۲، ص: ۳۷۰، کتاب الجهاد، باب المرتد

شخصيات

تفصیل میں نے ۱۹۴۷ء میں اپنی کتاب "اشک رواں" میں کی تھی۔افسوس وہ کتاب ناپیدہے۔میرے پاس مجى اس كانسخ نہيں۔ نيز حضرت شير بيشير الل سنت مولانا حشمت على خان صاحب والتي الله البك كتاب تنجانب اہل السند میں اس کے کثیر کفریات نقل فرمائے ہیں۔ تنجانب اہل السند ملتی ہے ،اے منگا کر دیکھ لیس۔ والله تعالى اعلم - ١٨ جمادي الاولى ٢٠١١ه

استادبابا کے متعلق کیا تھم ہے؟ مستوله: عيدالوباب، محمد شريف، حيدرعلى ، امام الدين ، اصغر على مؤذن - ١/٧ يج الاول ٢٠٠١ه

بخدمت جناب حضرت مولاناغلام محى الدين صديقي رضوى صاحب قبلدمد ظله العالى صدر المدرسين مدرسه غوشیه بدر العلوم گونذہ روڈ، تھوا پل، دوناکہ بہرائج شریف۔ السلام علیکم۔ برتھا کلال کے استاد بابا کے بارے میں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ دیو بندیوں سے برابر تعلق رکھتے تھے اور دونوں طرف سے آناجانا، کھانا پینا، رہتا تھا۔ ہم لوگوں نے سامے کہ بابانے آپ کے سامنے توبر کرلیا تھا، کیا بیہ بات سی ہے۔ تفصیل کے ساتھ حقیقت حال ہے آگاہ فرمائیں ، مہر ہانی ہوگی۔فقط. سائل علی احمد سائن محلہ چکوا، بھنگا بازار مسلع سراوسی۔ ٨٧ \_ محترم برادر ديني وامماني عليكم السلام ثم السلام عليكم ورحمة الله

توبى خبر غلط ب استاد بابان مير سامن برگز توب نہيں كيا ہے معاملہ صرف بيب كمين مجر تھال کلال گاؤں میں تقریر کرنے گیا تھا۔ردوہا ہید کیااور مسلمانوں کواحکام شرعیہ سے آگاہ کیا۔ توبعد تقریر کچھ لوگوں نے کہاآپ تود ہا ہوں سے ملنے کورو کتے ہیں اور استاد بابا توبرابر ملتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اس لیے میں سنے کے وقت چندلوگوں کے ساتھ باباکی کی پر گیا تاکہ باباکو تھم شرع سناکر متنبہ کروں۔ بابانے رسم کے مطابق چائے بنوائی مرجم نے چاتے یہنے سے اٹکار کیا اور کہاکہ معلوم ہواکہ آپ کے بیبال دیو بندی آتے جاتے ہیں ہم چائے نہیں پئیں گے بابانے کہاہم فقیرآدمی ہیں کس کوروکیں یہاں توسب آتے ہیں میں نے کہااگر آپ وعدہ کریں کہ ہم دیوبندیوں کو بھائیں کے اور بورڈ لکھ کر لگوائیں گے کہ یہ سی خانقاہ ہے دیوبندیوں کا آنامنع ہے توہم چائے بی سکتے ہیں، بابا فد کورہ دیر تک ادھرادھر کی بات کرتے رہے اس موقع پر ہم نے تقویۃ الا بمان اور غالبا براہین قاطعہ بھی دکھائی کہ دیو بندیوں کے بیرناپاک عقائد ہیں مگر بابا کے معتقدین بالخصوص بھر تھا کے کلیم اللہ مولوی مجھ سے جھڑتے رہے کہ آپ کیوں بابا کو پریشان کرتے ہیں آپ فلاں فلاں مولانا کو کیوں نہیں رو سے ہیں آپ سنیت کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ادھرمیرے ساتھ والے بھی منع کرنے کے پاوجود بولتے رہے اور شور وغل میں کوئی فیصلہ کن گفتگونہ ہوسکی، بابا کہتے جائے ہیو، جائے پیواور میں اپنی ضد پر اڑار ہاآخر کار کافی دمر

قرآن شریف کی تفسیری تکھیں اور بہت ساری تصنیفیں اس کی ہیں ، انگریزوں نے سر کا خطاب دیا۔ در سیاتی کتابوں میں اس کے تعلق سے بہت کھے پڑھایا جاتا ہے ، جس میں اس کے بھی مضامین ہوتے ہیں۔اس نے مسلم او نیورسٹی بھی قائم کیااورمسلم قوم کے لیے اس نے کیا کھ نہیں کیا۔ایسی ہاو قار شخصیت کو کافرو مرتذ کہنا کیے درست ہوگااور ایہ اتف کافرومر تذکیبے ہوسکتا ہے؟

جارسو

کیا سید احمد خان واقعی جنت و دوزخ و فرشته کا منکر تفا؟ اس کی کون ی کتاب ہے جس میں اس نے ان چیزول کاانکار کیا ہے؟ کیاواقعی جنت و دوزخ کامنکر کافرو مرنذہے؟ اب جواب طلب سے ہے زیدو بکر پر شریعت مطہرہ کیا علم لگاتی ہے؟

زید نے سیجے کہا۔ سرسید نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر القرآن ہے ، اس میں اس نے وحی ، فرشتے ، جنت و دوزخ وغیرہ کا اٹکار کیا ، جس کی وجہ سے اس وقت کے سارے علمانے خواہ وہ کسی بھی فرقے کے ہوں ، سب نے اس پر کفر کا فتول دیا۔ بلاشبہہ وہ کا فرو مرتذ ہے۔ رہ گیا یہ کہ اس نے بونیورسٹی قائم کی بیکیا، وہ کیا۔ اس سے پچھ فرق نہیں پڑتا مثلاً قادیائی بدانفاق اہل اسلام کافرو مرتداسلام سے خارج ہیں، لیکن انھوں نے بنام اسلام جو کھے کیا وہ کسی فرقہ کے لوگوں سے نہیں ہوسکا۔ قادیانی بورپ گئے ، وہال اسلام کی تبلیغ کی، سیٹرول کتابیں انگریزی میں تکھیں، قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا، تفسیر تکھی، کیااس کی وجہ سے وہ كافرندر ب\_ بكرف غلط كها- بكرير توبه فرض ب- والله تعالى اعلم-

> خواجہ حسن نظامی کے عقائد کیا تھے؟ مستوله: محد سرمد بادشاه قادري، باسيب ١٠٠٠ المست ١٩٩٩ء

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه فيريت مزاج كراي - فقير فيريت سے ب سے -آپ کی خدمتِ عالیہ میں یہ ایک زیراکس کانی روانہ ہے ۔ بیماہ نامہ منادی دہلی کا ایک قصہ ہے، اس میں خواجہ حسن نظامی صاحب کابیان ہے جس کوآپ ایک نظر دیکھیں توآپ کو پیتہ چلے گاکیا ایسے خیالات والے پیروں سے بیعت کرکے مرید ہوناٹھیک ہے۔اس پرجواب لکھ کرعنایت فرمائیں۔فقط والسلام۔ (۱) شری کرش کام عجزه (۲) شری کرش ایک ند بی شخصیت (۳) شری کرش خدای طرف سے معمور

خواجہ حسن نظامی ایک بہت چالاک دنیا دار بیر تھا اور انتہائی آزاد اور خداناترس مصنف،جس کی قدرے

تتخصيات

کے بعد بابانے تنگ آگر کہا چھاٹھ یک ہے ہیو، بورڈ لگا دیا جائے گا۔ جب انھوں نے دیو بند بول کورو کنے کا بورڈ لکوانے کا ذعدہ کیا تومیں نے جائے ٹی۔ادھر بابا کے موافقین اور مخالفین تیز تیز گفتگو کررہے تھے امید تھی کہ جھکڑا ہوجائے گااس لیے میں حلاآیا۔ مگراستاد بابانے وعدہ کے باوجود بورڈ نہیں لکوایا۔ بعد میں معلوم ہواکہوہ ا پنی پرائی عادت پر قائم رہے اس واقعہ کے چند ہفتہ بعد بابا مرکئے اور ان کی شخصیت سخت مشتبہ رہ گئی، بابا تو آنجب نی ہو گئے مگر بہت ہے جابل مسلمانوں کی کمراہی کاراستہ کھول گئے۔واللہ تعالی اعلم بحقیقۃ الحال۔

فقط:غلام تحى الدين صديقي رضوي خادم مدرسه غوشيه بدر العلوم دوناكه بهرانج -٢٥ رجب ١٣١٩ه کیے فرماتے ہیں حاملان شریعت و محافظ دین وملت مفتیان ذوی الاحترام کثرتم المولی تعالی ، مسکلہ ذیل میں کہ ہمارے علاقہ بھنگا ترائی ضلع بہرانج میں استاذ بابانام کے ایک بابائے مشہور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور باوضور ہتے تھے اور ہرایک سے محبت کے ساتھ ملتے تھے ،سادہ مزاج سادہ لباس تھے مسجدوں کی تعمیر میں کوشش کرتے تھے اور بہت سی انسانی وعوامی خوبیوں کے حامل تھے۔میلا دشریف کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے اور اپنے آپ کوسنی ہی کہتے تھے۔ مع ان خوبیوں کے ان کی زندگی کے کمزور پہلو بھی تھے۔

اول: وہابوں اور دایوبند بوں سے بھی ملتے تھے دایو بند بوں کے بہاں جاتے رہتے تھے کھاتے پیتے

ووم: ان كى كنيا پر د نوبندى برابر آئے تھے مختلف سامان لاكربابا كو پیش كرتے تھے اور كھاتے تھے پيتے بھی تھے دیو بندیوں سے باباکے مراسم اتنے گہرے تھے کہ بابا کے مرنے کے بعدان کے معتقدین عرس کرتے ہیں توعرس کے بھنڈارہ کے انتظام میں دیو بندی بھی شریک ہوتے ہیں۔ان دونوں باتول کے گواہ عام مسمان مِن باباك تقريباً بحى متعلقين جانت بين-

سوم: بهنگا بازار کامشهور ومعروف دیوبندی عباس مرااور اس کاجنازه مشهور ومعروف دیوبندی مولوی غلام محدنے پڑھانی توبابامذ کورنے اس دیو بندی کی نمازِ جنازہ اس دیو بندی مولوی کے پیچھے پڑھی۔اس کے گواہ چندآدمی ہیں جو درج ذیل ہول کے۔ اور بیات بھی خاص طور سے قابل ذکرہے کہ بابانے ان حرکتول سے توبہ بھی نہیں کیا۔ ان کے پچھ معتقدین نے میہ ہوااڑائی کہ بابا نے بہرانچ کے مولانامفتی غلام تحی الدین صاحب کے سامنے توبہ کرلیا تھا۔ جب ہم لوگوں نے مولاناموصوف سے معلوم کی توانھوں نے کہاکہ توبہ کی خبر نعط ہے اور ایک تحریر لکھ کر دی جواستفتا کے ساتھ ارسالِ خدمت ہے۔اب دریافت طلب سے امور ہیں۔

(۱) استاد بابا کا عرس کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ (۲) ان کے عرس مین چیدہ دینا تھیک ہے یا نہیں؟ (m)ان کے عرس میں تقریر کرنا اور ان کی ولایت ثابت کرنا ، کرامتیں بیان کرنا، لوگوں کو ان کا معتقد بنانا

درست ہے یانہیں؟ (مم) جو شخص استاد بابا کے عرس میں شرکت نہ کرے اور ان کی قبر پر نہ جائے ، سوال میں ند کور شرعی قناحتوں کی بنا پر باباکی تعریف و توصیف پسند نہ کرے ، ان سے بیزاری کا اظہار کرے اور لوگوں سے کہے کہ سالہاسال تک و بو بند بوں ہے تعلق رکھنے والا خلط ملط کرنے والا ہر گز ہر گز بزرگ نہیں ہوسکتا تواپیا تخص حق پرہے یا ناخق پر۔ بیٹواو توجروا۔

اے شریعت اسلامیہ کے پاسانو، سنیت کے معزز میافظو، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت قبلہ رضی المولی تعالی عنہ کے فتاویٰ کی روشنی میں صاف صاف الفاظ میں جوابات سے نوازو، سنیت کے نورانی چیرے کو نکھارو ملے کلیت کے مگروہ چیروں کو بے نقاب کروو۔ مول تع لی آپ کے درجات کو مزید بلندی عطافرمائے۔ الزام اول و دوم کے گواہان - عبد الوہاب، محد شریف خال، حبیدر امام، امام الدین،

التادباباجب وہابوں دیوبندیوں سے ملتے جلتے تھے،ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے،ان کوخوش اخلاقی کے ساتھ اپنے یہاں اٹھاتے بیٹھاتے تھے، حتی کہ انھوں نے ایک دیوبندی کی نمازِ جنازہ دیوبندی امام کی اقتدا میں پرچی، وہ ہر گزولی نہ تھے، وہابیوں کے ساتھ میل جول حرام، سخت حرام ہے۔ بدمذہبوں کے بارے میں عديث من قرمايا كبا: 🕟 ندان کے ساتھ کھاؤ ہیو، نہ ان کے ساتھ اٹھو

"فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم."(أ)

نماز پڑھو، نہان کے جنازے کی نماز پڑھو۔ د بو بندیوں کے ساتھ میل جول، دو تی کی وجہ ہے وہ یقینا فاسق معلن شے میل جول کی وجہ سے ان کو و پوبندی تونہیں کہا جاسکتا۔ ہوسکتاہے میر مخص لالچی، حریص و نیادار رہا ہو، مگر فاسق معلن ضرور بالضرور تھا، اس لیے وہ ولی نہیں ہوسکتا، اسے ولی مانناحرام و گناہ۔ قرآن مجید میں ہے:

بیٹھو، ندان کے ساتھ شادی بیاہ کرو، ندان کے ساتھ

"انْ أَوْلِيَاءُهُ اللَّهِ المُثَقَوْنَ -" (r) الله كولى صرف مَقَى لوگ بين -

لیکن اس نے دیو بندی کی نماز جنازہ دیو بندی مولوی کے پیچھے پڑھی، اس سے شبہہ ہورہا ہے کہ دیو بندی تھا۔ اگرچہ یہاں میربھی کہا جاسکتا ہے کہ اس نے سب کوخوش رکھنے اور دیو بندیوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم،ج:٣،ص:٣٣٢، السنة لابن عاصم ،ج:٢،ص:٩٨٣ (۲) قرآن مجيد، سورة الانفال،پ:٩،آيت:٣٤

راز داری ظاہر کردی۔

اس کے کہنے کے مطابق حبیب کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ وہانی ہے ، وہ توباسنی میں سنی عقیدے کے لحاظے سے ظاہری طور پر زندگی گزار رہاہے۔ میرے بوچھنے پراس نے کہاکہ میں نے دھیرے دھیرے بہال پر ساٹھ ستر کو ہم عقیدہ بنالیا ہے اور ہم اندرونی پوشیدہ طور پریہاں کام کررہے ہیں اور خاص کرید کام نوجوانوں اور بچوں کے ور میان راز دارانہ طور پر ہور ہاہے۔

اس ضبیث کے مطابق بہت جلد ہم نئ سل پر قابو پالیں گے، نیز (ملمی آپا) بنت کردار کی بوری حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے بوراتعاون دیا ہے اور کہا جو بھی ضرورت ہے ہم سے لو، کیکن باسنی جھوڑ کرنہ جاؤ۔ آخر میں مجھ سے کہاکہ ہماری ملاقات کے بارے میں کسی کونہ بتانا، بیدلوگ سب سن ہیں تم پر زیاد فی کریں گے۔ اب میں آپ سے بوجھنا چاہتا ہوں کہ بائ، سنیت کا بیگڑھ مانا جاتا ہے باسٹی کے علاقہ میں ایساز ہریلاناگ بھی موجود ہے ، اور آپ حضرات ہیں کہ آنکھیں بند کیے مزے کررہے ہیں۔

الله ورسول ﷺ کے واسطے فوراً بیدار ہو جائیے اور لوگول کو بھی باخبر کر دیجیے کہ شہریاستی میں گستاخ رسول کی جماعت دهیرے دهیرے پروان چڑھ رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ذرائھی ستی و کا بلی لا پرواہی برتی تونتی نسلیں تباہ ہوکررہ جائیں گی اور بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

الله تعالى آپ لوگوں كوجزائے خير عطافرمائے ، آمين۔

حشرتک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولاکی دھوم مثلِ فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے وستخط زابد حسين رضوي، قريش نگر، كرلا، تمبئى - ٠٠ يه ١٠ وتمبر ١٩٩٨ء شالع کرده - زایدحسین رضوی ، قریش قکر ، کرلا، جبی - ۰ ۲

اس تحریر پر مکمل اعتاد کرنے میں کچھ المجھن ہے۔ زاہد حسین صاحب پر فرض تفاکہ تحریر میں لکھی ہوئی باتیں اگر سیح ہیں توباسنی میں بلاتا خیر اہل سنت کے ذمہ دار حضرات کے سامنے بیان کرتے اور حبیب سلیمان کوہلا کررودر رو گفتگو کر لیتے۔ باسن بھرہ تبارک و تعالی واقعی اہل سنت کا گڑھ ہے۔ وہاں موصوف کے لیے كوئى خطره نہيں تھا۔ باسن ميں نہ بت ايا اور كرلا پہنچ كر خط لكھناكس مصلحت كى بنا پر ہے۔ يہ غور طلب بات ہے۔ ارشادہ:

الساكيا موركيكن چرجهي توبه اور تجديد ايمان لازم تفاسشاي ميس يه:

"قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية."(1)

اور جب بیشخص بغیر توبہ اور تجدیدِ ایمان کیے مرا توسیٰ مسلمان ہرگز ہرگز نہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائیں ، نداس کے عرس بیں شریک ہوں اور نہ چندہ دیں۔ مولاناغلام تحی الدین زید مجد ہم کی تحریر سے ثابت ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ رہ گئیں کرامتیں، یہ کوئی چیز نہیں۔ جو گی جے پال ہوامیں اڑتا تھا، کیاوہ ولی تھا؟ الرامت نہیں دیکھنا چاہیے،عقبیرے کی صحت اور شریعت پر عمل دیکھنا چاہیے۔واللہ تعالی اعلم۔

حبيب سليمان كيسامحص ہے؟ مستوله: هيرسليم امجدي ناكوري متعلم جامعه اشرفيه، مبارك بور-٢٥٠ شعبان المعظم ١٣١٩ه

> - (پروہ اٹھتاہے)-سفرنامہ از جمبئ تاناگورشریف، بتاریخ ۱۰ رسمبر ۱۹۹۸ء حبيب سليمان كياب؟

بخدمت، براوران ابل سنت باسن ناگور، سلام مسنون \_ بھائيويس جامعة الزهرا فيضان اشرف كے بالانہ جلسہ میں شرکت کے لیے حاضر ہواا پنی بہن سلمہ باجی کے ساتھ ایک حقیقت سنیے۔ جسے میں تحریر کے طور پر پیش کررہا ہوں۔ شامد میں آپ کے سامنے کوئی نئی بات واضح نہیں کررہا ہوں، کیلن مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ شاید حبیب سلیمان ساکن باسنی کو جماعت اہل سنت میں شار کر

اتفاقاً باسی آتے وقت ٹرین میں میر دود میرے ساتھ ہوگیا۔ گفتگو کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا اس سے میہ صاف ظاہر ہے کہ حبیب سلیمان آپ کی جماعت وقصبہ میں ایک ناسور ہے ۔ بھائیو میری اور ان کی گفتگو کے چند نکات بیش خدمت ہیں۔

● سی خص بہبی میں یا قاعدہ طور پر تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے اور وہال کی ایک جماعت میں بطور امیر شرکت کر چاہے۔ یعنی تبلیفی وہانی دیوبندی جماعتوں کا ایک سر کرم رکن ہے۔

● - تمام الميان باسني كومشرك وبدعتي كبتائے \_ علمانے اہل سنت وتمام سلاسل كے بزر كان وين كى حد سے زیادہ توہین کر تا ہے۔ میں سفسر کے دوران اس خبیہ کاہم خسیال بن گیاتواس نے ساری

(١) ردالمحتار، ج: ٢،ص: ٢٣٧، كتاب الصلؤة ، باب صفة الصلؤة، دار الكتب العلمية

چوا ہے کے کافر ہونے اور سختی عذاب

ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فرہے۔

بہت بڑے مبلغ اور و بوبندی گر تھے۔ تحذیر الناس و براہینِ قاطعہ، حفظ الایمیان کی ان کفری عبار توں سے خوب واقف تنھے، جن پر علما ہے حل و حرم، عرب وجمم، ہند و سندھ نے بیہ فتوی دیا کہ ان عبار تول کے لکھنے والے ضروریات دین کے منکر گستاخ رسول ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج کافر ہیں، نہ صرف کافر، کافروں کی بدترین قسم مرتد ہیں اور ایسے کافر و مرتد ہیں کہ جو مخص ان عبار توں سے واقف ہونے کے بعد ان کو کافرنہ کیے خود کافر، گتاخ رسول کے بارے میں شفااور اس کی شروح اور درر، غرر، الاشباہ والنظائر، در مختار

وغيره ميں ہے: "من شك في كفره و عذابه كفر." (١)

اور مولوی صدیق مذکور نہ بیا کہ ان عبار توں سے واقف تھے بلکہ ان عبار توں کے بارے میں علاہے اسلام کے فتوؤں سے واقف تھے ،اس کے باو جودوہ ان عبار تول کے لکھنے والوں ، نانو توی ، کنگو ہی ، اسبیہ تھی ، تھانوی کو اپنا بزرگ پیشوا مانے تھے بلکہ تھانوی صاحب کے مرید بھی تھے اور ظاہر ہے کہ آدمی ای کو اپنا پیر بزرگ اور پیشوا مانتا ہے جس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ کوئی سنی سی رافضی مولوی کو اپنا پیشوانہیں بنائے گا، اس لیے ثابت کہ مولوی صدایق بھی ضروریاتِ دین کے مظراور گتا خِرسول تھے، جس کی بنا پروہ کافر مرتد اور اسلام سے خارج ہوئے اور کافر مرتدکی نماز جنازہ پرھنی حرام وگناہ، منجر الی الصفر۔الله عزوجل

''وَلَا تُصِلِّ عَلَى أَكِي مِنْهُمُ مَاتَ أَبِداً۔''(r) ان میں سے کوئی مرجائے تواس کی نماز جنازه بھی بھی نہ پڑھنا۔

نمازِ جنازہ دعامے مغفرت ہے اور کافرکی دعامے مغفرت بربناے مذہب چیج کفرہے۔شامی میں ہے: "قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية."<sup>(٣)</sup>

علاوہ ازیں نماز جنازہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے بیاس کی دلیل ہے کہ پیمسلمان تھا۔ جو شخص کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھتا ہے وہ اسے مسلمان اعتقاد کرتا ہے کوئی مسلمان کسی کافر کی

(١) ردالمحتار، ج:٢٠،ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد مطلب في صاب الانبيائ، دار المكتبة العلميه (٢) قرآن مجيد، پاره: ١٠، سورة التوبة، آيت: ٨٤

(٣) ردالمحتار، ج:٢،ص:٢٣٧، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، دار الكتب العلمية

مگراس تحریر سے صرف نظر کرنامجی خطرناک ہوسکتا ہے۔ دیو بندیوں کی پرانی عادت ہے کہ جہال ان کی وال مہیں متی سی بن کر جاتے ہیں اور اندر اندر اپنا کام کرتے ہیں۔ جیسے اشرف علی تھانوی کان بور میں ۱۲ر سال تک سنی بنے رہے اور اندر اندر دیوبندیت پھیلاتے رہے اور جیسے ظیل احمد بجنوری بدایوں میں تھا۔ اس کیے ضروری ہے کہ صبیب سلیمان کے بارے میں محقیق کی جائے۔ تحریر میں جو الی باتیں ہیں جو زبانی کمی ہوئی ہیں اس کی کما حقہ تحقیق مشکل ہے ، مگر یہ جو لکھا ہے کہ سبئی میں تبلیغی جماعت کاامیر بن کرجہ تاہے اس کی تحقیق ہو سکتی ہے ۔اور اگر بیہ ثابت ہوجائے کہ وہ بمبئی میں پاکسی تبلیغی جماعت میں شریک ہوتا ہے ،امیر بن کر بیام مور بن کر تبلیغی گشت کرتا ہے تو بقیناوہ وہالی ہے۔ایسی صورت میں باسن کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کاململ بائیکاٹ کریں ، اپنے بچوں کو اس کے باس نہ جانے دیں۔ خلاصہ بیر کہ حبیب سلیمان کی طرف سے غفلت برتناخطرناک ہوسکتا ہے۔اس کی تحقیق ضروری ہے کہ وہ کون ہے۔ سختین کی ایک صورت میں نے او پر لکھ دی۔ دوسرے ذرائع ہے بھی شختین کی جائے۔ غفلت ہر گز ہر گزنہ برقی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ۱۳۱۰ و تعدہ ۱۳۱۹ ھ

صدلق ہتھوڑوی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صدیق ہتھوڑوی کی نمازِ جنازہ

پر صنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مستوله: سيد محمر باشم ، موضع بررياضلع بانده ، بو\_ في \_- 10 رسمبر ١٩٩٧ء

سن جامعه عربیه بتصور العنی جنب موادی صدیق صاحب آنجهانی قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان ہے یا کافر؟ اور جو حضرات ان کی نمازِ جنازہ میں شریک ہوئے یا تعزیت کی ، ان کے لیے کی علم ہے۔ جواب جلد عنايت فرمائين تأكه تنازعه تتم مور

ضلع باندہ موضع ہتھوڑا میں جامعہ عربیہ کے بانی مولوی صدیق کو میں برس ہابرس سے ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ انتہائی متعصب کٹر وہانی دیو بندی ہے۔ نہ صرف میہ کہ وہ دیو بندی ہے بلکہ دیو بندی مذہب کے

<sup>(</sup>١) قرأن مجيد، سورة الحجرات،أيت:٦

جدرک کے مسلمانوں پر جیرت ہے کہ ۵۲م مفتیوں کے فتوے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سیم کون ہے؟ پھر سے کہ فریقین کے مشورہ ہے اور رضا مندی سے اس جھڑے کو طے کرنے کے لیے علامه ارشد القادري كو حكم بناياً كياوه باليسر تشريف لے - أيك فريق حاضر ہوا اورسيم في آنے سے الكار كرديا-علامه ارشد القادري نے اپنے طور پر شخقیقات کر کے بیہ فیصلہ صادر فرمایا کہ مفتی صاحبان کا فتویٰ حق ہے۔ پھر مجھی مجھدرک کے مسلمانوں کو ہوش نہیں آیا۔ بیسیم کاکٹنا بڑا تمرد اور کتنی بڑی سرتشی ہے کہ علامہ ارشد القادری صاحب جیسے عالم دین کی بارگاہ میں حاضری ہے اس کوانکار ہواجب کہ حضرت مولی المسلمین علی مرتضیٰ شیرخدا رضِي الله تعالى عندنے ايك زره كے مقدمہ كے ليے اپنے مقرر كرده قاضِي شريح كے يہاں تشريف لائے اور اینے فرنق یہودی کے برابر میں بیٹھے کیاسیم حضرت علی ڈنٹٹٹٹے سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ وہ ایک بے پڑھے لکھے انسان ہیں سید ہیں یانہیں سے مشتبہ ہے اور اگر بالفرض سید ہیں بھی تو بے بڑھے لکھے ہیں ، كفريات كے تھيكے اڑاتے رہے ہیں۔محرمات کاار تکاب کرتے رہے ہیں پھر بھی بھدرک کے مسلمانوں کی آنکھ نہیں تھاتی۔ میں نے تقریباً سال بھر پہلے بوری تحقیق اور چھان بین کے بعدیہ فتویٰ دیا ہے کہ سیم پرکٹی وجہ سے جمہور فقہاکی تصریحات کے مطابق کفرلازم ہے۔ان سے میل جول، سلام کلام حرام ہے ان کے یہاں جانا اور ان کو اپنے یہاں بلانا حرام ہے ان سے مربیہ ہونا حرام ہے ان کی خود اپنے بیرسے بیعت ختم ہو چکی ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ بقدر وسعت مسلمانوں کو مجھا بجھا کرسیم کے بھندے سے نکالیں جولوگ علمائے کرام کے فتا ہے کے باوجود کیم سے ملتے جلتے ہیں کیم کو پیر بنائے ہوئے ہیں وہ سب بھی انھیں کے حکم میں ہیں بلا شبہہ جوعلماے كرام كے فتوے كے باوجود سيم كے چكر ميں پھنسا ہوا ہے اے امام بنانا جائز نہيں ایسے امام كے پیچھے نماز پر معنانہ پڑھنے کے برابر ہے۔ بلکہ اس سے بدتر، ایسے موذن کی اذان اذان نہیں دوبارہ اذان کہناضروری۔ اب اس سے اختلاف ہو، جھگڑا ہواس کی ذمہ داری سیم اور سیم کے چکر میں پھنسنے والوں کی ہے۔ جھگڑے اور فساد کے ڈر ہے اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ تفریات کے بکنے والوں کواور اس کے چکر میں پھننے والوں کو آزاد چھوڑ دیاجائے اور ان کے خلاف فتویٰ ندویاجائے اور فتویٰ کی اشاعت ندکی جائے۔ والله تعالى اعلم-

نماز جنازہ نہیں پڑھتا، بے پڑھے لکھے جنازہ پڑھنے والوں ہے بھی پوچھاجائے کہ تم نے جس کی نماز جنازہ پڑھی اس کو مسلمان جانے تھے کہ کافر؟ تووہ یک کیے گاکہ ہم نے میت کو مسلمان جان کر نماز جنازہ پڑھی۔اس لیے نماز جنازہ پڑھنااس کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں نے میت کو مسلمان جانا، کافر کو کافر اعتقاد کرنا ضروریات دمین ہے جو کافر کو کافر اعتقاد نہ کرے مسلمان جانے وہ خود کافر۔ بناءً علیہ جن لوگوں کو معلوم تھا کہ مولوی صدلتی دیو بندی تھا پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی توان پر تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے۔ درر، غرر، ور مختار دیل ہے:

Jehne J

"وما فیہ خلاف یؤمر بالتوبة و الاستغفارو تجدید النصاح."()
ہاں جن لوگوں کو معلوم نہیں تھ اور انھوں نے اسے سی سمجھ کر نماز پڑھ کی ان کا یہ حکم نہیں مگر بعد علم انھیں بھی توبہ کرلینا چاہیے۔ موبوی صدیق مذکور کی دیوبندیت اس کی کتاب حق نماسے ظاہر ہے اس کے علاوہ ۱۹۲۵ء میں سعدی پور ضلع باندہ میں ای مولوی صدیق سے دیوبندیوں کے چاروں موبویوں کی تکفیر پر مناظرہ طے تھااس مناظرے میں دیوبندی موبوی کا خرچہ نذرانہ اور میزبانی سب اسی موبوی صدیق کے سرتھی اس کے علاوہ اور کی شاخر جانون میں یہ صدیق بار ہادیوبندی تھیل نے کے لیے گیاجس کے رد کے لیے یہ خادم اور کی گیا، مختصریہ کہ صدیق مذکور کا دیوبندی ہونا بلکہ دیوبندی گر ہونا ایسامتوا تراور قطعی ہے جس میں کسی شہدکی اور کی گئیا، مختصریہ کہ صدیق مذکور کا دیوبندی ہونا بلکہ دیوبندی گر ہونا ایسامتوا تراور قطعی ہے جس میں کسی شہدکی گئیانش نہیں۔ اس لیے جن اوگوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ دیوبندی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی ان پر ضرور توبہ تجبد میدا بیان و تجبد میدائیان و تعبد و تعبد میدائیان و تعبد و تعبد میدائیان و تعبد میدائیان و تعبد و تعبد میدائیان و تعبد و

الجواب سيح : ضياء المصطفى قادرى خادم دارالعلوم اشرفيه مباركيور - ١٣ رجب المرجب ١٣١٨ه المحاه الجواب سيح : محمد احمد مصباحى استاذ دارالعلوم اشرفيه مبارك بور - ١٣ / ١ / ١١٥٥ه - الجواب صيح : محمد نظام الدين الرضوى ، خادم الافتاد ارالعلوم اشرفيه مبارك بوراعظم گزه -

٣/رجب ١١٨١٥

## نسیم مجدر کی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مستولہ: عبدالحکیم خال متلو، مجدرک، اڑیہ۔ ۲ مفر ۱۹۳۱ھ

سے اخر قادری عرف نیم سر کار شیخ شاہی بھدرک میں جو ہیں ان کے بارے میں مفتیوں میں سے مدرک میں کافی ہنگامہ ہے اس کے بارے میں کسیا فرماتے ہیں نیم کے مانے والوں سے کسیا سلوک

<sup>(</sup>١) درمختار، ص: ٢٩٠، ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان.

تحقیق سے بیہ بھی بہتہ حلاکہ جیبی سن جماعت والوں نے علماے کرام کو دھوکا میں رکھ کر اڑیسہ، بنگال، بہار، بونے بی بین بدنام کرایا ہے۔

جناب سیم اختر صاحب کے خلاف جو گوائی دیے ہیں وہ روپیہ لے کر دیے ہیں۔ بیالوگ ان کے مخالف ہیں۔ کچھ لوگ روپیہ لے کر بھی گواہی نہیں دیے ، کچھ لوگ جھوٹی گواہی دینے کا اٹکار کر دیا ہے۔ اس کا ثبوت باليسراور بمدرك ميں موجودے۔

اکیہ مخالف اپنے مخالف کا فاسق و فاجر ، کا فروغیرہ کا گواہی قابل قبول نہیں ، جھوٹی گواہی دے کر قوم کے اندر فتنه پھیلانے والے کا انجام اور حشر کافرول کے ساتھ ہوگا۔غلط کامول سے توبہ کریں اور اپنے ایمان کو

تحقیق کے بعداس فتنہ کااصل مقصد بھی سامنے آگیا ہے۔اس لیے جناب سیم اختر صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانے والے، کہنے والے اور سمجھنے والے خاص کر جیبی سنی جماعت والے اوراستفتا منگوانے والے پر کافر کا فتوى الث كيا\_لهذا جلد از جلد تجديد ايمان، تجديد ذكاح كرك عام اعلان كري، ورنه جماعت والول كومسلمان مسجهنا، سلام کرنا۔ان کی اقتدامیں نماز پڑھنا، فاتحہ میلاد وغیرہ میں شامل کرانا،ان کی جنازہ کی نماز پڑھناسب کفر

اب جيبي سنى جماعت والے اور اس جماعت كومانے والے كولازم ہے كداگر پھر بھى تحقيق كرانا جاہتے ہیں تو تمام مفتیانِ عظام کو مدعوکر کے جناب سیم اختر صاحب کے پاس بھدرک لے کر چلیں، علماے کرام حموثے گواہوں کے فریب میں آنے والے نہیں ہیں۔اس کیے جماعت والے اس فتنہ کا مرکز شہر بالیسر کے مرکز میں عام جلسہ کر کے جناب سیم اختر صاحب کے روبرہ تمام مفتیان عظام کو پیش کر کے تحقیق کر کے عام اعلان کریں ورنہ آج کی تاریخ سے جیبی سنی جماعت والوں پر فتویٰ الٹ گیا۔واللہ تعالی اعلم۔

نمونة وتنخط لخونة وتنخط مولانانورعالم رضوي علامه مفتي حضرت علامه مفتي محمداختر رضاخان قبليه محرشريف الحق صاحب قبله از ہری مد ظلہ العالی وغيره ذلك اس کوفونو گراف کرے شہراور دیہات کی ہرمسجد میں ضرور پہنچادیں۔

فآوي شارح بخاري كتاب لعقائد مجلد سوم

# سیم کی جانب سے شائع "عام اعلان" کی حقیقت۔ شعبدہ بازی ولایت کی دلیل نہیں۔

مستوله: محدميكائيل صاحب، قادريان، بالاسور، الريسه-٢٨م جمادى الآخره ١١٢١ه

- ليم الثدالرحم الرحيم - عام اعلان - مبارك بور، كيم ستمبر ١٩٩٥ء میں علامہ مفتی محمد شریف الحق اور دیگر علاہے کرام ضلع بالیسر کا ایک ویہاتی علاقہ بمقام جلیسر ۲ مرسمبر 1992ء کوجلسہ کے لیے گئے تھے وہاں ہمیں رهمکی دے کر جناب سیم اختر قادری صاحب کے خلاف تقریر کروایا گیا اور جبراً استفتا لکھوایا گیا، اس پر عمل نہ کرئی۔ اس لیے جلسہ سے واپسی پر میں نے علامہ مفتی محمد ار شد القادري صاحب قبله اور مفتى أنظم مند حضور عله مداختر رضاخال از هرى صاحب قبله سے صلاح و مشورہ كر كے جناب کیم اختر صاحب قبلہ کے نام لگائے گئے تہمت اور الزام کی تحقیق کے لیے دو قاصد حضرت علامہ محمد نور عالم رضوی صاحب بریلی شریف اور عله مه مفتی محمر خلیل مصباحی صاحب کوشهر بالیسر اور مجعد رک روانه کیا۔

● جناب سیم اختر صاحب کوبدنام اور رسواکرنے کے لیے تمام الزامات لگائے گئے ہیں۔

 ● جولوگ کیم اخترے خلاف گواہی دیے ہیں ، یہ روپہ یہ اور نوکری کے لائچ میں دیے ہیں ۔ یہ سب ان کے تھکرائے ہوئے مریدین ہیں۔

- جناب سيم اخترے خلاف جو بھی استفتاشائع ہواہے ، بداس سے بری ہیں کیوں کہ آج تک ان کے روبرو جاکر کسی نے محقیق نہیں کیا۔ان کے خلاف جو کیسٹ شائع کیا گیا ہے سے بناوٹی اور من گھڑت ہے۔

👁 شحقیق سے میر بھی پہتہ حیلتا ہے کہ استفتا منگوانے والے جعلی، فریبی، مکار ہیں، جس کے بہت

● جناب سیم اختر صاحب پر جو بھی تہت لگائی ہے ،اس کا کوئی تھوس ثبوت، تحریری داائل جیبی سنی جماعت والوں کے پاس نہیں ہے۔ صرف ان کے مخالفوں کو لے کر علماے کرام کے سامنے روپیہ کے لا کچ میں جھوٹی گواہی دے کر جھوٹی گواہی دلوایا گیاہے۔

● جناب سیم اخر صاحب کافعل وعمل حضور مجاہد ملت وَثَنْ اَلَّهُ کے حیات ظاہری پر بھی تھا۔ لیکن اس وقت جیبی سنی جماعت والے خاموش کیول تھے۔ جو حضرات استفتامنگانے میں سب پچھ قربان کیے ہیں،ان کا نام استفتایس بھی نہیں آیا، کیوں کہ یہ فریبی جماعت والوں کو دھو کا دے کر اپناالو سیدھاکرنے کی کوشش میں

شخصيات

جوسیم کا ہے۔ اس سے میل جول، سلام کلام جائز نہیں۔ لیکن اس کے مریدین میں اکثراس کی شعبدے بازی ہے متاثر ہیں ،اس کے کفریات پرمطلع نہیں۔ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ بدواجب ہے کہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ان لوگوں کو مجھایاجائے۔

والله تعالى اعلم - ٢٥ جمادى الاولى ١٩٩١ه

صديق چندبسويشور مسلمان نهيس تھا مستولہ جمبوب خان چھنیں گڑھ میڈیکل اسٹور، باگبا پرہ ضلع راے بور (ایم ۔ بی ۔ ) - ۲۲ مفر ۱۲۲ اس

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین ذیل کے بارے میں \_ زیداہل سنت اور حنفی المذہب ہے تا عمر نمازی ترانوے سالہ صوفی طبیعت قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاری اور نبي کريم شالنا الله المال کیا۔ ۱۹۴۵ء سے حضرت مولاناصدیق دیندار چندبسویشور کے مریدر ہے۔ سالہاسال سے تلاوت قرآن پاک اور تہجد گزار رہے۔ نیک نیت، ایمان دار، المانت دار دیانت دار، متقی و پر بیز گار تا عمر سود نہ لیا۔ بیواؤل یتیموں کا خیال رکھا۔ کسی بھی لالچ کے بنا پر ان کی کوئی بھی چیز نہ خریدی، بے سہاروں کا سہاراہے۔ خدمتِ خلق میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہرا پنے اور غیر مذہب و ملت کے ہیضہ جیسے و ہامیں گھر گھر جاکر دعا دینااور ان کی تیار داری کرنا، ان کی زندگی بچیانا، قومی خدمت، جان ومال ہے سنی جماعت کی عرصہ تک اور سنی جماعت کا متولی بن کر مسجد کی خدمت انتجام دی۔ بھی بھی وعدہ خلافی نہ کیا۔ ہمیشہ کہاکرتے تھے، مين الله والا بول - زيد كم عن الحسوس ب كه كلمه كواور بزار بابار انا من نور الله كل شي من نوری پڑھنے سننے اور حضور شاتیا گئے نے شب معراج میں انبیاعلیم الصلاة والسلام کی امامت فرمائی کے سننے اور جانے کے بعد بھی کھے جماعت ومسلک حضور بڑا تھا گئے کے اعلی سے اعلی مرتبے کو مجھے ہی نہیں۔اور لوگوں کو مجھاتے تھے، ہمارے نی پیغیبر عظم حضور سارے پیغیبروں کے سردار، ہماری کتاب تمام البامی کتابول کی سروار، ہمارا مذہب سارے مذہبول کا سردار، ہماری نماز سارے مذہبول کی عباد تول کی سردار۔ ہماری نماز بوری کائنات کی فطرت کواینے میں سمیٹے ہوئے ہے۔ نمازِ شبح کے اداکرتے وقت نزاع کی حالت آگئ اور آخری وقت میں بھی زبان سے کلئے طیبہ جاری رہا۔ ۹؍ ذی الحجہ ۲۲؍ جون ۱۹۹۱ء بروز ہفتہ ۲۵،۰۳۰ منٹ پر انتقال فرما کے ۔ انا لله و انا الیه راجعون مندرج بالاجملوں کے مطابق زیدی شخصیت کیا ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں متنکم اور مدلل جواب عطافرمائیں گے۔

جناب محدميكائيل صاحب قادريان، بالاسور، الريسه السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

میں باہر تفاکل عصب کے وقت والی ہوا توآپ کی رجسٹری ملی اس کے علاوہ مزید اور بھی رجسٹریاں آئی ہیں۔ پرچیہ " عام اعلان": میرالکھایالکھوایا ہوانہیں نہ مجھے اس کی خبرہے اس بریے کے نیچے جو میرادستخط ہے وہ میراد ستخط نہیں ، اس تحریر کے ساتھ جس کا جی جاہے ملالے۔علاوہ ازیں فتویٰ پر دستخط کے ساتھ ضرور ضرور میں ایسے طریقے استعمال کرتا ہوں کہ جعل ساز بکڑ جاتا ہے۔ بعض خفیہ باتیں ہیں جو صیغهٔ راز میں ہیں جس کوظاہر منہیں کیا جاسکتا مگر کچھ باتیں ظاہر ہیں جنھیں تکھوادے رہاہوں۔

میں کسی فتوے پر آنگر بری تاریخ اور مہینہ اور سن نہیں لکھتا۔ ہمیشہ اسلامی تاریخ مہینہ اور سن ہجری ککھتا ہوں۔ دوسرے میہ کہ میں بھی بھی مہینہ یا تاریخ اس سطر میں نہیں لکھتا، جس میں نام ہوتا ہے ، بلکہ یعجے دوسری سطرمیں لکھتا ہوں، جس کا نموند نیجے دستخط کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جومبر ہے وہ مہر بھی دار الافتاكي مهرے نہيں ملتی \_مختصريه كه پرچيه" عام اعلان "ميل جوميراد ستخط بنايا گياہے وہ جعلی اور فرضی ہے۔ بحدرک کے سیم اختر صاحب کے بارے میں میرافتویٰ اب بھی بیہ ہے کہ وہ کمراہ کمراہ کر ہیں۔ جمہور فقہا کے ارشادات کی روشن میں وہ کافر ہیں، ولی ہونا توبری چیز ہے وہ سیح العقیدہ سنی مسلمان نہیں۔ان سے مرید ہوناحرام، جولوگ مرید ہو چکے ہیں ان پرواجب ہے کہ بیعت توڑ دیں۔ ان کوایئے تھریا جلے میں بلانا حرام۔ رہ گئیں وہ شعبدہ بازیاں جو وہ دکھاتے ہیں ، اگر سیح بھی ہوں اور ان کے دلالوں کی گڑھی ہوئی نہ ہول تو بھی

> ضروری ہے کہ میری یہ تحریر زیراکس کرواکر ہزاروں کی تعداد میں بٹوادیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ سیم مجدر کی کے مریدوں پر کبیا حکم ہے؟ مسئولہ: محد نیاز -۵ رستبر ۱۹۹۸ء

ولایت کی دلیل نہیں۔ جو کی ہے بال بتھر برساتا تھا، آگ برساتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا پھر بھی کافر تھا۔ آپ پر

۔ نسیم سرکار کے او پر مفتیان کرام کا فری کا فتوی کے متعلق جانے کے بعد پھر جوان سے مرید ہوا، اس پر مم شرع کیا ہے؟اس کواب کیاکرناموگا؟ بینوا توجروا۔

مجدرک کے لیم کے کفریات پرمطلع ہونے کے باوجود جو شخص اس سے مرید ہو، اس کا تھم بھی وہی ہے

| فهرست  | جنارى كتاب لعقائد جلدسوا                                                                         | وکی شارر   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19     | تبلیغی، شیعه، قادیانی اور سلمان رشدی پرکیانهم ہے؟                                                | IA         |
| 144    | تقلید کا شوت کہاں ہے ؟                                                                           | 19         |
| ۳۲     | غیر مقلد دوطرح کے ہیں                                                                            | 14         |
| سواها  | کیا بہ سے ہے کہ دیوبندی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانے؟ کیا دیوبندی و غیر مقلد مسلمان نہیں؟      | ۲۱         |
| Lr.lr. | وہانی مذہب کی بنیاد کفریر ہے۔ کفروامیان کے در میان واسط نہیں۔ وہابیت کی مختلف شاخیں ہیں          | ۲۲         |
| ۲۳     | غير مقلد كافرېي يانهيں ؟                                                                         | 77         |
| 82     | غیر مقلدوں کو مسجد ہے روکناکیہ ہے؟غیر مقلدول کے چند عقائد                                        | ۲۳         |
| ٩٣٩    | بيكهناكيسا ہے كدوبايول سے تعتقات ركھومگران كاعقبيدہ نداپناؤ                                      | ۲۵         |
| ۵+     | غير مقلد اور ديو بندي کيول کافرې يې ؟                                                            | ۲۲         |
| ۵۰     | غیرمقلد کو تھم بناناکیساہے؟                                                                      | 72         |
| ۵۲     | جماعت اسلامی کے عقائد کیا ہیں؟                                                                   | ۲۸         |
| ۵۳     | مودود نوں کے عقائد کیا ہیں؟                                                                      | 19         |
| ۵۳<br> | قاد مانی سے کہتے ہیں؟ قادیانی کا تھم                                                             | ۳.         |
| ۵۵     | قادیانی کے عقائد کیے تھے؟ یہ کہناکیا ہے کہ فروعی مسائل کو چھوڑ کرعالمی اتحاد کی                  | اس         |
| 44     | طرف چکنا چاہیے<br>قادیانی مسلمان نہیں ان کا حکم ہندوؤل سے سخت ہے۔ قادیانیول سے ملنا جلنا گناہ ہے |            |
| YP"    | 286.5 M. 22 1 M 26 C                                                                             | Janha.     |
| 44     | idure : de                                                                                       | m/h        |
| 42     | ر کے بدر جات کے میں لیا میں اور                              | <b>r</b> a |
|        |                                                                                                  |            |

|            | فرق باطله                                                                 |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II"        | تبليغي جماعت كاتعارف                                                      | 1         |
| l4         | كياتبلغي جماعت اسلام سے خارج ہے؟                                          | ۲         |
| 12         | تبلیغی جماعت کے عقائد کی ہیں ؟                                            | -         |
| 19         | تبليغي تقيير باز بوت بيل                                                  | ſΥ        |
| <b>*</b> + | تبلیغیوں سے مسئلہ بو چھناکیسا ہے؟                                         | ۵         |
| ۲۱         | جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں یا نہیں ؟                      | Y         |
| ۲۲         | " شبلیغیوں کومسجد سے نکالناکیساہے؟                                        | 4         |
| re.        | تبليغي جماعت ميں جاناكيسا ب ؟ تبليغي جماعت كامقصد كيا ہے؟                 | ٨         |
| ۲۳         | تبلیغی جماعت کوحق پر کہنے والے کاحکم                                      | A         |
| ro         | سن مسجد میں تبیغی نصاب ند پڑھنے دیں تبلیغی جماعت کے افراد وہالی ہیں       | <b> +</b> |
| 14         | تنليغي نصاب پرد صناكيول منع ہے؟                                           | 11        |
| 12         | تبلیغیوں کے ساتھ چلہ میں جانے والول کا تھم                                | ۱۲        |
| 12         | د بوبندی، وہانی، نتبایغی، جماعت اسلامی کے کہتے ہیں؟                       | ۱۳        |
| PA         | تبلیغی جماعت کی کتاب پڑھن کیاہے؟جس کے دل میں ذرہ برابرامیان ہو گاوہ ہمیشہ | II"       |
|            | جہنم میں نہیں رہے گا                                                      |           |
| 19         | تبلیغی جماعت کے بانی کے بارے میں سوالات                                   | ۱۵        |
| 174        | تبلیغی جماعت کے ساتھ حسن سلوک کرناکیا ہے؟                                 | 1.4       |
| ۳۸         | بدند ہوں کی کتابیں پڑھنے کاکیا علم ہے؟                                    | 14        |

| فهرست | ع بخاري كتاب لعقائد كالمسوم                                                       | وى شارر |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | والے پر کیا تھم ہے؟                                                               |         |
| 1+1   | رافضی کی نماز جنازه کاکیا تھم ہے؟                                                 | ۵۳      |
| 1+1"  | اس دیار کے رافضی کافر ہیں۔ دکھاوے کے طور پر رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنے           | ۵۳      |
|       | ما لكاراتكم م                                                                     |         |
| 1+14  | رافضيول اور د يو بند يول كي اقتد اكو جائز جمجھنے والے كاحكم                       | ۵۵      |
| 1+7   | خميثي رافضي نقا                                                                   | PA      |
| HI    | خینی کوابیال تواب کرنااس کی قبر پر فاتحه پر دهناکساہے؟                            | ۵۷      |
| IIT   | رافضی کے بیبال کھانے اور وہابیوں، دیو بندیوں سے میل جول رکھنے والے پیر کے         | ۵۸      |
|       | بارے میں کیا حکم ہے؟                                                              |         |
| 1150  | اگر کسی رافضی نے میدوصیت کی ہوکہ اسے سنیول کے طریقتہ پر دفنا پاجائے تواس کے       | ۵۹      |
|       | لیے کیا حکم ہے؟                                                                   |         |
| 11,4  | ایک روایت کے متعلق سوال                                                           | ۲٠      |
| 114   | فرقه مهدوبه باطل فرقد ہے۔ امام مهدى كاظهوركب موكا؟                                | Al      |
| ΠΔ    | بہائی کون سافرقہ ہے ؟ حضور ﷺ زمین پر تشریف رکھتے اور حضرت حسان کو                 | 77      |
|       | منبر پر ہٹھاتے۔میلاد خوال منبر پر ہوتے اور اعلی حضرت نیجے                         |         |
| 119   | و بوبند بوں سے شادی کرنا، ان کوز کاۃ و فطرہ دیناکیسا ہے؟                          | 44      |
| 119   | و بوبند بوں کی نماز جنازہ نہ پڑھانے والے امام کوبرا بھلا کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ | Als     |
| 1712  | د بو بندی کی نماز جنازه پژهانے والے امام کا حکم                                   | Ya      |
| 110   | کتانی، نصرانی، یبودی کے کہتے ہیں؟                                                 | YY      |
| ITQ   | د بوبندی کے پاس بچوں کو تعلیم دلانا حرام ہے                                       | 44      |
| ۱۲۵   | د بوبندی کے گھر قرآن خوانی و میلاد کے لیے جانا جائز نہیں۔طلبہ و مدرسین کو         | AF      |
| -     | و وسرے کے گھر قرآن خوانی کے لیے بھیجنا کیسا ہے؟                                   |         |
| 112   | مسجد اور روزه کی بے حرمتی کفرہے                                                   | 49      |

| قبر س <b>ت</b> | ح بخارئ تنا بالعقائد كم جلد سواكم                                                | فآوک شار |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ΥA             | حرین طیبین کے موجودہ حکمرال کے عقائد کیا ہیں؟                                    | 174      |
| ∠+             | نجدی، دیوبندی کے عقائد میج نہیں۔ یہ کہنا کہ عرب میں کفرنہیں تھیلے گا یا کافری    | ٣2       |
|                | حکومت نہیں ہوگی ، غلط ہے                                                         |          |
| 41             | نجدی جمہور فقہاکے نزدیک کافریس                                                   | ۳۸       |
| ۷۳             | حرمین طبیبین کے امام کاعقبیرہ کیا ہے؟                                            | 1"9      |
| 40             | نجدی حکومت کا حکم ر روضت اقدس پر حاضری کے آداب۔ روضتہ اقدس پر ایک                | ۴+       |
|                | صحافی کابارش کے لیے استفاشہ کرنا                                                 |          |
| ۸٠             | كياد فع شرك ليے نجرى امامول كى اقتدامين نماز برسنے كى اجازت ہے؟                  | ای       |
| ΔI             | آج کل کے روافض، دیو بندی، دہانی کاکی تھم ہے؟ کافری بطریق مسنون تجہیز وتلفین      | rr       |
|                | والصال ثواب حرام قطعی مرتد کی نماز جنازه                                         |          |
| ٨٢             | رافضی کے احکام۔ جو سید رافضی ہوجائے اس کا سب باطل ہوجاتا ہے                      | ساما     |
| ۸۳             | د بویندی اور رافضی کو مسلمان کهناجائز تهیں                                       | 44       |
| ۸۳             | رافضیوں کے بارے میں تھم شرع کیا ہے؟ رافضیوں کی مجلس میں جانا، ماتم و تعزیے کے    | 20       |
|                | جلوس میں شریک ہونا، تعزیہ دفن کرنے کے لیے کربلاجاناحرام و گناہ ہے۔ یہ کہناکیا ہے |          |
|                | کہ جولو گھنور کے رضے پر دیدار کے لیے جاتے ہیں ان کوکیاماتاہے؟                    |          |
| ۲۸             | رافضوں کے بچوں کو پڑھاناکیساہے؟رافضوں سے میل جول                                 | l,,      |
| ٨٧             | رافضی کوتقریر کے لیے بلاناکیا ہے؟                                                | ۴۷       |
| ۸۸             | رافضیوں کی تکفیر کیوں ہوتی ہے تفضیلی کے کیا احکام ہیں ، شاہ نیاز بربیوی تفضیلی   | ۳A       |
|                | تھے۔ حدیث اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے                              |          |
| 94             | ا ثناعشري كافريس                                                                 | ſΫ́      |
| 9∠             | تفضیلی شیعه کافر نہیں گمراہ ہیں۔ فتاوی عالم گیری کے مصنف کون؟                    | ۵٠       |
| 9/             | اماميه شيعه اسلام سے خارج ہيں                                                    | ۵۱       |
| 99             | فرقتهٔ ناجید کون سی جماعت ہے؟ رافضیوں کے عقائد۔ رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنے      | ۵۲       |
|                | 020 020 00000                                                                    |          |

| فهرست          | ع بخاری کتاب مقائد مسلوم                                                       | فتاوک شارر |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - 16.7 .       | وہانی کسے کہتے ہیں اور اس کی پیچان کی ہے؟                                      | 19         |
| IMA            | د لوبندي اور سني كافرق.                                                        | 9+         |
| IMA            | سی و د نوبندی کی پېچپان.                                                       | 91         |
| 1179           | ابل سنت كوبريبوى كېنىد بيول كاجملىب كدوه ازراد عناد ابل سنت كوبريلوى كيتے بيري | 91         |
| اما            | بريلوي کو کی نيافرقد نہيں ، بيد ديو بند يوں کا ديا موالقب ہے                   | 91-        |
| 100            | صلح کی سے کہتے ہیں ؟                                                           | 90         |
| ral            | کسی پر فتوی لگانے سے پہلے اتمام جمت ضروری ہے                                   | 90         |
| 104            | معيارِسنيت کياہے؟                                                              | 94         |
| 1104           | د بو بند یوں کی تلفیر کی وجه کیا ہے؟                                           | 9∠         |
| -109           | اہل قبلہ کے کہتے ہیں؟ دیو بندی مودودی اہل قبلہ ہیں یا نہیں؟امام عُزالی سے آیک  | 91         |
|                | ارشاد كامطلب                                                                   |            |
| 142            | حضور کے متعلق دیو بندیوں کا کمیا عقیدہ ہے؟                                     | 99         |
| * ita          | وہالی دیوبندی سے رشتہ جوڑناکیسا ہے؟                                            | [++        |
| THY9           | ابل سنت کی تمیش میں دیو بندی کوشامل کرنا.                                      | 1+1        |
| 141            | د یوبند ایوں کے ساتھ کھاناکیوں ممنوع ہے؟                                       | 1+1'       |
| 121            | اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں کے ساتھ کیساسلوک کیاجائے؟                       | 10th       |
| 1120 :         | د یوبند یوں کے عقائد کی تشہیر علما پر فرض ہے۔                                  | 1+1"       |
| 27 <u>24</u> - | ديني كامول مين رخشة والني والون كابائيكاث                                      | 1+0        |
| 144            | و بویندی کوفقیه کهنا.                                                          | 1+1        |
| 144            | جو کہے کہ ہم دیو بندی وسنی دونوں کے پیچیے نماز پر طیس کے                       | 1+∠        |
| · 12A .        | كياد يوبندى وسى كے در ميان عقائد ميں اختلاف ہے اور مسائل ميں اتحاد ہے؟         | I+A        |
| 9749           | بدند بب سے بدلد لیناکیا ہے؟                                                    | 1+9        |

| فهرست   | جناري كما بالعقائد مجلد سوا                                                                                          | فآوک شارر  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 172     | كيابيه ممكن ہے كه كوئي سيح العقيدہ مرتے وقت كافر ہوجائے جن كاخاتمه كفرير ہواان                                       |            |
|         | کے لیے شفاعت شہیں                                                                                                    |            |
| 119     | ایک زمانه آئے گاکه دین پر قائم رہناد شوار ہو گا                                                                      | 41         |
| 1 11 1  | بيكهناكه شربعت مطهره كے بالمقابل نئ شربعت كى داغ بيل ۋالناكيسا ہے؟                                                   | Zr         |
| ll.     | گیہ میں تعاون کرناکیساہے؟                                                                                            | ۷۳ .       |
| المسلاا | فظ " نہیں " کی تاویل                                                                                                 | 200        |
| IPP     | الله عزوجل ورسول بْرَانْ فِي اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مِن مِين كُنت في كالبيك جمله                                        | 40         |
| (July   | معجد کے گذیدی تو بین کرنے والے کا علم                                                                                | 24         |
| lbb.    | ہندوانی کلینڈر پر گنبدخصرا کا چھاپناکساہے؟                                                                           | 44         |
| 19-17   | كياباته جوزكر نمية كرناجائز ب                                                                                        | <u>۷</u> ۸ |
| IFA     | بناب بیکل اتبای کا اپنے چند اشعار مے تعلق استفسار                                                                    | ۷9         |
| IPA.    | کیہ مسلمان ہندوؤل کے لیے مندر تعمیر کرسکتا ہے؟                                                                       | ۸٠         |
| 1179    | مورتیوں کے چڑھاوے کو پر شاد لعنی تبرک سمجھنے والے پر تو ، تجدید ایمان و نکاح                                         | <u></u>    |
|         |                                                                                                                      | ***        |
| 10.4    | لازم ہے۔<br>ہندوسے جھاڑ پھونک کرانا پاہندوؤں کے منتر سے جھاڑ پھونک کرنے والے کا حکم                                  | Ar         |
| IIV+    | "میں اللہ ور سول کونہیں مانتا" کہنے والے پر کمیا تھم ہے۔<br>"میں اللہ ور سول کونہیں مانتا" کہنے والے پر کمیا تھم ہے۔ | ٨٣         |
| 16.1    | روزه کو گالی دینا کفر ہے۔                                                                                            | Arr        |
| ותר     | مدرسه کوچژ ماگهرکهناکسیاہے؟                                                                                          |            |
| ساماا   | مدر سنہ ویریا سر ہی میں ہے ،<br>" یہ فتویٰ چھینکنے کے قابل ہے" کہنے والے کا حکم۔"شیطان کے فضل و کرم سے"              | Λ <u>Δ</u> |
|         |                                                                                                                      | Y          |
| ساما ا  | کہناجائز نہیں                                                                                                        | -          |
| Ira     | وہائی کی تعریف                                                                                                       | 14         |
| FF (42) | وہانی د نیو بندی کی تعریف                                                                                            | ΛΛ         |

| جلد وا | لآوي شارح بخاري كتاب لعقائد |
|--------|-----------------------------|
|        |                             |

|      | الجاري تبابعقائد ٧ يعورا ١                                                      | وجاسارت    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| tit  | عقائد بإطله کے معتقد کافرین یامرند؟                                             | 11"+       |
| rir  | قدر بوں پر كفر كافتوى نہيں۔ كم راہوں ہے ميل جول حرام                            | اسوا       |
| rim  | د بی بند اوں کے عقائد کی تفصیل - حضور بڑا ہوائی نے منافقوں کو مسجد سے زکالا ہے- | 1940       |
|      | ابولہب حضور کا چیاتھا۔ وین کے معاملہ میں خونی رشتہ کوئی چیز نہیں                |            |
| PIY  | جهال کوئی بدند بهب مدعو جوومهال سنیول کوجانا جائز شهیل                          | Ibnh       |
| 14-  | شبهه کی بنیاد پرکسی کووبانی کهناحرام                                            | الما المؤا |
| rri  | گنگونی کو" رحمة الله عليه "لکھناد نوبندي ہونے کی دليل ہے                        |            |
| rrm  | وبوبندیوں کومبحد میں آنے ہے رو کاجائے۔ وبوبندیوں کے خلاف تقریر کرنے ہے          | 19**4      |
|      | الم كومنع كرنے والوں كا علم و صاحب ترتيب كے كہتے ہيں؟جس نے فجرى نمازن           |            |
|      | پرهی اس کی نماز عیدین ہوگی یانہیں ؟                                             |            |
| ***  | گستاخ رسول بهمی دلی نبین بوسکتا                                                 | 12         |
| TTA  | ایک شخص کے عقیدے کے متعبق سوال                                                  | 1PTA       |
| TTA  | طابی امد ادالله صاحب عرس، میلاد، نیاز و فاتحه کوجائز کہتے تھے                   | 11-9       |
| PPI  | اشرف علی تفانوی کاکیا تھم ہے؟                                                   | { r+       |
| 744  | مومن و کافر ہونے کامد ارعقیرہ ہے۔ د بو بند بول کے کچھ عقائکہ                    | ll41       |
| 444  | ہرداویندی مراہ بددین ہے                                                         | IME        |
| ۲۳۵  | بدند ب كابائيكاك كري                                                            | سوماا      |
| rmi  | دیوبند بول کے تفریس شک کرنا کفر ہے۔                                             | ll.ls.     |
| rrz  | سب د بو بندی کافر نہیں                                                          | Ira        |
| rr-9 | و بوبند نول کے سوال پر ایک معارضہ                                               | INY        |
| rm   | د یو بندی کو جانچنے کاطریقه۔ فاسق معلن کوامام بنانا گناه                        | 1172       |
| rrr  | کیابسط البنان اور تغییر العنوان لکھنے کے بعد بھی اشرف علی کا کفر باقی رہے گا؟   | ICA        |
|      | יוֹלַיִּעּוֹיִטְטּוּנִי בַּיִּיִי בּיִּט בּיִיי בּיִּט                          | 11. 14     |

فهرست

|       |         | 14.00                         |
|-------|---------|-------------------------------|
| فيرست | V Sulme | فمآدي شارح بخارئ كتائي بعفائد |
|       | !       | *                             |

| IA+  | د بویندی مولوی اور فاسق معلن میں کس کوامام بنایا جائے؟                      | 11-   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| iA+  | وہانی دیو بندی کے مدر سے میں تعلیم حاصل کرناکیساہے؟ دیو بندیوں سے کوئی تعلق | 111   |
| 114- |                                                                             | "     |
|      | ندر هين                                                                     |       |
| IAI  | و بوبندي شاعر کوانتیج پر بیشاناگن ه ہے                                      | 1117  |
| IAF  | جوسنی د بوبندی ہوجائے اس کاکیا تھم ہے؟                                      | 1112  |
| IAM  | علا کے مجھانے کے بعد بھی دیو بند بول کی تکفیر نہ کرنے والے کا حکم           | 110   |
| IAM  | جس قول میں سواحمالت ہوں، ننانوے کفرے ایک اسلام کا توجب تک قائل کی نیت       | HA    |
|      | معلوم نه ہوکف اسان کریں گے۔ دیو بندیوں کی عبارتیں کفری معنی میں متعیّن ہیں  |       |
| IAM  | جود يوبند يوں كودشمن خدا، گنتاخ رسول كيے كيكن تكفير نہ كرے                  | 114   |
| IAA  | ر شید احمد گنگون و غیره کواپنا پیشوامانے والامسلمان نہیں                    | 114   |
| IA9  | د بوبند بوں کے تفریات بتانا انتشار پیداکرنانہیں                             | IIA   |
| 19+  | علما ہے و نویند کافرین                                                      | 119   |
| 191  | سنی اور د نوبند نول کے عقیدے                                                | 114   |
| 191  | ابل سنت پرافترا پردازی                                                      | 171   |
| 191" | د يو بندي كيول كافرې ي ؟                                                    | 177   |
| 194  | وہانی کو کافر کہنے والے پر کوئی الزام نہیں                                  | 1892  |
| 194  | وہابیوں کی تردید کرنے پراعتراض کرناکیساہے؟                                  | المال |
| 192  | کیائسی کے کہنے پروہابوں کی تروید سے زبان بند کرلینا چاہیے؟                  | Ira   |
| 19/  | كياكافركوكافرنبيل كبناچاہيے؟                                                | 174   |
| 19/  | حفظ الا بمان کی عبارت کی صحیح تاویل کی گنجائش نہیں                          | 112   |
| 199  | كيار شيد احد گنگونى نے اپنى كفرى عبار تول سے رجوع كرليا ہے؟                 | IFA   |
| r    | د مو بند بول کی کفری عیار تول کی تاویل کارد.                                | 119   |

00000 QLA) 00000

| فهرست                                            | رج بخاری کتاب لعقائد مجلد سوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | است<br>استر    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| rza                                              | د بوبند بول سے اتحاد کی کوئی صورت ہے یانہیں ؟ جو شخص حضور بٹل تی فائی سے زیادہ علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M              |
| <del>                                     </del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , (            |
| ۲۸•                                              | ن حسر تنظیم میں : به شام بیون اس میں شریک ہوناکساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷.             |
| ۲۸•                                              | - 1000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _<br> _        |
| PAI                                              | Called Call                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>۔</u><br>۲۲ |
| PAI                                              | مها جه الربيس فراس سرکونی حفی منت ہے خارج نہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| PAI                                              | الرياعت المراكز المحاكية المراكز المحاكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م<br>م         |
| ۲۸۲                                              | ا دنوبند بول کے گھر کھانے والے کی امامت کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ۲۸۳                                              | ے اور دید ہوں سے میل جول کرنے کے لیے دباؤڈ الناگناہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| YAM                                              | ~ P12. P3. 3 12 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| rar                                              | اے اور بند کول سے میں بول مورونوں کرا ہے۔<br>اے جس شخص کواپنے ایمان پر اطمینان ہواس کا د لوبند بوں سے مانا جلناکسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| ۲۸۵                                              | الے اللہ میں سام کلام حرام ہے۔ بدر نہوں سے دین کام کے لیے چندہ مانگنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|                                                  | حرام، جودے دے تولے لیاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7              |
| ۲۸۵                                              | ۱۸ د بوبندی رشتے دار کے بہاں جانانہ خود جائز نہ بیوی بچوں کو بھیجنا جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| ۲۸۷                                              | المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _              |
| PAA                                              | و الماري التيراعي لا كا زكار ح كر نے والے كاحلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _              |
| ۲۸۸                                              | و ما نا کران کھی ایشر فی علی تھانوی پر سم تقریاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                                                  | ۱۸۳ کی بسط البنان میں عبارت نبدی ترج سے بعد کا ارت و و البنان میں عبارت نبدی ترج سے بعد کا البنان میں عبارت نبدیں البنان میں البنان |                |
| 190                                              | Som All [66 1.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 191                                              | 1. de (   3 * 3 ) ( / 2 * 3 * )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| F99                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _              |
| <b>199</b>                                       | ۱۸۷ بدند ہیوں سے اتحاد جائز ہیں۔<br>۱۸۷ بدند ہیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کرناکیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

| فهرسسة | ت بنى رئ كت بالعقائد المسلوسوا                                                    | ىشارر |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 444    | ائل سنت کے معمولات پڑل کرنے کے ساتھ تھانوی کو ہزرگ مانے والاسی ہے یانہیں؟         | IIMA  |
| ree    | میر کہناکیسا ہے کہ د نویندی اور سی میں کوئی فرق نہیں                              | 10+   |
| ۲۳۵    | دىو بندى بريلوى اختلاف كوفالتوبات كهناكفر ب                                       | ا۵ا   |
| 200    | تفانوي کي کوئي کتاب پرهمنا جائز نتيس                                              | IAT   |
| ۲۳۲    | ولو بندايون كاافترا                                                               | 101   |
| 172    | لفظ"اییا" تشبیر کے لیے بھی آتا ہے اور اتناواس قدر کے معنی میں بھی                 | lar   |
| 447    | د یو بند اوں کے اہل سنت پر چنداعتراضات اور شارح بخاری کے مسکت جوابات              | 100   |
| 141    | وبابيول كي جار شاخيس بيل                                                          | 104   |
| 747    | د يو بندى، د ہاني عقائد ميں متحد ہيں                                              | 104   |
| ***    | جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور غیر مقلد کوحق بجانب مانناکیساہے؟                   | IDA   |
| 740    | ايك فصله كي تصديق.                                                                | 109   |
| MA     | بہشتی زبور ، تقویة الایمان کسی ہے؟                                                | 14+   |
| rya    | د بویندی کی نماز جنازه پرهنا، قبر پراذان دیناکیسا ہے؟ تالیف قلب کامعنی - اس زماند | 141   |
|        | مِن تاليف قلب كاعكم ني بانبين ؟                                                   |       |
| YZ+    | قدرىيە كم راه فرقىپ                                                               | H     |
| 141    | د بويند بول كالتحفه ليزاجا ئزنبين                                                 | 1412  |
| rzr    | وہابیوں سے میل جول رکھنا گناہ ہے                                                  | ne    |
| 727    | زید دیوبند بول کے خلاف تقریر بھی کرتا ہے اور ان سے میل جول بھی رکھتا ہے اس        | MA    |
|        | کے بارے میں کیا تھم ہے؟                                                           |       |
| 'Z"    | بدفد ہوں کا استقبال کرناکیسا ہے؟                                                  | IAA   |
| Z#     | كياسي ديوبندي ايك پليٺ فارم پر جمع بوسكتے بيں ؟                                   | 144   |
| 'ZM    | د بوبند بول کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے لیے اتحاد کرناکیسا ہے                         | MA    |

000000

CAD 00000

|         | . خمات                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| WALA    | رضویات                                                                               |       |
| ما بالط | على حضرت كي اسم كرامي مين لفظ "رضا" كي محقيق                                         | 1 4+4 |
| rra     | علیٰ حضرت کی تاریخ ولادت _ کیااعلیٰ حضرت اوراشرف علی تضانوی ایک ہی مدر سے            | 1 1-0 |
|         | مرتعليم عاصل كرتے تھے؟ جھناگاكے بارے ميں اعلى حضرت كى تحقيق - اعلى حضرت              |       |
|         | ئے بہلافتوی کب لکھا؟                                                                 | }     |
| 704     | اعلیٰ حضرت مجد واقطم تنصے یانہیں؟آپ کو مجد و کا خطاب کس نے دیا؟                      | 1-4   |
| ۲۳۷     | غیر مسلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ عقودِ فاسدہ کے ذریعہ غیر مسلموں کا مال لینا جائز ہے؟     | 1+4   |
|         | ہندوستان کے کسی بھی باشندے سے تعرض کرناجائز نہیں۔اعلیٰ حضرت کے مجد دہونے             |       |
|         | كاثبوت ؟كيابورى دنياك ليراك مجدوموتاب، يامتعدد مجدد موسكته بيس؟ مجدد ك               |       |
|         | شرائط اعلى حضرت كي مختصر سوائح علما حكمه مكرمه في اعلى حضرت كومجد وكها               |       |
| ۳۵۸     | ك اعلى حصرت چود موس صدى كے مجد د تھے ، ياآنے والے برزمانے كے مجد د بيل ؟             | Y+A   |
| 1709    | اعلیٰ حضرت کو علماو مشائخ نے ولی تسلیم کیا۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی فعل شریعت کے          | 1+9   |
|         | خلاف نبيس تقال قالم                                                                  |       |
| 1-4+    | جوید کم اعلیٰ حضرت پھان تھے، اور پھانوں میں ولی نہیں غیرسیدسے مربد ہونا              | 110   |
|         | كياہے؟اعلى حضرت كے پيرومرشدكون تھے                                                   |       |
| 777     | اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اور تگ زیب شاہجہاں کو اعلیٰ حضرت             | MII   |
|         |                                                                                      |       |
| - milm  | ماجی امد ادالللہ کو دیو بند یوں نے اعلی حضرت لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کوسیدی کہناکیسا ہے؟ | rir   |
| malm    | حضور مفتى أظهم مهند پيدائش ولي تھے                                                   | PIP"  |
| h.Als.  | آسان و زمین کی تخایق کتنے دنوں میں ہوئی؟ کیا الملفوظ میں قرآن مجید کے خلاف لکھا      |       |
|         |                                                                                      | rip   |
| P40     | ہواہے؟ دیوبندیوں کی ایک سازش                                                         |       |
|         | كيا انبياً _ كرام كى قبور مين ازواج مطهرات پيش كى جاتى بين؟                          | ria   |

فتأوى شارح بخارئ كتاب عقائد فهرست ۱۸۸ د بوبندی سے نکاح کاکیا تھم ہے؟ تہتر فرقوں ہے اصولی طور پر تہتر مراد ہیں. 7"+1 وہانی بہار پر جائے تواس کے پاس سور و کلیین پر صناحائز نہیں 1-1 "سنی دہالی جھڑے کو چھوڑو" کہنے والے پر شرعاکیا تھم ہے؟ وہالی دیو بندی کو مسلمان بھائی کہنے والے پر توب و تجدید ایمان و تکاح لازم ہے کیاکی کوبرانہیں کہناچاہیے؟صلاۃ وسلام نہ پڑھنا، اور دو مرول کومنع کرناکیساہے؟ جس وقت لوگ نماز میں مشغول ہوں ملندآواز ہے سلام ندپڑھیں۔ وہائی کاذبیحہ مُردار ہے. کیا نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے سو ے بدر جہابدتر ہے؟ ایک اعتراض کا جواب "من شك في كفره" كاحكم كياصرف عوام كے ليے ہے ؟ مولانافضل الرحمن سنج مراد الا آبادی اور حاجی امداد الله صاحبان نے اشرف علی تھانوی کی تکفیر کیوں نہیں کی ؟..... جو شخص اینے سنی ہونے کا اقرار کرے اور دیو بندیوں کی تکفیر پر دستخط کر دیے تووہ سنی د ابدیند ابول کے سوال کامسکت جواب MYI ایک دایو بندی کے اعتراض کامسکت جواب 277 د بوبند بول کے ایک معارضہ کا جواب 1-1-ایک بھویالی فتویٰ کارد. myr فانخه و درو د کرنے کرائے پر اسلام و کفر کا دار ومدار نہیں ..... MYZ کون سے د بو بندی کافر ہیں اور کون سے نہیں . 749 ۲۰۲ دلوبند بول کے ایک فریب کی پروہ دری - حضور شکاتا گئے کے اختیارات کابیان.... ٢٠٣ مغتقدات علاء الدبوبتدية وحكم في ضوء الكتاب والسنة PPY

and and

CAP COME

| فهرست      | ٢٠٠٤ كتاب لعقائد كالمبدوا                                                                     | بأوى شارر |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>190</b> | اعلی حضرت صالحین کے امام تھے۔ان پرسلام پڑھناکیا ہے؟                                           | ماسلم     |
| 294        | اساعيل دباوي مسلمان بياكافر؟                                                                  | rma       |
| 794        | علامین حق راسطی نے اسامیل دہلوی کی تکفیری ہے اور مجد داظم اعلی حضرت نے تکفیر کی ہوں نہیں کی ؟ | rry       |
| [**]       | مولوى اساعيل وبلوى كى تكفير سے اعلى حضرت فے كف لسان كيول فرمايا؟                              | rrz       |
| ere        | اعلیٰ حضرت نے علاے دلو بندی تکفیر کیوں کی ؟                                                   | ۲۳۸       |
| ra-        | اعلیٰ حضرت کی مدح معیار سنیت ہے۔                                                              | 44.4      |
| rar        | "رضى الله تعالى عنه" كيا صحاب كي لي خاص ب-خطابات والقابات من معنى                             | rr.       |
| 701        | حقیقی لغوی مراد نہیں ہو تا ہے                                                                 | la C      |
| ray        | وصايا شريف پراعتراض كاجواب                                                                    | rri       |
| 102        | اعلیٰ حضرت کی وصیت پرولو بندلوں کے اعتراض کا جواب                                             | ۲۳۲       |
| M+         | اعلیٰ حضرت نے سرکار غریب ثواز کے آستانے پر حاضری کیوں نہیں دی؟                                | rrr       |
| ryy        | کیااعلی حضرت کی قبر شریعت کے خلاف ہے ؟کیااعلیٰ حضرت نے سے وصیت فرمائی                         | ۲۳۳       |
| Act        | تھی کہ میری قبر گہری کردی جائے تاکہ میں کھڑے ہوکر سلام پڑھ سکوں؟ اعلیٰ                        |           |
| 900        | حظرت قطب وقت تقے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |           |
| MYZ        | كياعلى حضرت نے انصار يوں كے پيچھے تماز پڑھنے ہے منع فرمايا ہے؟                                | 200       |
| MAY        | كياعلى حضرت قدس سره بيدارى كى حالت ميس زيارت اقدس بالتفاقية سے مشرف                           | riry      |
|            | ہو نے ہیں ؟ ایک روایت سے متعلق سوال                                                           |           |
| 149        | "شاه کی ساری امت بدلا کھوں سلام" میں "امت" ہے کیا مراد ہے؟ ایک مقرر کی                        | 447       |
|            | تکتهٔ آفرینی پرشاری بخاری کی گرفت                                                             | 146       |
| bm ( b     | شنصیات                                                                                        | 14        |
| 724        | كيامولانامرداراحمرصاحب محدث تفع؟                                                              | ۲۳۸       |

| فهرست        | حبخارى كتاب لعقائد حبله وأ                                                    | فتأوكأشارر |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MZ           | بعض انبیاے کرام شہید کے گئے گرکوئی رسول شہید نہیں ہوئے                        | 114        |
| MAY          | انبیاے کرام کی قبروں میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں توبیہ سارے انبیا کے     | 112        |
| 81811        | ليعام ب ياحضور كے ليے خاص؟ آسان وزين كتنے دن ميں بنع؟                         | - 19       |
| P79          | رضواوں بی کی لذکارے داو بندیت ارزتی ہے                                        | MA         |
| mz.          | اعلی حضرت نے ۲۰۱۰ار میں دبویند یوں کی تکفیری                                  | 119        |
| MZM          | كيااعلى حصرت في تحرير فرمايا ب كه شيطان كاعلم حضور كے علم سے زيادہ ہے؟        | 444        |
| 721          | اعلی حضرت کاشعر حدیث کے مطابق ہے؟                                             | PFI        |
| 474          | ملک اعلی حفرت سے کیام ادم ؟                                                   | 444        |
| 720          | ملك اعلى حضرت زنده بإدكهناكيها مع ؟                                           | ۲۲۳        |
| 724          | اعلیٰ حضرت سے پڑڑھنے والے کاعلم                                               | 777        |
| <b>FZY</b>   | اعلی حضرت امام عظم کے مقلد منے تو مسلک امام عظم کیوں نہیں کہا جاتا؟ مسلک      | rra        |
|              | اور نام سر کی فرق سے ؟                                                        | 441        |
| TZZ          | شفاعت کا انکار کرنے والے کا حکم۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ الملفوظ پر   | PPY        |
|              | اعتراض كاجواب                                                                 | 4          |
| <b>MA+</b>   | جزاء الله عدوة ـ كي عبارت برايك اعتراض كاجواب                                 | 447        |
| MAM.         | کیا اعلی حضرت سنیت کی پہچان ہیں؟ سنی کو دہائی کہناکیسا ہے؟کیا کفر سرزد ہوجانے | ۲۲۸        |
|              | ے تکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کافرے تکاح پردھواناکسا ہے؟                                |            |
| TAY.         | مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں سے کہناکہ بدیانچواں مسلک کہاں سے آگیا؟            | 779        |
| TAA          | كيااعلى حضرت معصوم تح انجدى كيول كافريس ؟                                     | rp~•       |
| <b>17</b> /4 | سیا می سرت کو ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین سے ملا قات ہے؟          | rmi        |
| ٣٩٣          | اعلی حضرت کو پیشواها نخے سے افکار کرناکیسا ہے؟                                |            |
| male         |                                                                               | ***        |
| "            | اعلى حضرت كويراً قررسالت وزينت رسالت كهناكيها بع؟                             | rrr        |

| فهرست  | فارئ كتاب لعقائد حلد سوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ئ شارح: |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 0.4    | ربن عبدالوہاب نجدی کاعقیدہ خراب تھالیکن اس کے باپ کے بارے میں کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 0.1    | سرار الحسن اظم گرهی کاعقیده کیا تھا؟ سید احمد راے بریلوی پر حکم کفرنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1744  |
| ۵۱۰    | ناه غلام محی الدین، شاه بدر الدین کس عقیدے کے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FYZ     |
| DIT    | ناہ امان اللہ کھلواری اور ان کے مریدین پر کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| or     | چلواری پیرول اور ان کے مریدوں پر کیا تھم ہے؟ صریح متعین میں کوئی تاویل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1749    |
|        | پ دارل میرورگ میں اس کے کرے وہ کافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| DIA    | منت الله رحماني ديو بندي تق ايك كفريه جمله بينك كي ملازمت كاكباهم بسيسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2.    |
| orr    | عون احمد محیسی کون تھے ؟ ہریلوی کو جھکڑ الو کہنا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121     |
| ara    | دار العلوم فیاض المسلمین کے ناظم اعلیٰ عبد القیوم مجیبی سنی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121     |
| 014 ·  | بدند جب کی اصلاح کی خاطر ملنے جانے میں کوئی حرج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r2r     |
| DYZ    | برد ہب میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کیساسلوک کیاجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y/C     |
| OFA    | ما یاری کے کفریات۔ مرتد کے مسلمان ہونے کاظریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120     |
| 019    | اليون عن المام ال  |         |
| Dr-    | روہ بی مروست نامی کتاب کے مصنف کے کفریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144     |
| מדר    | بیار او مدت بان بیار استان نفضیلی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72A     |
| ٥٣٩    | March and the second se | 129     |
| מיר    | عاطاه عاربی بری عبر الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124     |
| orm    | علام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کیوں کافر ہیں۔ غلام احمد کے کفریات۔ خاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|        | علام المد فاديان اور لا نبي بعدى كا مطلب - فَكَمَّا تَوَقَيْتَنِيْ سے حضرت عيلى كى وفات ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAI     |
| 200    | التعدلال غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 009    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAY     |
| ۵۵۰  . | محد سليمان منصور بوري منعصب غير مقلد تفا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71      |

| بآوک شار | ح بخارئ كتاب لعقائد جلدسو                                                            | فيرسد |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 46.4     | اميرِد عوتِ اسلامی مولانا محدالياس قادري صاحب كاسى بدند بسيكوني تعلق نهين            | 477   |
| 10.      | مولانا محد الیاس قادری مسلک اعلی حضرت کے پابند متقی و پر بیز گار ہیں؟حضور            | PLA   |
|          | اقدى بالنفافية في مراعامه باندها بع الفظم ينه شعار بنالين ميس جرم نبيس ؟ افترا بانده |       |
|          | كرسوال كرنا وبل جرم بع ؟ واقعه كي تحقيق كرك سوال كرنالازم ب-يه كهناكيسا ب            |       |
|          | کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو معیار بنالیاوہ جاہیں جنت میں لے جائیں یادوز خ میں ؟          |       |
| 101      | دعوتِ اسلامی کا ساتھ دینا جاہیے یا نہیں ؟ فیضان سنت میں منقول چند خواب               | PAP   |
|          | جہاں تک ہوسکے دعوتِ اسلای کے فروغ وترقی کی کوشش کی جائے                              |       |
| rar      | فیضان سنت میں بہت سے خواب ذکر کیے گئے ہیں ، کیاخوابوں پراعتماد کریں ؟                | 444   |
| rom      | كيادعوت اسلامي والے ردوم اسيك خلاف بين؟                                              | ۳۸۸   |
| rar      | شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں الحاق ہے                                             | ۳۸۸   |
| 100      | قاضى شاءالله يانى ين سى تصياد لوبندى؟                                                | PA9   |
| 104      | اكبريادشاه كافرنها.                                                                  | PA9   |
| 104      | كياتيمور لنگ شيعه قفا؟                                                               | ۳۸۹   |
| ran      | احد حسين مذاق تفضيلي شيعه تفا                                                        | 19+   |
| 109      | كيا ذاكثرا قبال كے بعض اشعار میں كفرىية كلمات بيں؟                                   | P9+   |
| 14+      | سرسید، حالی، شلی نعمانی کے عقائد کیا تھے؟                                            | (Ma)  |
| 141      | ڈاکٹراقبال، انور شاہ کشمیری، زید ابوالحسن فاروقی، پیر کرم شاہ از ہری اور خلیل بجنوری | M91   |
|          | کے عقائدونظریات کیا تھے؟                                                             |       |
| 747      | خلیل احمد بجنوری کے اعتراضات کاجواب                                                  | ۵++   |
| PHP      | ابن عبدالوباب نجدى پر بوجوه كثيره كفرلازم.                                           | ۵-۳   |
| MAIN     | محد بن عبد الوہاب نجدی کے تفریات ایسے نہیں کہ جواس کے کافر ہونے میں شک               | 0+4   |
| 127      | کرے وہ مجمی کافر ہو                                                                  | A 37  |

00000

CAD COM

| فهرست | ح بخارى كتاب لعقائد جلد سوا                                                                 | بآوی شارر   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۵۱   | آغاخانی فرقداساعیلیہ اسلام سے خارج کافر ہے                                                  | rar         |
| اهد   | آغاخانی باطل فرقد ہے.                                                                       | 110         |
| ۵۵۲   | شبلی نعمانی معتزلی تفا                                                                      | PAY         |
| ۵۵۳   | شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی نے کثیر معجزات کا انکار کیاہے                                   | MAZ         |
| ۵۵۳   | سلیمان ندوی، ابوالحن ندوی کے عقائد۔ دلویندی کو" رحمۃ اللہ علیہ" یا" مدظلہ" لکھنا<br>کیماہے؟ | PAA         |
| ۵۵۵   | محمودالحن دبوبندی اور مولوی شبیراحمه متعلق سوال                                             | 119         |
| ۵۵۵   | سرسید کے عقائد ونظریات                                                                      | 19.         |
| 404   | خواجه حسن نظامی کے عقائد کیا تھے؟                                                           | 491         |
| ۵۵۷   | استادبابا کے متعلق کیا تھم ہے؟                                                              | 191         |
| ٥٧٠   | حبیب سلیمان کیا شخص ہے؟                                                                     | 191         |
| ארם   | صدیق ہم موروی کے بارے میں کیا تھم ہے ؟صدیق ہم موروی کی نماز جنازہ پر سے                     | 490         |
|       | والوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟                                                               | ing.        |
| יחדם  | سے محدر کی کے بارے میں کیا تھم ہے؟                                                          | 190         |
| YYA   | نسيم كي جانب سے شائع "عام اعلان" كى حقيقت _شعبده بازى ولايت كى دليل نہيں                    | 194         |
| AYA   | نسیم بھدر کی کے مریدوں پر کیا تھم ہے ؟                                                      | <b>19</b> 2 |
| PYG   | صديق چندبسويشور مسلمان نبيس تفا                                                             | 191         |
| ۵۷+   | رام چھن کے عقائد کیا تھے ؟                                                                  | 799         |

**ተ** 

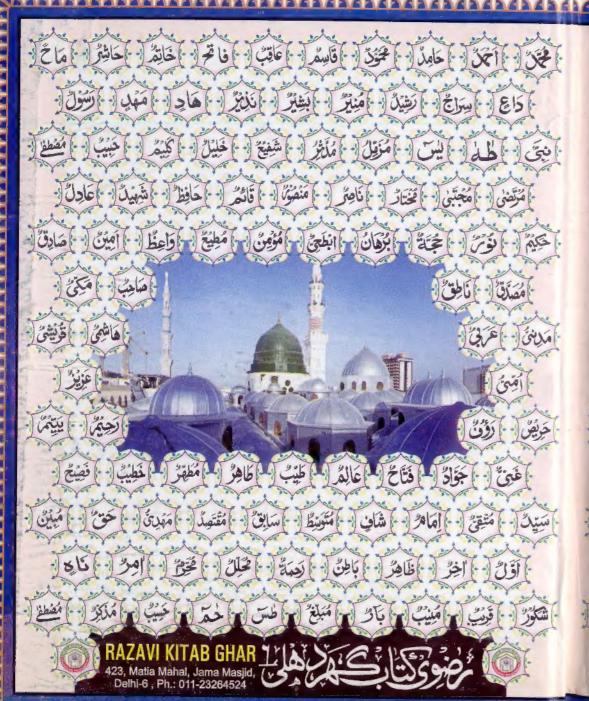

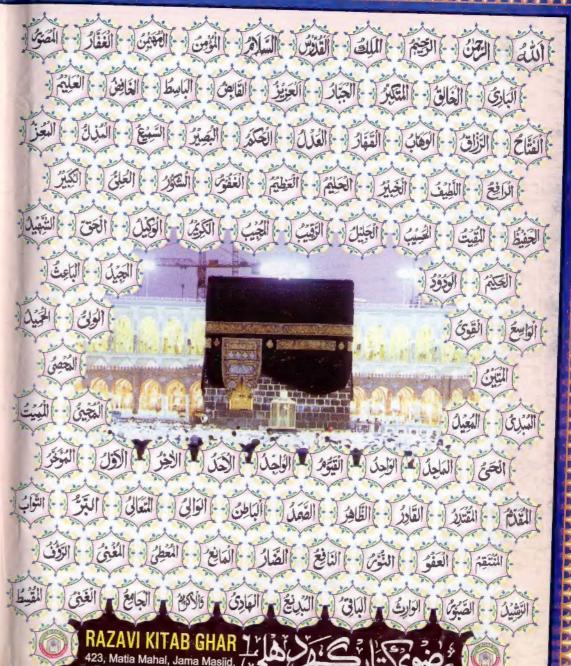